

علماء المسنت كى كتب Pdf قائل مين حاصل 2 2 1 "PDF BOOK الله كو جوائن كري http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مشتل ہوسٹ حاصل کرنے کے لئے تحقیقات سیل سیرام جوائن کریں https://t.me/tehqiqat علماء المسنت كى ناياب كتب كوكل سے اى لك ے فری فاقان لوڈ کیاں https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب وقالے جر قالی مطاری الاوريب حسن وطاري

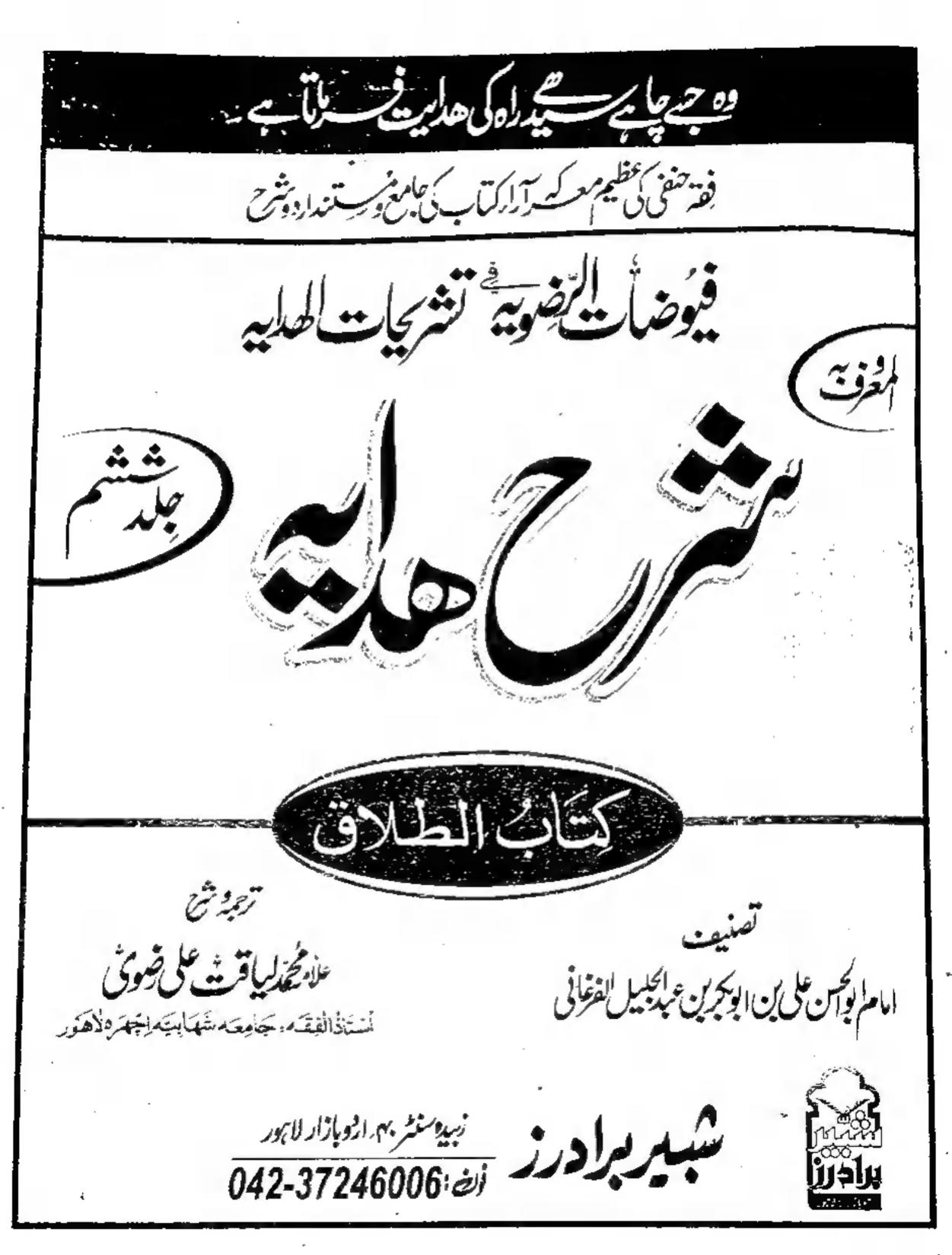

# Chille William

جمله مقوقي ملكيست يحتى فاشرم معفوظ هايت



| ملك شيرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | باانتمام |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ش 2012ء ارجب لرجب 1433ھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بن شاعت  |
| اشتیاق اے مشاق پرنٹر لا ہور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | طالع     |
| ورڈزمیکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | كيغانك   |
| ایعث ایس ایڈورٹائرر در<br>0345-4653373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سرورق    |
| المراجع المراج | قيمت ا   |



### ضرورىالتماس

قارئین کرام! ہم نے اپنی بساط کے مطابق اس کتاب ہے منن کی تھی ہیں پوری کوشش کی ہے ہیں اوری کوشش کی ہے ، تاہم پھر بھی آ ب اس میں کوئی غلطی پائیں تو ادارہ کوآگاہ ضرور کریں تاکہ وہ درست کر دی جائے۔ ادارہ آپ کا بے حدشکر گزار ہوگا۔

### ترتبب

| طلات سنت مین فقهی ندا بهب اربعه است                 | مقدمه رضوب مقدمه رضوب مقدمه و مقدم و مق |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وقت وکل کے اعتبارے اقسام طلاق کا بیان ،             | مصالح مرسله کے اصول میں انتہ اربعہ کا طرز استدلال ۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| طلاق کی اقسام میں ندام ب اربعہ                      | عدم تقليد كے سبب فعنهی مصائب دنقصانات ۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ہر شم کی طلاق کے دتوع میں ا تفاق غدا ہب اربعہ       | اسلاف امت پراعتاد کی دلیل کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| طلاق دینے کے طریقہ حسن کا بیانن                     | كِتَابُ الطَّادَق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مستون طريقے سے طلاق ديث ساحاديث                     | ﴿ بِيكَابِ طلاق مِ تعلق احكام كيان مين ب ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| طلاق بدعت دینے کا بیان                              | كتاب طلاق كي فقتى مطايقت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| طلاق بدعت کی تعریف                                  | طلاق كى نغوى تعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| . صالت جيش كي وقوع طلاق ش غرامب اربعه سوسوا         | طلات کی شرعی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| طلاق علاشك وقوع من شراب اربعه                       | قرآن كيمطابق مشروعيت طلاق كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| بيك وقت تين طلاق ديناحرام بين                       | احادیث کےمطابق مشروعیت طلاق کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ایک ساتھ تین طلاقیں دینے کابیان                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بيك وفت تين طلاقيل دين كي مما نعت وانعقاد ٣٦        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| طلاق الاشكافاذ كاشوت                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الك مجلس كى تين طلاقوں كے وقوع ميں اسلاف است مسلمه  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| كاختلاف                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بديك وقت تين طلاقول كے عدم وقوع ميں غير مقلدين كے   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عجيب استدلالات                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| طلاق ثلاثة اور حصرت عمر رضى الله عنه كالعزيري فيصله |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بیک وقت زیادہ طلاق دینا منع ہے:                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| غیرمقلدین کافقہ تنی کی بعض عبارات سے جامل ہونا      | طلاق سنت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| ١٠٩﴿حِر                    | ور باب وتوع طلاق کے بیان ش              |
|----------------------------|-----------------------------------------|
|                            | بإب ايقاع طلاق ك فتهى مطابقت            |
|                            | مسكة مرجيديل فقهى غرابهب كابيان         |
| ناما                       | طلاق (کے الفاظ) کی دو بنیا دی اق        |
| #                          | طلاق بته كافعتهي مفهوم                  |
| بونے میں فقہی فراہب ۱۱۲    | لفظ "مراح" كصريح بونے ياندا             |
| ل تقلى قرابب               | طلاق صريح كالفاظ يطلاق                  |
| H**                        | طان كصريح الفاظ كافعيي بيان             |
| كايان                      | لفظ مطلقه من "ط" كوساكن يرجي            |
| نتيار۵                     | طلاق كرمختف الغاظ من نيت كال            |
| 114                        | طلاق مرت كي عنكف الفاظ كابيان           |
| [Z                         | طالق كينيوا_كى طلاق كابيان              |
| بان                        | الفاظ طلاق عوتوع طلاق كافعيى            |
| IIA                        | أنْتِ طَالِقَ الطَّلَاقَ كَهُمُكَامِانَ |
|                            | عورت كوجود بالسي عضوكي طرف              |
| _ کرنے کا فقہی بیان ۱۳۱    | طلاق كي نسبت بدني اعتباء كي طرف         |
| ی کی نسبت کرنے کا بیان ۱۴۱ | باتصاور بإؤل وغيره كي طرف طلاق          |
| Ay .                       | اعضاء كي طرف نبيت سے عدم طلا            |
|                            | اعضاءك جانب منسوب طلاق مين              |
|                            | نصف يا إيك تبالى طلاق ديے كابيا         |
|                            | طلاق کا جر بھی کمل طلاق ہے              |
|                            | اطلاق طلاق شي عدم تجزي كاميان           |
|                            | عربی کے بعض جماوں سے طلاق کے            |
|                            | ور مطلاق كني عدد وطلاقول كاو            |
| ق کابیان                   | عددی جملول کی تعلیم سے وقوع طلا         |
| ال كانيان                  | ضرب اور حماب کے الفاظ سے طلا            |
| مریحات                     | حساب وضرب كى طلاق عن فقهي تق            |

| ٠٨٧            | ا کراه کی اصطلاحی تعریف:                   |
|----------------|--------------------------------------------|
| ۸۸             | أقوال بين اكراه                            |
| ۸۹,            | ا کراه کی شرا نکا کافعتها میان             |
| باربعه         | اكراه كىمورىت ميس وتوع طلاق بيس فعنبى ندام |
| 4+             | نقتها ءأحناك اوران كے مؤیدین كے دلائل      |
| وابر كےدلائل ا | مجوري كى طلاق كے غير معتبر ہونے بعض الل ظ  |
| 41             | أن مالت مين طلاق كي كم كابيان              |
| 9r             | . تشكى طلاق بى نقتى غدابب اربعه            |
|                | · - ب ن تعریف                              |
| 95"            | ف عالت مين دي كل طلاق كالحكم               |
|                | طلاق علا شميس احناف كفتهي ولألل            |
| 90"            | فيرمقلدين وابل ظوا جرك تقيدي دلائل         |
| 90             | فقهاء مالكيه وحنابله كے دلائل ميں بحث ونظر |
| 99             | مكرين اصول كااصول فقدے استدلال             |
| 94             | قاعده فتهيه سابشاع بساصل حرمت كابيان       |
|                | نغنها وغصه کی تین حالتیں بیان کرتے ہیں     |
|                | شد يدخصه من خطلال بندي غلام آزادكم         |
| ال واقع مو     | مو تکے مخص کی اشارے کے ذریعے دی گئی طا     |
| [•f"           | جاتی ہے                                    |
| ن من غراجب     | موسكتے كاشاركيا كتابت عدوقوع طلاف          |
| 1+17           | ارلح                                       |
| I+D            |                                            |
|                | باندى كيلية ووطلاق موسف ين فقنى غدامب او   |
|                | باندى كى دوطلاقول مين شواقع واحناف كااختلا |
|                | بنی مزاق کی طلاق                           |
| -              | ا كرشو برغلام بوتو طلال دين كاحل أعدى      |
| 1•A            | غلام کے حق طلاق کے ثبوت میں احادیث         |

| طلاق دیتے ہوئے لفظ '' استعمال کرنا۱۵۱                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|
| طلاق نددیے کانبت میں استحسان کی دلیل کابیان                              |
| شادی کے دن کے ساتھ طلاق کومشر وط کرنا                                    |
| تكاح _ قبل وقوع طلاق ين فقيى غرابب اربعه ١٥١٠                            |
| طلاق كوتكاح كيساته معلق كرف كافعتى بيان ٥٥١                              |
| ﴿ يَصَلَ مُورت كَى طرف عظلاق كي بيان من ب كالمرف عظلاق كي بيان من من الم |
| فصل طلاق زوليل كى نعتى مطابقت كاييان                                     |
| عورت كى طرف سے طلاق مونے كاتھم                                           |
| طلاق کی اضافت عورت کی طرف ہونے میں عدم وقوع طلاق                         |
| ين غرامها ربعد عدا                                                       |
| طلاق دین یاندین کالفاظ استعال کرنے کابیان ۱۵۹                            |
| المات كي بعدنى سانفائي عم بن خدام باربعد                                 |
| طلاق کی نسبت اپنی با بیوی کی موت کی طرف کرنا ۱۲۱                         |
| جب شوہریا بیوی دوسرے فریق کے مالک بن جائیں ١٦٢                           |
| اعتيار طلاق من اقوال اسلاف                                               |
| بوی کوطلاق کے اختیار دیے می فقی زاہب ۱۲۳                                 |
| مشروط طلاقیں ذکر کرنے کا بیان                                            |
| جب شو برطلاق کوآ قاکے آزاد کرنے کی طرف منسوب کرے . ١٢٥                   |
| جب شو ہر طلاق اور آتا آزادی کو ایک ہی وفتت کی طرف                        |
| منسوب كرين منسوب كرين                                                    |
| وجود شرطت ببلے طلاق دیے سے ابطال تعلق                                    |
| طلاق كوآنے والے دن ہے معلق كرنے سے وقوع طلاق ١٦٩                         |
| بیصل طلاق کوسی چیز سے تشبیہ دینے اور اس کے وصف کے                        |
| يان ش ې سيد                                                              |
| طلاق تشبيه طلاق کی نعمی مطابقت کابيان                                    |
| تشبيك اصطلاح كالغوى فقهى مغموم                                           |
| طلاق کے الفاظ استعال کرتے ہوئے انگلیوں سے اشارہ                          |

| طلاق کی نسبت فاصلے کی طرف کرنے کا بیان ۱۳۱              |
|---------------------------------------------------------|
| طلاق كوملك من داخلے كے ساتھ معلق كرنے كابيان            |
| طلاق ک نسبت جگه کی طرف کرنے کا بیان                     |
| تحكم ديانت دِ نصنا وكافعنهي مغهوم                       |
| طلاق کمرنے معلق کرنے کابیان                             |
| خروج سے محرے تعلق کی فقہی دلیل کابیان                   |
| شرط طلاق پرنکاح کرنے کی فقہی تصریح                      |
| میصل طلاق کوز مانے کی طرف منبوب کرنے کے بیان            |
| الم                 |
| فعل طلاق اضافت كي فقهي مطابقت كابيان                    |
| طلاق کی نسبت ایکے دن کی طرف کرنا                        |
| نصوص میں عموم کی تخصیص کے ذرائع                         |
| مفرد يرعام كاعكم لكانے ساس عام كاعموم فتم نبيس موكا ١٢٠ |
| عموم ک تخصیص کا نیت سے ہوجانے کابیان                    |
| ا مكل دن كى طرف تسبت كرتے ہوئے لفظ "في" استعال كرنے     |
| كابيان                                                  |
| فی کے حذف وعدم حذف دونول صورتوں میں ظرف کامعیٰ ۱۹۳۳     |
| طلاق کی نسبت گزشته کل کی طرف کرنے کابیان                |
| عدم ملكيت كسبب علم كمعدوم بونے كافقهي بيان ١٢٥          |
| طلاق کی نسبت شادی ہے جہلے کے وقت کی طرف کرنا ۱۳۶        |
| تكاح سے قبل طلاق من زا بب نقباء                         |
| طلاق کی نسبت طلاق نددیے کی طرف کرنے کا بیان عمد         |
| فظ ما ہے عمومی صفت کے فائدے کا بیان                     |
| وب تك كي تعليق من طلاق كالحكم                           |
| للاق ندد سے سے طلاق کے ملم کابیان                       |
| للاق نددیے سے طلاق کے تھم کابیان                        |
| فاظشرط سے علی طلاق کافقہی تھم                           |
|                                                         |

| جودشر ما وقوع طلاق کوستازم ہے                                                  | ,        |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| على طلاق معلق بمن عطف كام <u>ا</u> ن ١٩٧                                       |          |
| ہان طلاق کنایہ کا بیان ہے                                                      | ٤        |
| للاق كناميكافقهي مغهوم                                                         |          |
| سائے کناری کی تعرفیف:                                                          | - 1      |
| نظ کناہیہ کم کابیان                                                            | 1        |
| کم استفهامید کی تعریف                                                          |          |
| کم خربیک تعریف                                                                 |          |
| م استغبامياوركم خبريدكي بيجان كاطريقه السمياوركم خبريدكي بيجان كاطريقه السمياء |          |
| ظ كناب نذا كابيان                                                              | J        |
| يؤ کنا پرکا ين کا بيان                                                         |          |
| م بيان كم مطابق كناميكامقهوم                                                   | عا       |
| لاق كنائير كي صورتول كابيان                                                    |          |
| لنايه كيعض الفاظ كافقهي بيان                                                   |          |
| يد كنايات شن تيت كابيان                                                        |          |
| ناظ کنابیے وقوع طلاق میں نیت کا اعتبار                                         |          |
| نانات كى تىن بنيادى اقسام كى وضاحت كابيان                                      |          |
| بەرىيە كېمشابېات نے طلاق كابيان                                                |          |
| م نیت کی صورت میں کنامیہ سے طلاق نہ ہونے کا فقہی بیان . ۲۰۹                    |          |
| الت ونيت كاعدم سبب عدم وقوع طلاق ب                                             |          |
| المُ اعْتُدِ يُ كُوْكُر الرك ساته استعال كرف من طلاق كابيان ، ٢١٢              |          |
| ع طلاق میں نیت کے اعتبار کافقہی مفہوم ۱۹۱۳                                     |          |
| یہ باب حق طلاق کو سرد کرنے کے بیان میں ہے کے                                   |          |
| ب تفویض طلاق کی فقهی مطابقت کابیان                                             |          |
| ن طلاق كا اختيار دين كا تعلم شرى                                               |          |
| مل حق طلاق بیوی کوئیر د کرنے کے بیان میں ہے ٢١٩                                |          |
| ئيار طلاق فصل كى فقىمى مطابقت كابيان                                           | <b>6</b> |

|              | كرنے كايان                                         |
|--------------|----------------------------------------------------|
|              | وشارے کے بہم طلاق سے وقوع طلاق کا علم              |
|              | طلاق كوشدت يازياوتى كماته موصوف كرنے كابيار        |
|              | طلاق بتدمس فقد شافعي وخفي كالختلات                 |
|              | طلاق بتدمين فقهي غرامب أربعه                       |
|              | فخش رین کری رین شیطان کی یابدعت طلاق کے الف        |
|              | استعال كرنا                                        |
| 144          | طلاق مى فش الفاظ كاستعال رِفعتى علم                |
| غ و          | شدیدرین ایک ہزارجتنی مجرے کھر جنتی مان تے ۔        |
| Ι <b>Λ</b> + | استعال كرنا                                        |
| ΙΛΙ          | ميوى كواكيك سوطلاق ديين كابيان                     |
| ۱ <u>۸۱</u>  | مصدراسم بنس بن تين كاحمال كابيان                   |
| IAT          | آئمك كزريك بنيادى اصول كالختلاف ادراس كانتيج       |
| IAP"         | مشابه طلاق ميل فقها واحناف كالفقة ف                |
| ivo ''       | شديد چوژي بي طلاق كالفاظ استعال أر مده ب           |
|              | ويصل جماع سے پہلے طلاق وسینے ۔۔۔ یون سے            |
|              | غير مدخوله كى طلاق والى لصل كى فقهى مطابقت         |
|              | غيرمدخوله كي تصرف مبرين اولياء كحن يرفقني مراب     |
|              | فيرد خول بها يوى كوطلاق وييف ك مختلف مورتول كاييال |
|              | غیرمدخولہ کے طلاق سے ہائندہونے پراتفاق             |
| (            | نکاح ڈائی کے ساتھ آنے والی زولیل کیلئے حق طلاق جر  |
|              | غدا بهب اد بعد                                     |
|              | غيرمد خوله كيلي طال ق ثلاثه كوقوع كابيان           |
|              | طلاق دیے ہوئے "قبل" اور "بعد" کے الفاظ استعمال کر  |
| 1            | قاعده ههيد                                         |
|              | نفظ "قبل" کے ہمراہ اسم خمیر استعمال کرنے کا تھم    |
| 194          | جب تو گھر میں داخل ہوئی تو تھے ایک طلاق ہوئی       |

| فعل مشيت طلاق كى فقهى مطابقت كابيان ٢٣٦                         |
|-----------------------------------------------------------------|
| مثيبت كالغوى مغبوم                                              |
| عورت كوطلاق دين كيلي كمنه كايان ٢٧٦                             |
| جب طلاق كوكورت كى جابت يرجيمور دياجائ ١٧٧                       |
| عورت كاجواب من خودكوبا سنقر اردين كابيان                        |
| اختیارطلاق کی صورت عورت کا خودکو با سند کرنے کا نقهی بیان . ۲۵۰ |
| طلاق کا اختیار دینے کے بعد شو ہرکور جوع کاحق نہیں ہوگا ا ۲۵۱    |
| اختیاری صورت می تم کا بوی پرموتوف بونے کا بیان ۲۵۲              |
| لفظ متى سے ملنے والا اختیار ماوولیل مجلس تک ہوتا ہے             |
| منى كوزر يع استعاب ونت كابيان                                   |
| مسى دوسر معض كوطلاق دينے كے لئے ديل بنانا                       |
| وكالت طلاق كور يعنفاذ طلاق كابيان                               |
| تكاح وطلاق بس اختيار وكالت كافقهي مفهوم                         |
| شوہر کے دیے ہوئے اختیار اور عورت کے قبول کرنے میں فرق ۲۵۵       |
| بيوى كومختف الفاظ كور يعطلان ويخ كالفتيار بسب ٢٥٦               |
| رجوئ كوت كرساته فق طلاق كالختيار                                |
| تين كوتين جائب عوقوع ثلاثه من ائما حناف كالمقلاف. ٢٥٨           |
| بوی کا اپنی مشیت کو کسی دوسری چیز ہے مشروط کرنا                 |
| عدم ندکور چیز میں اثر نیت کے معدوم پر قاعدہ فقہید               |
| چا بهت می موجود بونے کافقهی مفہوم                               |
| اسائے ظروف کے معانی واستعال کا بیان                             |
| لفظ "كُلّما" كور سيع دي جانب والفيار كاحكم ٢٧٦                  |
| وجودشرط کا اعتبار صرف بہلی مرتبہ ہونے می فقہی بیان ٢٧٧          |
| لفظ "كيف" كوزريع ديج انے والے اختيار كائتم ٢٧٨                  |
| لفظ کم اور ما کے ذریعے اختیار دینے کا حکم                       |
| یہ بابطلاق کوشم کے ساتھ مشروط کرنے کے بیان میں ہے ۔ ۲۷۴         |
| مشروط بهتم طلاق کی فقهی مطابقت کابیان                           |
| -                                                               |

| جب شوہرنے بیوی کوطلاق کا اختیار دیدیا                                                                                          |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| سپرداختیاری طلاق مین نقتهی ندا بهبار بعد                                                                                       |        |
| غیر شو ہر کے وقوع طلاق میں طرق ثلاث کا بیان ۲۲۱                                                                                |        |
| مردياعورت ككلام مين لفظ وتفس ' ( ذات ) كاذ كر بونا                                                                             |        |
| ضروري ہے                                                                                                                       |        |
| ا چی ذات پراختیار ہونے کا بیان                                                                                                 |        |
| لفظ نفس اعتبار كرنے سے وقوع طلاق كافقهى بيان                                                                                   |        |
| اختياري وتوع طلاق كابيان                                                                                                       |        |
| جب شو ہر تین مر متبدلفظ "الحاری" استعال کرے                                                                                    |        |
| عورت كواختيار طلاق دينے سے متعلق احادیث و آثار                                                                                 |        |
| لفظ اعتبار کی مختلف صورتوں میں وقوع طلاق کا نفتهی بیان ۲۳۰                                                                     | 1      |
| ﴿ يَصْلُ طَلَاقَ كَامِعًا لَمُ يَرِبُ مِاتِح مِنْ كَمِنْ كَمِينَ كَانِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ كَمِنْ كَمِينَ كَمِينًا كَ | ŀ      |
| rrr ♦ ب ب                                                                                                                      |        |
| للان كامعاملة تير في التحريم فصل كانقبى مطابقت                                                                                 | ,      |
| فرے ہاتھ میں امرے طلاق کی تحقیق                                                                                                |        |
| فرك يرك الفاظ استعال كرف كالكم                                                                                                 | Ĭ      |
| بردا فتيارے طلاق ثلاثه كے دقوع من نقبى غداجب ٢٢٣                                                                               | e<br>P |
| ج اور پرسول کا افتیاردین کابیان                                                                                                |        |
| ج اوركل كے اختيار ميں رات بھي شامل بوگي ٢٣٧                                                                                    | -      |
| كالمخص كى دن ك وقت آ مد كساتهام باليدكومشر وطاكرنا ٢٣٩                                                                         |        |
| رت کے اختیار خلاق کے ہاتی دہنے کا بیان                                                                                         |        |
| د کی مجلس کے فقعی احکام کامیان                                                                                                 |        |
| ات کی تبدیلی کی مس صورت میں اختیار باتی رے گا ۲۳۲                                                                              |        |
| مد كومشوره كے ليے بلانے يا كوابول كوبلانے براختيار باقى                                                                        |        |
| rrr                                                                                                                            | _      |
| بت كى طرف اضافت كے معدوم ہوئے پر بطلان اختيار ٢٣٥                                                                              |        |
| نصل مثیت طلاق کے بیان میں ہے ﴾                                                                                                 | 3      |
|                                                                                                                                |        |

| شروط کرنے کے بعد ملکیت کے زائل ہونے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بین زوال ملکیت کے بعد بھی یاتی رہے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نب شو ہر ثیوت طلاق کی شم کھائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قب رورو الطاق كوشروط كرت كا حكام ٢٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مدیث استبراء سے نقبی استدلال کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لالت نظر كاولالت برامث كي طرح موني كابيان ٢٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| یجی پیدائش کے ساتھ طلاق کوشرو اکرنے کا بیان ۲۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ے اپید اس میں ایم کیا ہے جانے کا تھم ۲۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ر ط میں میں ہے۔ اس میں اور ان میں ہے۔ اس میں میں ان میں ان میں ہے۔ اس میں میں ان میں میں میں میں میں میں میں ا<br>رونوں شرا انظ ملکیت کے پائے جانے کی صورتوں کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| رووں مراط میں ان میں انصرف زوجہ پر نقع کی غدامب اراجہ استان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عاویرے مان میں سرت رہے ہے میں میں ہوتا ہے۔<br>شرط کا بعض مصد ملکیت میں اور بعض ملکیت سے باہر یائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مرطواء ال معدد ميت بين الرطواء المرطواء المرطواء المرطواء المرطواء المرطواء المرطواء المرطواء المرطواء المرطوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جائے کا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| روسرالطام ما ما المانيات المستعمل المانيات المستعملات كالمان المان المان كالمان كالما |
| ملاق كوموت كمل كرماته مشروط كرف كابيان ٢٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عداع برتطیق کی صورت حرمت جماع کابیان ۳۰۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| جماع ومقدمات جماع سے رجوع میں فراہب اربعہ ۳۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ریان و سروات استفاء کے بیان میں ہے ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فصل استناء كي فقهي مطابقت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| طلاق دینے کے ساتھ انشاء اللنہ کہنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ان شاء الله كساته طلاق كيني من فرابب فقها و ١٣١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| شرط معلوم ند ہونے پرجزاء کے معدوم ہونے کا بیان ۱۳۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| استناء ذكر كرنے يہ يہلے بيوى كانقال كرجانے كابيان اا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| طلاق کے جملے میں حرف استفاء ذکر کرنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| کل ہے بعض کے استثناء کے درست ہونے کا بیان ۳۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سے ساوے راسی اور سے استان میں ہے ہوگی طلاق کے بیان میں ہے کا استان میں ہے کا سات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ا ب طلاق مریض کی فقهی مطابقت کابیان ۱۹۵۰ میان ۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ئ كالغوى وتفهى مغيروم                                               | 7    |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| ن کی شم کھائے کی ممانعت کا بیان                                     | į    |
| ق تعلق رفتهاء امت كاجماع كابيان                                     |      |
| ق كونكاح سے شروط كرنے كابيان                                        | Ų    |
| ق كونكاح سية بل معكق كرف ين فقهي غدابب اربعد ٢٢١                    | U    |
| ى غداجب ولا شكى مستدل احاديث كى استاد كابيان ١٤٨                    | , in |
| دوشرط وجود جزام توستلزم ہے                                          | ?.   |
| ال كوكسي عمل سے مشروط كرنے كابيان                                   | كارا |
| ا ق معلق کے وقوع میں مراہب تقیها و                                  | طلا  |
| م کے بوران ہونے پروتوع طلاق پراسلاف است مسلمے                       | قتم  |
| وي                                                                  | ï    |
| لاق معلق سے وقوع میں اجماع مداہب اربعہ                              |      |
| ر ط کی تعریف                                                        | Ż    |
| شروط کے تھم کا تقاضاً                                               | -    |
| راب خود شروط كا تقاضا                                               |      |
| الان كوسرف ملكيت كى طرف منسوب كياجا سكتاب                           |      |
| می بخاری کی احادیث کی صحت برطلاق کی تیم کھانا ۱۸۹۳                  |      |
| ملف کی صحت ملکیت طلاق پر موقوف ہے                                   |      |
| جنبی عورت کوملا کرمشر وط طلات و ہے کا بیان                          |      |
| للاق کی خبر و حکایت سے کل کافعتهی بیان                              | b    |
| رُط کے مختلف الفاظ اور ان کے احکام                                  | N.   |
| فظ''ان' تراخی کیلئے بھی آتاہے                                       | ď    |
| فظ ''کل'' کے الحاق شرط کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | J    |
| ن الفاظ كأتفهم اور كلماكي استثنائي صورت                             |      |
| فظ كلما كي تعمم عص مصنف كافعين استدلال                              |      |
| دوسری شادی کی صورت میں سابقه شرط معتبر نبیس ہوگی ۸۸                 | ,    |
| غظ کلما کے ذریعے محدود تحرار کا بیان                                | j    |

| ۳۱ حن طلاق مرد کے پاس ہونے کی حکمتوں کا بیان۲                          | ۵          |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| ا" رجى طلاق ديے كے بعد شوہر كوعدت كے دوران رجوع                        |            |
| ٣٣                                                                     |            |
| ٣ رجوع کے حکم کاشری ثیوت                                               |            |
| ٣ تيريين كماته بي مقوط رجوع كين بي                                     |            |
| ۳ فقهی غدامب                                                           | า <b>ๆ</b> |
| ا تمرجوع كاخطاب مردول كيلي بي                                          |            |
| ا رجوع كے طريق كانقبى بيان                                             | *          |
| ا طريدرجوع من شاهب ادبعه                                               |            |
| چھونے سے اٹیات رجوع می فقیمی غراب علاقہ                                | - 1        |
| فطى رجوع بس غدابه ب اربعد                                              | ۳۲۵        |
| جون سبب حرمت مصابرت وي سبب رجعت قاعده فليد ١٣٨٨                        | ijΆ        |
| وجورا كيك كواى كراسخياب كابيان                                         | PER S      |
| رجعت كيمسنون طريق كافقهي بيان المستد                                   | ٣٣         |
| رجعت کی شرکی حیثیت شرافقی فرا بسار بعد                                 |            |
| جب شومرد جوع كرف اور بيوى عدت كزرجان كادعوى                            | 77         |
| PS1 2.5                                                                | , Lin      |
| رجورا کے بعدا ختلاف مردوزن میں فقیمی اختلاف سے                         | 179        |
| جب کیر ہوگ رجو سے کا اٹکار کرے                                         | -1         |
| اً قاکی شیادت باوجود با ندی کی شیادت کاانتبار ۱۳۵۳                     |            |
| حن رجوع كي خم بون والله وفت كابيان                                     |            |
| تن رجوراً کے اختیام میں ندا ہیں اربعہ                                  | _          |
| لیل استحسان کے بیش نظر اکٹر کوئل کے قائم مقام کرنے کابیان ۳۵۹<br>مداری |            |
| ماملہ مورت ہے رجوع کرنے کا بیان                                        | - 1        |
| - 「 P *(                                                               |            |
| المديم متعلق حق رجوع كابيان                                            |            |

| 10                                    | طلاق مریض ہے نقبی منہوم کامیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | مرض میں طلاق علمت محروم وراثت نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | يارى كے عالم من بيوى كوطلات بائندىنے كاتھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>"</b>  4                           | مطلقه عدت میں وراثت پائے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | عورت كاخورطلاق ليئاسب معدوم دراشت ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | مطلقه کی دراشت میں ندا بب اربعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       | بیاری کے دوران بیوی کے لئے قرض کا اقرار یادمیت کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -                                     | قریب الرکم بونے کی بعض دیجر مکنه صورتوں کے احکام۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                       | ده موارش جو بیوی کودرا شب سے مردم کردیے ہیں ۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       | تتدرى كے عالم من مشروط طلاق دينا اور شرط كا يمارى ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| . 644                                 | عالم من باياجانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •                                     | طلاق معلق من زوجه كيلي محروم ورافت كدرائع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                       | الماري ك عالم من طلاق دية ك بعد تندرست موجانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                                     | شوہرمطاقتہ کے ارتداد سے محروم وراثت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                       | تندرت کے عالم میں الزام لگا نا اور بھاری کے دوران انعان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       | مرنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1,                                    | مرض کی حالت میں ایلاء سیب محرومیت ورا ثبت نیس ہے ۲۳۳۱<br>در مرس کی حالت میں ایلاء سیب محرومیت ورا ثبت نیس ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                                     | ویہ باب طلاق سے رجوع کرنے کے بیان میں ہے ہے ۱۳۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       | بابرجعت كانتهى مطابقت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓ | رجعت کالغوی واصطلاحی تعریف وظم کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ?<br>                                 | رجوع دعدم رجوع کی صورت میں اقدام طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | را) طلان رجعیطلاق رجعی طلاق رجعی کانتخم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -)<br>اد                              | (۲) طلات مائن ماما ئندهمنري (۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| . ac                                  | للان بائن كانتكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حاما                                  | ٣) طلاق مغلظه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| خاو                                   | اسم المات المعلقة كالمتحكم المعلقة ال |

| مرابق بج ورت كو بهلے شو برك لئے طال كرسكا ہے٩٠٠٠                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| ملاله کی شرط پرشادی کرنا محروه ہے                                              |
| تكاح طاله كافعيى مغهوم كابيانااسم                                              |
| ملاله کے مروہ تحریم میں ہونے کابیان                                            |
| صاحبین کے نکاح طلالہ کے قساد کابیان                                            |
| طاله متعلق اختلاف كابيان اور غير مقلدين ك وجم برستى ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠              |
| ملال کے منکرین کے قوامات کابیان                                                |
| روسرات وبرتن ہے کم طلاقوں کو بھی کا العدم کردیتا ہے اللہ                       |
| تكاح الى ك بعد حق طلاق ميس غرامب اربعه                                         |
| نکاح ٹانی کے بعد طلاق ملاشہ کے حق فقہاء احناف کا اختلاف کے اس                  |
| ہے ہابایلاء کے بیان میں ہے ﴾                                                   |
| ً باب ایلا و کی فقهی مطابقت کابیان ۱۹۰۰ میلان با با با اول مقتبی مطابقت کابیان |
| ایلا و کافقهی مفہوم                                                            |
| مدنت الطاء كررف ك بعدوة عطلات على غدامي اربعه ١٩١٩                             |
| ايلاء كيم كابيان                                                               |
| ايلاء _ كتاريخي يسمنظركابيان اوراسلاي اصول كى ابميت ١٢٠٠                       |
| ایلام کے الفاظ اور اس کے احکام                                                 |
| مدت اطلاء کے بعد وقوع طلاق کا بیان                                             |
| مت ایلام کے بعدوالی طلاق بیل قدامی اربعہ                                       |
| مت ایلا گزرنے کے بعد وقوع طلاق میں فقہی غراب اربعہ ۱۲۳۳                        |
| طافظ این کثیر فرانجه الاشد کے قدامیب نقل کرنے میں ہوکیا. سام                   |
| عدت ایلا و کے خود با تد موسف مل فقعی مدامی                                     |
| ایلاء کے طلاق نہ و نے میں فقہ شافعی کے دلائل                                   |
| مت ایلاء کے بعد وقوع طلاق میں فقد تق کے دلائل ۱۹۲۸                             |
| آ تارييه طلاق ايلاء كابيان                                                     |
| قوت أثار كم مطابق فقه في كام و قف طلاق ايلاء مين اصح ٢٠٩                       |
| مت ایلاء کے گزرجائے سے وقوع طلاق میں ترا مراسات ۱۳۰۰                           |

| علوت متعلق حق رجوع كااعتبار                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حن نب حق رجوع كيلي سبب بن سكتا ہے                                                                       |
| اگرشو ہر بچ کی پیدائش سے مشروط طلاق دے۔                                                                 |
| رجعی طلاق یا فته عورت زیب وزینت اختیار کرسکتی ہے ۲۸۸                                                    |
| ایام عدت می زیب وزینت پرفتهی غرابهار بعد                                                                |
| رجوع وامساك كفتهى احكام                                                                                 |
| طان ترجعی ہے جماع کے حرام نہ ہونے کا بیان سے                                                            |
| و نعمل مطلقہ کو طلال کرنے والی چیزوں کے بیان میں ہے کہ 200                                              |
| مطلقه كي حلت والي فعل كي فقهي مطابقت كابيان ٢٥٥                                                         |
| تنین سے کم طلاقیں دی ہون تو شو ہر عورت کے ساتھ شادی<br>سر سب                                            |
| قر علادة به جيم ما جيم دريا ميره دريا رهم فقير.<br>- قر علادة به المجيم ما جيم دريا ميره دريا رهم فقير. |
| وقوع طلاق سے حق نکاح کے زوال وعدم زوال میں نفتهی بحث ونظر                                               |
| طلاق مسنون اورغير مسنون كي بحث                                                                          |
| طلاق سنت اور طلاق بدعت كانتائجي فرق                                                                     |
| تین طلاقیں دینے کے بعد عورت ہے شادی کرنا کب                                                             |
| خلال برگا؟                                                                                              |
| طلاق علاشے از الدنکاح ووقوع طلاق میں فقیمی بحث ونظر، ۱۸۳                                                |
| ایک نفظ سے تین طلاق دینے میں فقی بحث ونظر                                                               |
| لفظ واحد مصطلاق الاشك وتوع من نعتبا واسلاف است                                                          |
| كالحاح                                                                                                  |
| امام طحادی کی احاد بیان کرنے کا مقصد                                                                    |
| کنیز کے حق میں دوطلاقیں ہوتی ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                     |
| باندی کی دوطلاتوں ہے متعلق احادیث<br>باندی کیلئے دوطلاتوں پراتفاق نداہب اربعہ                           |
| باندی کیلئے دوطلاتوں پراتفاق ندا ہب اربعہ<br>عورت کے حلال ہونے کے لئے دوسری شادی میں صحبت               |
| ورت مے سان ہوئے ہے کے دو کری میں جت<br>شرط ہے                                                           |
|                                                                                                         |

ايلا مروقت وفيرموكت كابيان ..... ايلا مى انسام وستوط كافعتى بيان .... ایلا می شم کے ابدی ہونے کا بیان ایلاه ہے متعلق جملے میں استثناء کا تھم ..... منم كمان كامورت من ترك تعلق من قداب اربعد .... ١٩٣٣ آزادوبا تدى كيدت ايلاء كايان .... طلاق رجعى بابائدوالي مورت سے ايلاء كرنے كا بيان ..... ١٣٣٦ ١٠ إيلا وكرف والانتخف إاس كى بيوى يمار بول توان كالتمم ..... ١٠٢٧ دومرتبه ايلا وكي مدت من فقهي بيان ..... مطلق حرام کہنے سے ایا ماورظہاری نیت کابیان ..... ﴿ بِهِ بِالسِّلِيِّ كِيرِان مِن بِ ﴾ ......الاستان ياب خلع كي فقهي مطابقت كابيان ..... خلع كافلتبي مغهوم ..... ١٩٢٨ ظع معمراد مع ياطلاق مون من دامب اربعد ..... طلع کے طلاق ہوئے میں فقد علی کی ترجیحی دیل نہ است خلع سے يعطرف شهونے بين ترامب اربعہ بيسيديد. ٢٩٧٢ حضرت جيله رضي الله عنها كاواقعه ..... معقول اسباب كى بناء يرتغرين: المناه المساب كالماء يرتغرين الماء بلاسبب طلاق كامطالبه كرف كيليخ دعيد مناسب طلاق كامطالبه كرف كيليخ دعيد جب میال بری ایک ساتھ ندرہ کتے ہول تو خلع جائز ہے ... ۲۳۲ خلع کے طلاق ہونے میں فقہی غدا ہے اربعد طلاق بخلع اور سنخ نكاح كفرق كابيان ... اگرشو ہر کی طرف سے زیادتی ہوتواس کے لئے وض وصول کرنا صحابید کاحل مبرکی عدم واپسی متعلق فعهی استدلال ..... ۲۵۰

کنارے میں اباحت کے جواز کافقہی مغہوم .....

### مقدمه رضويه

الحمدُ لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء، وخلاصة الأولياء، الذين يدعو لهم مسلائكة السماء، والسّمَكُ في الماء، والطيرُ في الهواء والصلاة والسلام الاتمّان الأعمّان على زُبدة خُلاصة الموجودات، وعُمدة سُلالة المشهودات، في الأصفياء الأعمّان على زُبدة خُلاصة الموجودات، وعُمدة سُلالة المشهودات، في الأصفياء الأزكياء، وعلى آلمه الطيبين الأطهارِ الاتقياء، وأصحابه الأبرار نجوم الاقتداء والاهتداء الما بعد فيقول العبد الضعيف الي حرم ربه البارى محمد لياقت على المحنفي الموضوى البريلوى غفوله والوالديه، الساكن قرية سنتبكا من مضافات المحنفي الموضوى البريلوى غفوله والوالديه، الساكن قرية سنتبكا من مضافات بهاولمنكر ما علم أن الفقد اساس من سائر العلوم الدينية وامور الدنياوية ماخور بهاولمنكر العلم أن الفقد اساس من سائر العلوم الدينية وامور الدنياوية من ألله تعالى شرح الهدايه بساسم "فيوضات الرضويه في تشريحات الهدايه" بتوفق الله تعالى وبوسيلة النبي الكريم مَالَيْنَةُ .

### مصالح مرسله كاصول بس ائمدار بعدكاطرز استدلال

حضرت! مام ابوصنیفدا مام اعظم رضی الله عند پارٹنز مزدور کی منا نت کے قائل ہیں اگر چداس کا عمل یعنی کام اپنے پارٹنز کے ساتھ کے مردہ کام کے مخالف نہ ہو۔ اللہ یہ کہ جو پچھاس کے ہاتھوں پر باد ہوجائے اس کے قال کے بغیر جیسے اس کی موت کی وجہ سے باچور ی کی وجہ سے (ان دونوں صورتوں ہیں و ونقصان کا ذمہ دار نہیں ہوگا) البتہ جب تک و ودلیل پٹیش نہ کر دہ اس کی بات کا بحرور نہیں کی وجہ سے (ان دونوں صورتوں ہیں و ونقصان کا ذمہ دار نہیں ہوگا) البتہ جب تک و ودلیل پٹیش نہ کر دے اس کی بات کا بحرور نہیں کی وجہ سے کیا جائے گا امام صاحب کا فتو کی فلا مرکی بنیا دمسلمت مرسلہ پر ہے جیسا کہ پہلے صناع کی ذمہ داری میں گزر چکا ہے۔ مشترک اچر کئی جائی سے سے اگر چدا کے لئے لئے اللہ ہوں کی ادا گئی پر اس نے سودا کیا تھا لیکن جو اس کے ہاتھ در اختیار ) میں ہے تا کہ مزدور کو شر بک بنانے کی تو گوں کی ضرورت کا داستہ شرک جائے۔۔

حضرت امام شافتی رحمة الله علیه باپ کااپ بین بینی کاونڈی سے اولا دطلب کرنا سبب ہے اس کی طرف ملکیت منتقل ہونے کا حالا نکہ اس پر کوئی نص نہیں نہ بی ملکیت منتقل ہونے کا کوئی معین اصول ہے۔ اس بیس بیٹے کی پاکدامنی کے استحقاق کی مصلحت ہے اور اب ضرورت نے اس کی طرف ملکیت منتقل کردی ہے۔

حضرت امام ما لک رحمۃ اللہ علیہ : ان کا فتو کی ہے کہ مرقہ کوئل کیا جائے اگر چہ وہ شہاد تین کا اقرار اور تو ہہ کا اظہار کرے اس لیے کہ زندیق منافق نبیل ہوتا منافق کا کفر ظاہر أمعلوم نبیل ہوتا وہ صراحنا نبیل بلکہ دہو کے سے کفر کرتا ہے۔ جب کہ زندیق (مرقہ) کے کفر کی اطلاع امام کوئل چکی ہوتی ہے اور واضح دلائل وثیوتوں سے کی ہوتی ہے۔ پھرخود کوشہاد تین اور تو ہہ کے اظہار کی آ ڑ



میں بچاتا ہے اور بیتو بہ ہار ہار کرتا ہے اگرامیے آ دی کول کر دیا جائے تا کہ اس کے زہر لیے اثر ات دین کی آثر میں اسلامی معاشر ہے میں نہ چھیلیں تو بیشار ع کے قصد حفظ دین کے باب ہے ہوگا۔

حفرت امام احمد رحمة الله عليه: ان سے این قیم فقل کیا ہے کہتے ہیں مختث کوجلا وطن یا شہر بدر کیا جائے اس لیے کہ اس سے نساد کے علاوہ اور پرکھر حاصل نہیں ہوتا۔ امام کے نز دیک اسے ایسے شہر کی طرف بھیجا جائے جہاں کے لوگ اس کے فساد سے حفوظ موں اگر چہاں کورو کے رکھنے کا ان کوخوف ہے۔ ابن قیم نے امام احمد علیہ الرحمہ کی سیاست کے بارے بیس تفتی سے شمن میں سے بات نقل کی ہے۔ (اعلام الموقعین : ۱۲۷۷)

### عدم تقليد كسبب فقهي مصائب ونقصانات

امام ابز بکر بھام رازی آپے اُصول میں لکھتے ہیں۔ کران لوگوں کی تخالفت کا کوئی اعتبار نہیں جوشر بعت کے اُصول کوئیس جانے ، اور قیاس کے طرق اور اجتہاد کے وجوہ کے قائل نہیں ، مثلاً : داو کد اصبائی اور کرانٹیں اور ان کی مثل دُوسرے کم فہم اور ناواقف لوگ ، اس لئے کہ انہوں نے چند احادیث ضرور لکھیں گر ان کو وجوہ نظر اور فروع وحوادث کو اُصول کی طرف لوٹانے کی معرفت حاصل نہیں تھی۔ ان کی حیثیت اس عامی شخص کی ہے جس کی تخالفت کا مجھا عتبار نہیں ، کیونکہ وہ حوادث کو ان کے اُصول پر من کرنے سے ناواقف ہیں۔ اور داو کہ عقلی ذائل کی بکر تنی کرتے ہتے ، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کہا کرتے ہتے کہ : آسانوں اور زہین میں اور خود ہماری ڈات میں اللہ تقالی کی ذات اور اس کی تو حید پر دلائل نہیں۔

ان کا خیال تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو صرف خبر کے ذریعہ پہچانا ہے۔ وہ بینہ سمجھے کہ آنخضرت منلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے سمجھ کہ آنخضرت منلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے سمجھ ہونے کی پہچان، نیز آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور مسیلہ کہ آب وغیرہ جھوٹے مدعیان نبر تا ہے درمیان فرق اور ان جھوٹوں کے جھوٹ کے عالم کا ذریعہ عقل اور ان مجزات، نشانات اور دلائل بیل غور کرتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کے سواکوئی قادر نہیں، کیونکہ یہ مکن نہیں کہ کسی محض کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے تیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہوجائے، پس جس محض کی مقدار عقل اور مسلم علم یہ بوہ اسے علاء میں شار کرنا کہ جائز ہے؟

اوراس کی خالفت کا کیااعثبار ہے؟ اور وہ اس کے ساتھ ریکھی اعتراف کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کوئیس کیجیا تیا، کیونکہ یہ قول کہ اس اللہ تعالیٰ کو دلائل ہے نہیں بہچا تیا اس بات کا اعتراف ہے کہ وہ اللہ کوئیس بہچا تیا۔ پس وہ عالی ہے ہی زیا وہ نا واقف اور جو پائے ہے ہی زیا وہ ساقط ہے۔ لہٰ داائی ہے جھی زیا وہ نا واقف اور جو پائے ہے جھی زیا وہ ساقط ہے۔ لہٰ داائی ہے جھی زیا وہ نا وہ نے خالاف کے خلاف کو نا اس کی خالفت کا اعتبار لائی اعتبار ہوتا۔ نیز ہم کہتے ہیں کہ بہروہ تحق جو اُصول کی بطری اجتماع اور قیاس فقی سے طری کوئیس جا تیا اس کی خالفت کا اعتبار نہیں ،خواہ علوم عقلیہ میں وہ کتنا ہی بلند پاریہ وہ ایسے تحق کی حیثیت بھی عامی کی ہے ۔ جس کی مخالفت کی شار میں نہیں۔

الله تعالی بصاص کواہلِ علم کی جانب سے جزائے خیرعطا فی مائے ، انہوں نے اس کم فیم جماعت کی عالت کوخوب طاہر کردیا ، اگر چدان کے بارے میں کچھٹی کالیج بھی اختیار کیا۔ بصاص ان لوگوں کی حالت کو دُومروں سے زیادہ جانے تھے ، کیونکہ کے امام کا داند جسامی کے قریب تھا، اوران کے بڑے بڑے واعیوں کے تو وہ ہم عمر تھے، اوران کی بید دُرِتی آئی بنا پر ہے کہ اللہ تعالی نے قول بلی کا مجانوں کے ہاتھ کا تعلی نے تو کی خیرت آئی جائے ، یہ وہ لوگ جی جن کے ہارے میں اللہ تعالی نے قول بلیغ کا تھم فر مایا ہے، اور جو محف ان کے حق میں آئی کی میں آئی کے موالی کو کو گی قائدہ نہیں پہنچا تا، ہاں اور جو محف ان کے حق میں آئی کی ہے موالی کو کو گی قائدہ نہیں پہنچا تا، ہاں الحر مین کا قول این حزم اور ہے۔ اور جس محف کا بید خیال ہے کہ امام الحر مین کے تو اس میں ہوں تاریخ سے بہتر ہے، کو نکہ آیام الحر مین کے ذمانے میں این حزم کا فد بہ مشرق میں نہیں کے بارے میں ہوں تاریخ سے بہتر ہے، کو نکہ آیام الحر مین کے ذمانے میں این حزم کا فد بہ مشرق میں نہیں کی خیال تھا کہ فا ہر یہ کے نام سے اس پر گفتگو کرتے۔

اسلاف است براعمادی دلیل کابیان

ائدار بعد میں سے کسی ایک امام کے طریقہ پراحکام شرعیہ بجالا نا تقلید شخص کہلاتا ہے، مثلاً امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ الله علیہ یا امام مالک رحمۃ الله علیہ یا امام شافعی رحمۃ الله علیہ یا امام احمد بن حنبل رحمۃ الله علیہ میں سے کسی کے طریقے پڑمل کرنا۔ تقلید شخص کی شرعی حیثیت میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں۔

أنَّ الأُمَّةَ قَدْ اجْتَسَعَتُ عَلَى آنَّ يَعْتَمِدُوا عَلَى السَلَفِ فِي مَعْرَفَةِ الشَّوِيْعَةِ ، فَالنَّابِعُونَ اعْتَمَدُوا فِي ذَلِكَ عَلَى الصَّحَابَةِ ، وَ تَبَعُ التَّابِعِيْنَ اعْتَمَدُوا عَلَى التَّابِعِيْنَ ، وَ حَكَذَا فِي كُلِّ طَبْقَةٍ إعْتَمَدَ الْعُلَمَاء عَلَى مِنْ قَيْلِهِمْ. عَلَى الصَّعَلَى مِنْ قَيْلِهِمْ. امت نے ابھاع کرایا ہے کہ شریعت کی معرفت میں ملف صالحین پراحماد کیا جائے۔ تابعین نے اس معاملہ میں محابہ کرام پر اعتاد کیا اور تیج تابعین نے الله عالمہ میں محابہ کرام پر اعتاد کیا اور تیج تابعین نے تابعین پراعماد کیا۔ ای طرح برطبقہ میں علماء نے اسے بہتے ہیلے آئے والوں پراعماد کیا۔

(شاه و في الله عقد الحيد ، 31 : 1)

ای طرح تقلید شخصی کو لازم کرنے کی ایک واضح نظیر حضرت عثان فی رضی اللہ عند کے عہد بیں جمع قرآن کا واقعہ ہے، جب
انہوں نے قرآن تکیم کا ایک رسم الخط تنعین کرویا تھا۔ حضرت عثان فی رضی اللہ عندے پہلے قرآن تکیم کو کسی بھی رسم الخط کے مطابق
کصا جا سکتا تھا کیونکہ مختلف شخوں بی سورتوں کی ترتیب بھی مختلف تھی اوراس ترتیب کے مطابق قرآن تو تکیم لکھنا جا کز تھا لیکن حضرت عثمان فی رضی اللہ عند نے امست کی اجتماعی مصلحت کے قیش نظران اجازت کو تتم فرما کرقرآن کریم کے ایک رسم الخط اورا یک ترتیب کو متعین کر کے امت کواس پر متفق و متحد کر دیا اورامت بیں ای کی اتباع پر اجماع ہوگیا۔

٠ ( صحيح بخارى، كمّاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، قم الحديث ٢٠٤٠)

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاہے کہ وہ نبی کریم اللے کے وسیلہ جلیلہ ہے ہم سب مسلمانوں کواسان ف است مسلمہ اور فقہاءامت مسلمہ انتمہ اربعہ کے فقہی مقام کو بچھنے اور ان کی فقہی خدمات کو ہمیشہ یا در کھنے اور انہیں زندہ رکھتے ہوئے احکام شرعیہ پڑمل کی توفیق عطاء فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم اللہ کے

محرايا قت على رضوى ، يحك سنتيكا ، بهاولنگر

## كتاب الطالاق

# ﴿ بيركتاب طلاق معلق احكام كے بيان ميں ہے ﴾

ستاب طلاق كى فقهى مطابقت كابيان

علامدابن ہمام حقی علیہ الرحمہ منطقت ہیں۔ مصنف جب کتاب النگاح سے فارغ ہو علاق انہوں نے کتاب الرضاع کوشروع کیا ہے کیونکہ دضاعت سے حرمت ٹابت ہو جاتی ہے۔ اور بیا دکام نگاح کے ادکام سے متعلق لازم سے کتاب طلاق سے پہلے کتاب رضاع بیان کرنے کا سبب سیجی ہے کہ اس سے دائی حرمت ٹابت ہوتی ہے۔ لبذا اس کی اہمیت تھم کے پیش نظر کتاب الرضاع کو ساع بیان کرنے کا سبب سیجی ہے کہ اس سے دائی حرمت ٹابت ہوتی ہے۔ لبذا تکاح ورضاع کے ادکام کوان کے سبب وجودی میں نقدم کے پیش نظر مقدم بیان کیا ہے جبکہ طلاق کا سبب سبب وضی ہے جس کامؤ خرزوں کے سبب وجودی میں نقدم کے پیش نظر مقدم بیان کیا ہے جبکہ طلاق کا سبب سبب وضی ہے جس کامؤ خرزوں دے۔

( فُعْ القدرية ج ع م ١٣٨ ، بيروت )

طلاق کی کتاب کو نکاح کی کتاب ہے مؤخر کرنے کی دلیل اس طرح بھی واضح ہے کہ حق طلاق اس وقت تک ٹا بت نہیں ہوتا ہے جب تک نکاح کا عقد ثابت نہ ہوجائے۔ لہذا کتاب نکاح کو کتاب طلاق پر مقدم ذکر کیا ہے۔ اور عرف میں ای پڑھل ہے کہ طلاق کا تھم ای شخص کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے جس کا نکاح ٹا بت ہو۔ کیونکہ غیر تا کج بید کیے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق وی تو عرف اس پر استہزا وکریں گے کہ اس کا عقد نکاح ٹابت نہیں تو عقد نکاح کوشم کرنے کا دعویٰ کس طرح کرسکتا ہے۔

### طلاق كى لغوى تعريف

علامه ابن بهام حنفي عليه الرحمه لكين بي -

وَالطَّلَاقُ اسْمٌ بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ الَّذِى هُوَ التَّطْلِقُ كَالسَّلَامِ وَالسَّرَاحِ بِمَعْنَى التَّسْلِيمِ
وَالتَّسْرِيحِ ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى ( الطَّلاقُ مَرَّتَان ) أَى التَّطْلِيقُ ، أَوْ هُو مَصْدَرُ طَلُقَتُ
بضمُ اللَّامِ أَوْ فَتْحِهَا طَلَاقًا كَالْفَسَادِ . وَعَنْ الْأَخْفَشِ نَفَى الضَّمِّ . وَفِي دِيوَان الْآدَبِ إِنَّهُ
لَعَةٌ ، وَالطَّلاقُ لُغَةً رَفْعُ الْوَثَاقِ مُطْلَقًا ، وَاسْتُعْمِلَ فِعْلُهُ بِالتَّسْبَةِ إِلَى غَيْرِ نِكَاحِ الْمَرُ أَةِ
مِنْ اللَّهُ فَعَالٍ أَطْلَقُ لُغَةً رَفْعُ الْوَثَاقِ مُطْلَقًا ، وَاسْتُعْمِلَ فِعْلُهُ بِالتَّسْبَةِ إِلَى غَيْرِ نِكَاحِ الْمَرُ أَةِ
مِنْ اللَّهُ فَعَالٍ أَطْلَقُت الْمَرَأَتِي ، يُقَالُ ذَلِكَ
مِنْ التَّفْعِيلِ طَلَقْت الْمَرَأَتِي ، يُقَالُ ذَلِكَ
إِخْبَارًا عَنْ أَوَّلِ طَلْقَةٍ أَوْقَعَهَا ، فَإِنْ قَالَهُ ثَانِيَةً فَلِيسَ فِيهِ إِلَّا التَّاكِيدُ ، أَمَّا إِذَا قَالَهُ فِي
النَّالِيَةِ فَلِلتَّكِثِيرِ كَغَلَقْتِ الْأَبُوابَ . (فتح القدير ، ج ٤ م ص ١ ٣٣ ، بيروت)

المست المدرة وطلقت تطلق طلاقا فهى طائق عين يمور رادركر اورالكرديناركهابا عين معدر بنطلقت المدراة وطلقت تطلق الأمير يتن قيري كوريات كالمرح يديندو كرمواني بمي دلالت كرا بين قيري كوريات كالمرح يديندو كرمواني بمي دلالت كرا بين قيري كالربا كالمرح يديندو كرمواني بمي دلالت كرا

ہے: اس کااطلاق پاک مساف اور طال پر بھی ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے: هو لك طلق ليمنی وہ تير سے ليے طال ہے۔ ای طرح بعد اور دوری پر بھی بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے: طلق فلان قلال تقص دور ہوا۔

بعد المراز المراكة كم معنول بين بعى استعال كياجاتا بجيها كه أنت طلق من هذا الأمو (اللمان: ٢٢٩١٣ مع معل المعنول بين تواس معال معنول بين تواس معال بين تواس معال معارج به المعنول بين تواس معال معال معارج به المعادية به المعاد المعاد بالمعاد بالمعاد

علامه ابن جرعسقلاني شافعي عليه الرحمه لكينة بيل-

پزکور و معنانی پر مجری نظر ڈالتے ہیں تو منتصود لفظ طلاق اوران ش ہم یک کوند دبلا یائے ہیں۔ جب شو ہر بیوی کوطلاق دیتا ہے تو اس کوچھوڑ رہا ہوجا ہے اور کسی دوسرے کے لیے اسے حلال کر دہا ہوتا ہے۔ اس سے دوری اعتبار کر دہا ہوتا ہے تو اس مقد سے بھی نگل رہا ہوتا ہے جوان دونوں کوئٹ کے ہوئے تھا، چتا نچے لفظ طلاق ش بیتمام معافی بٹ ہوجاتے ہیں۔ (منح الہاری: ۲۵۸۹)

طلاق کی شرعی تعریف

طلاق کی شرق تعریف کے سلسلہ بی فقیائے کرام کی طرف سے متعدد عیادات دیکھنے بیل آئی ہیں۔ان بیل سے جامع و مانع تعریف اس طرح ہوگی۔

حل قيد النبكاح (وبعضه) في البحسال أوالبسآل بالفظ محصوص. (الدر المختار: ٣٢)

علامدائن قاسم کیسے ہیں۔کدھال اِستعقبل شرکی تخصوص لفظ کے ساتھ تکار کی گروکولٹا۔ یہ تعریف الدرالخاری ہے جس پر الل علم کا اتفاق موجود ہے۔ میں نے اس میں (و بعضه) کا اضاف اس لیے کیا ہے کداس میں طلاقی رجی بھی داخل ہوجائے۔ الل علم کا اتفاق موجود ہے۔ میں نے اس میں (افروش الربع لا بن قاسم : ۱۲۹۲)

### قرآن كےمطابق مشروعيت طلاق كابيان

(١) الطَّلاق مَرَّانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْوِيْحَ بِإِحْسَانِ (البقره، ٢٣٠) الله (البحر المحت المحت المحك) ووإداك ب المراك ما تعدد ك الما ب إبحال كما تحري وزارا بالمحال كما تحري وزارا بالمحال كما تحري وزارا بالمحال كما تحري والمحال بالمحال بالمحال كما تحري والمحال بالمحال المحال بالمحال المحال بالمحال المحال المحال

.(البقره۲۳۲)

پھراگر تیسری طلاق دی تو اس کے بعد وہ مورت اے طلال نہ ہوگی جب تک دوسرے شوہرے نکات نہ کرے۔ پھراگر ووسرے شوہر نے طلاق وے دی تو اُن دونوں پر گناہ نیس کہ دونوں آ پس بٹس نکاح کرلیں۔ اگریہ گمان ہو کہ اللہ (عر دجل) کے حدود کوقائم رکھیں کے اور بیداللہ (عز وجل) کی حدیں ہیں ، اُن لوگوں کے سنیے بیان کرتا ہے جو بجھ دار ہیں۔

(٣) وَ إِذَا طَلَقْتُمُ النِسَآءَ قَبَلَغُنَ آجَلَهُنَّ فَآمُسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفِ آوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفِ وَ اللهِ وَكَا تَشْخِذُوْ آايتِ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا آنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتْبِ وَالْبِحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا آنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتْبِ وَالْبِحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا آنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتْبِ وَالْبِحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا آنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتْبِ وَالْبِحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا آنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتْبِ وَالْبِحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا آنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتْبِ وَالْبِحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاللّهِ وَالْبِحِكْمَةِ وَعَلَيْهُ . (البقرة ا ٢٣٣)

اور جبتم مورتوں کوطلاق دواوراُن کی میعاد پوری ہونے گئے تو آئیس بھلائی کے ساتھ ردک نویا خوبی کے ساتھ جھوڑ دو
اور انہیں ضرر دینے کے لیے ندرد کو کہ حدیے گر رچا کا اور جوالیا کر بگا اُس نے اپنی جان پڑھم کیا اور اللہ (عزوجل) کی آنتوں کو
فعلانہ بنا کا اور اللہ (عزوجل) کی فعت جوتم پر ہے اُسے باد کرواوروہ جوائی نے کتاب و محست تم پراُتاری جہیں نفیحت دینے کواور
اللہ (عزوجل) سے ڈرتے رہواور جان لوکہ اللہ (عزوجل) بزشے کو جانتا ہے۔

(٣) وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَقْنَ آجَلَهُنَّ فَلا نَفْضُلُوهُنَّ أَنْ يَعْكِحُنَ آزُوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعُرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُّ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْهُومِ الْأَخِرِ ذَلِكُمْ آزَكُمْ آزَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَآنَتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿الدَوْمَ اللهِ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَآنَتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿الدَوْمَ اللهِ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَآنَتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿الدَوْمَ اللهِ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَآنَتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿الدَوْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَعْلَمُ وَآنَتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿الدَوْمَ اللّهُ اللّهُ مَا لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

اور جب مورتوں کوطلاق دواور اُن کی میعاد ہوری ہوجائے تو اے فورتوں کے والیو ا اُنٹیں شوہروں سے نکاح کرنے سے دروکو جب کہ آئیں میں موافق شرح رضا مند ہوجا کیں۔ بداس کو تصحت کی جاتی ہے جوتم میں سے اللہ (عزوجل) اور تیامت کے دن پرایمان رکھتا ہو۔ یہ تبرارے لیے ڈیاوہ تھر ااور یا کیڑہ ہے اورافتہ (عزوجل) جانتا ہے اورتم ہیں جائے۔

(٥) فان خفتم الايقيما حدودالله فلاجناح عليهما فيما افتدت به (البقره ٢٢٩)

اگرتم كوفوف بوكرده الله كامدول برقائم شده مكن كالادونول بركون في كدفورت بدارد كرافيحد كا افتيار كرب اس آيت مباد كرب معلوم بواكر جب فو براور بيوى الله تعالى كا عكام وحدود كوقائم ندر كا يكن اور اكان ك مقاصد فوت
بوف كا بخد تريد موجود بدانو بجراكي صورت بل فو بركيلي مباح ب كدوه اسمام ك بيان كرد وطريق ك مطابل طابل و ساور
اس طرح ورت كيلي مجى مباح ب كراسي فو برس خلع كريكي ب تاكر حدود الله بين از سادكام ك قفا كيلي كمة انصان كا
اس طرح ورت كيلي مباح ب كراسي فو برس خلع كريكي ب تاكر حدود الله بين از سادكام ك قفا كيلي كمة انصان كا
اس طرح ورت كيلي مباح ب كراسي فو برس خلع كريكي ب تاكر حدود الله بين از سادكام ك قفا كيلي كمة انصان كا

ار سے اس کا کوئی قائم مقام نیس ہے کہ بس سے اس قانون کے ٹوٹے گااڑال کیا جائے۔ ایونکہ وی متنظع ہو چکی اور قواندن اسلام ایدی دیشیت حاصل ہے۔

### احادیث کے مطابق مشروعیت طلاق کابیان

دعزت معاذر منی اللہ تعالی عنہ ہے راوی، حضور اقدی اللہ نعالی علیہ وسلم نے فرمایا": اے معاذ! کوئی چیز اللہ (عزوجل) نے غلام آزاد کرنے سے زیادہ پہندیدہ روئے زجن پر پیدائیں کی اور کوئی شے روئے زجن پر طلاق سے زیادہ بادی اللہ اللہ تا اللہ اللہ تا اللہ اللہ تا اللہ مالیاتی اللہ اللہ تا اللہ اللہ تا اللہ مالیہ ہے۔ ۱۹۳۹)

حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنها سے روایت كی كرحضور (صلى الله تعالى عليه وسلم) في رمايا: كه "تمام طال چيزول مل فلا استفاد كي در استن أبي داود" مكتسساب السطسلاق، بسساب كسسواهية الطلاق، الحديث، ١٤٨٨)

حفرت جابروشی اللہ تعالی عندسے داوی کہ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) نے فرمایا کہ ابلیس اپناتخت پانی پر بچھاتا ہے اور اپنے تشکر کو بھیجتا ہے اور سب سے زیادہ مرتبہ والا اُس کے زدیک وہ ہے جس کا فتر برا ہوتا ہے۔ اُن میں ایک آ کر کہتا ہے میں نے یہ کیا، یہ کیا۔ ابلیس کہتا ہے تو نے بچھیس کیا۔ دو مرا آتا ہے اور کہتا ہے میں نے مرداور مورت میں جُدائی ڈال دی۔ اے اپنے تریب کرلیتا ہے اور کہتا ہے، ہاں تو ہے۔ (منداحمہ بن عنبل، رقم الحدیث بھم ۱۳۸۸)

إنما الطلاق لمن أخذ بالساق (سنن ابن اجه: ٢٠٨١) طلاق كالمقياراي كوم جويندل تفامتاب-

### مشروعيت طلاق براجماع كابيان

علامہ این قدامہ مبلی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ای طرت آئیٹ کا تعظمت مصدر منی اللہ عنہا کو طلاق دی اور پھران سے رچوع کیا۔(سنن نسانی: ۳۵۶۹،سنن ابودا دُو: ۲۲۸۳) طلاق کی مشروعیت پر جیسیوں احادیث و آتا رموجود ہیں۔

جہاں تک ایٹماع کاتعلق ہے توصد راؤل ہے لے کرموجود وزمانہ تک۔ الملاقی کے جواز پر ایٹماع چلا آ رہا ہے اور کسی ایک نے بھی اس کا اٹکارٹیس کیا۔ (المغنی لابن قد امہ: ۳۲۳۱)

### طلاق ويخ كافقهي تحكم

علامہ علاق الدین حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ طلاق دینا ہائز ہے؛ لبتہ بغیر عذر شرعی ممنوع ہے۔ اور دجہ شرعی ہوتو مہا ہے۔ بلکنہ بعض صور توں ہیں متحب مثلاً عودت اس کو بیا اور ول کو ایڈ او تی یا تماز نہیں پڑھتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ بے نمازی عودت کو طلاق و سے دول اور اُس کا مہر میر سے ذمہ باتی ہو، اس حالت کے ساتھ دربار خدا ہیں میری ہیٹی ہوتو یہ اُس کہ بہتر ہے کہ اُس کے ساتھ در قدر تھی اور اُس کا مہر میر سے ذمہ باتی ہو، اس حالت کے ساتھ دربار خدا ہیں میری ہیٹی ہوتو یہ اُس سے بہتر ہے کہ اُس کے ساتھ در تھی اور اور بعض صور توں میں طلاق دینا واجب ہے مثلاً شوہر نا مردیا ہجرا ہے یا اس پر

سی نے جادویا عمل کرویا ہے کہ جماع کرنے پر قادر تیں اور اس کے ازالہ کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ ان صور توں میں طلاق ندویتا مخت تکلیف و بنچانا ہے۔ (ورمخار ، کماب طلاق ، ج ۲۲ ، می ۱۳۷ ، بیروت)

حافظ ابن جرعسقلانی لکھتے ہیں۔

لغت میں طلاق کے معنی بندھن کھول دینا اور چھوڑ دینا ہے اور اصطلاح شرع میں طلاق کہتے ہیں اس پابندی کو اٹھا دینا جو نکاح
کی وجہ سے خاوند اور جورو پر ہوتی ہے۔ جافظ نے کہا کہی طلاق حرام ہوتی ہے جیسے خلاف سنت طلاق دی جائے ( مشلا حالت چین میں یا تین طلاق ایک ہی مرتبہ دے دے یا اس طہر میں جس میں وطی کر چکا ہو ) سمجھی کروہ جب بلا سبب محض شہوت رائی اور نی عورت کی ہوں میں ہوں کہی واجب ہوتی ہے جب شو ہر اور ذوجہ میں تخالفت ہواور کی طرح میل نہ ہوسکے اور دونوں طرف کے خی طلاق ہی ہوجوائی مناسب بھیس کے طلاق ہی ہوجوائی مناسب بھیس کے طلاق میں جو بھی خلاق سے جب ہوتی ہے جب مورت نیک چلن نہ ہو بھی جائز کر علاء نے کہا ہے کہ جائز کسی صورت میں نیک گوراس وقت جب نئس اس عورت کی طرف خواہش نے کرے اور اس کاخری اٹھانا بے فائدہ پہند نہ کرے۔ صورت میں نیک گوراس وقت جب نئس اس عورت کی طرف خواہش نے کرے اور اس کاخری اٹھانا بے فائدہ پہند نہ کرے۔ صورت میں نیک گوراس وقت جب نئس اس عورت کی طرف خواہش نے کرے اور اس کاخری اٹھانا بے فائدہ پہند نہ کرے۔ (فتح الباری ، بقرف)

اس صورت میں بھی طلاق کروہ ہوگ ۔ فاوند کو لازم ہے کہ جب اس نے ایک عفیفہ پاک دائمن عورت ہے جماع کیا تو اب اس کونبا ہے اورا گرصرف بیام کہ اس محورت کودل نہیں جا ہتا طلاق کے جواز کی علت قرار دی جائے تو پھر عورت کو بھی طلاق کا اختیار ہونا جا ہے ۔ جب وہ فاوند کو پہند ندکر ہے حالا نکہ ہماری شریعت میں عورت کو طلاق کا اختیار بالکل نہیں دیا گیا ہے ( بال خفت کی صورت ہے جس میں عورت اپنے آپ کومرد ہے جدا کر سکتی ہے جس کے لیے شریعت نے کچھے ضوا بطار کھے ہیں جن کو اپنے مقام پر کھا جائے گا) تکارے کے بعد اگر زوجین میں خدا نخو است عدم موافقت ہیدا ہوتو اس صورت میں خی الا مکان سلے صفائی کرائی جائے جب کوئی بھی راستہ نہ بن سکتو طلاق دی جائے۔

### طلاق كي ممانعت بين احاديث

حضرت محارب دسی الله عند سے روایت ہے کہ دسول الله علیہ واکہ الدو کم نے فرمایا الله تعالیٰ نے جن امور کومہاح کیا ہے۔ ان میں سب سے نابیند بیرہ کمل طلاق کا ہے۔ (سنن ابوداؤد: جلد دوم: حدیث نبر 413)

حضرت عبدالله بن عمرے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ الله تعالیٰ کے نز دیک علال چیزوں میں ہے سب سے زیادہ تا پہندیدہ چیز طلاق ہے۔ (سنن ابوداؤد: جلد دوم: حدیث نمبر 414)

حضرت ابو ہریرہ دخی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جوشن کسی عورت کواس کے شوہر ہے یا غلام کواس کے آتا ہے برگشتہ کرے وہ ہم میں ہے ہیں ہے۔ (سنن ابوداؤد: جلد دوم: حدیث نمبر 411)

حضرت عبدالله بن عمر سے مروی ہے کہ رسول الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلال کئے گئے کا موں میں سے الله عزوجل کوسب سے زیادہ ناپسند (چیز) طلاق ہے۔ (سنن این ماجہ: جلد دوم: حدیث نمبر 175)

### مسائل طلاق يرعدم التقات يصمعاشرتي نعمانات

جس طرح اسلامی شریعت نے نکاح کے معاطر اور معاہدے کوایک مہادت کی حیثیت دے کرعام معاملات ومعاہدات کی سطح
سے بلندر کھا ہے اور بہت کی پابندیاں اس پر نگائی ہیں اس طرح اس معاملہ کا فتح کرنا بھی عام لین دین کے معاملات کی طرح آزاد
میں رکھا کہ جب جس کا ول جاہا اس معاملہ کو فتح کر دیا اور کسی دوسرے سے نکاح کا معاملہ کر لے۔ بلکہ اللہ تعالی نے اس نکاح کو فتح
کرنے کا ایک خاص حکیمانہ قانون بنایا ہے جس کو طلاق کہتے ہیں۔۔

آج کل جوطلاق کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں ہے جینی اختلا فات اور انتشار پایا جاتا ہے اس کا حقیقی سبب مرف یک ہے کہ لوگوں نے اسلام کے نظام طلاق کواس کے جی مغیرم میں سمجھائی نہیں اور بیجھنے کی کوشش بھی نہیں کی ۔اس کا متیجہ بیدللنا ہے کہ ووا پی جہالت کی بنا پراپنے لئے مسائل کوخود پیدا کرتے ہیں اور بدتام اسلام اور علا وکوکرتے ہیں۔۔

آج کل کے عام مسلمانوں کو علاء کی یادھن مردے کو سل داوائے ، ٹمانوجتازہ پڑھوائے ، باپ کے مرفے کے بعد میراث سے مصد و هو تذک کے وقت ہی ہے جو تا ہے۔ وہ طلاق دینے کے بعد میراث سے مولوی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ طلاق دینے کے بعد مولوی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ طلاق دینے کے بعد مولوی کے باور مولوی صاحب سے طلاق دینے کا طریقہ ہو چھنے کی مولوی صاحب سے طلاق دینے کا طریقہ ہو چھنے کی خوت کو ارائیس کرتے۔ اور خود ہی سکھنے کی زحمت پر داشت کرتے ہیں۔ متبجہ بھی بھی کی نکلتا ہے کہ طلاق مغلظ دے کر در در کی نفوکریں کھاتے ہیں۔ جہالت کے ہاتھوں مجبور ہو کرعنت و ناموں کا جنازہ بھی وعوم سے نکلواتے ہیں اور رحمت عالم ملی اللہ علیہ دالہ والہ وسلم کی زبان مبارک سے لعنت کے سختی قرار بھی یاتے ہیں۔

نکاح کے حوالے سے اسلامی تعلیمات یا یوں کہیے کہ خشاہ ضداد ندی ہیہ ہے نکاح کا معاملہ اور معاہدہ عربجر کے لئے ہو،اس کے تو ڑنے اور ختم کرنے کا اثر صرف میاں بیوی پر بی نہیں پڑتا، بلکہ ان کی نسل اور تو ڑنے اور ختم کرنے کا اثر صرف میاں بیوی پر بی نہیں پڑتا، بلکہ ان کی نسل اور اولاد کی تباہی و بربادی اور بعض اوقات خاند انوں اور قبیلوں میں فساد تک بیٹی جاتا ہے۔ اور بورا معاشرہ اس سے بری طرح متاثر ہوتا ہے۔

ای لئے شریعت اسلامیہ جواسباب اور وجوہ اس نکاح کوتوڑنے کاسب بن سکتے ہتے ان تمام اسباب کوراہ سے بٹانے کا پورا انظام کیا ہے۔ میاں بیوی کے ہرمعالے اور ہر حال کے لئے جو ہدایتیں قرآن وسنت ہیں ندکو ہیں ان سب کا حاصل بہی ہے کہ یہ رشتہ ہمیشہ زیادہ سے ذیادہ سے نادہ و تعبید کی جائے۔ اور پھر بھی اگر معاملہ طلے استاج کی تعادل اور کو تا ان بنا کر معاملہ طے کرنے کی تعلیم دی ہے۔

وَإِنْ خِفْتُهُ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا إِنْ يُوِيْدَآ اِصْلاحًا

يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِسَيْمًا خَبِيْرًا . (النساء ٣٥٠)

اورا گرتم کومیاں بی بی ہے جھڑے کا فوف ہو۔ تو ایک ماہم مردوالوں کی طرف ہے بیمیروادر ایک ماہم مورت والوں کی طرف ہے۔ یددونوں اگرمسلی کرانا میا ہیں محدود اللہ ان میں میل کرد نے گائے شک اللہ جائے والاخبرداد ہے۔

اس آیت میں خاندان بی کے افراد کو ٹالٹ بنائے کا فرمان کس قدر حکیمانہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے اختلاف کا بید معاملہ خاندان سے باہر کیا تو ہات بروج جائے اور دلوں میں زیادہ بعد پیدا ہوجائے کا خطرہ ہے۔

تین بسااوقات ایم صوتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ اصلاح آحوال کی تمام ترکوششیں تا کام ہو جاتی ہیں اور تعلق نکاح کے مطلوبہ قمرات میاں بیوی ، خاندان اور معاشر ہے کو حاصل نیس ہو پاتے۔اور میاں بیوی کا آپس بس ایک ساتھ رہنا ان دونوں کے لئے ہی نہیں بلکہ خاندان اور معاشر ہے کے لئے ایک عذاب بن سکتا ہے یا بن جاتا ہے۔

الی حالت میں تکاری کے اس رشتہ کوئم کرنے میں ہی سب کے لئے راحت اور سلائی بن سکتا ہے۔ ای لئے شریعت اسلامیہ نے بعض دیگر فداہب کی طرح بینیں کہا کہ جب ایک بارتکاح ہوگیا تواب بیٹا تا بلی بنتی ہے۔ بس جو بھی ہے جب ایک بارتکاح ہوگیا تواب بیٹا تا بلی بنتی ہے۔ بس جو بھی ہے جب ایک بارتکاح ہوگیا تواب بیٹا تا باتی کا قانون بنایا ہے۔ طلاق کا اختیار مردکو جہاں بھی ہے اب ساری زیر گی ایک ساتھ ہی رہنا ہے۔ بلکہ شریعت نے طلاق اور فنے نکاح کا قانون بنایا ہے۔ طلاق کا اختیار مردکو دیا۔ جس میں عادۃ فکرونہ براور فنل کا مادہ مورت سے زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب بیٹیں ہے کہ مورت کو بالکل اس حق می مردم کردیا کہ وہ شوہر کے فلم وہتم ہے پر بی مجوور ہے۔ بلکہ مورت کو بیش دیا ہے کہ حاکم شری کی عدالت میں ابنا معالمہ بیش کرکے نکاح نئے کرا سکے۔

ای طرح شریعت اسلامید کی تیلیم بھی نہیں ہے جس کا جب ول جا ہے نگاح قتم کردے۔ جب جا بادو بارہ شاوی کرلی۔ جیسا کہ یورپ امریکہ دغیرہ میں عموما کیا جارہا ہے۔ اور یہی بدتہذی جمہوریت اور حقوق نسوال کے نام پر دوسروں پر مسلط کرنے کی ایک کامیاب کوشش کی جارہی ہے۔

بہر حال مختر ہے کہ شریعت نے نکاح کوشم کرنے کا اعتبار بہر حال دیا ہے اور بیا اعتبار مردکو بھی حاصل ہے اور عورت کو بھی حاصل ہے۔ گرشر بعت کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ۔ چونکہ ہماراموضوع اس وقت طلاق ہے جس کا تعلق مرد کے نکاح کو ختم کرنے ہے تن اس وقت طلاق ہے جس کا تعلق مرد کے نکاح کو ختم کرنے ہے تن اس است نہیں کروں گا۔۔۔ فتم کرنے کے تن مشترخ نکاح ۔۔۔ نظر بعت نے مردکو بوقت ضرورت شدیدہ کے نکاح کوشم کرنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اسلام نے مردکو بعض ہدایات دی جس کا بی ایوں کہ لیجے کہ اس بریعض پابندیاں عاکم کی بیں۔

() شریعت نے بتا دیا کہ مرد کا طلاق کا اختیار استعمال کرنا اللہ تعالی کے نزدیک بہت مبغوض اور سکروہ ہے صرف مجبوری کی عالت میں اجازت ہے۔

(۱) حالت غیظ دغضب میں یاکسی وقتی اور ہنگامی تا گواری میں اس طلاق کے اختیار کو استعمال ندکرے۔لیکن اگر کرے گا تو

طلاق تو ہو چکی تمر گناہ ممی ملے گا۔

(۲) ای طرح مؤرت کے ایام ماہواری بیں طلاق دیئے ہے منع کیا گیا ہے۔ اگر دی تو طلاق تو ہوگی محرگزاہ گار ہوگا۔

(۳) معاملہ نکاح کوفتم کرنے کا طریقہ وہ نہیں رکھا گیا جو عام معاملات کوفتم کرنے کا دکھا گیا ہے۔ ادھر معاملہ فتم اوھر دونوں فریق آزاو جو مرضی ہے کریں چاہے فود تک دوبارہ معاملہ کرلیں یا فوراکسی دوبرے ہے معاملہ کرلیں۔ بلکہ معاملہ نکاح کوفتم کر کے لئے پہلے تو اس کے تین در ہے تین طلاقوں کی صورت میں رکھے ہیں۔ پھراس پرعدت کی پابند کی لگائی ہے۔ عدت پوری ہوئے تک معاملہ نکاح کے متعددا اگر ات باقی رہتے ہیں۔ مثلا عورت دوبرا انکاح دوران عدت نہیں کر سکتی۔ اور مرد ذ مدعورت کا نان وافقہ تا کے معاملہ نکاح کے متعددا اگر ات باقی رہتے ہیں۔ مثلا عورت دوبرا انکاح دوران عدت نہیں کر سکتی۔ اور مرد ذ مدعورت کا نان وافقہ تا

(۳) ایک بادوطلاق صرت الفاظ میں دی ہے تو نکاح نہیں ٹو ٹا ،عدت ختم ہونے ہے ٹیل مردرجوع کرسکتا ہے۔ (۵) لیکن میدرجوع کا افتیار بھی اللہ تعالی نے مرد کوصرف دوطلاق تک محدود رکھا ہے۔ اس کے بعد تیسری طلاق اگر دے دی

تو مرد کورجوع کا اختیار حاصل نہیں ہوگا۔۔ حکیمانہ قانون اللہ نعالی نے عورت کی حقاظت کے لئے بنار کھا ہے تا کہ کوئی ظالم اور پر قدر المحض ہمیشہ طلاق دیتا اور دجوع کرتا ہی نہ دیے۔اور اس کی نظر میں بیوی یا عورت کی کوئی قیدر دمنزلت ہی نہ ہو۔

طلاق کی شرعی حیثیبت کا بیان

فقها وکا کہنا ہے کہ طلاق پر پانچ احکامات لا گوہوتے ہیں۔ بھی واجب ہوتی ہے : بیاس دفت جب شوہر مباشرت (صحبت)
کے قابل نہ ہو، یا بیوی پرخرج نہیں کرسکتا، تو اسکی و بینداری کا تقاضا ہے اسکوطلاق دیدے، (اگر بیہ بیوی کی خواہش ہوتو)، تا کہ اسکو
رو کئے کے نتیجہ میں اسکے اخلاق میں بگا ڈرند آجائے ، یا کو وفقصان نہ ہو، ٹیز ناچاتی کی اصلاح کیلئے جمع ٹائٹوں کی طلاق، جب دونوں
میں ہوئے جھکڑوں کی اصلاح کی کوششیں نا کام ہوجا کیں ،اور دونوں ثالث، دونوں میں علا حدگی ہی مناسب ہمھیں۔

بھی مستحب ہوتی ہے : بیاس صورت میں جب بیوی، شوہر کے حقوق کی ادائیگی میں تساحل برتے ، مثلا بغیر کسی شری سبب کے ا کے اپنے آپ کوشو ہر سے دور رکھے ، اور اس پرممرر ہے ، نیز اس صورت میں بھی طلاق مستحب ہے ، جب بیوی خود ، ناا تفاتی کی بنا پر اسکا مطالبہ کرے ، اور اس پرممرر ہے۔

مجھی جائز ہوتی ہے : بیال صورت ہیں جب بیوی کی بداخلاقی ،اورائے برے سلوک سے نیچنے ،اسکی واقعی ضرورت پیش آئے ، یاشو ہر بیوی سے اتن بخت نفرت کرتاھیکہ اسکو کنڑول نہیں کرسکتا ، یا بیاندیشہ لاتن ہوجائے کہ بیوی کی حق تلفی ہوگی ، یا اس پرظلم ہوگا ، (اس صورت میں طلاق جائز ہوگی)۔

انہی نتنوں احکام کیطرف دفعہ نے ان لفظوں بیں اشارہ کیا ہے، "یہ الی شادی ہے، جسکا شرعی مقصد پورانہیں ہورھا ہو، ایسے دفت میں جھٹکارا حاصل کرنے کیلئے رکھی گء ھے، جبکہ خاوند و بیوی کے درمیان اختلافات زور پکڑ جا کیں، اور یہ یقین ہوجائے کہ شادی کا برقر اردہتا محال ھے "۔ موجودہ و فعد میں لمدکور لفظ اشرع المسروع کی گئے ہے یار کھی گئے ہے)، میں ، واجب ، ستحب ، اور جائز بھی آجاتے ہیں۔ طلاق بھی مکر دہ ہوتی ہے، بیعام تھماء کا قد هب ہے، یہ اس صورت ہیں، جب طلاق کی کوئی ضرورت ہی نہ ہو، بعض لوگوں کا تو کہنا میکہ آئیس بیوی کیلئے بنا کمی سبب کے جو تکلیف و نقصان ہے، اس بنا پر لیے طلاق حرام ہے۔

طلاق میں حرام ہوتی ہے : بیاس صورت میں ،جب شوہر کو یقین ہو کہ یا تو ہیوی ہے ہا نہا قلبی تعلق کی بنا پر ، یا اسکے علاوہ کسی اور خاتون سے شاوی پر قادر ندہونے کی وجد ہے گناہ میں جتلا ہو ڈیکا یقین ہو، نیز حالت جیش میں یا اس یا کی کی حالت میں، جس میں محبت کی ہو، طلاق ویناحرام سے،اسکو بدی طلاق کہتے ہیں،اسکا تفصیلی بیان آئے آئے گا۔

مسئله طلاق ميس اصلاح عوام كي ضرورت

کین برسمتی سے بہت سے لوگ بیک وقت تین طلاقیں دے بیٹھتے ہیں چرعلائے کرام سے مسلہ پوچھتے ہیں تو علائے میں ان اللہ سنت و جماعت سے تنوی وسیتے ہیں کہ اب وہ یغیر حلالہ کے تنہارے نکاح میں نہیں آسکتی کیونکہ شریعت نے بغیر حلالہ کے شوہراول سے اسکا نکاح منع کردیا ہے۔ تو جائل و بے وتو ف لوگ مریکڑ کو بلبلا اٹھتے ہیں کہ دیکھوا کیکٹی تھر نہا وہ ور ہا ہے اوراس کے پانچ مسات سیچے ہیں جومعصوم ہیں وہ بیچار ہے تو بھوک سے مرجا تنمیں گے۔ خاندان کے اندرکی دشمنیاں جنم لیس گی اور علائے کرام براس طرح کے جملے کستے ہیں کہ جیسے ان کے درمیان اور علائے کرام کے درمیان تی و باطل کامعرکہ شروع ہوچکا ہے۔

کین افسوں؛ اس بات پر کہ لوگ ساری ساری عربسر کرجاتے ہیں گرنگاح، طلاق اور دیگر شری احکام کو بھے کی طرف ذرا توجہ نہیں ویتے ۔ ایسے لوگوں کو یا در کھنا چاہیے اگر غلطی اٹکی اپنی ہواور الزام شریعت پر ، یہ کتنی بڑی غلط بنی سمی بھی صورت میں حلال نہیں ہوسکتا۔ اگر چہ ساری دنیا کے روشن خیال اور عمل کل کا دعوی کرنے والے لوگ ساری عمرا پناسر پکڑ کر میٹھیں تب بھی وہ اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال نہیں کر سکتے۔ لہذا بڑائے عمر بائی اپنی غلطیوں کی وجہ سے اسلام سے احکام کو بد لئے

النی طرح وہ نام نہا دعلاء جو توائی خواہشات کی چیروی کرتے ہوئے تین طلاقوں کوایک طلاق کہہ دیتے ہیں اور پھراس پر فہاوی جات کی بھر پوراشاعت بھی کر جیٹھتے ہیں انہیں بھی یا در کھنا چاہیے کہ تین ، تین ہوتا ہے اور ایک ، ایک ہوتا ہے ۔کیا اگر کسی نے کہا کہ اس کے تین خدا ہیں تو کیا تم اسکی تو حید کو قیول کر لوگے۔اگر ایسی تو حید قائل قیول نہیں تو پھر وصدہ لائٹر یک سے احکام کو بھی تق کے ساتھ بیان کرو، نہ کہ توائی خواہشات کی چیزوگ ۔۔ اُگر ایسی تو حید قائل قیول نہیں تو پھر وصدہ لائٹر یک سے احکام کو بھی تق کے

یا در ہے احکام شرع میں حلت و ترمت کا تھم شری نصوص کے ذریعے ٹابت کرنا بیکوئی عام لوگوں کا منصب نہیں ہے کہ وہ جس طرح جا ہیں استدلال کرتے ہوئے احکا ہم کی نشریج کریں۔ بیجہ تدانہ صلاحیت وبصیرت اٹل علم لوگوں لیعنی فقہائے اسلاف کا کام تھا اور وہ پوری دیا نیزاری کے ساتھ میکام کر گرذہے ہیں اور اب ہمیں ان کی اتباع وتقلید کا تھم ہے۔

## الكراك السنة

### ﴿ برباب طلاق سنت کے بیان میں ہے ﴾

### باب طلاق سنت ك فقهى مطابقت كابران

مسنف نے کتاب طلاق میں سب سے پہلے اس باب کا ذکر کیا ہے جس میں طلاق کی اقسام کو بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ طلاق مسنف نے کتاب طلاق میں سب سے پہلے اس باب کا ذکر کیا ہے جس میں طلاق کی اقسام جزئیات کا انطباق انہی تین اقسام پر شخصر ہے۔ لہذا ان کا مفہوم و معنی مجمعنا ضروری تھا تا کہ جب کو لی تھم طلاق ٹابت ہوتو اس کا ان تینوں اقسام ہیں ہے کسی ایک پر منطبق کیا جا سکے۔

طلاق سند کے باب کی تقعبی مطابقت اس طرح بھی باتی مسائل طلاق سے مقدم ہے کیونکہ اس بیس طریقہ طلاق بیان کیا می ہے۔ بقیبنا طلاق میں اصل ھار ہے لیکن جب بیضرورت کے وقت مہائ ہوتی ہے تو تب یہ جاننا ضروری ہوا کہ اس کی اہا دین کا طریقہ کیا ہے۔ بیننا طلاق میں اصل ھار ہے اس کی ابا دین کے وقت افتیار کیا جانے والا طریقہ بیان کیا ہے۔ اور پھر اس کو تین اقسام پر تقسیم کرتے ہوئے حکم طریقے کی ایمیت اور غلاطریقے کی قباحت کو ذکر کردیا ہے تا کہ حالت ابا دست میں صحیح طریقہ اپنایا جائے اور غلاط طریقے سے احتر از کیا جائے۔

### طلاق کی اقسام کافقہی بیان

قَالَ ﴿ الطَّلَاقُ عَلَى ثَلَاثَةِ اَوْجُهِ : حَسَنْ، وَاَحْسَنُ، وَبِدُعِيٍّ فَالْاَحْسَنُ اَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ الْمُسَرَاتَهُ تَطُلِيْفَةً وَاحِدَةً فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعُهَا فِيهِ وَيَتُرُكَهَا حَتَى تَنْقَضِى عِدَّتُهَا ﴾ ، لِآنَ الصَّحَابَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ كَانُوا يَسْتَحِيُّونَ اَنْ لَا يَزِيْدُوا فِي الطَّلَاقِ عَلَى وَاحِدَةٍ الصَّحَابَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ كَانُوا يَسْتَحِيُّونَ اَنْ لَا يَزِيْدُوا فِي الطَّلَاقِ عَلَى وَاحِدَةٍ الصَّحَابَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ كَانُوا يَسْتَحِيُّونَ اَنْ لَا يَزِيْدُوا فِي الطَّلَاقِ عَلَى وَاحِدَةٍ حَتَى الصَّحَابَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ كَانُوا يَسْتَحِيُّونَ اَنْ لَا يَزِيْدُوا فِي الطَّلَاقِ عَلَى وَاحِدَةٍ خَلَى الطَّلَاقِ عَلَى وَاحِدَةٍ حَتَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الطَّيْقِهَا الرَّجُلُ لَكُونَا عِنْدَ كُلِّ حَتَى الطَّهُ وَاحِدَةً وَاعْلَى صَوْرًا بِالْمَوْآةِ وَلَا خِلَافَ لِاحَدِ فِي الْكُواهَةِ وَاقَلُ صَورًا بِالْمَوْآةِ وَلَا خِلَافَ لِاحَدِ فِي الْكُواهَةِ وَاقَلُ صَورًا بِالْمَوْآةِ وَلَا خِلَافَ لِاحَدِ فِي الْكُواهَةِ وَاقَلُ صَورًا بِالْمَوْآةِ وَلَا خِلَافَ لِاحَدِ فِي الْكُواهَةِ وَاقَلُ عَنْ وَاقَلُ عَنْ الْمَواقِ وَلَا خِلَافَ لِاحَدِ فِي الْكُواهَةِ وَلَا عَلَافَ لَا اللَّهُ وَاقَلُ عَنْ وَالْلَهُ وَالْعَلَى الْمُولُولُولَ لِلْعَالَى الْمَوْلَةِ وَلَا خِلَافَ لِاحْدَاقِ فِي الْكُواهَةِ وَالْعَالَةُ وَاقَلُ صَورًا بِالْمَوْلَةِ وَلَا خِلَافَ لِاحْدُولُولَ الْكُولُولُ الْمُولُولُ اللَّالَةِ وَاقَلَ عَالَافَ الْعَالَةُ وَاقَلُ عَلَاقًا لَاللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَافَ لَا الْمُولُولُ اللْعَلَولَ الْعَلَافَ الْعَلَى وَالْعَلَافَ الْعَلَافَ الْعَلَى الْمُعَلِّى الْمُولُولُهُ اللْعَلَافَ الْعَلَولُ الْعَلَى الْمُولُولُولُولُ اللْعَلَافَ لَا عَلَالَ اللْعَالَةُ وَالْعَلَاقِ الْعَلَافَ الْعَلَافَ الْعَلَافَ الْعَلَافَ الْعَلَاقُ الْعَلَافَ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُلَافَ الْعَلَاقَ الْعَلَاقُ الْ

#### 2.7

فرمایا طلاق کی تین اقسام ہیں۔(۱) حسن (۲) احسن (۳) برغت۔احسن طلاق ہے۔ آدی اپنی بیوی کو ایک طلاق دے الیے طرح بی ایسے طہر میں جس میں اس نے اس عورت کے ساتھ صحبت نہ کی جواور پھرائی عورت کو چھوڑ دیے بیباں تک کہ اس عورت کی عدت گزرجائے۔اس کی ولیل ہیہے: بی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس بات کو ستحب بچھتے تھے: وہ ایک سے زیادہ طلاق نہ دیں ' بیبال تک کہ عدت گزرجائے اور بیر بات ان کے نزدیک اس چیز سے زیادہ فضیلت رکھتی تھی کہ آدی ہر طہر میں ایک طلاق دے کر المستن طلاقیں دید ہے۔ اس کی ایک وجہ رہ گی ہے: اس مورت شن آ دی تدامت سے دور دہنا ہے اوراس کا ضرر بھی کم موتا ہے۔ تائم اس کے مکر وہ مونے کے ہارے شن کو کی اختلاف ڈیس ہے۔

(۱) العرجه ابن ابي شبية في "مصنفه" عن ابراهيم التحمي بلفظ "كانوا يستحبون ان يطلقها واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض" و استاده صحيح

#### طلاق سنت كابيان

حطرت عبدالله رمنی الله عند سے روایت ہے کہ طلاق سنت اس طریقہ سے کہ انسان ابنیر جماع کیے عورت کو پاک کی است میں طلاق دے دے چرجی وفت اس کوچیش آ جائے اور وہ مورت پاک ہوجائے تو اس وقت اس کو دوسری طلاق دے جرجی وفت اس کوچیش آ جائے اور وہ چائے دیساں کو اور آیک طلاق دے پھراس کے بعد مورت آیک جیش مدت پھرجی وفت اس کوچیش آ جائے اور وہ پاک ہوجائے جب اس کو اور آیک طلاق دے پھراس کے بعد مورت آیک جیش مدت سر ارسن نسانی جدرت آمش رمنی الله عند فرمائے ہیں جس نے حضرت ابراہیم سے دریافت کیا تو انہوں نے بھی اس طریقہ سے دیان فرمایا۔ (سنن نسانی: جاد دوم: حدیث نبر 1332)

دسترے پوئی بن جیرے دوایت ہے کہ میں نے ابن عمرے اس مخص کے بارے میں بوچھا جواتی تدیوں کوایا م پیش میں طلاق دیتا ہے فرمایا تم عبداللہ بن محرکو جانے ہو؟ انہوں نے بھی اپنی بیوی کوچش کی حالت میں طلاق دی تھی جس پر دسترے محرف مرحول الله صلی الله علیہ والله الله میں کی جانے ہی اور مالاق میں کی جانے گی؟ در مول الله صلی الله علیہ والله ق بھی کئی جائے گی؟ فرمایا خاموش رہو ماکر وہ عاجز ہواور یا گل جو جا کیاان کی طلاق نیس کی جائے گی ۔

(جامع ترقدي: جلداول: حديث تبسر 1183)

حضرت عبدالله بن مسعود نے بیان کیا طلاق کا سنت طریقہ ہے کہ تورت کو طهر میں ایک طلاق دے جب تیسری بار پاک ہوتو آخری طلاق دے اوراس کے بعد عدت ایک حیض ہوگی۔ (سنن ابن ماجہ: جلد دوم: حدیث تمبر 178) نامہ

### طلاق سنت میں تفتہی مدانہب او بعد

حضرت سالم اپنے والد نے قال کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ہیوی کوایا م چش بیل طلاق دی جس پر حضرت ام نے آئی کر ہے اس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کے بارے ہیں پوچھا تو آپ نے قر مایا انہیں رجوع کرنے کا تھم دو۔ پھر حاملہ ہونے یا جیش سے پاک ہونے کی صورت ہیں طلاق دیں حضرت ایونس ہیں جمیر کی اہن عمر اور سالم کی اپنے والد سے سمروی مدیث دونوں حسن سیحی تی سیہ دوسری حدیث حضرت ابن عمرے کئی سندوں سے سمروی ہے اس پر عاماء سحاب اور دیگر عاماء کا تمل ہے۔ کہ طلاق سنت میں ہے کہ ایت طہر جس طلاق دی جائے جس میں جماع نہ کیا ہو پھش اٹل علم کہتے ہیں کہ ایک طبر جس ایک طلاق دینا بھی سنت ہے امام شافی ، احمد کا بھی بھی تول ہے بعض اہل علم قرماتے ہیں کہ طلاق سنت اسی صورت ہیں ہوگی کہ ایک جی طلاق و نے تو رہ اسی کا بھی تول ب رى مائے۔ (جامع ترندى: جلداول: مدعث نبر 1184)

وتت وكل كاعتبار اقسام طلاق كابيان

طلاق كيشمين : يه بات جانى عَالَيْ عَلَيْ الله وقت وكل كاعتبار ينفس طلاق كي تين شمين ين

(۱) اجسن (۲) حسن ، حسن کوئی می کہتے ہیں (۳) بدگی

طلاق احسن کی صورت بیہے کہ ایک طلاق رجعی ایسے طہر پاکی کی حالت میں دی جائے جس میں جماع نہ کیا ہواور پھراس کو اس حالت میں چیوڑ ہے لیتن پھرنہ تو اس کواور طلاق دے اور نہ اس سے جماع کرے) یہاں تک کہ اس کی عدت پوری ہوجائے طلاق کی بیر پہلی تشم سب سے بہتر ہے۔

طلاق حسن یکی صورت میہ کہ ایک طلاق حسن رجنی ایسے طہر پاکی کی حالت میں دی جائے جس میں جماع نہ کیا ہوا بشرطیکہ عورت مدخول بہا ہواورا گرعورت غیر مدخول بہا ہوتو اس کے لئے ایک طلاق حسن ہے نیز اس کوچش کی حالت میں بھی طلاق دی جاسکتی ہے آورا کہ صغیرہ اور حاملہ عورتوں کے لئے طلاق حسن میہ کہ ان کو نین مہینہ تک ہرمہینہ میں ایک طلاق دی جائے نیز ان عورتوں کو جماع کے بعد بھی طلاق و بینا جائز ہے طلاق کی بیدوسری تنم بھی بہتر ہے۔

طلاق بدگ : گی صورت بہ ہے کہ مدخول بہا کو ایک بی طهر شی یا ایک بی وفعہ بی شین طلاقیں دیدے یا ایسی دو طلاقیں دیدے اسی دو طلاقیں دیدے یا ایسی دو طلاقیں دیا ہے۔ جس بیس رجعت کی گئے اکش شہو بیا اس کو اس ظهر میں طلاق دے جس بیس جماع کر چکا ہوا اس طرح اگر کی شخص نے چش کی حالت بیس طلاق دی ہے مدخول بہا ہوتو صحیح تر من طلاق دی ہے مدخول بہا ہوتو صحیح تر دوایت کے مطابق اس سے دجوع کرنا واجب ہے جب کہ بعض علاء تے دجوع کرنے کو سخب کہا ہے، پھر جب وہ پاک ہوجائے اور اس کے بعد دوسراجیش آئے اور پھر اس سے بھی پاک ہوجائے تب اگر طلاق دینا ضروری ہوتو اس دوسر ہے طہر میں ظلاق دی جائے جب کے طلاق وینا ضروری ہوتو اس دوسر ہے طہر میں ظلاق دی جائے جب اگر طلاق دینا ضروری ہوتو اس دوسر ہے طہر میں ظلاق دی جائے جب اس طلاق دینے دولا گئم گار ہوتا ہے۔

طلاق کی اقسام میں نداہب اربعہ

احناف طلاق کی تین تشمیں قرار دیتے ہیں :احسن ، آسن اور پذی ۔احسن طلاق ہیہ کدا وی اپنی ہوی کوالیسے طہر ہیں جس کے اندراس نے مجامعت ندکی ہو، صرف ایک صرف ایک طلاق دے کرعدت گر رجانے دے ۔ حُسن سیب کہ ہر طہر ہیں ایک ایک طلاق دے کرعدت گر رجانے دے ۔ اگر چہ بہتر بہی ہے کہ ایک با کہ طلاق دے کہ طلاق دے ۔ اگر چہ بہتر بہی ہے کہ ایک با کہ طلاق دے کہ محت ہے کہ آدی بیک وقت بین طلاق وے دے ، یا ایک ہی طہر کے الک الگ ادقات میں تین طلاق دے ، یا چین کی حالت میں طلاق دے ، یا ایک جس میں وہ مباشر نے الگ الگ ادقات میں تین طلاق دے ، یا جین کی حالت میں طلاق دے ، یا ایک جس میں وہ مباشر نے ہو ۔ ان میں ہے جو تعلی بھی وہ کرے گا گرا ہوگا۔ یہ تو ہے تھم الی درخوا عورت کا جے چین آتا ہو۔ رہی غیر مدخوا عورت ہو۔ ان میں ہے جو تعلی بھی دہ کرے جین آتا ہو۔ رہی غیر مدخوا عورت

نے کے مطابق طہراور مین وونوں حالتوں میں طلاق دی جائتی ہے۔ اورا گر گورت ایسی مے آباد ہو جے حیض آ تا بند ہو گیا ہو، یا اہمی ای میں نہ ہوا ہو، تو اسے میاشرت کے بعد ہمی طلاق دی جائتی ہے، کیونکہ اس کے حالمہ ہونے کا امکان نہیں ہے۔ اور کورت میں ایر ہوتو مباشرت کے بعد اسے بھی طلاق دی جائتی ہے، کیونکہ اس کا حالمہ ہوتا پہلے ہی معلوم ہے۔ لیکن ان تیزوں تنم کی ٹورتوں کو مند ہوتا پہلے ہی معلوم ہے۔ لیکن ان تیزوں تنم کی ٹورتوں کو سند کے مطابق طلاق دی جائے ایک مہینہ بعد طلاق دی جائے ، اور احسن ہے کہ صرف ایک طلاق دے کر میں ایک ایک مہینہ بعد طلاق دی جائے ، اور احسن ہے کہ صرف ایک طلاق دے کر ہوائے دی جائے۔ (ہوائی وقتی القدیم احتام القر آ ال الجھام، عمد والقاری)

اہام مالک کے زور کیے بھی طلاق کی تین قسمیں بین ۔ شنی ، بدی کر وہ ، اور بدی حرام ۔ سنت کے مطابق طلاق ہے ہے کہ مدخولہ مورت کو جے چین آتا ہو ، طہر کی حالت میں مباشرت کے بغیر ایک طلاق دے کرعدت گز رجانے دی جائے ۔ بدگ کر وہ ہے کہ ایسے طہر کی حالت میں طلاق دی جائے جس میں آ دی مباشرت کر چکا ہو، پا مباشرت کے بغیر ایک طبر میں ایک سے زیادہ طلاقیں دی جا کیں ، یا عدت کے اندرالگ الگ طہروں میں تین طلاقیں دی جا کیں ، یا بیک وقت تین طلاقیں دے ڈائی جا کیں ۔ اور بدگ حرام ہے کہ چین کی حالت میں طلاق دی جائے۔ (حاشیہ الدسوتی علی الشرح الکیے ۔ احکام القرآن الا بن العربی)

ا مام احمد بن عبل کامعتر فرجب ہیہ جس پر جمہور حتابلہ کا اتفاق ہے : بدخولہ کورت جس کوچش آتا ہوا ہے سنت کے مطابق طلاق دیے کا طریقہ ہیہ کہ طبر کی حالت میں مباشرت کے بغیرا ہے طلاق دی جائے ، پھرا ہے چھوڑ دیا جائے بہال تک کہ عدت گزر جائے ۔ لیکن اگراسے تین طبروں میں تین الگ الگ طلاق دی جائیں ، یا ایک بی طبر جس تین طلاق دے دی جائیں ، یا بی وقت تین طلاق دی جاؤلی جائیں ، یا چیش کی حالت میں طلاق دی جائے ، یا ایسے طبر جس طلاق دی جائے جس جس مباشرت کی گئی ہواور عورت کا حالمہ ہونا خا ہر نہ ہو، تو یہ سب طلاق بدعت اور حرام ہیں لیکن اگر عودت غیر مدخولہ ہو جائے ہوئے اس کی معالمہ جس شرع نہ دوقت کے لحاظ ہے سنت و بدعت کا کوئی فرق ہے نہ تعداد کے لحاظ ہے ۔ (الانصاف فی معرفة الرائے من الخلاف علی غیرب احدین شبل کی ۔

ہرسم کی طلاق کے وقوع میں اتفاق مداہب اربعہ

سے طلاق کے بدعت، مکروہ برام، یا گناہ ہونے کا مطلب ائمہ از بغہ کے نزدیک بیٹیں ہے کہ وہ واقع ہی نہ ہو۔ جاروں نداہب میں طلاق ،خواہ بیش کی حالت میں دی گئی ہو میا بیک وقت تین طلاقیں دے دی گئی میا ایسے طبیر میں طلاق دی گئی ہوجس میں ر مباشرت کی جا چکی ہواور گورت کا حاملہ ہونا ظاہر نہ ہوا ہو، یا کسی اور ایسے طریقے ہے دی گئی ہو جسے کسی امام نے بدعت قرار دیا ہے، مباشرت کی جا چکی ہواور گورت کا حاملہ ہونا ظاہر نہ ہوا ہو، یا کسی اور ایسے طریقے ہے دی گئی ہوجسے کی امام نے بدعت قرار دیا ہے، بہر حال واقع ہوجاتی ہے، اگر چدآ دی گناہ گار ہوتا ہے۔ لیکن بعض دوسرے جمتیدین نے اس مسلے میں اللمہ اربعہ سے اختلاف کیا

حصر سعید بن سیند بن سینب اور بعض دومرے تابین کہتے ہیں کہ چوشخص سنت کے خلاف عیض کی حالت ہیں طلاق دے دے اس کی طلاق سرے سے واقع بی بین ہوتی ہیں رائے امامید کی ہے۔ اور اس رائے کی بنیا دیہ ہے کہ ایسا کرتا چونکہ ممنوع اور بدعت محر مہ ہے اس لئے یہ غیر مؤثر ہے۔ حالا تکہ اور جواحادیث ہم تقل کرآئے ہیں ان میں یہ بیان ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے جب بوی کو حالت حیض میں طلاق و کی تو حضور نے انہیں رجوع کا تھم دیا۔ اگر یہ طلاق واقع بی نہیں ہوئی تھی تو رجوع کا تھم دینے کے کیا معنی ؟ اور یہ بھی بکر شت احادیث سے ثابت ہے کہ حضو حالے تھے نے اور آکا برسحابہ نے ایک سے زیادہ طلاق دینے والے واگر چہ گناو معنی ؟ اور یہ بھی بکراس کی طالق و بی فیر مؤثر قرار نہیں دیا۔

### طلاق دينے كے طريقة حسن كابيان

﴿ وَالْحَسَنُ هُوَ طَلَاقُ السُّنَةِ، وَهُوَ آنَ بُطَلِقَ الْمَدُحُولَ بِهَا ثَلَاقًا فِي ثَلَاقَةِ اطْهَا إِ ﴾ وَقَالَ مَالِكُ رَحِمَهُ اللّهُ زَانَة بِدَعَةٌ وَلَا يُبَاحُ إِلّا وَاحِدَةٌ الِآقَ الْاَصْلَ فِي الطَّلَاقِ هُوَ الْمَحْظُرُ وَالْإِبَاحَةُ لِحَاجَةِ الْخَلَامِي وَقَدُ انْدَفَعَتْ بِالْوَاحِدَةِ . وَلَنَا قَوْلُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ الْمَحْظُرُ وَالْإِبَاحَةُ لِحَاجَةِ الْخَلَامِي وَقَدُ انْدَفَعَتْ بِالْوَاحِدَةِ . وَلَنَا قَوْلُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلّمَ فِي حَدِيشِتْ الْهُو عُمَو رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا ﴿ إِنَّ مِنْ السُّنَةِ آنُ تَسْتَفْيلَ الطَّهُو السَّلُمَ فِي حَدِيشِتْ الْهِ عُمَر وَضِي اللّهُ عَنْهُمَا ﴿ إِنَّ مِنْ السُّنَةِ آنُ تَسْتَفْيلَ الطَّهُو السَّيْقَةَ لَا أَنْ مُعْلَقَةًا لِكُلِ الْحَاجَةِ وَهُو السَّهُ الْمُحْكَمَ يُدَارُ عَلَى دَلِيلِ الْحَاجَةِ وَهُو السَّهُ اللهُ الْحَكْمَ يُدَارُ عَلَى دَلِيلِ الْحَاجَةِ وَهُو الشَّهُو الْمُحْكَمَ يُدَارُ عَلَى دَلِيلِ الْحَاجَةِ وَهُو الشَّهُو الْمُحَكِمَ يُدَارُ عَلَى الْمُحَلَّمَ الْمُحَكِمَ يُدَارُ عَلَى الطَّهُو الْمُحْونَ الْمُحْلَقِ الْمُحْلَقِ الْمُحَلِّمَةُ اللّهُ الْمُحْلَقِ الْمُحْلِقَةِ اللّهُ الْمُحْمَدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُحْدَلُ اللّهُ الْمُعَلِقَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُحْلِقَةُ الْمُعْلِقَةُ الْمُعُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَدْلُ اللّهُ الْمُحْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَامِدُهِ السَّعُلِيقَ الْمُعْلِقَةُ عَلَى الْوَالَعُ عَقِيبَ الْوَقَاعِ . وَمِنْ قَصْدِهِ السَّعْلِيقَ عَلَى الْمُؤْلُقُ عَلَى الْعَلَقَةُ عَلَى الْمُؤْلُقُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّ

(١) أحرب الدارقطني في "سننه" والطبراني من حديث ابن عمر في قصة تطليق امرأته، فقال له النبي ٣ "اسنة أذ تستقبل الظهر، فتطلل لكان فرع"، قال البههقي في "لمعرفا" أتى عطاء العراساني في هذا الحديث بزيادات لم يتابع خليها، وهو ضعيف، انظر "نصب الراية" ١٦٦ و الدارية" ١٩/٢

2.7

اورطانا آجسن عمرادسنت طائ سادرودسے آ دی مرفول بها ( وی کی کوتمن طبرول بی تی تین طال تی دے۔ حضرت

امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: یہ یوعت ہادر صرف ایک می طلاق دینا مباح ہے اس کی بعد یہ بے: طلاق بی اصل ہو یک ممنوعیت ہادر اس کو چھنکارے کے حصول کے لئے مباح قرار دیا گیا ہے اور وہ چیز ایک طلاق کے ذریعے بھی عاصل ہو سکتی ہوا یک طبر میں ایک طلاق دو' سال کی ایک ولیل یہ گئی ہے: حکم کا مدار شرورت کی بنیاد پر ہوتا ہا ور وہ (دلیل) الیے ذمانے بھی طلاق کا اقدام کرنا ہے جس میں دوبارہ نئے مرے سے دغیت پیدا ہو دیکی ہوا دریہ چیز ' طبر' کے ذمانے جس ہوتی ہا ایسان طرز ' جس میں صحبت ندگی کی ہوائی لیے ضرورت کی دلیل کی طرف و کھتے ہوئے دوبارہ حاجت ہونے کی صورت حال پیدا ہوجائے گی۔ چریہ ہات بھی بیان کی گئی ہے: ذیادہ بہتر یہ ہے: آ دئی طلاق دینے کو طبر کے آخری صحبت مؤخر کرے تا کہ عدت کو طول دینے سے فی عزیا جم زیادہ متاسب ہیں ہے: چینے می عورت پاک ہو مر داسے طلاق دیدے کیونکہ وہ اگر اس کو مؤخر کرے گا' تو ہوسکتا ہے' اس عورت کے ماتھ محبت کر لے۔ چونکہ وہ طلاق دینے کا ارادہ تو کر چکا ہے' تو اس صورت میں وہ مجت کرنے کے بعد طلاق واقع

### مسنون طريق سے طلاق ديے بي احاديث

حضرت عبدالله بن عمر سے دواہت ہے کہ آنہوں نے ذہائد رمالت میں اپنی بیوی کو حالت بیٹی میں طلاق دیدی تو حضرت عمر الله بین الخطاب نے اس کے متعلق رسول الله علی والله علیہ وا لہ وہ است کیا آپ ملی الله علیہ وا لہ وہ اس کے متعلق رسول الله علیہ وا لہ وہ است کیا آپ ملی الله علیہ واللہ وہ اس کے بعدا کر جا ہے تو اس سے رجوع کرے جوع کر سے بھر اس کے بعدا کر جا ہے تو اس کے بعدا کر جا ہے کہ اس میں کورکھ لے بیاج ہے تھی الله تعام کے بغیراس کو طلاق وید ہے ہیں ہے وہ عدت بس کے بارے میں الله تعالی نے فر ما با ہے کہ اس میں بورتوں کو طلاق وی جائے۔ (سمن البووا دُون جائد دوم: صدید فرم رسم کے 100 کے اس کے بارے میں الله تعالی سے تو بعدا کہ دوم نے صدید فرم رسم کی جائے۔ (سمن البووا دُون جائد دوم: صدید فرم رسم کے 100 کے اس کے اس کے بارے میں الله تعالی کے دورتوں کو طلاق وی جائے۔ (سمن البووا دُون جائد دوم: صدید فرم رسم کی دورتوں کو طلاق وی جائے۔ (سمن البووا دُون جائد دوم: صدید فرم رسم کی دورتوں کو طلاق وی جائے کہ دورتوں کو کو کر دورتوں کو کو کر دورتوں کی کر دورتوں کو کر دورتوں کر دورتوں کو کر دورتوں کو کر دورتوں کر دورتوں کو کر دورتوں کر دورتوں کر دورتوں کر دورتوں کو کر دورتوں کر دور

معترت عبدالله من عمر عدوايت بكراتمون في الى يوى كوهالت ين سلال وى معترت عمر في رسول الله صلى الله على الله على الله والدوم في الله على ال

عفرت فبدافلہ بن عمر سے دوایت ہے کہ انہوں سے اپنی بیری کو حالت بیش بیل طلاق وی عفرت عمر نے بیدوالقدرمول الله ملی انته علیدوآ لدوملم منت ذکر کیا تو آ ب سلی انته علیدوآ لدوملم فصد بیس آ سے اور درای کرد و کردو داس سے رجوع کر لے پائر اس کو ایس کے بیال منک کروہ آئی اس کے بعد اس کو ایس کے بعد اس کو ایس کے بعد اس کی گ حالت بیل بھائے کے بغیر اور بیطلات کی ندت کے مناسب ہے جس کا اللہ تعالی نے تعم فر ایل ہے ۔ (سنس ایوداؤد: جلدوم موجوم مدید فیمر طلاق کی ندت کے مناسب ہے جس کا اللہ تعالی نے تعم فر ایل ہے ۔ (سنس ایوداؤد: جلدوم موجوم مدید شیمر طلاق

«طرت بوس بن جير عدوايت بيكر انهول في معظرت ابن عمر عدي وجها كريم ابن ديوي كوس طاي تي و كيمي النهول

نے کہاایک (سنن ابوداؤر: جلددوم: حدیث تمبر 419)

### طلاق بدعت دینے کابیان

(وَطَلَاقُ الْبِدْعَةِ آنَ يُعَلِقَهَا ثَلَاقًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ آوُ ثَلَاثًا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَكَانَ عَاصِيًا) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : كُلُّ الطَّلاقِ مُبَاحٌ لِلاَنَّهُ تَصَرُّفٌ مَسُرُوعٌ حَشَّى يُسْتَفَادَ بِهِ الْمُحُكُمُ وَالْمَشْرُوعِيَّة لَا تُجَامِعُ الْحَظْرِ، بِجَلافِ الطَّلاقِ فِي مَسُرُوعٌ حَشَّى يُسْتَفَادَ بِهِ الْمُحُكُمُ وَالْمَشْرُوعِيَّة لَا تُجَامِعُ الْحَطْرِ، بِجَلافِ الطَّلاقِ فِي الطَّلاقِ عَلَيْهَا لَا الطَّلاقِ . وَلَنَا انَّ الْاصل فِي الطَّلاقِ فِي اللَّهُ الْحَيْثِ وَهِي الطَّلاقِ فِي الطَّلاقِ فَي الطَّلاقِ فَي الطَّلاقِ الطَّلاقِ فَي الطَّلاقِ الطَّلاقِ الطَّلاقِ عَلَيْهَا الطَّلاقِ الطَّلاقِ الطَّلاقِ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### ترجمه

اور بدعت طان سے بھو ہوائے گی اور وہ خص گئے کے ذریعے جمن طلاقی وید نے ایک بی طهر میں بین طلاقی دید نے جب وہ ایسا کے کرنے کی اور وہ خص گئے گار ہوگا۔امام شافتی فرماتے ہیں کسی مجی طریقے کے ساتھ طلاق وینا مباح ہے کیونکہ یہ ایک انسان انسرف ہے جو مشروع ہے تا کہ اس کے ذریعے تھم مستفاد ہو سطے لبندا مشروعیت ممانعت کے ساتھ بہتی ہوسکتی جکہ حیف کی جائے میں طلاق دینا کہ اس سے مختلف سے کیونکہ وہاں جو دت کی عذب کو طول وینا مرام ہے طلاق وینا منامنع نہیں ہوسکتی جائے کہ اس سے مختلف سے کیونکہ وہاں جو دت کی عذب میں کے ذریعے بہت سے وی اور ہے دیا وی معمالے متعالی ہوتے ہیں اور طرحہ کی کی ضرورت کے پیش نظر اسے مباح قراد ویا گیا ہے جبکہ تمن طلاقیں ایک ساتھ دینے کی وینا وی معمالے متعالی ہوتے ہیں اور مختلف موروں میں متفرق طور پر دینے کی ضرورت بھی خابت ہوگی اس کی جاجت کی دیل کو سات در کھتے ہوئے اور کیونکہ بدات خوداس کی ضرورت موجود ہے اس لیے اس پر دلیل کو متصور کرتا بھی ممکن بوگا۔ پی ذات کے انتبار سے سے دور کے اور کیونکہ بدات خوداس کی ضرورت موجود ہے اس لیے اس پر دلیل کو متصور کرتا بھی ممکن بوگا۔ پی ذات کے انتبار سے سے دور کا اور کیونکہ بدات خوداس کی ضرورت موجود ہے اس لیے اس پر دلیل کو متصور کرتا بھی ممکن بوگا۔ پی ذات کے انتبار سے سے دور کا اور کیونکہ بدات خوداس کی ضرورت موجود ہے اس لیے اس پر دلیل کو متصور کرتا بھی ممکن بوگا۔ پی ذات کے انتبار سے سے دور کے اور کیونکہ بدات خوداس کی ضرورت موجود ہے اس لیے اس پر دلیل کو متصور کرتا بھی ممکن بوگا کے نام اس کے انتبار سے سے دور کیونکہ بدات خوداس کی ضرورت موجود ہے اس کے اس بردلیل کو متصور کرتا بھی ممکن بوگا کے نام کیا کہ میں موجود ہے اس کے اس بردلیل کو متصور کرتا بھی ممکن بوگا کے نام کی دور سے کی خور کیا کی میں کرتا ہے کہ کو کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہو کو کرتا ہی میں کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہو کے کرتا ہو کرتا ہے کرتا ہو کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہو کرتا ہے کرتا ہو کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہو کرتا ہے کرتا ہو کرتا ہے کرتا ہو کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہو کرتا ہے کرتا ہ

مشروع اس میثیت سے ہے کہ اس کے ڈریعے رائیت زائل ہوجاتی ہے اوریہ بات ممانعت کے منافی نہیں ہے کیونکہ اس میں انتیم کاملہوم پایا جار ہاہے اور وہ ہم پہلے ڈکر کر سکتے ہیں۔ای طرح ایک طہر میں ووطلاقیں وٹیا بھی بدعت ہے جس کی دلیل ہم ذکر کر عے ہیں۔ایک بائد طلاق کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔

امام محرف كاب المهوط ين بيربات بيان كى به: الياضم سنت كى خلاف درزى كريكا كرونك عليحدى المتياركرف مي سمى اصافى مغت كونابت كرنے كى كوئى ضرورت نبيل ہے اور وہى صغبت " بينوند" ہے۔ زيا دات كى روايات ميں بديات ہے : ايسا سمرو ونہیں ہے کیونکہ اس صورت میں فوراج منکارا حاصل کیا جاسکتا ہے۔

طلاق بدعت کی تعریف

عربی زبان میں ملاتی مجرد کے باب سے شنق اسم طلاق کے ساتھ کسرہ صفت لگا کرعربی اسم بدعت لگانے سے مرکب توصیلی بنا۔ اردوزبان میں بطوراسم استعمال ہوتا ہے۔1867 مکو" نورالبدائیہ "می تحریر استعمل ملتاہے۔

( فقه) اس طلاق کی تین صورتیں ہیں (1) حالت حیض میں طلاق دی ہو، (2) ایسے طہر میں طلاق دی ہوجس میں مہاشرت ہو چکی ہو (۳) تین طلاقیں بیک وفت دے دی ہوں۔"امام مالک علیہ الرحمہ اور بہت سے فقہانے تیسری طلاق کوجائز ، بی نبیس رکھاو ہاس کوطلاق بدعت کہتے ہیں۔

### حالت خيض كي وقوع طلاق ميس غدامب اربعه

و علامه بدرالدين عيني حنى عليه الرحمه لكصة بين كه حيض كي حالت بين طلاق وين واليان ويؤنكه رسول التعليق في رجوع كالتعم دیا تھا،اس کیے فقہاء کے درمیان میروال بیدا ہوا ہے کہ بیٹم سمعنی میں ہے۔امام ابوطنیفہ،امام شافعی،امام احمد،امام اني ليلى ،اسحاق بن را مويداورا بوثور كيت بين كدايس خف كورجوع كالحكم توديا جائ كالمررجوع برمجور ندكيا جائے گا-(عمدة القارى، علامه بدرالدين عيني حقى عليه الرحمه)

ہداریہ ہیں حفید کا قدمب بیہ بیان کیا گیا ہے کداس صورت میں رجوع کرنا ندمسرف مستحب بلکدواجب ہے۔مغنی الحتاج میں شافعيه كامسلك بديميان مواهم كرجس في عن طلاق دى مواور تنن ندو الى مول اس كے لئے مسنون بديم كدوه رجوع كرے، اوراس كے بعدوالے طهر ميں طلاق ندوے بلكداس كر كررنے كے بعد جب دوسرى مرتبہ عورت حيض سے فارغ ہوتب طلاق دینا جاہے تو دے ، تا کہ یض میں دی ہوئی طلاق سے رجوع محص کھیل کے طور مرہ ہو۔

الانصاف مين حنابله كامسلك بيربيان مواسم كمان حالت مين طلاق وين والي كم لئر رجوع كرنامسخب --لیکن امام ما لک علیہ الرحمہ اور ان کے اصحاب کہتے ہیں کہ چیش کی حالت میں طلاق دینا جرم قابل دست اندازی پولیس ہے۔ عورت خواہ مطالبہ کرے بانہ کرے، بہر حال حاکم کا بیفرض ہے کہ جب کی مخص کا بیٹل اس کے کم میں آئے ہے تو وہ اسے رجوع پر مجبور کرے اور عدت کے آخری وقت تک اس پر دباؤڈ الٹارہے۔ اگر وہ الکار کرے تواسے قید کردے۔ پھر بھی انکار کرے تواسے
مارے۔ اس پرنہ مانے تو حاکم خود فیصلہ کروے کہ " میں نے تیری بیوی تھے پر واپس کردی " اور حاکم کا یہ فیصلہ رجو گا جوگا جس کے
مور دیکے لئے اس مورت سے مباشرت کرنا جائز ہوگا ،خواہ اس کی نیت دیوع کی ہویانہ ہو، کیونکہ حاکم کی نیت کی قائم مقام ہے۔
بعد مرد کے لئے اس مورت سے مباشرت کرنا جائز ہوگا ،خواہ اس کی نیت دیوع کی ہویانہ ہو، کیونکہ حاکم کی نیت کی قائم مقام ہے۔
( حاشیہ الدسوتی )

مالکیہ یہ بھی کتے بین کہ جم شخص نے طوعا و کر ہا چین میں دی ہوئی طلاق سے رجوع کر لیا ہودہ اگر طلاق ہی دینا چاہے تو

اس کے لئے مستحب طریقتہ یہ ہے کہ جس چین میں اس نے طلاق دی ہے اس کے بعد والے طہر میں اسے طلاق شددے بلکہ جب
دوبارہ چینس آئے کے بعد وہ طاہر ہواس وقت طلاق دے طلاق سے متصل والے طہر میں طلاق شددینے کا تھم ورامیل اس لئے دیا

میا ہے کہ چینس کی حالت میں طلاق دینے والے کا رجوع صرف زبانی کلای شہو بلکہ اسے طہر کے ذمائے میں مورت سے مباشر سے
کرتی چاہیے پیرجس طہر میں مباشرت کی جا بیکی ہواس میں طلاق دینا چونکہ مموع ہے ، لبذا طلاق دسینے کا تھے وقت اس کے طہر واللا علی واشیدالدسوتی)
عی ہے (حاشیدالدسوتی)

### طلاق علاشك وقوع من غرابب اربعه

ایک جنس میں تمن دفعہ دی گئی طلاق کوسنت کے خلاف ہے ، طلاق بدعت ہے ؛ لیکن اس کے واقع ہوجائے میں انکہ اربحہ کا اختلاف جیس ، حضرت امام تو دی شافئ کیستے ہیں۔

"وقسد اعتسلف العسلسساء فيسمسن قسال الإمواند انت طالق ثلثًا فقال الشافعي ومالك وابو حنيفة وأحمد وجماهيوالعلماء من السلف والتملف يقع الثلاث" . (نُووَى شُرَحُ مَكُم)

علامہ تو وی شافتی کہتے ہیں : امام مالک علیہ الرحمہ ، امام ایوضیفہ ، امام شافتی اور قدیم وجد بدتمام علاء کے زوریک نین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں۔ ای طرح امام این قد امر منبلی لکھتے ہیں کہ جس شخص نے بیک وقت تین طلاقیں دیں وہ واقع ہوجا کیں گی۔ سید ماحضرت ایو ہر رہ ، حضرت این عمر ، حضرت عبداللہ بن عمر وہ حضرت این مسعود اور حضرت انس رضی اللہ منجم اجتعین کا بھی

المنظريه باور بعد كتابين اورائد بكائل ين -(المقى من 7: من ١٨١ميروت)

بیک وقت تمن طلاق دینا ترام بین حضرت محودان لبید کہتے بیں کہ جب رسول کر عماقی کوان تھی کے بارے میں بتایا گیا جس نے اپنی بیوی کوایک ساتھ تمن طلاقیں دی تھی تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم تحفیدا کہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور قربلیا کیا اللہ عزوم مل کی کتب کے ساتھ کھیلا جاتا ہے (مینی تھم خداو عدی کے ساتھ استیز اوکیا جاتا ہے) ورا تحالیک میں تمیرارے ورمیان موجود ہوں بیری کریل نبوی میں موجود محاب میں سے ایک فض کھڑ ابوااور عرض کیا کہ یارسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں اس تھی کوئل درکردوں ؟ (نسانی)

الشروم ل كاكب مع آن كريم كي يات (اكفكلاف مَرَّتُنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ )2 ما العرة 229:) مراد

اس آیت بیس بهال بیم بیان کیا گیا ہے کہ ایک ساتھ تمن طلاقیں ندو فی جائیں بلکہ متفرق طور برو فی جائیں وہیں وقالا تشیخه فوا ایت الله هُزُول ﷺ البقرة 231: ) کور بدیہ بیمید فرمانی گئی ہے کہ اللہ تفالی کے ایکام کولہد مب کی طرح بوقعت مت مجھو چنا نچہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ای آیت کی طرف اشار وفر مایا کہ متفرق طور پر طلاق دینے کی بجائے ایک ساتھ تینوں طلاقیں دینا تی تعالی کے عم و فشام کی خلاف ووزی ہے اور بی خلاف ورزی کویا تی تعالی کے احکام کے ساتھ استہزاء ہے۔ کیونکہ جس محص نے تی تعالی کے حکاف کیا اس نے در حقیقت اپنے عمل سے بیٹابت کیا کہ اس کی نظر میں تھی خداوندی کی کوئی وقت نیس ہے کہ اس پر عمل ندگر نا اور کرنا دونوں برابر ہیں۔

حضرت امام اعظم الوحنيفه كنزويك تمن طلاق ايك ساتھ دينا بدعت وترام ہے۔اوراس حديث ہے بھی بھی نابت ہوتا ہے كونكه آئخشرت سلى الله عليه وسلم كم مخص كاس خل پرخضب ناك ہوتے تھے جوگنا و محصيت كا باعث ہوتا تھا حضرت امام شافعى كيزو يك تين طلاق ايك ساتھ دينا حرام نہيں ہے بلكہ خلاف اولى ہے۔

علاء لکھتے ہیں کہ بین طلاقیں ایک ساتھ ندو ہے ہیں فا کدہ یہ ہے کہ ایک طلاق کے بعد شاید اللہ تعالی خاد ہے دل کواس کی سیوی کی طرف مائل کر دے اور اس کے فیصلہ ہیں کوئی ایسی خوشگوار تبدیلی آ جائے کہ دور جوع کر لے اور ان دونوں کے درمیان مستقل جدائی کی نوبت ندآ ہے۔

علاء کے اس بارے بیں مختف اقوالی ہیں کہ اگر کوئی مخص اپنی ہوئ ہے یوں کے کہ انت طالق مخا تا (بیتی تھے پر تین طلاق ہیں) تو آیا اس کی ہیوی پر ایک طلاق پڑے گی یا تین طلاق واقع ہوں گی چنانچے معزت امام مالک علیہ الرحمہ معزت امام شافتی معزت امام ابو صنیفہ معزت امام احمد اور جنہور علاء پیر کر اتین طلاقیں پڑیں گی جب کہ طاؤس اور بعض اہل مُلا ہریہ کہتے ہیں کہ ایک طلاق بڑگئی۔

ایک محالی کار کہتا کہ شمائی گونگ تر کردوں؟ الی بناء پر تھا کررسول کریم ملی انڈ علیہ وسلم نے اس محض کو کتاب انڈ ک ساتھ استیزاء کرنے والا کہا تھا جو کفر ہے اورا گرکوئی مسلمان کفر کی مدیمی وافل ہوجائے تو اس کی سر آئل ہے مالا تکہ ان سحائی نے یہ نہیں جانا کہ رسول کریم ملی انڈ علیہ وسلم نے اس محض کے بارے شس جوافعا تا ادشا وفر مائے ہیں وہ زیر وقویج پریتی ہیں ان کے حقیقی معی مراوزیں ہیں۔

### أيك ساتع تمن طلاقي وييخ كابيان

حنرت بن بن سعد ساعدی وضی الله عند سے دوایت ہان سے حضرت تو پر مجلان نے بیان کیا کہ جس حضرت عاسم بن عدی وضی اللہ عند کی خدمت میں ماضر بوااور ان سے عرض کیا کہ اگر کوئی تض اپنی ابنیہ کے پاس کی ابنی آ دی کوو کیصاور وہ تحض اس

(فيومنات رمنويه (بلاشم) (۲۲) و ۲۲۱) ا جنی فخص کولل کردیو ای لل کرنے ہے وہن کیاای فخص کو بھی لل کردیں گے اگروہ مخص ایسانہ کریے؟ یہنی اس مورت سے شوہر ے واسطے کیا شری عم ہے؟ تم بیمسکلداے عاصم میری جانب سے معزمت رسول کریم صلی الله علیہ وآلہ و لم سے دریا فت کر و چنانچہ پھر حعزت عاصم رضى الله عندفي بيمسئله حصرت دسول كريم صلى الله عليه وآله وسلم سے دريا فت كيا إگر چه آنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كونذكور وسوال ناكوارمحسوس موااور آب ضلى الله عليه وآله وسلم في اس سوال كوبرا خيال فرمايا اورسائل كي اس سوال كوآب صلى الله عليه وآلدوسكم ني ومعيوب خيال فرمايا حفرت عاصم رضى الله عنه كوآب صلى الله عليه وآله وسلم كي نا كواري محسوس كري كرال محسوس موا اں دجہ سے حصرت عاصم رضی اللہ عند کواس سوال ہے افسوس ہوااور ان کو اس سوال سے شرمندگی محسوں ہو کی اور خیال ہوا کہ میں نے خواه مؤاه بيمسكة بسلى الشعليدوآ لدوسكم يدوريا فت كيابهر حال جس وفت حضرت عاصم رضي الله عندة مخضرت صلى الله عليه وآله وسلم کے پاس سے واپس کمرتشریف لائے جب حضرت تو پمر کہنے لگے کہتم سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وہ لہ وسلم نے کیا ارشا وفر مایا ہے؟ حفرت عوير سے حفرت عاصم نے كہا كہم نے جھےكواس طرح كيسوال كرنے كاخواه مشورة ديا (لين جھے آپ صلى الله عليه وآله وسلم سے سيمسكانيس دريافت كرنا جا سي تقا) اس پرحضرت عويمرنے جواب ديا كه خدا كي تتم ميں اس مسئله كو بغير دريافت كي بين ربول كا - بيه كهد كر حضرت موير حضرت رسول كريم صلى الله عليه وآله وسلم كى طرف چل ديئے -اس وقت آپ صلى الله عليه وآلدوسلم لوگوں کے درمیان تشریف فر مانتھانہوں نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی محض اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے کودیکھے اور اگر میخص اس کولل کردے تو کیااس کو بھی قبل کردیا جائے گا؟ آیااس کے ساتھ ( نینی قاتل کے ساتھ ) کس تم كامعامله بوگا؟ ال وقت آ تخضرت صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد فرماياتمهار دواسط علم غداوندى بازل بوچكا بيم جاؤاوراس عورت کو لے کرآ ؤے حضرت بہل رضی اللہ عند قرماتے ہیں کہ ان دونوں نے لعان کیا لینی حضرت عویمراوران کی اہلیہ محتر مدنے اور ہم ۔ لوگ بھی اس وفت آ تخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے نز دیک موجود نتے۔ جس وفت حضرت عویمر نعان سے فارغ ہو گئے تو فرمائے کے کہ اگر اب میں اس خاتون کو مکان میں رکھوں تو میں جھوٹا اور غلط گوقر ارپایا۔ چٹانچہ انہوں نے اس کو اس وقت تین طلاقيل دے واليس اور انہوں نے آئخضرت ملى الله عليه وآله وسلم كے علم كا نظار بھى ندفر مايا۔

(سنن نسانی: جلد دوم: حدیث نمبر 1340)

بيك ونتت تنين طلاقيس ديينے كى ممانعت وانعقاد

سه باره طلاق كاطريقه يقينا قرآن وعديث كےخلاف اور گناه ومعصيت ہے ،غور وفكر كے بغير غصر كى حالت ميں طلاق ديئے کی وجہ سے زوجین مزید مشکلات میں جتلاء ہوجاتے ہیں ،اس لئے سہ بارہ طلاق کاطریقندا ختیار نہیں کرنا جائیے اور سلم معاشرے میں مرد حضرات کواس سے واقف کرانا چاہیے تا کہ سہ بارہ طلاق کا غیر شرع طریقندا ختیار نہ کیا جائے اور معصیت کی بیراہ مسدود ہوجائے ،اس کے باوجودا گرکوئی محض تین طلاق دے تو تین واقع ہوجا کی تعبد نبوی میں ایک صاحب نے تین طلاق دی تو حضور باك صلى الشعليه وملم في است نافذ قرارديا ، سنن ابوداؤد شریف کتاب الطلاق ، باب فی اللعان ص 306، میں حدیث پائد هے : عن سهل بسن سعد فی هذا النجر قال فطلقها ثلاث تطلیقات عند رسول الله صلی الله علیه وسلم .

حضرت بهل بن معدر منی الله عندے (حضرت مو بیرعجلانی رضی الله عندے) واقعہ کے بارے بیل روایت ہے انہوں نے فرمایا (عوبیرعجلانی رمنی الله عند) نے حضرت رسول الله علیہ وسلم سے حضورا پی بیوی کو تین طلاق دی تو حضرت رسول الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم نے ان کی تین طلاق کو تا فذ قرار دیا۔

اس مدیث شریف ہے معلوم ہوتا ہے کہ تین طلاق کو کا تعدم نہیں قرار دیا جاسکتا ، جمہور سحابہ وتا بعین اور ائمہ اربحہ اہل سنت کا نہ ہب یہی ہے کہ تین طلاق دینے سے تین طلاق واقع ہوجاتی ہیں۔

بیسٹا۔ احادیث مبارک سے نابت اور صحاب و تا بعین ، فقہا موجود ثین سے منقول ہونے کے بعدائ کے مقابل کسی کی رائے کو
تہوں نہیں کیا جاسک مقام خور ہے کہ فصر کی حالت میں آگر کو کی شخص کسی دنیوی قانون کی خلاف ورزی کر سے تواس کو قابل سزا تر اردیا
جاتا ہے اور وہی شخص اسلامی قانون کی خلاف ورزی کر ہے تو خصر کی حالت کا عذر پیش کر کے رائے زنی کی جاتی ہے ، اہل اسلام
تر آن وحدیث میں بتائے گئے اصول وا حکام کے پابند ہیں ، لہذا تین خلاق کے سلسلہ میں دی گئی ہے رائے کہ خصر کی حالت میں اور
بوری کو اطلاع نہ جنتی کے صورت میں خلاق واقع نہیں ہوگی ، نا قائل قبول ہے۔

ردالمحتارج 2كتاب الطلاق ص 455ميس هيے وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعد هم من ائمة المسلمين الى انه يقع ثلاث وعن هذا قلنالوحكم حاكم بانها واحدة لم ينفذ حكمه لانه لايسوغ الاجتهاد فيه فهوخلاف لا اختلاف .

#### طلاق ثلاثه كفاذ كاثبوت

حضرت فاطمہ بنت قیس و من اللہ عنہا ہے دوایت ہے کہ بھی آنخضرت ملی اللہ علیہ و آلہ و منم کی خدمت ہیں حاضر ہوئی اور بیس نے عرض کیا کہ بیس خالد کی لڑکی ہوں اور فلاں کی اہلیہ ہوں اور اس نے جھے کو طلاق کہلوائی ہے اور میں اس کے لوگوں سے خرچہ اور رہائش کے واسطے مکان ما علیہ ربی ہوں۔ وہ افکار کرتے ہیں۔ شوہر کی جانب کے لوگوں نے عرض کیا بارسول اللہ ملی اللہ علیہ و آلہ و سلم اس عورت کے شوہر نے اس کو تین طلاقیں وے کر بھیجا ہے اس پر آپ سلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے ارشاوفر ما یا اس کا نان نفقہ اور رہائش کے واسطے جگہ اس خاتون کو لئتی ہے کہ جس خاتون سے مرد طلاق سے رجوع کرے اور تین طلاق و سے کے بعد طلاق سے رجوع نہیں ہوسکت اس وجہ ہے ایس عورت کا نان نفقہ بھی نہ سے گا۔ (سنن نسائی: جلد دوم: مدیث نمبر 1341)

## ايك مجلس كى تين طلاقول كروتوع من اسلاف امت مسلمة كالختلاف

علامه ابن قدامه منبل عليه الرحمه لكعنة بين كه ابن عماس الوبريره ، ابن عمر ، عبد الله من عمره ، ابن مسعود ادر معرست السرمني الله عند كنزويك ايك مجلس كى تنن طلاق واقع موجاتى بين اور كورت إس يرحرام موجائ كى حى كدى دوسر مرد مدادى كر اور پھر بیوہ ہو یا طلاق پائے اوراس میں مدخولہ یا غیر مدخولہ کا کوئی فرق میں۔اور یکی قول ہے بعد کے اکثر اہل علم کا تا بعین اورائر

اورعطاء، طاؤى سعيدين جبير،ابوالشعثا اورعمروبن ديناركا كبناہے كەغير مدخوله كى ائتمى تىن طلاقىں ايك ہوں كى \_اورطاؤس ابن عهاس معددايت كرت بين كررسول التدسلي التدعلية وسلم اور الوبكر اورعمر رضى القدعنه كي ابتدائي خلافت بيس تبن طلاقيس أيك ہوتی تھیں، اور سعید بن جیر بھرو بن دینار، مجاہد، اور مالک بن الحارث ابن عباس سے طاؤس کی روایت کے خلاف روایت کرتے ہیں ، اور این عماس رمنی اللہ عند کا فتوی میں طاکس کی روایت کے خلاف ہے۔ (منفی من کے من من سروت)

# بديك وقت تنين طلاقول كي عدم وقوع مين غير مقلدين كي مجيب استدلالات

غیرمقلدین نے تین کوایک ٹابت کرنے کیلئے ہرطرح کے جھکنڈے استعال کرنے شروع کردیئے ہیں اور اس تتم کے استدلال شروع کیے ہیں جوبعض اوقات عقل وادارک سے بالکل دورادرانسانی سوچ سے کوسوں دور ہیں۔اول تو غیرمقلدین رائے اور قیاس کی مخت مخالفت کرتے ہیں مگر جب خود کی مسئلہ میں دائے یا قیاس سے کام لیتے ہیں تو پھرتمام علی صدود سے بھی گزرجاتے ہیں۔ان کا دعویٰ ہمدوفت قرآن وحدیث ہوتا ہے۔اور کسی تم کے فقہی اصول کو خاطر میں ہیں لائے لیکن جب کس مسئلہ میں پہنس جاتے ہیں یا فقہا مک مخالفت کی شمان لیتے ہیں تو پھر رائے ،قیاس بھن ، گمان اور ہر طرح غیر فقہی اصول بھی اپنانے سے گریز ہیں

### طلاق ثلاثة اورحصرت عمر رضي الله عند كانعز بري فيصله

الله تعالى كے فزد كيك طلاق نايسنديد وكل ب: اسلام كے اصول عدل واصلاح بريني بي اى بناء پر بوقت مجبوري اسلام نے طلاق کو جائز رکھا ہے۔ مینی اگرمیاں بیوی کے درمیان نباہ کی ضورت نہیں رہتی تو پھر طلاق کے ذریعہ وہ ایک دورے سے خلاص كرسكيل كے باوجوداس كے كه بيد خل الله كو پهتد نہيں جبيها كه صديث بيل ہے كه ":عبدالله بن عمر رضى الله عنها ہے روايت ہے كه رسول الشملى الشعنيه وسلم في فرمايا كرهلال جيزول شي الشكرزد يكسب سوزياده ما يبند چيز طلاق ب

اس مدیث کوامام حاکم نے سے کہا ہے اور حافظ ذھی نے تلخیص میں اس کوئے مسلم کی شرط پر مانا ہے -اس ناپندیدگ ہے یہ طامر ہوتا ہے کہ طلاق آخری حربہ ہاں سے قبل جہان تک اصلاح کا امکان ہوتو اس کی کوشش کی جائے۔

### يك وقت زياد وطلاق دينامنع ب:

ای کے شریعت نے بیک وقت ایک سے زیادہ طلاقیں دیے ہے منع فرمایا ہے۔ محود بن ابیدرضی اللہ عندے روابت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وکئی گئی کے اس نے بیک وقت اپنی بیوی کو تین طلاقین دیدی ہیں۔ آ ب اللہ فی فعد کی مالت میں کھڑے اور فرمانے کے کہ اللہ کے کہاں ہے کھیل ہور ہا ہے حالا تکہ میں تم جودہون یہاں تک کہ یہی کرا یک آوی کھڑا ہو کیا اور کہایا رسول اللہ ملی اللہ علیہ وکلی میں اس کو آل نہ کردوں؟ (مینون نیائی، ج2 میں (81))

نتہ منتی کی مضمور کتاب ہداریمی بیک وقت تین طلاقوں کو بدعت کہا گیا ہے اوراس طرح طلاق دینے والے کو عاصی اور گنہگار ہتلایا تھیا ہے۔ (ہداریہ بڑے مباب طلاق السنة ہس (355:)

امام ابوبکر بصاص رازی منفی نے محابہ رض سے اس مسئلہ کی بابت چند آٹارنقل کرکے فرماتے ہیں ":ان محابہ رضی اللہ منم سے تمن طلاقیں انکھٹی وسینے کی منع ثابت ہے -اور کسی ایک محافی سے اسکے خلاف منقول نہیں لہذا اجماع ہوا۔"

(احکام القرآن، ج1،ص (383:)

(طلاق سنت) بلکہ شرایعت نے طریقہ بیہ تالایا ہے کہ کم از کم ایک مہینہ کے بعد دوسری طلاق ہو۔ چنانچہ امام نسائی نے سنن میں اس کے لیے ایک باب مقرد کیا ہے کہ "باب طلاق السنة "اس کے تحت بیرصدیث لائے ہیں -

اورعلامہ ابو بحر جصاص رازی شفی فرماتے ہیں ": ہمارے علاء (شفی) نے کہاہ یکہ طلاق کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب بیش ہے پاک ہوتو بغیر جماع (ہمستری) کرنے کے ایک طلاق دیدے اوراگر تین دینا جاہتا ہے تو ہرایک طلاق ہرایک طہریش قبل الجماع (ہمستری ہے پہلے) دیدے بی قول امام مقیان توری کا ہے -اورامام ابوطنیف نے کہا ہے کہ بواسط ابرائیم تھی ہم کوفر پیٹی ہے کہ محابہ کرام کو یہ بات پستدھی کہ بیک وقت ایک سے ذیادہ طلاقیں نہ دی جا کیں اور تین طلاقیں الگ الگ ہرایک طہریل دی جا کیں ۔ (احکام القران الجماعی من 1 می (389)

ایک دفت کی تین طلاق کا ایک ہونا فطرت سلیمہ کے موافق ہے: یہی فیصلہ تقل سلیم اور فطرت انسانیہ کے موافق ہے کیونکہ نین او کا دفغہ اس لیے دیا جا تا ہے کہ کی طرح دونوں میاں ہوی بشیماں ہوکر دوبارہ اپنا گھر آباد کریں -اور جب ٹابت ہوا کہ بیک دفت تین طلاقیں دینا بدعت اور گناہ ہے بلکہ اللہ کی کماب کے ساتھ کھیل اور نداق ہے، تو پھراس تم کی طلاق کیے واقع ہو گئی ہے اس کو واقع کہنا گویا کہنا گویا کہ ایک ناجا کرفعل کی اجازت دیتا ہے -

ایک وقت کی تین طلاق کا ایک ہونا اور (مسر تسان) کی وضاحت: (طلاق دومر تبدہاس کے بعد پھر نیکی کے ساتھ لوٹا کے رکھنا یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔)(البقرۃ،۲۲۹)

یہ آیت کریم بھی واضح کرتی ہے کہ بیک وقت ایک بی طلاق ہوگی ، نہ دو ، نہیں کیونکہ "مسر تسان " کا اطلاق " مرة بعدم ق کیے بعد دیگرے پر ہوتا ہے - صیبا کہ: (صنعلبہ ہم مرتین) (التوبہ " (101: اینی عنفریب انکوہم دومرتبہ عذا ب کریں گے۔" جس کا مطلب صاف طاہر ہے کہ دونوں عذا ہوں کے درمیان وقفہ ہوگا ورتا بیک وفت ایک بی عذا ب کہلائے گا نہ کہ اسے دو مرتبہ کہا جائے گا۔ اس طرح (مرتان) کا مطلب ہے کہ دونوں طلاقوں جس وففہ ہو۔ اس طرح تیسری (طلاق) بھی وقفہ کے بعد ہوجیسا کہ حدیث نبوی بلیسے ہے معلوم ہوا۔

مندرجہ بالا استدلال میں غیر مقلدین نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کفتبی استدلال کوتعزیری کہدکر فھکرا دیا اورخود اپنے اجتمادی نقط نظر اور تین کوایک بنا کرایک الی رائے قائم کی جس کی کوئی بنیاد نہ ہواسے شریعت بنا کر لوگوں پر ٹھوٹس دیا ہے۔ ہم غیر مقلدین سے بیہ بچھنے میں بہ جانب حق ہیں کہ انہیں اس تم کے استدلال کوئی وتی سے معلوم ہوئے ہیں۔ کہیں مرزے قادیا نی کی طرح ان پر الہامی وحی یا قادیا نی دجال کی طرح کوئی خفیہ جالی وحی تو نہیں آنے گلی کہ جس سے استدلال کرتے کرتے لوگوں پر کوئی نٹی شریعت زبردی نافذ کرنے میں مصروف ہوئے ہیں۔

# غيرمقلدين كافقه خفى كى بعض عبارات \_ عالى مونا

علماء حنفيد كر خيل ابو بكر حصاص رازى حنى فرمات بي : (الطلاق موتنان)

اس آیت کا تفاصائے کہ لاز مادوطلاقین الگ الگ ہوں کیونکہ اگر کسی نے بیک وفت دوا کھٹی طلاقیں دیں تو اس کے لیے بیہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ اس نے دومر تبدطلاق دی ہے اس طرح کوئی آدمی کی وبیک وفت دم درہم ویتا ہے تو اس وفت بیزیں کہا جاسکتا کہاں نے دومر تبددرہم دیے ہیں جب تک کے دونوں الگ الگ نددے۔ (احکام القرآن من 1 میں؛ (389)

ا مام ابو بکر جصاص علیہ الرحمہ کی ندکورہ تضریح بیں کہیں بھی طلاق ٹلاٹہ کو ایک طلاق شار نہیں کیا گیا نہ جانے غیر مقلدین کس طرح لوگوں کی آنکھوں بیس غیارڈ النے کی کوشش کرنے گئے ہیں۔

قارئين غوركري غيرمقلدين كاكس قدرخطرناك اسلام دخمن عضرب جولوكول كوكمراه كرفي كيلئ سركردال ربتاب -

# سيدناعررمنى الله عنه كاتعزيرى فيصله؟

اور پر خلافت فاروقیہ یں بھی دو مال تک ای طرح تھم جاری رہاس کے بعد امیر المونین عمر فاروق رض نے ایک سیای مصلحت کی بناہ پر بیک وقت تین کو تین قرار دید بیاس لیے کرلوگوں نے اس سیولت کا ناجا نز فائدہ لینا شروع کیا ادر طلاق دینے یس جلد بازی کرنے گئے تو امیر المونین عمر فاروق رض نے تین کو فافذ کر دیا ۔اورخو دعلت بیان کرتے ہیں کہ :ان المسساس فسلہ استعماد فی امو حالت ۔ چونکہ لوگ ایک ایسے کام میں جلدی کرنے گئے جس میں ان کوشریعت کی جانب سے کانی مہلت دی گئی میں اور اللہ تعالی کی اس فیصلہ میں اور اللہ تعالی کی اس فیصت کی انہوں نے قدر نہیں کی ،اس لیے امیر المونین عمر رض نے اس بوصتے ہوئے فتہ کورد کئے کے لیے بیٹیت ماکم شرعی ہونے فتہ کورد کئے کے لیے بیٹیت ماکم شرعی ہونے فتہ کورد کئے کے لیے بیٹیت ماکم شرعی ہونے فتہ کورد کئے کے لیے بیٹیت ماکم شرعی ہونے کے تادیبا اور تعزیر ایکھی جاری کیا ، تا کہ لوگ اس بری حرکت سے باز آ جا کیں ۔

بی صدیت سلم میں تین طُرق سے مروی ہے اور تیسرے میں بیلفظ ہیں": فسلسما کان فسی عهد عسمو تتابع الناس فاجازة البهم" (بین لوگ طلاق کے معاملہ میں شرارت کرنے لگے لہذاان پراس کو صدحاری کردیا(-

غیر مقلدین بتا کیں کہ انہوں نے کس نص سے بیانا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ تعزیری نفا۔اس تھم کو تعزیری ٹابت کرنے قرآن وحدیث ہے دلیل پیش کریں اگرنیس کر سکتے تو آئیں کی تئم کی رائے یا قیاس آ را کیوں سے ہرگز کام نہیں لینا جاہے۔

خود بعض علاء کو بھی اعتراف ہے کہ امیر المونین عمر زخ کا سے کھم تعزیری اور انظامی تھا - چنا نچے علامہ قبت ان الن النع ہوتی رسالت ہے لے کرامیر المونین عمر رض کی شروع خلافت تک جب کوئی شخص اکھٹی تین طلاقیں دیتا تھا تو وہ آ کیکہ ہی طلاق واقع ہوتی تھی پھر لوگوں کے بکٹر سے طلاق دینے کی وجہ سے تین طلاقیں سیاستا اور تعزیرا تمین تافذ کردی گئیں " - (جامع الرموض می 331) اس طرح علامہ طحاوی نے لکھا ہے کہ ": پس امیر المونین عمر رض رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے تھم کی مخالفت کرنے والے نہیں تھے ، نہ انکوالیہ احتی تھا اس کے اس انتظامی قدم کو اپنے دور خلافت میں نبوی فیصلے پر کار بند تھے اور اس کے مطابق فیصلہ نافظ کرتے تھے ۔ اسلیم ال کے اس انتظامی قدم کو اپنے ند جب کی ولیل بنا نافظ کرتے تھے ۔ اسلیم ال کے اس انتظامی قدم کو اپنے ند جب کی ولیل بنا نافظ کرتے تھے ۔ اسلیم ال کے اس انتظامی قدم کو اپنے ند جب کی ولیل بنا نافظ کرتے تھے ۔ اسلیم ال کے اس انتظامی قدم کو اپنے ند جب کی ولیل بنا نافظ کرتے تھے ۔ اسلیم ال کے اس انتظامی قدم کو اپنے ند جب کی ولیل بنا نافظ کرتے تھے ۔ اسلیم ال کے اس انتظامی قدم کو اپنے ند جب کی ولیل بنا نافظ کرتے تھے ۔ اسلیم ال کے اس انتظامی قدم کو اپنے ند جب کی ولیل بنا نافظ کرتے تھے ۔ اسلیم ال کے اس انتظامی قدم کو اپنے ند جب کی ولیل بنا نافظ کی تصرف ہے ۔ ( حاشیہ در مختار من کے جس ( 128 )۔ "

( امير مونين عمر ض كاا بي فيعلد بروع) بلكه خود عمر فاروق رض في ابيه فيعلد بي عمى آخر مي رجوع فر ايا - چنانچه حافظ ابو بجراسمعيلي كراب مندعم من حديث لاتي بين ": امير المونين عمر ضى الله عند فر ما يا كه ش كى چيز پراتنا نادم نيس بواجتنا كريم المونين كراب مندعم من حديث لات بين بواجتنا كريم حديث لات مندعم من طلاق كورام ندكر تا اورلوغريول كي شادى ندكروا تا اورنوحه كرف والى مورتول كول تدكروا تا "- (اغث الله فان لا بن القيم، ج 1، ص (351)

قار كمين!

طلاق فی نفسہ ایک مباح عمل ہے اگر چدوہ لوگ کثرت سے طلاق دے رہے تھے، اور اس سے ایک بہت بروا فتن شروع ہو گیا

(غيومنات رمنويه (بلاعثم)

تھا، اورامیر الموسین بے ان کی تعبیہ کے لیے یہ قدم اٹھایا: تاہم آپ نے اس پھی (ای طرح) شرامت کا اظہار کیا (کر جو اکیے مہام تھی، اگر چروہ شرادت کا سب بن گی، تاہم جھے بیش ٹیس تھا کہ ایسا قدم اٹھاؤں جس سے ایک مہام چیز جس کی اللہ نے رفست دی ہے وہ ممنوع ہوجائے ۔امیر الموسین تو شرق معاطات میں اپنے وقل دینے سے استے فائف تھے ۔اگر چہاس می اقادیت کی پہلوموجود بھی ہوں پھر بھی الیے قدم اٹھائے پہنادم ہوجاتے تھے ۔ پھر جب خود فیصلہ کرنے والا اپنے فیصلہ پہنادم ہوجاتے تھے ۔ پھر جب خود فیصلہ کرنے والا اپنے فیصلہ پرنادم ہے تو پھر اس کا سہارا لے کرایک میر تک اورواضح تھم (کو) جو کہ صدیث میں خدکورہ واس کے فلاف فد جب بنانا کی طرح والز بہر (امیر الموسین سیدنا عربی خطاب وض کے دیگر بھن انتظامی اور تعزیری نیصلے ) امیر الموسین عروض کے ایسے کی اقدام میں جو انتظام کے طور پر تھے ۔ مثلاً : ہیئہ شرائی کا کھر جلانا ۔ (کاب الاموال لائی عبد القاسم این سلام، میں 201: وابعد ھا) ہم الموسین کو طور پر تھے ۔ مثلاً : ہیئہ شرائی ہو کہ واز معدون کی جگر کو جلانا ۔ (کاب الاموال لائی عبد القاسم این سلام، میں 201: وابعد ھا) ہم المرح دی اور ابعض کو طک بدر کردیا۔ مغرری جب لوگ شراب سے بازئیس آ رہے تھے تو اس کی مزا 40 سے بڑھا کر 50 کوڑوں تک کردی اور ابعض کو طک بدر کردیا۔

(اغاثة اللهفان، ج1، ص(349 -348<sub>)</sub>

# طلاق ثلاثه ميس غيرمقلدين والل تشيع كااتحاد

میل شم (لفظ تمین کوتین بار کرار کرنے) میں طلاق اس لئے واقع نہیں ہوگی کیونکہ بیا کیے طلاق ہے اور میخہ طلاق میں لفظ تین کو استعال کرنے سے تین طلاقیں واقع نہیں ہوں گی ،اس کی مثال الیک بی ہے کہ نماز کی ہر دکھت ہیں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ورئی از ختم کرنے کے بعد لفظ پانچ یا دس کی قید کا اضافہ کرے (اور کے کہ میں سے بہذا اگر کوئی بچری نماز میں ایک مرتبہ بادی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا ) تو کوئی بھی نہیں کہے کہ کہ اس نے پانچ مرتبہ یا دی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا ) تو کوئی بھی نہیں کہے کہ کہ اس نے پانچ مرتبہ یا دی مرتبہ بیادی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا ) تو کوئی بھی نہیں کہے کہ کہ اس نے پانچ مرتبہ یا دی مرتبہ بیادی مرتبہ بیادی مرتبہ یا دی مرتبہ یا در مرتبہ یا دی دی مرتبہ یا دی دی مرتبہ یا دی مرتبہ یا دی مرتبہ یا دی مرتبہ یا دی

اور جن احکام میں بھی تحرار اور عدد کی شرط ہے اس میں ای طرح ہے : جیسے ری جمرات میں سات مرتبہ پھر مارنا واجب ہے اور ایک مرتبہ میں سات بھر مارنا کافی نہیں ہے ، یا لعان کے مسئلہ میں جارمر تبہ شہادت کو ایک مرتبہ شہادت کو چار کی قیدسے ادا کرنا کافی نیس ہے بلکہ ممل شہادت کو جارمرتبہ اس کی طرف ہے تحرار کرے۔ (اہل تشیع کے مسائل)

# ایک مجلس کی طلاق ثلاثه کا حدیث ہے ثبوت وقوع

عامر معنی سے روایت ہے بیس نے فاطمہ بنت قبیل سے کہاتم اپنی طلاق کو صدیث بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ میرے خاوند نے مجھ کو تین طلاقیں دیں اور وہ بحن کو جانے والاتھا۔ نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وا کہ وسلم نے اس (طلاق) کو برقر اررکھا۔ (منن این ماجہ: جلد روم: حدیث نبر 181

### طلاق ثلاثه کے وقوع میں غراب اسلاف وغدا بہار بعد

والمتح رسي كداز روسة قرآن وحديث وجهور محابه كرام رضى الله منم ، تابعين رضى الله عنهم وتتع تابعين رضى الله عنهم ، اتمه بجهزين بالخضوص جارون ائته كرام إمام أعظم ابومنيفه امام ما لك عليه الرحمه امام شافعي اورامام احمد بن منبل رمني التدعنهم ان تمام حصرات كزويك ايك ساتعتن طلاق دين ين عنول طلاقين واقع موجاتي بي الله تعالى كاارشاد بـ

الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باخسان (بقره)

اور اگلی آیت میں ہے:فان طلقها فلاتحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ (بقرہ) میعنی دوطلاق دسینے تک تو مردکورجوع کا اختیار ہے، کیکن جب تیسری طلاق بھی دیدی تواب مرد کے لئے رجوع کاحق باتی نہیں رہتا بحورت اپنے شوہر پرحرمت مغلظہ کے ساتھ حرام ہوجاتی ہے۔

چنانجه اس آیت کی تفسیر میں علامه قرطبی علیه الرحمه فرماتے هیں:ترجم . السخاري عملي هذه الاية باب من اجازِ الطلاق الثلاث بقوله تعالى الطلاق مرتان، فامساك بسمعروف او تسريح باحسان، وهذا اشارة الى ان هذه التعديد انما هو فسساحة لمهسم فسمن ضيق على نفسه لزمه قال علمائنا : والنفق المة الفتوئ على لزوم ايقاع الطلاق الشلاث في كلمة واحدة وهو قول جمهور السلف المشهور عن الحجاج بن ارطاة وجمهور السلف والائمة انه لازم واقع ثلاثاً ولافرق بين ان يوقع ثلاثًا مجتمعة في كلمة او متفرقة في كلمات (الجامع لاحكام القرآن). اى طرح احكام القرآن بسي

قال ابوبكر . :قوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان الاية : يدل على وقوع الثلاث معاً مع كونه منهياً عنها

ای طرح جدیث ش سیم:

عن عائشة ان رجَّلا طلق امراته ثلاثاً فتزوجت فطلق فسئل النبيا اتحل للاول قال لاحتى يذوق عسيلتها كما ذاق الاول (بخاري شريف)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ ایک آ دی نے اپنی عورت کو تین طلاقیں دیدیں پھراس نے دوسرے ے تکاح کرلیا، اس نے محبت کے بغیرطلاق دیدی، آپ علیدالسلام سے دریافت کیا گیا کہ پہلے خاوند کے لئے بیعورت طلال

مولى؟ آب عليدالصلاة والسلام في قرمايا: جب تك دومراشو برمحيت ندكر لے بملے شو بركے لئے علال نبيس موكى \_ اس مديث من طبلق احد الله ثلاثماكا جمله الكام تقتضى بيك تين طلاق المن اوردفعة دى تمين راى طرح ما فظاين جر عسقلانی فرماتے ہیں کداس صدیث سے تین طلاقیں اکٹھی واقع ہوجانے پراستدلال ہے۔چنانچ فرماتے ہیں۔ وهمي بمايمةاع الثلاث اعم من ان تكون مجمعةً او متفرقةً (فتح الباري ،ادارة بحوث

#### . حدیث میں ہے:

عن مسجاهمة قال كنت عند ابن عباس فجاء ٥ رجل فقال انه طلق امراته ثلاثاً قال فسكت حتى ظنت انه رآدها اليه ثم قال ينطلق احدكم فيركب الحموقة ثم يقول :يا ابن عباس يا ابن عباس وان الله تعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجاً، وانك لم تتق الله فالااجد لك منخرجاً، عنصيت ربك وبانت منك امراتك . (سنن ابي

ترجمه: مجابد سے روایت ہے کہ ایک وقعد میں حضرت عبداللہ ان عباس رضی الله عنها کی خدمت میں بیضا ہوا تھا کہ ایک آ دی آیا اوركها كهي في الى بيوى كونين طلاقيس وى بين (كياتكم ب) حطرت ابن عباس منى الله عنها في جواب بين ويا اور خاموش موسك (مام كهت بيل) مجيم كمان مون لكا كرشايداين عماس وضي الله عنها ال كى بيوى كودايس لوناف والي جي جرابن عماس رضى الله عنها فرمايا: كمتم ميس عي بعض لوك ايس بين كدان برجماقت سوار موتى ب، محرمر عن ياس آتا ب اوركها بيابن عماس يا ابن عماس رضى الله عنه جب كمالله تعالى فرمايا ب كرجو فض الله تعالى سدة رتا بوه اس كم لئة راسته نكالما ب اورتو اللد تعالى سے در انس (اور بيك وقت تين طلاقي ديدي) اس كے قرآن كے مطابق تهارے كے كولى راستنبيس يا تا تونے خدا کی ٹافرمانی کی ہے اور تہاری بیوی تم پرحرام موگئ ہے اور تم سے جدا ہوگئ ہے۔اور ابوداؤد اس مدیث کو بیان کرنے کے بعد

روى هـذا الحديث حميد الاعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس? كلهم قالوا في الطلاق الثلاث انه اجاز ها قال وبانت منك (ابي داؤد ج:/ ط حقانيه( لین ان حضرات نے این عمال رضی الله عنها ہے روایت بیان کی ہے بیتمام رواۃ متفقہ طور پر نقل فر مارہے ہیں کہ ابن عماس رضى الله عنهمانے تنمن طلاقول كونا فذ فرماديا اورفتو كل ديا كه تورت جدا به وكل اس طرح نسائى شريف كى حديث بيس ب:

حدیث ندکورہ بالاسے ثابت ہوتا ہے کہ تین طلاقیں مجتمعاً واقع ہوجاتی ہیں۔اگرواقع ندہوتیں تو آ تخضرت اغضبناک نہ ہوتے اور فرمادسیتے کہ کوئی حرج نہیں رجوع کرلو۔

ای طرح مؤطاا بام الک علیدالرحدیش ہے۔

عن مالك بسلخه ان رجلاً قبال لابس عباس رضى الله عنهما انى طلقت امرأتى مأة تطليقة ما ذاترى على؟ فقال له ابن عباس طلقت منك بثلاث وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا

ترجمہ: ایک فخص نے ابن عباس رمنی اللہ عنما ہے کہا میں نے اپنی بوی کوسوطانا قیں دے دیں ہیں ،اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: تین طلاقوں سے توعورت تھے ہے جدا ہوگئی اور بقیہ ستانوے طلاقوں سے تونے اللہ کی آیات کانتسخر کیا ہے۔

اور طحاوی شریف مین هے:

عن مالك بن حارث قال رجل الى ابن عباس ? فقال ان عمى طلق امراته ثلاثاً فقال: ان عمل عصى الله فاثمه الله واطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا فقلت كيف ترى في رجل يحلها له فقال من يخادع الله يخادعه (باب الرجل يطلق امراته ثلاثا

ما لک بن حارث فرماتے بین کرایک شخص ابن عماس منی الله عنهماکے پاس آیادر کہامیرے پیچاا بی مورت کو دفعۃ تمن طلاقیں دے بیٹھے بیں۔حضرت ابن عماس منی اللہ عنهمانے فرمایا: تیرے پیچانے خداکی نافرمائی کی اور شیطان کی اطاعت کی اور آپ نے کے اس کے لئے کوئی گنجائش نیس نکائی۔ مالک بن حارث فرمائے ہیں، ہیں نے عرش کیا: آپ اس محصل کے متعلق کیا فرمائے ہیں جواس عورت کواس شوہر کے لئے طال کرنے؟ آپ نے فرمایا : جواللہ سے جالیازی کرے گا اللہ بھی اس کے ساتھ ایسانی معاملہ کرے گا۔

### اورمصنف این افی شیبیش ہے:

عن انس قبال كنان عمراذا اتى برجل قد طلق امراته ثلاثاً فى مجلس او جعه ضرباً وفرق بينهما وفيه ايضا عن معمر عن الزهرى فى رجل طلق امراته ثلاثاً جميعاً قال ان من فعل فقد عصى ربه وبانت منه امراته

حشرت انس رضی الند مند فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند کے پاس ایسا شخص لایا جاتا جس نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں نبین طلاق وی ہوتیں تو آپ اس کو سزا ویتے ہیں اور دونوں میں تفریق کر دیتے ہیں ۔ تو قرآئی آیات وتفاسر واحاد یہ سے روز روشن کی طرح ہیریات واضح ہوتی ہے کہ دقعۃ تمن طلاقیں دیئے سے تمن عی شار ہوتی ہیں۔

باتی غیرمقلدین کا مسلکہ فتو کی از روئے قرآن وجدیے اور جمبور سحابہ کرام ، تا بھین ، تی تابیین اور چاروں انکہ کے متفقہ مسلک کے خلاف ہے ، جیسیا کہ او پر لکھا گیا ہے اور جس حدیث کو بطور استدادال چیش کیا ہے ، اس حدیث سے تین طلاقوں کو ایک شار مسلک کے خلاف ہے ، جیسیا کہ او پر لکھا گیا ہے اور جس حدیث معظم سے اس حدیث کرنے کا استدادال کرنا تمام فقیاء کے ذرد یک باطل ہے ۔ فدکورہ حدیث معظم میں اور ایست فیس ہے کہ اس حدیث کو ابوداؤد نے بھی روایت کیا ہے اور اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوایت غیر مدخولہ کے متعلق ہے ، عام نیس ہے ۔ واضح رہے کہ کورتی دوشم کی ہیں۔

غيرمدخولد (جى كماتع مسترىندونى دو)

مذولد (جس كے ماتھ محبت ہو يكى ہو) غير مذولہ كورت كواگرا لگ الك انتظاب يمن اس طرح طلاق وى جائے ۔ تجے طلاق ہے، تجے طلاق ہے اللہ عن النظام اللہ على اللہ من الله من اللہ من الله من اللہ من الل

ودر ابنواب یہ بے کہ حضورا کرم ااور حضرت ابو برصدیق اور حضرت جمر کے ابتدائی زمانہ بین جب انت طالق، انت طالق، انت طالق، انت طالق کیا جاتا ہو جو الو کون کی دوسری اور تیسری طلاق سے تاکید کی ثبت ہوتی ، احتیاف کی نبیت بیس جوتی تھی اور اس زمانہ شک نوگوں میں وین اور تقوی اور خوف آ فرست اور خوف خدا طالب تھا دنیا کی خاطر ورورغ بیانی کا خطر و تک دل میں نہ آ تا تھا۔ آ فرت میں جوابدی اور آ فرت کے عذاب کا انتخااس تھا اور بھر است خود حاضر ہوکر اپنے برخ کا افر اور کرتا اور اپنے او پرشری حد جاری کی درخواست کرتا ، اس بنا میر ان کی بات پر اعماد کر کے ایک طلاق کا تھم کیا جاتا ، ای اعتبار سے حدیث میں کہا گیا ہے کہ اس کرنے کی درخواست کرتا ، اس بنا میر ان کی بات پر اعماد کر کے ایک طلاق کا تھم کیا جاتا ، ای اعتبار سے حدیث میں کہا گیا ہے کہ اس کرنے بیس تین طلاقیں ایک شاری جاتی جد نہوی سے بعد ہوتا گیا اور بھڑ سے بھی واڈگ بھی حلقہ بگوش اسلام ہونے کی ادان میں تو خوف آ فرت کا معیاد کم ہونے لگا اور پہلے جسی بچائی ، امانت داری اور دیا نہ واری شروی ، دنیا اور مورت کی خاطر دروغ بیانی ہونے گی ، جس کا انداز واس واقعہ سے لگا ، امانت داری اور دیا نہ واری شروی ، دنیا اور مورت کی خاطر دروغ بیانی ہونے گی ، جس کا انداز واس واقعہ سے لگا ہا میا کہا ہے۔

(موطأ امسام مالك عليه الوجمه ماجاء في التحلية والبوية والثباء ذلك بعواله فتاوى ( وحيمه)

یے اق ایک مورت کے لئے جموئی مم کھانے کے لئے اور دروغ بیانی کے لئے تیاد تھا کر کھیۃ اللہ اور حرم شریف کی عظمت ونقذ ک کا خیال رکھتے ہوئے کذب بیانی سے احر از کیا۔

معرت عررض الشعندة عوام كى جب بيعالت ديمى انيزا بكى نظرال مديث يرشى

اكرموا اصحابى فاتهم خياركم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يظهر الكذب حتى ان الرجل يحلف والايستحلف ويشهد والايستشهدائخ . (مشكوة المصابيح، باب مناقب الصحابة) یعن عهد نبوت سے جیسے جیسے دوری ہوتی بیلی جائے گئی، دینداری کم ہوتی رہے گی اور کذب ظاہر ہوگا۔ حضرت عمر جرز موجودہ اور آئندہ حالات کوچین نظر رکھ کرمحابہ ہے مشورہ کیا کہ جیب ابھی بیرحالت ہے تو آئندہ کیا حالت ہوگی اور لوگ ورت کر الگ کروینے کی نیت سے تین طلاق دیں گے اور پھر غلط بیانی کر ہے کہیں گے کہ ہم نے ایک طلاق کی نیت کی تھی۔ آب نے اس جور دروازے کو بند کرنے کے لئے فیصلہ کیا کہ لوگوں نے ایسی چیز میں جلد بازی شروع کر دی جس میں آئیں دیر کرنی جائے تھی اب جو مخص تین مرتبه طلاق و سے گا، ہم اسے تین بی قرار دیں گے۔ صحابہ کرام نے اس فیصلہ سے اتفاق کمیا اور کسی ایک نے ہمی حضرت عمر کی مخالفت نہ کی ، چنانچ طحاوی شریف میں ہے۔

فمخاطب عمربمذلك الناس جميعا وفيهم اصحاب رسول اللها ورضي الله عنهم اللذين قد علموا ما تقدم من ذلك في زمن رسول الله ا فلم ينكره عليه منهم ولم يدفعه دافع (طخاوي، ج٢، ص٠٢٣) محقق احناف علامهابن بهام رحمة الله فريات بي

ولم ينقل عن احد منهم انه خالف عمر حين امضى الثلاث وهي يكفي في الاجماع (حاشیه ابوداؤد ج ۱، ص ۲ ۳۰)

لینی کسی ایک سحانی سے بھی ریمنقول نہیں نے کہ جب حضرت عمر ج نے سحابہ کی موجودگی بیس تین طلاق کا فیصلہ کیا ، ان میں سے سی ایک نے بھی حصرت عروضی اللہ عند کے خلاف کیا ہواوراس قدر بات اجماع کے لئے کافی ہے۔ امام نووی اس مدیث کی شرح كرتے ہوئے فرماتے ہيں۔

فإختلف العلماء في جوابه وتاويله فالاصح ان معناه انه كان في اول الامر اذا قال لها انت طالق، انت طالق، انت طالق، ولم ينو تاكيداً والااستينافاً يحكم بوقوع طلقة لقلة ارادتهم الاستنساف بذلك فحمل على الغالب الذي هو ارادة التأكيد قلما كان في زمن عسمروكشر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم ارادة الاستيناف بها حــمــلــت الإطــلاق على الثلاث عملاً بالغالب السابق الى الفهم (نووى شرح مسلم ج ا ،ص • ۸۷،قدیمی کتب خانه کراچی)

لیعنی حدیث حضرت این عیاس رضی الله عنها کی بالکل صحیح تاویل اور اس کی صحیح مرادیه ہے کہ شروع زمانہ میں جب کوئی انت ا طالق، انت طالق، انت طالق كهدر طلاق دينا توعموماً اس زماندين دومري اورتيسري طلاق سيمة اكيد كي نيت ، وتي تقي ، استينا ف ك میت به بول تنی، جب دمنرمند مردشی الله عند کاز مانداً باادرلوگوں نے اس جملہ کااستعمال بکثر بند شروع کمیاا درعمو ماان کی نبیت طلاق ی و دسرے اور تیسرے افغانسے استینا ف بی کی ہوتی تھی واس لئے اس جملہ کا جب کوئی استعمال کرتا تو عرف کی بناء پر تین طلاقوں کا

بديه عديث معزت اين عباس ? كامطلب محدثين كى نظرين اوريني تشريح اورمقعد يح برجومطلب فيرمقلدين بيان سر کے بیں، ووت میں سات کے کہ راوی حدیث حضرت عبد اللہ این عباس ? نے خود تین طلاقوں کے نفاذ کا فتویٰ دیا ہے، جيها كديد كور و چكا ہے۔

علامدابن فیم نے بھی باوجوداس تشددوتصنب کے جوان کواس مسئلہ میں تھا،حضرت ابن عباس کے اس فتوی ایک مجلس میں تین طلاقیں تین اور اس کے بعدر جعت جائز نہیں سے الکارٹیں کیا، بلکداس فتوی کے تابت ہونے کا صاف اقرار کیا ہے۔ جنائي اخالة اللفهانش فرمات بير

فقد صبح بلاشك ابن مسعود وعلى ابن عباس الالزام بالثلاث ان اوقعها جملة

اور چونکه بیدمسئله طلال وحرام میمنعلق ہے، اگر واقعی تین کوایک سمجما جاتا تواس کے رادی صرف حضرت ابن عباس جہی كيوں إلى ،ان كے علاوہ دوسر معابر كرام ساس كے بار مدين كوكى روايت ليس بي جبكدان سے يوے خليفدراشد حضرت عمرفاروق اس كيرخلاف فيصلد قرمات بين اوربيه حابدرام كسائ بات باورا كيدماني في من استهم ك خلاف بين كياجس ساس مسئله بران كااجماع معلوم موتاب الغرض تين طلاقيل شرعا واقع مويكي بين، بيوى شوبر برحرمت مغلظه سعحرام مولی ہے، مراہ نوکوں سے فتوی کے کرحرام کوحلال منانے کی کوشش کرنا بدترین کناہ ہے، لہذا دونوں میں علیحد کی ضروری ہے، بعورت ديمراكرايك ساتحد بإوجرام كاندربتلا بول كے چنانچ مديث بيل ب

من اعلام الساعة وان يكثروا اولاد الزناقيل لابن مسعود وهم مسلمون إقال نعم: يساتسي عسلى النابس زمان يطلق الرجل المرأة طلقها فيقيم على فراشها منهما زأليان ما اقاما . (الخصائص الكبرى للسيوطي ج: ٢، ص ٢٤٠، حقانيه)

ادر قیامت کی نشاندوں میں سے ایک نشانی میہ ہے کہ زنا کی اولا دکی کثریت جوجائے گی ، یو چھا کمیا حضرت ابن مسعود سے کیاوہ مسلمان مول مے؟ قرمایا : بال اوہ مسلمان مول مے المیک زماندا مے گالوگوں پر کدمردایی بیوی کوطلاق وے و میا المیکن پھر بھی اس كے ساتھاس كے بستر بررہ كاجب تك دونوں اس طرح رہيں كے زنا كار مول كے۔

قال: ياتي على الناس زمان يطلق الرجل المرأة ثم يجهدها طلاقها ثم يقيم على فرجها · فهما زانيان ما اقاما(المعجم الاوسط للطبراني ج، ٥،٥ ص٣٣، بيروت)

فر مایا که لوگوں پر ایک ز ماندآ ہے گا که مردایتی بیوی کوطان وے گا محرطان دھے سے الکارکر نے جا پھراس سے ہم بستری كرتار ہے كالى جب تك و و دونوں ال طرح رين كے زنا كار ہوں كے۔

تین طلاق کے بارے اس صدیث این عباس پر بحث

سنے حسن الکوڑی کیمنے ہیں کہ بیدوی کرنے کے بعد کہ حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ کا تمن طلاق دہندگان پر ہا فذ کر ہا بطور سر اتها مکم شری کے طور پرنہیں تھا، غیر مقلدین لکھتے ہیں۔

حضرت عمر منی الندعند کی جانب سے بیسز الوگوں کوطلاق کو کھلونا بنانے سے روکنے کے لئے تھی ،اور بیض وتن سزاتھی، پیر معالمه اورزیاده اُلجے کیا ، اورلوگ اعرها وُ معند طلاق کو کھلونا بنانے لکے ، اور اکثر محاب اس موقع پر موجود ہتے ، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عند کے تھم کود کیوزہے متے جس کو انہوں نے برقر ارر کھا تھا، ان وہ واکثر حضرات کی رائے کے مطابق خردج سے بیخے کے لئے حعنرت عمر رمنی الله عند کی مخالفت سے ڈریتے ہتے ، اور ان میں سے بعض حعنرات سجھتے ہتے کہ پیریم محض زجر وتعزیر کی خاطر ہے ، اپس مجمى تين طلاق كے نفاذ كافتوى ديتے تنے ، اور بھى عدم نفاذ كا۔ اوراس اعتبارے كرة خرى دوطلا قيس عدّ ت ميں باطل بيں ، واقع نیں ہوتیں،جیسا کہ ابن عماس سے دونوں طرح کے فتوے عابت ہیں۔

اس کے بعد تابعین کا دور آیا تو انہوں نے بھی اختلاف کیا ان میں سے بہت سے معزات پرفتو کی کے بارے میں دارد شدہ روایات کی حقیقت او مجل موکئ، زبانوں میں مجمیع وافل مو مکی تنی ، اور انہوں نے روایات عربی طریعے پری تھیں کہ : فلال نے تین طلاقیں دیں اس لئے جولوگ عربیت کا بچے ذو**ق میں رکھے تھے اور جوانٹا ماور خبر کے درمیان فرق پرغور نیس** کر سکتے تھے، انہوں نے سی محدلیا کہ بمن طلاق وسینے کا مطلب بیائے کہ کوئی مخص طلاق دسینے کے اراد سے سے اپنی بیوی کو بول کیے کہ : مجھے تین طلاق۔

اور صدیب عمر کونکرار نی مجلس پرمحمول کرنا، جبکه قبل ازین تحراد کونا کید پرمحمول کیا جا تا تغا (جیها که نو وی اور قرطبی ک رائے ہے) تا قابل اعتبارتا ویل ہے، جس کوحد مید انن عماس جور کاند کے بارے میں وارد ہے ساقط قرار ویل ہے (بدعد بہ مستداحم مل ہے، اور ابھی آپ دیکھیں کے کہ بیروایت خود ہی ساقط ہے، کی دوسری چیز کوکیا ساقط کرے گی)، اوران جر کہتے ہیں کہ : بیرحدیث اس مسئلے میں نص ہے، بیراس تا ویل کو قبول نہیں کرتی جو دُوسری احادیث میں جاری ہوسکتی ہے (بیرحدیث ابن حجر كنزد يكمعلول ب،جيهاكم التلخيص العبيريس ب،يساسكاتمل تأويل ندمونا كيافا كدودياب؟)

میں کہتا ہوں کہ مجھے رورہ کر تعجب ہوتا ہے کہ اس خود روجہ تبدیکے کلام میں آخرا کیک بات بھی ایسی کیوں نہیں ملتی جس کوکسی در ہے میں بھی سیجے اور دُرست کہ سکیں؟ شاید حق تعالی شانہ نے ان لوگوں کورُسوا کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے جو یوری اُمت کے خلاف بغاوت كرتے ہيں، واقعي الله تعالى كے نصلے كوٹا آتا نام كن ہے، اور وہ حكيم ونبير ہے!

یا شخان الله ! کیا قعفرت فررض الله عنه بینے تحص کے بارے میں بیصة رکیا گیا سکتا ہے وہ تو گوں کو ما ثبت فی الشرع کے

خلاف پر بجور کری ؟ اور کیا محایہ کے بارے بٹل بید خیال کیا جاسکتا ہے کہ وہ معربت محرد شی اللہ عند سے ڈرکران کی بال بٹل بال ماویں؟ مالانکہ ان بٹل ایسے معزات بھی موجود تھے جو کئے روکی کئی کوا پی گواروں سے سیدھا کردیتے تھے۔ مولک رسالہ نے جو سچو کہا ہے بیر خالص رافعنی وساوس اور رافعنیت کے جراثیم ہیں، اہل فساد ان جراثیم کو بچنے چیڑے الفاظ کے پردے بس چمپانا ما ہے ہیں۔

کوئی سی روکی سی ایک محالی سے ایک می میچے روایت ویش نہیں کرسکا کرانہوں نے فتوی دیا ہوکہ تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں، اس کوزیادہ سے زیادہ کوئی چیز ل سکتی ہے تو وہ اس قبیل ہے ہوگی جس کوائن رجب نے اعمش سے فال کیا ہے، اور جس کا ذکر گرفتہ سلور عمل آ جکا ہے۔

یاابوالصہا کی روایت کے بل سے ہوگ جس کی علل قاد حدکواہل علم طشت ازبام کر بھے ہیں ،ادر یہ می اس صورت میں ہے جب اس کو اس احتیال میں ہے جب اس مورت میں ہے جب اس موات میں ہے جب اس موات میں ہے جب اس موات میں اس کی بحث عقریب آتی ہے۔

یا ابوالز بیرکی اس محرروایت کے قبیل سے ہوگی جس کے محر ہونے کے دلائل اُدیرگز ریکے ہیں ، یا طلاق رکانہ کی بعض روایات کے قبیل سے ہوگی جس کے محر ہونے کے دلائل اُدیرگز ریکے ہیں ، یا طلاق رکانہ کی بعض روایات کے قبیل سے ہوگی جس کوائن سیرین جس برس تک ایسے لوگوں سے سنتے رہے جن کو وہ سیا تھے ہوئے ہوئے اور شال کے خلاف لگلا ، جیسا کہ مجمسلم جس ہے۔ یا اہن مغیث جسے ساقط الاعتبار خص کی نقل سے ہوگی۔

پس کیا حضرت عمرضی اللہ عنہ بیل جانے تھے کہ اوگوں کو خلاف شرع پر مجبود کرنا حرام اور بدترین حرام ہاورشر بعت سے خروج ہے؟ اور کیسائر افروج ؟ چلئے فرض کر لیجئے! کہ انہوں نے لوگوں کو مجبود کیا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ ترک رجعت یا منع تزوج پر مجبود کرنے گئے تھا۔ گئی سوال یہ ہے کہ ترک کے جرا آنگاح کا ایجاب وقبول کرائے پر مجبود کرنے کی قیمت نگاح و طلاق پر مجبود کرنے نے دایوں کو یہ سے نگاح نہیں ہوتا والی طرح جرا طلاق کے الفاظ کہلائے سے طلاق نیں ہوتی ، اس صورت میں کیا ان طلاق دینے والوں کو یہ استطاعہ جنیں تھی کہ وہ صفرت عمرضی اللہ عنہ کے الفاظ کہلائے سے طلاق نیں مطلقہ حورت سے ڈجوع کرلیں؟ یا (بعداز عذیت) نگاح کرلیں؟ آخرایا کون ہے جولوگوں کو ایک چیز دل سے دوک دے جن کے دوما لک چین؟ میاں تک کرانیاب میں گڑ برد ہوجا ہے ، اور شرور کے تمام دروازے جو کوگول کو ایک چیز دل سے دوک دے جن کے دوما لک چین؟ میاں تک کرانیاب میں گڑ برد ہوجا ہے ، اور شرور کے تمام دروازے جو یہ کھل جا نیں۔

اور ان تیم کوخیال ہوا کہ دوا ہے گلامِ فاسد پر ہید کہ کر پردہ ڈال سکتے ہیں کہ حضرت محرکا بیک اس تعزیف تبیل سے تھا جو
ان کے لئے مشروع تھی ، لیکن سوال ہے ہے کہ یہ کسے تصوّر کیا جاسکتا ہے کہ کوئی تحض تعزیر کے طور پڑایک شری تھم کے اِلغا کا اقدام
کرے؟ اورا ہے نام نہا دتعزیری تھم کا اس تعزیر سے کیا جوڑ جوشر ایوت میں معروف ہے اور جس کے فقہائے اُمت قائل ہیں؟ اِس قیم اس مسئلے پرطول طویل کلام کرنے کے باوجوداس کی ایک بھی نظیر تو چیش نہیں کر سکے، بلکہ اس دروازے کا کھولنا در حقیقت پوری شریعت کواس متم کے حیلوں بہانوں سے معطل کردیے کا درواز و کھولتا ہے، جینا کہ طویلی عنبلی نے مصاریح مرسلہ کی آ ٹرویس اس مسم کا

ررواز و کمولنے میں دراز تغیی سے کام لیا ہے، ہیں اس متم کی توجیہ در حقیقت ایک گندی تہمت ہے، حضرت محر پر بھی ،ان جمہور صحابہ یر بھی جنعوں نے حضرت عمر کی اس مسئلے میں موافقت کی ،اورخود شریعت عظیم و پر بھی۔ چٹانچہ یہ بات اس محض پر بھی جس نے اس مسئلے کی ممبرائی میں اُتر کر دیکھا ہو، اور جس نے اس کے تمام اطراف وجوانب کی پوری چھان بین کی ہو پھن شاذ اقوال کی تقلیر پر اكتفانه كيابوريا بحث كحض كمي ايك كوشے كوند فے أزابور

اور حافظ این رجب عنبلی نے اپنی فدکورہ بالا کتاب میں حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ کے قیماوں کے بارے میں ایک نغیس فائدہ ذکر کیا ہے، میرے لئے ممکن تیں کہاس کی طرف اشارہ کے بغیراسے چھوڑ جاؤں ،وہ لکھتے ہیں۔

حفرت عمر رمنی الله عندنے جونیلے کے وہ دونتم کے ہیں ،ایک بیر کہ اس مسئلے میں آنخضرت مسلی الله علیہ وسلم کی جانب سے كونى فيصلهم كالمست صادرند مواموماوراس كى مجرد وصورتين بين:

ایک میر کد حضرت عمروضی الله عند نے اس مسئلے بیل خور کرنے کے لئے صحابہ کوجمع کیا وان سے مشورہ قر مایا ، اور معاب نے اس مسئلے پران کے ساتھ اِجماع کیا، میصورت توالی ہے کہی کے لئے اس میں شک دشہد کی مخوائش نہیں کہ بہی حق ہے۔ جیسے مرتمن کے بارے بی آپ کا فیصلہ اور جیسے اس مخص کے بارے بی فیصلہ جس نے احرام کی حالت بیں بیوی سے محبت کر کے ج کو فاسد کرلیا تھا کہ وہ اس احرام کے مناسک کو پورا کرے، اور اس کے ڈمہ قضا اور ڈم لازم ہے، اور اس منم کے اور بہت سے

ر اور دُوسری صورت مید کرمحابہ نے اس مسئلے میں حضرت عمر کے فیصلے پر اِجماع نہیں کیا، بلکہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی اس مسئلے میں ان کے اقوال مختلف رہے، ایسے مسئلے میں اختلاف کی مخوائش ہے، جیسے دا داکے ساتھ بھائیوں کی میراث کا مسئلہ۔ اورد وسرى مم وه ب بس بن آ مخضرت ملى الله عليه وسلم كافيعله ، حضرت عمر ك فيط ك خلاف مروى مداس كي جار

اقال : بدكهاس مي حعزمت عمرف آتخضرت ملى الله عليه وعلم ك نيسك كاطرف زجوع كرايا موء اليد مستله مي حفرت عمر کے پہلے قول کا کوئی اعتبار میں۔

دوم : بيكم المخضرت ملى الله عليه وملم است إلى مسئل من وحكم مروى مول ، ان من سے ايك دعرت عرك افيلے ك موافق مواال مورع ين جس نصل يرحفرت عريف الماده دور الماسك الم الحارة

سوم : ميك المخضرت ملى الله عليه وسلم في جنس عبادات بين معدد دانواع كي رُخعت دي يود بي حضرت عمر ان انواع میں افضل ادر آصلے کولوگوں کے لئے اختیار کرلیں ، اور لوگوں سے اس کی پایندی کرائیں ۔ پس جس صورت کو حضرت عمر نے اختیار فرمایا مواس کوچھوڈ کرکسی ڈومری صورت پڑمل کرناممنوع نہیں۔

چهارم : ميركه آنخضرت ملى الله عليه وسلم كافيعله سي علت بريني تفاه وه علت باتى ندرى تو تحم بعي باتى ندر با وجيه مومكفة

القلوب، إكولى السامانع إيامياجس في استعم يمكل كرف سه دوك ويا

اور صاحب بصیرت رخف فیل کدربر بحث مسئلدان انواع واقسام بین مستم کی طرف راجع ہے۔ چنانچ اب ہم مدیم بوان مهاس پر بحس میں مصرت عمر کے تین طلاقول کے تافذ کرنے کا ذکر ہے، اور حد مید رکانہ پر بحث کرتے ہیں، تاکہ یہ بات روز روش کی طرح واضح ہوجائے کہ کی سے روض کے الئے ان دونوں حدیثوں سے تمسلک کی تنجائش نہیں، بلکدان دونوں سے جمہور کے ولائل میں مزیدا ضافہ ہوجا تاہے۔

رای این عہاس کی مدیث، جس کے گردیہ شندوز پیند منگناتے نظر آتے ہیں، اس اُمید پر کدان کواس مدیث میں کوئی ایس چیز مل جائے گی جوان کو اُمت کے خلاف بغاوت کے لئے چھ سہارے کا کام دے سکے گی واس حدیث کامتن بہے۔ اس عباس منی الله عنها فرمات بین کد: آتخضرت ملی الله علیه وسلم کے زمانے میں ، حضرت ابو بکر کے زمانے میں اور حضرت عمر کی خلافت کے المسلح دوسالوں میں تین طلاق ایک تھی، پس معفرت عمر بن خطاب رضی اللہ عندے فرمایا کہ : لوگوں نے ایک ایسے معالم می جلد بازی سے کام لیا، جس میں ان کے لئے سوبی بچار کی تنجائش تھی، پس اگر ہم ان تین طلاقوں کوان پر نافذ کردیں ( نو بہتر ہو )، چنانچ آپ نے ال پرتین طلاق کونا فذقر اردے دیا۔

اور ایک دُوسری روایت میں حضرت طاوس سے بالفاظ مروی ہیں کہ ابوالصبها نے انن عہاس سے کہا کہ : اپنی عجیب و غریب بالوں میں سے چھول سے ! کیا تین طلاق آنخضرت صلی الله علیه وسلم أور حضرت ابو بكر كزمانے میں أيك نيس محى؟ اس مهاس نے فرمایا کہ بہاں ایس مقام پھر جب حضرت عمر کے زمانے میں لوگوں نے بے در بے طلاق ویلی شروع کی تو حضر سکتے مرنے تین طلاقوں کوان برنا فذکر دیا۔

اورایک روایت میں طاوس سے برالفاظ مروی میں کہ ابوالصبائے این عباس سے کہا کہ: کیا آپ وعلم ہے کہ آتخضرت صلى الله عليه وسلم كزمائ ميس ، حصرت ابو بحرك زمائي مين اور حصرت عمر كى خلافت كي تين سالون مين تين طلاق صرف أيك همرائي جاتي تحيى؟ ابن عباس في كما: ال

ان تنیوں احادیث کی تخریج امام سلم نے اپنی تھے میں کی ہے۔ لیکن متدرک حاکم میں برددون کا جولفظ ہے ( لیعنی تین طلاقوں کوایک کی طرف لوٹایا جاتا تھا) توبیعبداللہ بن موسل کی روایت سے ہے، جس کوابنِ معین ، ابوعاتم اور این عدی فے منعیف كها ب، ابوداور اس كومنكر الحديث كيتية بين ، اوراين الى مليك كالفاظ حديث من انقطاع كالفاظ بين ، اورا كرحاكم من تشيع نه ، ہوتا تو دہ متدرک میں اس حدیث کی تخ تے سے اٹکار کردیتے ، چٹانچیشیعوں میں کتنے بی ایسے اشخاص ہیں جوروافض کی تلبیسات ے اور ان کے غربب شیعہ کالبادہ اوڑ سے سے دھوکا کھاجاتے ہیں ، بغیراس کے کہ جائیں کہ اس شیم کے مسائل سے شیعوں کا اصل

اب ہمیں سب سے پہلے طلاق الثلاث کے لفظ پرغور کرنا جائے کہ آیا الشلاث برلام استغراق واخل ہے اور تین طلاق

ے برتم کی تین طلاقیں مراد ہیں؟ یا تین طلاقوں کی کوئی خاص معہودتم مراد ہے؟ چنانچہ( پہلی تن توباطل ہے، کیونکہ ) یہاں برتر طلاقوں کا ایک ہونامکن نیس ،خواہ بیطلاق کی تعداد کونٹین تک محدود کئے جانے سے قبل ہو، یااس کے بعد ، کیونکہ جب تک طلاق کونٹین تک محدود ویس کیا حمیا تھا لوگ جنتی چاہیں طلاق دے سکتے ہے، اور تین کے ایک ہونے کا کوئی اعتبار نہیں تھا، لہٰذا طلاق کو تین تک محدود قراردیئے سے پہلے تین کے ایک ہونے کے کوئی معنی نیس میے ،اوراس کے بعد بھی نین کے ایک ہونے کا تعدد رہیں کیا جاسکتا، كونكرى تعالى شاندكاارشاد : اكسطكلاق مسرتسان اس أمريس نصب كرطلاق كى تعداد، جس كے بعدمرا جعت مح بمرف دو ہیں، تیسری طلاق کے بعد مورت شوہر کے لئے حلال نہیں رہے گی یہاں تک کدوہ دُوسر نے شوہر سے نکاح کرے۔ ہی اس آ مہد شریفہ کے بزول کے بعد تین کوایک قرار دینا کیے ممکن ہوگا؟

الغرض الاس حديث بيس تنين طلاقول سنة مرادالي تنين طلاقين مرادبين بوسكتين جوالك الك طهرول بيس دي في بول،" البذامرف ایک بی احمال باتی رہا کہ تین طلاقوں سے مرادالی تین طلاقیں ہیں جوالیے الگ الگ طیروں میں نددی می ہوں،جن میں محبت ندہوئی ہو، اور اس احمال کی صرف دوصور تیں ہیں ، یا توسینین طلاقیں بیک لفظ دی جا کیں گی ، یا الک الک الله الفاظ ہے ، اگر الك الك الفاظ من يدرب واقع كي جائين تواس مطلقه كيساتيد شوم كي خلوت موجكي موكي بإنيين، الرخلوت لاس موتي مني تووه سلے لفظ سے بائند ہوجائے گی، و وسری اور تیسری طلاق کامل بی بیس رہے گی۔اور جس صورت میں کہ مورت کے ساتھ شو ہر کی خلؤت ہو چکی ہو، پس اگرطلاق دینے والے کی نبیت ایک طلاق کی تعی اور اس نے دُوسرااور تیسر الفظ محض تا کید کے طور پر استعال کیا تفاتو ديائة اس كاقول تبول كياجا بي كار

اورجس صورت میں کہ تین طلاق بالفاظ غیر متعاقبہ بابلغظ واحد واقع کی تی ہوں تو اس کے دومغہوم ہوسکتے ہیں ایک بیکه آج جوتین طلاق بلفظ واحددسین کارواج ب، دور نبوی، دور مدیقی اور حضرت عمر کے ابتدائی دور پس اس کارواج نیس تھا، بلکدان مقدس اُ دوار میں اس کے بجائے ایک طلاق دینے کارواج تھا ،لوگ ان زمانوں میں منت طلاق کی رعابیت کرتے ہوئے تمن الك الك طبرون من طلاق ديا كرتے تھے، بعد كے زمانے ميں لوگ بيدر بيا اکشى طلاقيں دسينے لكے، بھى حيض كى حالت مس بمحى أيك بى طهر من بلفظ واحد بابالفاظ متعاقب

دُوسرامنهوم ميه وسكتا ہے كه جس طرح تين طان وينے كا آج رواج ہے كه لوگ بلفظ واحديا بالفاظ متعاقبه ايك طهر ميں يا حیض کی حالت میں طلاق دیا کرتے ہیں، یہی رواج ان تین مقدی زیانوں میں بھی تھا،لیکن ان زیانوں میں ایسی تین طلاقوں کوایک بن شاركيا جاتا تعابرتو كيا بهم ال معالم بلي ان حضرات كي خالفت كرين؟ اور بهم ان كونين طلاقيس شاركرين جبكه وه حضرات ان تين كو

الغرض إسبر وتقتيم كے بعد جوآخرى دواخال نكلتے ہيں ان ميں ہے پہلے اخبال كے ظاف كوئى اليي چيز نہيں جواس كوغلط

ترارد ، اس كريمس ووسر احال كالدوي كالكرموجودين مثلا:

اس مدید کے راوی دعرت عبداللہ بن میاس کا تو گاس کے قلاف ہے، (جواس اخمال کے باطل اور مردود ہونے کی دلیل ہے)، چنا نجہ تقاد نے تنی بی احادیث کواس بنا پر نا قابل عمل قرار دیا ہے کہ ان کی روایت کرنے والے صحابہ ? کا فتو ٹی ان کے فلاف ہے، جی بیٹ بن رجب نے شرح علل ترفدی شراس کوشر ت واسط سے لکھا ہے، ہی فد بہ ہے بی بن معین ? کا ، بی بن سعید العطان کا ، اجمد بن کا اور این الحدیثی کا اگر چیس المی علم کی رائے ہے کہ دراوی کی روایت کا اعتبار ہے، اس کی رائے کا اعتبار شہر المین کی اس مورت میں ہے کہ واس بنی فور رااخمال ندمو، بیا آرملم وہ تعلی کو اس بنی فور رااخمال ندمو، بیا آرملم وہ تعلی مورس کی اعتبار شہر المین کی اس مورت میں ہو احتمال کر تھنی فرضی اور مصنوی ہواس دائے کے مطابق مجمی وہ کے لاکن شار مورس کی بیار ہو گئی ہواس دائے کے مطابق مجمی وہ کے لاکن شار مورس کی بیان بیان مورس کی بیان مورس کے مراز میں بیان مورس کی مورس کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان مورس کی کی بیان مورس کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان مورس کی بیان کی بیان

اس روایت کے فل کرنے میں طاوکس منفر وہیں، اوران کی بیدوایت و مگر حضرات کی روایت کے خلاف ہے، اور بیابیا شندوذ (شاذ ہونا) ہے جس کی وجہ سے روایت مر دود ہوجاتی ہے، جیسا کہ ندکورہ بالا وجہ سے مر دود ہوجاتی ہے۔

کراہیں کے حوالے ہے اُو پر گزر چکا ہے کہ این طاؤس جواپے والدے اس روایت کونٹل کرتے ہیں انہوں نے اس مخص کو حجوثا قرار دیا ہے جوان کے باپ (طاؤس) کی طرف بیربات منسوب کرے کہ وہ تین طلاق کے ایک ہونے کے قائل ہے۔

اس روایت کے بیالفاظ کہ: ابوالصہائے کہا بیانعطاع کے الفاظ ہیں، (بین معلوم ہیں کہ طاوک نے خود ابوالصہا ہے بیہ بات سی بانہیں؟) اور سی مسلم میں بعض احادیث منقظع موجود ہیں۔

نیز ابوالصبها ہے اگر این عباس کامونی مراد ہے تو وہ ضعیف ہے، جبیا کہ اِمام نسائی نے ذکر کیا ہے، اورا گرکوئی دُوسرا ہے تو مجبول ہے۔

نیز حدیث کے بعض طرق میں بدالفاظ ہیں : ہات من بہنا تک یعنی ابوالصہا نے این عباس کو کا طب کرتے ہوئے کہا کہ:

لائے ! اپنی قابلِ نفرت اور کری باتوں میں ہے کچے سنا ہے! حضرت این عباس کی جلالتِ قدر کو لیحوظ رکھتے ہوئے ان کے درجے
کا کوئی صحالی بھی ان کوا سے الفاظ ہے محاطب نہیں کرسکتا ، چہ جائیکہ ان کا غلام ایس گنتا خانہ گفتگو کرے ، اور حضرت ایس عباس اس
کے ان گرتا خانہ خطاب کی تروید بھی نہ کریں۔

اور ہریں نفتر پر کہائی عباس نے اس کو بغیر تر دید کے جواب دیا (تو گویا اس حدیث کا قابلِ نفرت اور بُری باتوں میں سے ہوناتشلیم کرلیا) اندر میں صورت میدروایت خود انہی کے اقرار وتشلیم کے مطابق فتیج اور مردود باتوں میں سے ہوئی، (پھراس کو استدلال میں توثی کرنے کے کیامتی؟) اور حضرت انن عمال کی رخصتوں کا تھی ساف و ظاف کے درمیان مشہور ہے، اور إمام مسلم ? کی عادت بیب کرده تمام طرق صدیث کوایک بی جگہ بتع کردیتے ہیں، تا کہ صدیث پر تھم نگانا آسمان ہو،اور بیصدیث کے مرتے کی تعریف و تشخیص کا ایک جیب وغریب طریقہ ہے۔

اس مدیث کا اگرزیر بحث منبوم لیا جائے تو اس کے معنی بیہوں سے کہ نعوذ باللہ حضرت عمر سنے محض اپنی رائے سے شریعیت سے خرون الفتیار کیا ، اور حضرت عمر کی عزت وعظمت اس سے بالاتر ہے کہ ایسی باست ان کی جانب منسوب کی جائے۔ نیزاس سے جمہور صحابہ پریتیمت عائد ہوتی ہے کہ وہ نعوذ باللہ اپنے تنازعات میں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کوظکم بنانے کے بچائے رائے کو تکم تخبراتے تھے، اور بدایک الی شناعت وقباحت ہے جس کومحابہ کے بارے بی روانض کے سواکوئی موارا مبين كرسكتا ، اورابل تحقيق كزد يك ال شدوذ كامعدرروافض بين ب

ادریہ جھنا کہ : حضرت عمر کابیٹل سیاسی تھا، جس کوبطور تعزیر اعتیار کرنے کی حضرت عمر کے لئے معجائش تھی بیزی تہمت ہے، جس سے حضر معظمر وضی اللہ عند کا دامن پاک ہے۔ آخر ایسا کون ہوگا جو سیاست کے طور پر شریعت کے خلاف بغادت کو جائز

پس میر و کاملہ (پوری دس وجوہ) آخری دواخلان میں سے دُومرے اخلال کے باطل ہونے کا فیصلہ کرتی ہیں ،البذا برتقنر يرصحت حديث ببالا احمال متعين ب- () اوريس ذيول طبقات الحفاظ كي تعليقات بين بعي ال حديث يعلل كوذكر جا ہوں، جو پہال کے بیان کے قریب قریب ہے۔علاوہ ازیں تین کوایک کہنا (نصاری کا قول ہے) مسلمانوں کے ذہب ہے اس کا

جعلوا الثلاثة واحدًا، لو انصفوا لم يجعلوا العدد الكثير قليلا انهول نے تین کوایک بنادیا، اگروه انصاف کرتے تو عدد کیر کولیل ند بناتے۔

حافظ ابن رجب این ندکور الصدر کماب میں ابن عباس کی اس صدیث پر نفتگوشر و ع کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ پس اس صدیث کے بارے میں ائمہ واسلام کے دومسلک ہیں ،ایک مسلک إمام احمد اوران کے موافقین کا ہے، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اس صدیث کی اسناد میں کلام ہے، کیونکہ بیروایت شاذ ہے، طاوئس اس کے قل کرنے میں متفرد بیں ،اور ان کا کوئی متا ایع موجود نیس ،کوئی رادی و صدیم شاخواه بذات خود ثقة ہو، کین ثقه راویوں کے خلاف اس کا کسی صدیث کے قل کرنے میں مقرد ہونا حدیث میں ایک ایسی علمت ہے جواس کے تبول کرنے میں تو تف کو واجب کردیتی ہے، اور جس کی وجہ سے روایت شاذیا منکر بن جاتی ہے، جبکہ وہ کس دُ دسرے صحیح طریق سے مردی شہو۔ اور بیرطریف ہے متفلا مین اُئمہ صدیث کا، جیسے اِمام احمد، یکی بن معین، یکی بن قطان، علی بن المدين وغيره \_اورزير بحث حديث الي بيك اس كوراوك كروا حضرت الناعباس ميكوني بعي روايت نيس كرتا، اين منصوري روایت میں ہے (ہم اس روایت کی طرف سابق میں اشارہ کر بھے ہیں) کہ: امام احد نے فرمایا۔ این عباس کے تمام شاگر وطاؤس کے خلاف روایت کرتے ہیں۔ (ہم اس کی شل اثر م) ہے ہی اُورِ نقل کر مجلے ہیں، اور جوز جانی (صاحب الجرج) کہتے ہیں : بیعد ہے شاؤہ بیس نے زمانہ وقد بم میں اس کی بہت تنبع علاش کی ، لیکن مجھے اس کی کوئی اصل نہیں ملی۔

اس کے بعدائن رجب لکھتے ہیں اور جب اُمت کی حدیث کے مطابق کل ندکرنے پر اِجماع کر لے آواس کو ما قطاور منز وک العمل قرار دینا واجب ہے، اِمام عبدالرسن بن مہدی فرماتے ہیں کہ :وہ فض علم میں اِمام بین برسکتا جوشاذ علم کو بیان کر ۔۔ اِمام ایرا ہی ختی فرماتے ہیں کہ :وہ حضرات (لینی سلف صالحین) اطاد مدے غربیدے کراجت کیا کرتے تھے۔ بزید بن الی صبیب کہتے ہیں کہ :جب تم کوئی صدیت سنوتو اس کو تلاش کرو، جس طرح کم شدہ چیز کو تلاش کیا جاتا ہے، اگر پہانی جائے تو لئی جب ورشاس کو چھوڑ دو۔ اِمام مالک سے مروی ہے کہ :بدر علم غریب ہے، اور سب سے بہتر علم ظاہر ہے، جس کو عام لوگ روایت کرتے ہیں۔ اور اس باب علی سلف کے بہت ہے ارشادم وی ہیں۔

اس کے بحد این رجب کھے ہیں حضرت این عماس جواس حدیث کے دادی ہیں ،ان سے مج اسانید کے ساتھ ابت ہے ۔
انہوں نے اس حدیث کے خلاف کھی تین طلاق کے لازم ہونے کا نتوی دیا ،اور إمام احمد اور إمام شافعینے ای علم ہو یہ ۔
اس حدیث کو معلول قرار دیا ہے ، جیسا کہ این قدامہ نے المغنی ہیں ذکر کیا ہے ،اور تہا یکی ایک علمت ہوتی تو اس حدیث کے ۔ قد اس حدیث کے مناف ہونے کے لئے کائی تھی ، چہ جائیکہ اس کے ساتھ بیعلت بھی شامل ہوکہ بیعدیث شاؤ اور شکر ہے اور اجماع اُمت کے خلاف ہے ۔
اور قاضی اساعیل اُحکام الفر آن میں لکھتے ہیں کہ : طاونس اسیخ فشن وصلاح کے باوجود بہت ی مشکر اشیا وروایت کیا کرتے ہیں ۔
من جملہ ان کے ایک بیعدیث ہے ، اور آبوب سے مروی ہے کہ وہ طاؤس کی کثر سے خطا ہے تجب کیا کرتے ہیں ۔
من جملہ ان کے ایک بیعدیث ہے ، اور آبوب سے مروی ہے کہ وہ طاؤس کی کثر سے خطا ہے تجب کیا کرتے ہے اور ابن عبد البر

پھرائن رجب کھے ہیں کہ علائے اہلی مکدان شاذا توالی وجہ علائے رکیر کیا کرتے تھے جن کے قال کرنے ہیں وہ میں وہ مقارد ہوں۔ اور کراہیں ادب القفایس لکھے ہیں کہ : طافکن، این عباس سے بہت سے اخبار منکر فقل کرتے ہیں، اور ہماری رائے ہیں و التداعلم کہ بیم کرخبر ہی انہوں نے عکر مدسے لی ہیں، اور سعید ہن سیتب، عطاء اور تا بعین کی ایک جماعت عکر مدسے رائے ہیں ہور کرتی ہے۔ عکر مد، طافکن کے بیاس کے شعے، طافکن نے عکر مدسے وہ پھیلیا ہے جن کوعوناً وہ این عباس سے روایت کرتے ہیں۔ ابوالحن السکی کہتے ہیں کہ بیس ان روایات کی ذمہ داری عکر مدیر ہے، طافکن رنہیں۔

اورائن طاوئی سے کراہیں کی روایت ہم پہلے نقل کر بچے ہیں کہ :ان کے باپ طاوئی کی طرف یہ جو پچھ منسوب کیا گیا ہے، دہ سب جھوٹ ہے۔ یہ تفتیگوتو مسلک اوّل سے متعلق تھی۔ اور دُومرے مسلک کے بارے ہیں ائیں رجب ہی لکھتے ہیں اور یہ مسلک ہے این راہو یہ کا اور ان کے بیر دکاروں کا ،اور وہ ہے معنی ء حدیث پر کلام کرنا ،اور وہ یہ کہ حدیث کوغیر مدخول بہا برمحمول کیا جائے ،اس کوابن منصور نے اسحاق بن راہویہ سے نقل کیا ہے۔اور الحوثی نے الجامع میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے،اور ابو بکر الاثر م

سے اپنی سنن میں اس پر ہاب ہا عرصا ہے، اور الو بکر الخلال نے بھی اس پر دلالت کی ہے، اور سنن ابود او کد میں بروا بروی کا دین زید کن ایوب عن غیر واحد عن طافس عن این عباس بیر حدیث اس طرح نقل کی ہے کہ آ دمی جب اپنی بیوی کو تین طلاق و خول سے پہلے دیتا تو اس کو ایک تفہرات تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حصرت ابو بکر کے زمانے میں اور حصرت عمر کے ابتدائی دور میں، پھر جب حضرت عمر نے لوگوں کو دیکھا کہ بے در بے طلاق دیتے گئے ہیں قوفر مایا کہ ان کوان پر نافذ کر دو۔

اورا یوب امام کبیر ہیں، پس اگر کہا جائے کہ وہ روایت تو مطلق تنی تو ہم کہیں سے کہ ہم دونوں دلیلوں کو جمع کر سے یہ کس مے کہ وہ روایت بھی قبل الدخول پرمحمول ہے۔

یبان تک مسلک تاتی بین رجب کا کلام تھا۔ اور شوکائی نے اپنے رسالہ تین طلاق میں (ابوداوند کی مندرجہ بالا) اس روایت کو (جس میں طلاق قبل الدخول کا ذکر ہے) بعض افرادِ عام کی تصبیع کے قبیل سے تغییرانے کا قصد کیا ہے، حالا نکہ بم ذکر کر بچے ہیں کہ انتثاث میں لام کو استفراق رجمول کرنا ہے نہیں، البذا بیردایت اس قبیل سے نہیں ہوگی۔ اور شوکائی کا بیکلام محض اس کے کہ ان کو بہر حال ہو گئے ہو یا نہ ہو، بالکل ایک ہی حالت جس کا ذکر امام ذفر جنے فر مایا تھا (کہ میں مخالف کے ساتھ مناظرہ کرتا رہتا ہوں یہاں مخالف کے ساتھ مناظرہ کرتے ہوئے است صرف خاموش ہوجانے پر مجبورٹیس کرتا بلکہ اس کے ساتھ مناظرہ کرتا رہتا ہوں یہاں مخالف کے ساتھ مناظرہ کرتا رہتا ہوں یہاں تک کہ وہ پاگل ہوجائے ، اور پاگل ہونے کا مطلب سے کہ ایس مجنونا شدیا تھی کرنے گئے جو محمل کی زئیس کیں)۔

پھر شوکانی کہتے ہیں کہ: طلاق بل الدخول ناور ہے، پس لوگ کیے پود پے طلاقیں دینے گئے یہاں تک کہ دھڑت محر خصہ ہوگے؟ ہیں کہتا ہوں کہ جو چیز ایک شہر میں یا لیکھ زمانے میں نادر شار ہوتی ہے دہ بسااوقات دُوسر نے میں اور دُوسر نے شہر میں نادر شیار ہوتی ہے مطلادہ ازیں شوکانی میرجا ہے ہیں کہ سنن ابوداؤند شہر میں نادر میں ہیں کہ شن ابوداؤند میں نادر میں میں ہور تھی تھے۔ انگار حدیث کے جراقیم ہیں )، غالبًا اس قدر میں روایت شدہ کی حدیث کے جماقیم کو میں رائے ہے باطل کر دیں ، (پس بیددر تھیقت انگار حدیث کے جراقیم ہیں )، غالبًا اس قدر وضاحت اس بات کو بتائے کے لئے کافی ہے کہ ان لوگوں کے لئے حدیث این عماس سے استعمال کی کوئی تمنیات وضاحت اس بات کو بتائے کے لئے کہ کہاں لوگوں کے لئے حدیث این عماس سے استعمال کی کوئی تعنیات کو بتائے کافی ہے کہ ان لوگوں کے لئے حدیث این عماس سے استعمال کی کوئی تعنیات کو بتائے کافی ہے کہ ان لوگوں کے لئے حدیث این عماس سے استعمال کی کوئی تعنیات کوئی تعنیات کو بتائے کافی ہے کہ ان لوگوں کے لئے حدیث این عماس سے استعمال کی کوئی تعنیات کوئی تعنیات کوئی تعنیات کوئی تعنیات کوئی تعنیات کے لئے کافی ہے کہ ان لوگوں کے لئے حدیث این عماس سے استعمال کی کوئی تعنیات کوئی تعنیات کے لئے کافی ہے کہ ان لوگوں کے لئے حدیث ایس عماس سے استعمال کی کوئی تعنیات کوئی تعنیات کوئی تعنیات کوئی تعنیات کوئی تعنیات کی کہ کوئی تعنیات کوئی تعنیات کی تعنیات کی تعنیات کی کہ کوئی تعنیات کوئی تعنیات کوئی تعنیات کوئی تعنیات کی کوئی تعنیات کی کر دیں کوئی تعنیات کے تعنیات کوئی تعنیات کی کوئی تعنیات کوئی تعنیات کے تعنیات کوئی تعنیات کوئی تعنیات کی کوئی تعنیات کے تعدید کے تعنیات کوئی تعنیات کی کوئی تعنیات کوئی تعنیات کوئی تعنیات کے تعنیات کوئی تعنیات کوئی تعنیات کی تعنیات کوئی تعنیات کی تعنیات کوئی تعنیات کی تعنیات کوئی تعنیات ک

اب سیجے حدیث رکانہ اجس سے برلوگ تمسک کرنا جا ہے ہیں، بروہ حدیث ہے جے إمام احمہ نے مسئد میں بایں الفاظ فرکر کیا ہے حدیث بران کی ہم سے سعدین ابراہیم نے، کہا: خبر دی ہم کومیرے والد نے جھرین اسحاق سے، کہا: حدیث بران کی جھے سے دا دُر کیا ہے حدیث بران کی جھے سے دا دُرین حیین نے مگر مدسے، اس نے این عماس رضی اللہ عہماسے کہ انہوں نے فرمایا۔

رکانہ بن عبد بندید نے اپنی بیوی کو تمن طلاقیں ایک ہی مجلس میں دے دی تھیں، پھران کواس پر شدید تم ہوا، پس آن تحضر صلی اللہ علیہ دسلم نے ان سے بوجھا کہتم نے کیے طلاق دی تھی؟ انہوں نے کہا کہ بیس نے تمن طلاقیں آیک ہی مجلس میں دے دیں۔ فرمایا بیتوایک ہوئی ،الہٰ واتم اگر جا ہوتو اس نے جوع کراو، چٹانچے دکانہ نے اس سے زیوع کرایا۔

اور جھے بے حد تعجب ہوتا ہے کہ جو تھی ہے دعویٰ کرتا ہے کہ صحابہ کے زمانے بیس تین طلاق آئیتِ طالق ٹلا ٹا کے لفظ سے ، وتی ہی تبیس تھی ، وہ اس حدیث سے تین کوا کیک کی طرف رَدِّ کرنے پراستدلال کیے کرنا چاہتا ہے؟ پس جو تین طلاق کہ کس واحد می ارمید وان علی فی سکالفاظ سعد فی الا محالی الله سکراتی اور کل اور کراری صورت می دواین ال بین ایک بیداس نے تاکید
می ارمید و ان علی الفاظ سعد فی الله کرسٹ کا قصد کیا ہوں ہی جب معلوم ہوا کراس نے سرف آیک کا ارادہ کیا تھا تو دیائیا اس کے مور سال کے اداداس کا بر کہنا کہ میں نے تین طلاق دیں اس کے منی بیدوں سے کراس نے طلاق کا افظ تمن بارد ہرایا ،
مور ہو سک ہے کررادی سنے صدیت کو کلم کر کے دوایت باسمنی کردی ہور علاوہ ازیں بیرحد یث منکر ہے ، جیسا کہ امام بصاص اورائی میام فرمائے ہیں ایک کھی ہوں کے کہنا کہ این جر نے تو ان الله علی میں المحبور) میں دوایت کے طلاف ہے ، نیز بیرحدیث معلول ہی ہے ، جیسا کہ این جر نے تو ان العلم عیص المحبور) میں ذکر کیا ہے ، تر نے صدیت معلول ہی ہے ، جیسا کہ این جر نے تو ان العلم عیص المحبور) میں ذکر کیا ہے ، تر تی حدیث معلول ہی ہے ، جیسا کہ این جر نے تو ان العلم عیص المحبور) میں ذکر کیا ہے ، تر تی حدیث معلول ہی ہے ، جیسا کہ این جر ان تو ان میں دافق (العلم عیص المحبور) میں ذکر کیا ہے ، تر تی حدیث معلول ہی ہے ، جیسا کہ این جر ان تو ان میں دافق (العلم عیص المحبور) میں ذکر کیا ہے ، تو تی میں المور ان میں دورائی (العلم عیص المحبور) میں ذکر کیا ہے ، تر تر میں دافق والم ان میں المحبور) میں ذکر کیا ہے ، تر تر میں درائی (العلم عیص المحبور) میں ذکر کیا ہے ، تر نے میں المحبور) میں ذکر کیا ہے ، تر نے حدیث معلول ہی درائی (العلم عیص المحبور) میں ذکر کیا ہوں کی درائی (العلم عیص المحبور) میں ذکر کیا ہو ۔ تر ان میں میں کی درائی د

بلکہ این ججر نے منتخ الباری میں ان حضرات کی رائے کی تصویب کی ہے کہ (این عباس کی قدکورہ بالا حدیث میں) تمن کالفظ بعض راویوں کا تبدیل کیا ہوالفظ ہے، کیونکہ البتہ کے لفظ سے تمن طلاق واقع کرنا شائع تھا، (اس لئے راوی نے البتہ کو تمن ہجھ کر تمن طلاق کالفظ تم کردیا) اورایل علم کے اقوال طلاق بتہ کے بارے میں مشہور جیں۔

اب ہم مستر احمد ش ( فرکورہ بالا ) حدیث محد بن اسحاق پر کلام کرتے ہیں تا کداس کے منظر اور معلول ہونے کے دجوہ طاہر ہوجا کیں۔ رہا محد بن اسحاق اتو ایام یا لک اور ہشام بن حروہ و فیرہ نے طویل و عریض الفاظ ش اس کو کڈ اب کہا ہے، یہ صاحب شعفا ہے تہ لیس کرتے ہے ، اور بیان کئے بغیراتل کتاب کی کتابوں نے کس کرتے ہے اور بتا تے نہیں ہے کہ بیاتل کتاب کی روایت ہے، اس پر قدر کی بھی تہمت ہے، اور لوگول کی حدیث کو اپنی حدیث میں وائل کرد ہے کا بھی اس پر الزام ہے، بیابیا محض نہیں جس کا قول صفات میں قبول کیا جائے ، اور شاحاد ہے اور کو کام میں اس کی روایت معتبر ہے، خواہ وہ سائ کی تصریح کرے، جبراس کی روایت کے قلاف روایات ہے در ہے وار دجول ، اور جس نے اس کی روایت کو تو کی کہا ہے تو صرف مغازی میں تو ی کہا ہے تو صرف مغازی میں تو کی کہا ہے تو صورف مغازی میں تو کو کہ مغازی میں تو کی کہا ہے تو صورف مغار میں تو کی کو کی کہا ہے تو صورف مغازی میں تو کی تو کی کہا ہے تو صورف مغازی میں تو کی کہا ہے تو کی کہا ہے تو کی کو کی کہا ہے تو کی کہا ہے تو کی کہا ہے تو کی کہا ہے تو کی کو کی کہا ہے تو کی کو کی کی کو کی کہا ہے تو کی کو کو کی

ان حدیث کی سندین و در اراوی داوئد بن صین ہے، جو خارجیوں کے ندیب کے داعیوں میں سے تھا اور اگر اِمام مالک نے اس سے روایت ندکی ہوتی تو اس کی حدیث ترک کردی جاتی ، جیسا کہ ابوحاتم نے کہا ہے، اور این مدین سکتے ہیں کہ داوئد بن صین جس روایت کو عرصہ نقل کرے، وہ منکرے، اور اہل جرح وقعد بل کا کلام اس کے یارے میں طویل الذیل ہے، دور کر وقعد بل کا کلام اس کے یارے میں طویل الذیل ہے، جن حفزات نے اس کی روایت کو تبول کیا ہے تو صرف اس صورت میں تبول کیا جبکہ دو نکارت سے خالی ہو، ہس اس کی روایت نقر مبت راویوں کے خلاف کیے تبول کی جاسکتی ہے؟

اورتیسراراوی عکرمدہ، جس پر بہت ی بدعات کی تہمت ہے، اور سعیدائن میتب اور عطاء جیسے حضرات اس سے اجتزاب کرتے ہے، اور سے این میتب اور عطاء جیسے حضرات اس سے اجتزاب کرتے ہے، پس حضرت این عباس سے روایت کرنے والے تفقیراو ہوں کے خلاف اس کا قول کیے تبول کیا جائے گا؟ پس جس نے اس روایت کو منکر کہا اس سے میں مجاز ہوں کے خلاف اس کی حسین المی سند کے ساتھ می جہنیں ، حالا انکہ وو خود فرماتے ہیں کہ ، خلاف کی روایت حضرت این عباس سے تین طلاق کے بارے میں شاذ اور مردود ہے، جیسا کہ ہم اسحاق بن منصورا ورابو بمراثر م کے حوالے نے تبل ازی نقل کرنے ہیں۔

علامہ این جام حنی کیسے بین کہ: سیح تروہ روایت ہے جس کوابوداو کد ، ترین اور این ماجہ نے فقل کیا ہے کہ: رکانہ نے اپنی میں کو بتہ طلاق دی تھی کی انداز کے اس کے آپ سلی اللہ میں کو بتہ طلاق دی تھی ، آئخضرت ملی اللہ علیہ وسلی مندرت اس کو وائیس کرادی ، اس نے و وسری طلاق حضرت عمر کے زمانے میں اور تیسری حضرت عمان کے زمانے میں دی۔ دی۔

اورای کی ش مستدشانی میں ہے، چنا نچے ابوداو کو کی سندیٹ باقع بن ججر بن عبد برید ہے، پس نافع کو ابن حبان نے اقتات میں ذکر کیا ہے، اگر چنتا فع کی بعض ایسے لوگوں نے مجبول کہا ہے جن کی دجال سے ناوا تفیت بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے دالد کے لئے بہی کا بی ہے کہ دہ کہا متافعی کی سند میں عبداللہ بن علی اور ایا متافعی کی سند میں عبداللہ بن علی بن میں بیں اور ان کے بارے میں کوئی جرح منقول نہیں۔ اور ایا متافعی کی سند میں عبداللہ بن علی بن برید بن رکانہ، جس کو بین سائب بن عبید بن عبد برید بور تقدیم ہے، جس کو ایا م شافعی نے تقدیم ہے۔ دہ عبداللہ بن علی بن برید بن رکانہ، جس کو این سائب بن عبید بن عبد برید برید اور ان کے اس کے والم شافعی نے ایسے میں بی کا فی ہے کہ ان کو جرح کے ساتھ ذکر نہ کیا اور تا کہ وہ جہاہ و مغی سے نکل جا کمیں مصحیین میں اس ٹوعیت کے بہت سے دجال ہیں، جیسا کہ الذہ بی ج نے ہوئے اعتماد کیا ہے کہا دور اس کے گھرے لوگ اس کے طالات سے ذیادہ واقف ہواکر تے ہیں۔

حافظاتن رجب نے این جریج کی وہ حدیث ذکر کی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ بیجے خردی ہے ابورافع مولی النبی صلی الشد علیه وسلم کی اولا دمیں سے بعض نے عکر مدسے انہوں نے اس عباس سے (اس سندسے مندکی روایت کے ہم معتی روایت ذکر کی سے) اس روایت کو ذکر کر کے حافظ ائن رجب کھتے ہیں کہ:

اس کی سند میں مجمول راوی ہے، اور جس شخص کا نام نہیں لیا گیا وہ شحر بن عبداللہ بن ابی رافع ہے، جوضعیف الحدیث ہے، اور اس کی احادیث میں اور کی احادیث میں اور کی روایت میں ہے کہ رکانہ اس کی احادیث میں اور کی بن تو رائعہ بین ، اور کی اس کے رکانہ سنے کہا ، میں نے اس کو طلاق وے وی، اس میں ٹلاٹا کا لفظ ذکر نہیں کیا، اور گھر بن تو رثقہ ہیں، بڑے در ہے کے آ دی ہیں، نیز اس

Ber words a series

کے معارض و وروایت بھی ہے جور کائٹر کی اولا وسے مروی ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو بتد طلاق دی تھی۔

اس المان في المحال الم

اورائن رجب کہتے ہیں ہم اُمت میں سے کی توہیں جانے جس نے اس مسئلے میں خالفت کی ہو، ندخا ہری خالفت ، نہم کے اعتبار سے ، نہ میں اور این الفت نہیں واقع ہوئی محر بہت ہی کا افساند ، نہم کے اعتبار سے ، نہ نیسلے کے فاظ سے ، نہ کم کے طور پر ، نہ ٹو کل کے طور پر ۔ اور بیخالفت نیس واقع ہوئی محر بہت ہی کا فراد کی جا ب اس کا سے ، ان لوگوں پر بھی ان کے ہم عمر حصر اس نے آخری ور سے کی نگیر کی ، ان میں سے اکثر لوگ اس مسئلے وقتی رکھتے تھے ، اس کا اظہار نہیں کرتے تھے ۔

پس اللہ تعالیٰ کے دین کا خفاء پر اجہاع اُمت کیے ہوسکتا ہے، جس دین کواللہ تعالیٰ نے اپنے رسول معلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمایا؟ اوراس مخفس کے اجتماد کی ہیروی کیے جائز ہو گئی ہے جواتی رائے سے اس کی مخالفت کرتا ہو؟ اس کا اعتقاد ہرگز جائز نہیں۔ جائز نہیں۔

اُمید ہے کہ اس بیان سے واضح ہوگیا ہوگا کہ حضرت تحررضی اللہ عند کا بنین طلاق کونا فذکر ناحکم شری تھا، جس کی کرد پر کتاب و سنت موجود ہیں ، اور جو اِجہاع فقہائے محابہ کے مقاران ہے، اور سنت موجود ہیں ، اور جو اِجہاع فقہائے محابہ کے مقاران ہے، اور بیر کا ہے مقارات کو اجہاع مزید براں ہے، اور بیر کم شرق کے مقابلے میں انجم مرسی محروث کا اللہ عند کے تین طلاق کونا فذکر نے سے فروج کرتا ہے وہ ان تمام چیز ول سے فردج کرتا ہے وہ ان تمام چیز ول سے فردج کرتا ہے۔ (مقال ، شیخ حسن کوشی)

#### طلاق سنت کے دوطرق کابیان

﴿ وَالسَّنَةُ فِي الطَّلَاقِ مِنْ وَجُهَيْنِ : سُنَةً فِي الْوَقْتِ، وَسُنَةً فِي الْعَدَدِ . فَالسَّنَةُ فِي الْعَدَدِ

يَسُنَوِى فِيهَا الْمَدْخُولُ بِهَا وَغَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا ﴾ وَقَدْ ذَكَرُنَاهَا ﴿ وَالسَّنَةُ فِي الْوَقْتِ

يَسُنَوِى فِيهَا الْمَدْخُولُ بِهَا وَغَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا ﴾ وَقَدْ ذَكَرُنَاهَا ﴿ وَالسَّنَةُ فِي الْوَقْتِ

تَنْبُتُ فِي الْسَدْخُولِ بِهَا خَاصَّةً ، وَهُو آنْ يُطَلِّقَهَا فِي ظُهْرِ لَمْ يُجَامِعُهَا فِيهِ ﴾ إِلاَنَ

الْ مُراعَى دَلِيُلُ الْحَاجَةِ وَهُوَ الْإِقْدَامُ عَلَى الطَّلَاقِ فِي زَمَانِ تَجَلَّهِ الرَّغَيَةُ وَهُوَ الطُّهُرُ الْمَحَائِي عَنْ الْجِمَاعِ، آمَّا زَمَانُ الْحَيْضِ فَزَمَانُ النَّقُوةِ، وَبِالْجِمَاعِ مَرَّةً فِي الطُّهْرِ تَفْتُرُ الْحَيْضِ عَنْ الْجَمَاعِ مَرَّةً فِي الطُّهْرِ وَالْجَيْعِينِ فَي عَرَالُهِ الطُّهُرِ وَالْجَيْعِينِ فَي عَرَالُهُ الرُّفَرَ رَحِمَهُ الرَّغَبَةُ فِي عَيْدٍ الْمَدْخُولِ بِهَا يُطَلِّقُهَا فِي حَالَةِ الطُّهْرِ وَالْجَيْعِينِ فَي عَرَالُهُ الرُّفَرَ رَحِمَهُ السَّلَهُ هُو يَقِيسُهَا عَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا وَلَى السَّلَهُ مُو يَقِيسُهَا عَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا . وَلَنَا آنَّ الرَّغْبَةَ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا صَادِقَةٌ لَهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا اللَّهُ اللِيَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللِّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللِّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللِّهُ اللللْمُ الللِمُ

ترجمه

### حالت حيض ميس طلاق دينے كى مما نعت كابيان

حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ علیہ اللہ علیہ وایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت یف یل طاق دی تو حضرت عرض اللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ وال

كروه اس مورت مدر وع ترساور كراس كوياكى مالت بن بشرطيكه وه مالمدند بواور جيش آتا بوياحمل كى مالت من طلاق

المداوط فيه (أ تخضرت ملى الله عليه وملم ال واقد سنة بهت غير بوع) بياس بات كى دليل بكر حالت يض بن طلاق ويناحرام بي كيونكه الحربيحرام ندموتا تو آتخضرت صلى الله عليه وسلم إس واقعه برخصه ندموت \_اورهالت حيض بس طلاق ديناحرام اس لئے ہے کہ ہوسکتا ہے کہ طلاق دینے والے نے حالت جیش فی محض کرا مت طبع کے سبب طلاق دی ہواورو و معلحت اس کے طلاق دسين كيوجه ست ندموجس كى بناء پرطلاق ديناحرام مور كركوني فض اكر حالت ينف يس طلاق ديد ية وظلاق پر جائيكي يمي وجه ہے كمآ تخضرت ملى الله عليه وسلم في عبد الله كورجوع كرف كاحكمد يا اوربيه بالكل ظاہر بات مي كدرجوع كرنا طلاق كے بعد اى

# حالت حيض كي وتوع طلاق ميس امام بخاري كام و قف

حضرت امام بخاری زحمة الله علید نے کہا اور ابومعمر عبدالله بن عمرومطری نے کہا ( یا ہم سے بیان کیا ) کہا ہم سے عبدالوارث بن سعيد في كما بم ساايوب ختيانى في انبول في سعيد بن جبير سي انبول في ابن عروض الدعنماسي، انبول في كما يبطلاق جوم في في من وي من محديثاري في -

لیعن اس کے بعددوہی طلاقوں کا اور اعتبار رہا۔ اندار بعداورجمہور فقہا ونے اس سے دلیل لی ہے اور بیکھا ہے کہ جب ابن عمروس اللدعنها خود كيت بي كدريطلاق شار بوكي تواب اس كدووع بي كياشك ربار

### وتوع طلاق حائض مين امام بخاري سے غيرمقلدين كا اختلاف

غيرمقلدوحيدز مان لكعتاب- بم كبتي بي كدحفرت ابن عمر منى الدعنها كاصرف قول جمت نبيس بوسكتا كيونكه انهول نے یہ بیان تیں کیا کہ استخفرت ملی الله علیہ وسلم نے اس کے تاریح جائے کا علم دیا۔ میں ( وحید الر ماں) کہنا ہوں کہ سعید بن جبیر نے ابن عمر رضی الله عنها سے بیرروایت کی اور ابوالزبیر نے اس کے خلاف روایت کی۔اس کوابودا وروغیرہ نے نكالا ب كدابن عمروض الله عند في الله طلاق كوكونى جيز تبيل مجها اور تعلى في كما عبدالله بن عمروض الله عنيها بكزويك يد طلاق شارنہ ہوگی ۔ اس کوعبد البرنے تكالا اور ابن ترزم نے باسناوت تانع ہے، انہوں نے ابن عمر منی اللہ عند ہے ايماني تكالا كاس طلاق كاشار نه وكااور سعيد بن منصور في عبدالله بن مبارك سيه انهول في ابن عمر رضى الله عنها سي اليابي نكالاك انہوں نے ای عورت کو حالت حیف میں طلاق دے دی تو آتخضرت صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا کہ بیطلاق کو کی چیز نہیں كيانظ في كمانيب روايني ابوالزبير كي روايت كى تائيدكرتي بن اورابوالزبيركي روايت يح يداس كي سندايام مسلم ک شرط پر ہے۔اب خطابی اور قسطلانی وغیرہ کا رہے کہنا کی ابوالزبیر کی روایت منکر ہے قابل قبول نہ ہوگی اور امام شافعی کا یہ کہنا

کے تافع ابوالز بیر نے زیادہ نفتہ ہے اور نافع کی روایت ہیہ ہے کہ اس طلاق کا شار ہوگا تھے نہیں کیونکہ ابن حزم نے خور نافع ہی يحطرين سے ابوالزبير كے موافق تكالا ہے۔

معد ریں سے بریر سے میں ہوئی ہوئی رے انگاتے پھرتے ہیں جبکہ خودان کے نام نہاد مصنفین جو پندر ہویں معدی کا غیر مقلدین جو بندر ہویں معدی کا منت ہیں ان میں اتی جرائے ہیں واقعی کے ہے کہ غیر مقلدا سے کہتے ہیں جس میں منت ہیں ان میں اتی جرائے ہیں جس میں منت ہیں واقعی کے ہے کہ غیر مقلدا سے کہتے ہیں جس میں

## أيك طهرمين ايك طلاق كي مشروعت كاسبب

مسنف فرماتے ہیں۔ بہال داعیہ پیدا کرنے والی چیز طلاق کی ضرورت کی دلیل ہے اور وہ داعیہ ایسے وقت میں طلاق دینا ہے جب رغبت سے سرے سے پیدا ہوتی ہے اور بیدہ زماندہ جومعبت سے خالی طبر پرمشمل ہوتا ہے۔ یہاں بیاعتراض کیا جاسک ہے: چین کے دوران طلاق کیوں نہیں وی جاستی؟ تو اس کے جواب میں مصنف نے بید بات بیان کی ہے: جہاں تک حیض کے وتت كالعلق ب تواس دوران بيس مردكومعبت كمل سدوليس بين بين موتى -اس پريدسوال كيا جاسكتا ب: اكرا ب يضرب ي د اللي وطلاق دين كا داعيه قرار دين بن او ايك طهر بن ايك سن زياده طلاقيل كيول دين دي جاسكي بين معنف ني اس كا جواب بددیا ہے: ایک طبر کے دوران ایک مرتبہ محبت کر لینے سے دیجین کم موجاتی ہے ای لئے ایک طبریں ایک ہی طلاق کومشروع

يهال بيسوال كياجاسكا هي: وقت كاعتبار سے طلاق مين آب مرخول بها اور فير مدخول بها كورميان فرق كيول كرتے ال المعنف في بيات بيان كى ب غير مدخول بهاعورت كون من ونت كانتبار سيست مون كى كولى مرورت بيس ب كيونكه جب مرد في اس كے ساتھ محبت بى نبيس كى تو اس كے تق بس طہراور حيض دونوں حالتيں برابر شار بون كى ۔ تا ہم اس بار ، میں امام زفر کی رائے مختلف ہے کیونکہ انہوں نے غیر مدخول بہاعورت کو مدخول بہاعورت پر قیاس کیا ہے۔

احناف یہ کہتے ہیں: مرد نے جس مورت کے ساتھ محبت ندکی ہو۔اس کے تن میں حیض کی دجہ سے مردی رکھیں کم نیس ہوتی۔ اس دنت تک جب تک مرداس مورت سے اپنا مقصد حاصل بیس کر لیتا الین اس کے ساتھ ایک مرتبہ محبت بیس کر لیتا۔اس کے برتش جس فورت کے ماتھ ووا کی مرتبہ محبت کرچکا ہوائ کی طبر کی حالت میں اس کے لئے مرد کی دلی نے سرے بدا ہوجاتی ہے۔ جس عورت كوجيض نهأة تابواست طلاق دسينه كاسنت طريقنه

قَى الَ (وَإِذَا كَانَتُ الْمَرْآةُ لَا تَحِيْضُ مِنْ صِغَرِ أَوْ كِبَرِ فَارَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، قَاذًا مَصْلَى شَهُرٌ طَلَّقَهَا أُخُرِى، فَإِذَا مَصْلَى شَهْرٌ طَلَّقَهَا أُخُرِى) ؛ لِآنَ الشَّهْرَ فِي حَقِهَا قَالِمٌ مَقَامَ الْحَيْضِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَاللَّالِي يَئِسُنَ مِنْ الْمَحِيْضِ) إِلَى أَنْ قَالَ

﴿ وَاللَّهُ إِنْ كُمْ يَجِعُنُنَ ﴾ وَالْإِقَامَةُ فِنَى حَقِّ الْحَيْضِ خَاصَّةً حَتَّى يُقَدَّرَ الاسْتِبْرَاءُ فِي حَقِّهَا بِ الشَّهُ رِ وَهُ وَ بِ الْحَيْضِ لَا بِالطُّهُرِ، ثُمَّ إِنْ كَانَ الطَّلَاقُ فِي آوَّلِ الشَّهْرِ تُعْتَبَرُ الشُّهُورُ بِ الْآهِلَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي وَمَسَطِهِ فَبِالْآيَامِ فِي حَقِّ النَّفُرِيْقِ، وَفِي حَقِّ الْعِدَّةِ . كَذَلِكَ عِنْدَ آبِي حَنِيُفَةً وَعِنْدَهُمَا يُكُمِلُ الْآوَّلَ بِالْآخِيْرِ وَالْمُتَوَسِّطَانِ بِالْآهِلَّةِ وَهِيَ مَسْآلَةُ الإجَارَاتِ. قَىالَ (وَيَسَجُوزُ أَنْ يُسَكِلِّفَهَا وَلَا يَفْصِلُ بَيْنَ وَطْنِهَا وَطَلَاقِهَا بِزَمَانِ) وَقَالَ زُفَرُ : يَفْصِلُ بَيْنَهُ مَا بِشَهْرٍ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْحَيْضِ ؛ وَلاَنَّ بِالْحِمَاعِ تَفْتُرُ الرَّغْبَةُ، وَإِنَّمَا تَتَجَدَّدُ بِزَمَانِ وَهُوَ الشُّهُرُ : وَلَنَمَا آنَّهُ لَا يُتَوَهَّمُ الْعَبَلُ فِيْهَا، وَالْكُرَاهِيَةُ فِي ذُوَاتِ الْحَيْضِ بِاغْتِبَارِهِ ؛ إِلاَّنَّ عِمَٰدَ ذَٰلِكَ يُشُتَبُهُ وَجُهُ الْعِدَّةِ، وَالرَّغْبَةُ وَإِنْ كَانَتْ تَفْتُرُ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَ للْكِنْ تَكْتُرُ مِنُ وَجُهِ انْحَرَ وَلِآنَهُ يَرْغَبُ فِي وَطْء يغَيْرِ مُعَلَّقِ فِرَارًا عَنْ مُؤَنِ الْوَلَدِ فَكَانَ الزَّمَانُ زَمَانَ رَغْبَةٍ وَصَارَ كَزَمَانِ الْحَبَلِ.

اورا کر عورت کو کم سی یا زیاد و عمر کی وجہ ہے چیش ندآ تا ہواور مرداہے سنت کے مطابق تین طلاقیں وسینے کا اراد ہ کرے تو وہ اے ایک طلاق دے گا'جب ایک مبیند گزرجائے گا'تو دوسری طلاق دے گا' کیونکہ اس مورث کے حق میں مبینہ حیض کے قائم مقام ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:''اور وہ محرتیں جو چش سے مایوں ہو چکی ہیں''۔ بیا آیت یہاں تک ہے''اور وہ محرتیں جنہیں چین بیں آتا'۔ بیقائم مقام ہونا صرف یف کے ساتھ مخصوص بے بیال تک کداستبراء میں اس کے حق میں مسنے کا انتبار کیا جائے گا اوروہ چیز حیض ہے طبر نبیں ہے۔مرد نے اگر طلاق مینے کے آغاز میں دی ہوئتو مہینوں کا اعتباد جاند کے حساب ہے ہوگا۔ لکین اگر درمیان میں دی ہوئو علیحد گی کرنے میں دونوں کا اعتبار ہوگا اور عدت میں بھی دنوں کا بی اعتبار ہوگا' بیتکم امام ابوحنیفہ کے نزد كي ب ماحين كنزد كدوس مين كذريع بهامين كمل كراياجات كالورورميان كوياندكا صابوكار بيمسكله اجارات سے تعلق ركھتا ہے۔ فرماتے ہيں زيد بات جائز ہے مردالي عورت كوطلاق ديد ، اور اس كرماتھ سجت كر سے اور پھراے طلاق دینے کے درمیان کوئی وقتی فرق نہ کرے۔امام زفر فرماتے ہیں:ان دونوں کے درمیان ایک ماو کا فاصل رکھے کیونکہ پیش کے قائم مقام ہے۔ نیز صحبت کرنے کے نتیج میں رغبت کم ہوجاتی ہے اور یہ پچھ عرصے کے بعد از سرنو پیدا ہوتی ہے ادروه زماندا يك مجيندست.

ہاری دلیل ہے ہے: اسی عورت کے حاملہ ہونے کا امكان ميں ہے۔ حض والی عورتوں ميں اس چیز كا خيال ركھتے ہوئے اس

چیز کوکر وہ قر اردیا گیا ہے کونکہ اسی صورت میں عدت مشتبہ ہوجاتی ہے۔ جہال تک رغبت کا تعلق ہے تو اگر چدوہ ایک ہوا ہے۔ کم ہوجاتی ہے کیونکہ مردالی صحبت کرنے میں رغبت رکھ ہوجاتی ہے کیونکہ مردالی صحبت کرنے میں رغبت رکھ ہوجاتی ہے کیونکہ مردالی صحبت کرنے میں رغبت رکھ ہوجاتی ہے کہ ہوجاتی ہے کہ ہوجاتی ہے کا او جھونہ برداشت کرنا پڑے البذا الی عورت کے لئے ہرز ماندرغبت کا زمانہ ہوار اس کی مثال حمل کے زمانے کی طرح ہوجائے گی۔

### غيرهائض خواتين كي عدت طلاق كابيان

وَ الِّنَى يَئِسُنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نُسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبَتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلْثَةُ اَشْهُرٍ وَ الِّنَى لَمُ يَحِطْنَ وَ أُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَّتَقِ اللهَ يَجْعَل لَه مِنْ اَمْرِهِ يُشْرًا (الطلاق، ۵)

اورتمهاری مورتوں میں چنہیں جینس کی امید شدری اگر تمہیں کی شک ہوتو ان کی عدت تمین مہینے ہے اوران کی جنہیں ابھی جین شآیا۔اور حمل والیوں کی میعادیہ ہے کہ وہ اپنا حمل بَن لیس۔اور جواللشہ ہے ڈرے اللشاس کے کام میں آسانی فرمادے کا صدرالا فاصل مولانا تھیم الدین مراد آبادی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔

ہوڑھی ہوجائے کی وجہ سے کدوہ سی ایاس کو گئی ہوں۔ سی ایاس ایک قول میں پہپن اور ایک قول میں ساٹھ مرال کی عمر ہے اور اصح بیسے کہ جس عمر میں بھی جیف منقطع ہوجائے وہی سی ایاس ہے۔ اس میں کدان کا تھم کیا ہے۔

شان نزول: محابہ نے رسول کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے عرض کیا کہ چیض والی عورتوں کی عدست تو جمیں معلوم ہوئی جو حیض والی نہ وں ان کی عدست کیا ہے؟ اس پر بیآیت نازل ہوئی۔ لینی وہ مغیرہ جی ، یا عمرتو بلوغ کی آئی مراہمی حیض نہ شروع مواءان کی عدست بھی تین ماہ ہے۔

## میڈیکل چیک اپ سے استبرائے رحم کا شرع تھم

علامدابن قدامدرهمداللہ کہتے ہیں کہ جب مورت کومعلوم ہو کداسے کی بیاری یا نفاس یارضاعت کی بنا پر چین نہیں آرہا تو وہ انظار اس مرض اور سبب کے زائل ہونے اورخون آنے کا انتظار کرے چاہے انظار لیا ہو، الایہ کہ وہ ناامیدی کی عمر لینی اس عمر بس پہنچ جائے جس میں چین نہیں آتا تو پھراسے ناامید مورتوں والی عدت گزار ناہوگی ۔

ا مام شافتی رحمہ اللہ ہے مستدشافعی بیں ان کی سند ہے جہان بن محقد ہے مروی ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کوایک طلاق دے دی اور اس کی ایک بیٹی بھی تھی جسے وہ وووھ پلا رہی تھی ، چٹا نچہ اس کے چیش کی عدت زیادہ ہوگئی اور جبان بیار ہو گئے تو انہیں کہا سیا: اگرتم فوست ہو گئے تو وہ آپ کی وارث ہوگی ، تو وہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس زید بن عابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی متھے انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس کے متعلق وریافت کیا تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے زید زور ملی منی اللہ تعالی عنبما کوفر مایا ": تم دونوں کی رائے کیا ہے؟ تو دونوں نے فرمایا : ہماری رائے تو بھی ہے کہ اگر وہ مورت نوت ہوگی اور اگر ہے تو ہے اس کے دارث ہوگی ؛ کیونکہ وہ مورت ان بیں شامل نہیں جو حیض ہے ناامید ہو تھی ہوں ، اور نہ ہو گئے ، اور اگر ہے تو ہی ہو تھی ہوں ، اور نہ ہی ان لڑکوں بیس شامل ہوتی ہے جو ابھی حیض کی عمر تک نہیں پہنچیں " تو جہان اپنے گھر گیا اور اس ہے اپنی بچی ہوں ، اور نہ بی ان لڑکوں بیس شامل ہوتی ہے جو ابھی حیض کی عمر تک نہیں پہنچیں " تو جہان اپنے گھر گیا اور اس ہے اپنی بچی چھین کی تو اس کی مطلقہ یوک کو چیش والیس آگی اور جب اسے دوجیض ہی آئے تھے کہ تیسر اجیش آئے اور عدت تم ہونے سے قبل بھی جہان فوت ہوگیا ، تو عثان رضی اللہ تعالی عند نے اس عورت کو جہان کا دارث بہنایا۔ (المغنی ابن قد امر ( 11 کر ر 216 ) استہرا ورقم کے لیے صرف میڈ میکل چیک اپ پر اکتفا کرنا چا کر ٹیس ، بلکہ ایک چیش کے ماتھ استہرا ورقم کرنا ضروری ہے۔

حامله عورت كوطلاق وسينه كاسنت طريقته

وَلَهُمَا أَنَّ الْإِبَاحَةَ بِعِلَّةِ الْحَاجَةِ وَالشَّهُرُ دَلِيُلُهَا كَمَا فِيْ حَقِّ الْآيِسَةِ وَالصَّغِيْرَةِ، وَهَٰذَا ؛ إِلَّالَهُ زَمَانُ تَحَدُّدِ الرَّغْبَةِ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْجِيلَّةُ السَّلِيْمَةُ فَصَلَحَ عِلْمًا وَدَلِيُّلا، بِخِلَافِ
الْمُمْتَةِ عُلْهُ رُهَا ؛ إِلَانَ الْعِلْمَ فِي حَقِّهَا إِنَّمَا هُوَ الطَّهُرُ وَهُوَ مَرُجُوٌ فِيْهَا فِي كُلِّ زَمَانٍ
وَلَا يُرْجَى مَعَ الْحَبَلِ .

تزجمه

اور حالمہ مورت کے مما تھ صحبت کرنے کے بعد اسے طلاق دینا جائز ہے کیونکہ اس کے بتیجے میں عدت مشتبہ ہیں ہوتی اور حمل کا زمانہ محبت میں دلچہیں کا زمانہ ہے کیونکہ اس کے بتیجے میں حزید ہیچ کی پیدائش کا امکان ٹیس ہوتایا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اس عورت ہے اس مرد کا بچہ پیدا ہوتا ہے گہذا محبت کرنے کے بتیجے میں دلچہی کم ٹیس ہوگی۔ مردالی عورت کو سنت کے مطابق تین طلاقیں دے گا'اور ہر دو طلاقوں کے درمیان ایک ماہ کا وقفہ رکھے گا۔ بیتھ مام ابو صفیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک ہے۔ امام محمد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: ایک مورت کو سنت کے مطابق طلاق ایک ہی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے: طلاق میں اصل چیز ممانعت ہے اور علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: ایک مورت کو سنت کے مطابق طلاق ایک ہی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے: طلاق میں اصل چیز ممانعت ہے اور

تر یعت میں تغریق کا تھم عدت میں فعل کے اعتبارے دیا ہے جبکہ حالمہ عورت کے تن میں مہیندا اس فعل سے تعلق نہیں رکھتا ہو اس کی مثال ایک عورت کی طرح ہوگی جس کا طبر طویل ہوگیا ہو۔ صاحبین کی دلیل ہیے ، حاجت کی بنیاد پر طلاق کو مباح قرار دیا می سے اور مہینداس کی دلیل ہے جس طرح جیش سے مایوں یا کمسن عورت کے تن میں ہید ہے۔ اس کی دلیل ہید ہے : بید غبت میں تجدد کا زمانہ ہوتا ہے اس چو چر فطرت سلیمہ میں یا گی جاتی ہے اس لیے ہید یات نشان اور دلیل بنے کی صلاحیت رکھتی ہے ، چکہ جس عورت کا طبر طویل ہو چکا ہواس کا تھم مختلف ہے کے ونکہ اس کے تق میں اصل نشان طبر ہے اور دو کسی بھی وقت میں اس میں یائے جانے کی امید ہو کئی ہے کہ میں امید نہیں ہو کئی ۔

### حامله كوطلاق دين كى اباحت كابيان

حضرت ابن عمر نے طلاق وی ای عورت کوحالت حیض میں رحضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ لہ وسلم سے اسکا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وا کہ وسلم نے ارشاد فر ما بارجوع کرے بھرطلاق دے جب وہ حیض سے پاک ہو یا حاملہ ہو جائے۔

(سنن ابن ماجه: جلد دوم: حديث نمبر 180)

حالت حمل میں ہونے والی طلاق کو طلاق کی کہا جاتا ہے۔ اس طلاق میں عدت کے اندر دجوع کی مخبائش باتی رہتی ہے۔ سید نااس نمر رضی اللہ عنہ والی روایت سیح مسلم میں ہے جس میں بیالقاظ مروی ہیں کہ سید ناائن عمر نے الت حیض میں طلاق دی تو سید نا نمر کورسول اللہ نے فر ما یا کہ اسے تھم دیں کہ وہ رجوع کرے پھر حالت طبر یا تمل میں طلاق دے۔ معلوم ہوا کہ حالت تمل میں دی ہوئی طلاق کا وقوع ہوجا تا ہے

### عدت ميں طلاق دينے كے عمومي تكم كابيان

يَّأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طُلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِلَّيْهِنَّ وَ اَحْصُوا الْعِلَّةَ وَ النَّقُوا اللهَ رَبَّكُمُ لَا تُسْخُوجُوْهُنَّ مِنْ بُيُسُوتِهِنَّ وَكَا يَخُوجُنَ إِلَّا اَنْ يَسْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّحُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه لَا تَدُرِى لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعُدَ ذَلِكَ آمُرًا (طلاق ١٠)

ا مے نبی (علاق ) جبتم لوگ مورتوں کوطلاق دوتو ان کی عدت کے دفت پر انہیں طلاق دواور عدت کا شار رکھو۔اوراپنے رب اللہ مے ڈرو عدت میں انہیں ان کے گھروں ہے نہ نکالوا در نہ وہ آ ب تکلیں عگریہ کہ کوئی صریح بے حیائی کی بات لائیں۔ رب اللہ میں میں اور جواللہ کی حد وں ہے آ گے بڑھا ہے تک اس نے ابی جان پرظلم کیا تہ ہیں نہیں معلوم شاید اللہ اس کے بعد کوئی نیا تھم بھیجے۔ ( کنز الا بمان)

اس آیت میں ہے تھم بنیان ہوا کہ آئیں ان کی عدت میں طلاق دو سیکم بطور عام ہے لبذاخواہ مورت حاملہ ہو یا غیر حاملہ ہواس کی طلاق دیتا ہے ہے۔

### ابل تشيع كنزو كياحامله كودوباره طلاق دين كابيان

آیت القداعظمی لکمتا ب کدمسکله اسامنر وری ب که ورت طلاق کے وقت حیض ونفاس کے خون سے پاک واور

شوہر نے اس پاکی بیں اس کے ساتھ فرو کی نہ کی ہواوران دوشرا نظا کی تفصیل آئندہ سائل ہیں بیان ہوگی عورت کو تین صورتوں میں حیض و نفاس کی حالت میں طلاق دیتا سے جے: (۱) اس کے شوہر نے نکاح کے بعد اس بے فرد کی نہ کی ہو۔ (۲) معلوم ہو کہ حالمہ ہو کہ حالت ہیں جلائی دے اور بعد میں معلوم ہو کہ حالمہ ہو کہ

اگر عورت کوخون حیض سے پاک بچہتے ہوئے طلاق دے اور بعد میں معلوم ہو کہ طلاق دینے وقت وہ حالت حیض میں تہی تو اس کی طلاق باطل ہے اور اگر اسے حالت حیض میں تحجیتے ہوئے طلاق دیاور بعد میں معلوم ہو کہ وہ پاک تبی تو طلاق سے ہے۔ (توضیح المسال، طلاق کے احکام)

### تحم كايدار دليل موني كا قاعده فقهيد

﴿ وَالْحُكُمُ يُدَارُ عَلَى دَلِيلِهَا) (عنايه شرح الهدايه ، ج٥، ٢١ ا ، بيروت) خَمَ كَامِدَارَاكِي كُورِيلِ بِ

#### حاملہ کو جماع کے بعد طلاق دینے کابیان

حاملہ عورت کے ساتھ صحبت کر نے کے فوراً بعدا ہے طلاق دینا جائز ہے چونکہ اس عمل کے نتیجے میں اس عورت کی عدت مشتبہ نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کی عدت تو اسی وقت ختم ہوگی جب وہ نیچے کوجنم دے گیا۔

اس کی وجہ ریجی ہے کہ عورت کے حمل کا زمانہ صحبت میں دلچیس کا زمانہ ہے کیونکہ مرد کے اس کے ساتھ صحبت کرنے ہے مزید کوئی اور حمل تفہر نے کا امکان نہیں ہوتا۔ یہاں مصنف نے بیسٹلہ بیان کیا ہے: حالمہ عورت کوطلاق دینے کا سنت طریقہ یہ ہے: اے ایک ایک ماہ کے بعد تین طلاقیں دی جا کیں تا ہم ہے طریقہ امام ابوصنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزد کی ہے۔

ا ما مجد علیہ الرحمہ بیفر ماتے ہیں: ایسی عورت کے لئے سنت ہی ہوگا اسے ایک بی طلاق دی جائے چونکہ اپنی اصل کے اعتبار سے ممنوع ہے تو کو ان میں میں میں میں میں ہوگا اسے ایک بی طلاق اپنے اصل کے اعتبار سے ممنوع ہے تو بھر آپ اس عورت کو ایک سے زیادہ طلاق دینے کے قائل کیوں ہیں جو حالمت بیس ہوتی ؟ اس کا جواب ہے: اس عورت کے حق میں ایک مہید فصل کی حیثیت جہیں رکھتا اور اس کی مثال اس عورت کی طرح ہوجاتی ہے جس کا طہر طویل ہو چکا ہو۔ یعنی کسی بیاری وغیرہ کی وجہ سے اسے طویل عوجی کے قائم مقام نہیں ہوتا۔

سینین: بیفر ماتے ہیں: طلاق کو ضرورت کے پیش نظر مباح قرار دیا گیا ہے اور ایک مہینہ اس ضرورت کے لئے ولیل کی حیث شخصین: بیفر مال کی مثال ای طرح ہوگی جیسے کسی عورت کو زیارہ عمر ہوجانے کی وجہ سے حیف ندا تا ہویا کم عمری کی وجہ سے حیف ندا تا ہویا کم عمری کی وجہ سے حیف ندا تا ہویا کہ عمری کی وجہ سے حیف ندا تا ہو ۔اس کی وجہ بیے: انسانوں کی عام فطرت کے مطابق میں عرصہ یعنی ایک مہینہ دوبارہ دو جیسی پیدا ہونے کی نشانی اور ولیل بن سکتا ہے۔

امام محرعلیدالرحمہ نے حاملہ مورت کو اس مورت پر قیاس کیا تھا جس کا طبر طویل ہوجاتا ہے۔ اس کے بارے ہیں مصنف فرماتے ہیں۔ طویل طبر والی تخورت کا تھم اس سے مختلف ہے کیونکہ اس کے تن بیس نشانی اور دلیل طبر ہے جو ہرز مانے ہیں موجود ہو سکتا ہے جبکہ مل کی حالت میں کیونکہ مورت کوچشن ہیں آتا ہی لئے اسے نئے سرے سے طبر آنے کا امکان بھی نہیں ہوگا۔ حیض کی حالت میں طاؤ قی دینے کا بیان

﴿ وَإِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَالَكُ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ وَقَعَ الطَّلَاقُ ﴾ إِلاَنَ النَّهُى عَنْهُ لِمَعْنَى فِى غَيْدِهِ وَهُوَ مَا ذَكُونَاهُ فَلَا يَنْعَدِهُ مَشْرُوعِيَّنَهُ ﴿ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ اَنْ يُرَاجِعَهَا (١) ﴾ ﴿ إِلْقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعُمَرَ مُرُ ابْنَكَ فَلْيُرَاجِعُهَا ﴾ وقد طَلَقها فِي حَالَةِ الْحَيْضِ . وَهذا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعُمَرَ مُرُ ابْنَكَ فَلْيُرَاجِعُهَا ﴾ وقد طَلَقها فِي حَالَةِ الْحَيْضِ . وَهذا يُخيفِ الْوَقُو عَ وَالْحَتَّ عَلَى اللَّهُ جَعَةٍ ثُمَّ الِاسْتِحْبَابُ قَوْلُ بَعْضِ الْمَشَايِخِ . وَالْاصَحْ اللَّهُ وَاجْبُ مَنْ الْمُمْكِنِ بِرَفْعِ آثَوِهِ وَهُو الْعِلَةُ وَاجِبٌ عَمَلًا بِحَقِيفَةِ الْاَمْدِ وَرَفْعًا لِلْمَعْصِيَةِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ بِرَفْعِ آثَوِهِ وَهُوَ الْعِلَةُ وَالْحَارَرِ تَطُولِيلُ الْعِدَةِ

قَالَ ﴿ فَإِذَا طَهُرَتْ وَحَاضَتُ ثُمَّ طَهُرَتُ ﴾ ، فَإِنْ شَاء طَلَقَهَا فِي الطَّهْرِ الَّذِي يَلِي الْحَيْضَة وَهُ لَكُرَ فِي الْاصلِ . وَذَكرَ الطَّحَاوِيُّ انَّهُ طَلَقَهَا فِي الطَّهْرِ الَّذِي يَلِي الْحَيْضَة الْاُولَى . فَالَ البُو الْحَسَنِ الْكُرْخِيُ ﴿ عَا ذَكرَهُ قَوْلُ اَبِي حَنِيْفَة ، وَمَا ذَكرَ فِي الْاصلِ الْاُولَى . فَالَ البُو الْحَسَنِ الْكُرْخِي ﴿ وَمَا ذَكرَهُ قَوْلُ اَبِي حَنِيْفَة ، وَمَا ذَكرَ فِي الْاصلِ قَوْلُهُمَا ﴾ وَوَجُهُ الْمَدُدُ كُورٍ فِي الْاصلِ انَّ الشَّنَّة انْ يَقْصِلَ بَيْنَ كُلِّ طَلاقَيْنِ بِحَيْضَة وَالْمُولِ النَّانِية وَلا تَتَجَزَّا فَتَتَكَامَلُ . وَجُهُ الْقُولُ الْاحْرِ وَالْمُولِ النَّانِية وَلا تَتَجَزَّا فَتَتَكَامَلُ . وَجُهُ الْقُولُ الْاحْرِ فِي النَّانِية وَلا تَتَجَزَّا فَتَتَكَامَلُ . وَجُهُ الْقُولُ الْاحْرِ فِي النَّانِية وَلا تَتَجَزَّا فَتَتَكَامَلُ . وَجُهُ الْقُولُ الْاحْرِ فِي الشَّالِية قَلَ الْمُولِ النَّانِية وَلا تَتَجَزَّا فَتَتَكَامَلُ . وَجُهُ الْقُولُ الْاحْرِ النَّانِية وَلا تَتَجَزَّا فَتَتَكَامَلُ . وَجُهُ الْقُولُ الْاحْرِ الْمُولِ النَّانِية وَلا تَتَجَزَّا فَتَتَكَامَلُ . وَجُهُ الْقُولُ الْاحْرِ فِي الطَّهُ فِي الطَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيقَة اللهِ النَّالِية فَي الطَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّالِية فَي الطَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُولِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُعْولِ اللَّهُ وَالَاحِيْمِ وَلَا الْعُلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُولِ النَّالَةُ وَلَا الْمُعْلِقُهُ الْمُ الْمُ الْمُولِ الْمُعْلِقُ الْفُولُ اللَّهُ وَالْمُولِ الْعَلَالُ الْمُعَالِمُ اللْمُعُولُ الْمُولُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُعْلِقُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرَالُ الْمُعُلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللْمُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُولُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في "صحيحيه" برقم (۱۹۰۸) و مسلم في "صيجيحه" برقم (۱۶۷۱) و أبوداود في "سننه" برقم (۲۰۹) والترمذي في "حـامـعـه" بـرقــم (۱۹۹۲) والـنــــائي في "ظمحتي من السنن" يرقم (۲۱۷۵) واين ماجه في "سننه" برقم (۲۰۲۳) عن ابن عمر رضي الله عنهـما.

ترجمه

جب کوئی مختم اپنی بیوی کواس کے حیض کی حالت میں طلاق دیدے تو طلاق واقع ہوجائے گی چذکہ اس ہے ممانعت کی ولیل دوسری ہے جہ ہم ذکر کر سے جی البندااس کی مشروعیت معدوم ہیں ہوگی تاہم مرد کے لئے بیات مستحب ہے کہ وہ اس مورت کے ساتھ رجوع کر نے اس کی دلیل نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر وشی اللہ عنہ ہے ہے ہوا وہ اس مورت کے ساتھ رجوع کر لئے 'مال کی دلیل ہے ۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس مورت کو چیش کی حالت میں طلاق دی تھی اور یہ بات واقع ہونے کا فائدہ وی ہے اور جوع کرنے کی ترخیب کا فائدہ دی ہے ۔ مشائح کے تول کے مطابق یہ بات اور یہ بات اس کی دائی ہو ہے ہے اور عرب ہے تا کہ امر کی حقیقت پھل کیا جائے اور محصیت کو تکہ طور پرختم کیا جا سکے کہ اس کا مستحب ہے اور ذیا وہ جی تھوت ہے اور عدت ہے اور عدت کو طہر آ جائے گان الموالی جائے اور وہ چیز عدت ہے اور عدت کو طول دینے کے ضر دکو دور کیا جاسکے مصنف فریا ہے ہیں: اس مورت کو طہر آ جائے گھر اگر دور کہ کہر کہر گھر ہے جائے ہیں: کتاب المہو طیس اس طرح ذرکر کہا گیا ہے۔

امام طحاوی نے یہ بات ذکری ہے: مرداس مورت کواس طہر میں طلاق وے گا جو پہلے چین کے فرراً بعد آیا ہے۔ شخ ابوالحسن
کرخی فرماتے ہیں: امام طحاوی نے جو بات ذکری ہے وہ ہام ابوطنیفہ کی دلیل ہے اور کتاب المهوط میں جو بات ذکری گئی ہے وہ
ما حمین کا قول ہے۔ کتاب المہوط میں جو بات منقول ہے اس کی ولیل ہے : سنت ہے : دوطلاقوں کے درمیان ایک چین کا
فرق ہواور یہاں پرچین کا بعض حصفر ق ہے کا پُذا دوسر نے بیش کے ذریعے اسے کھل کیا جائے گا اور چین کے جھے ہیں معدوم ہوگیا تو ہے
کہاں کے نتیج میں بیا یک کھمل ہوجائے ۔ دوسر نے قول کی دلیل ہے ہے: طلاق کا اثر رجوع کرنے کے نتیج میں معدوم ہوگیا تو ہے
ای طرح ہوگیا ہو یا اس مرد نے اس مورت کوچین کے دوران طلاق دی بینین البذا بعد میں آنے والے طہر میں اسے طلاق دین مسنون ہوجائے گا۔

#### حالت جيض ميس طلاق دينے كافقهى بيان

حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں روائت ہے کہ انہوں نے اپنی ہوی کو حالت بیش ملاا ق دی تو حضرت عمر نے اس کا ذکر دسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ سے بہت غصر ہوئے اور فرمایا کہ اس گناہ کا تدارک کرنے کے لئے ) عبداللہ کو چاہئے کہ وہ اس عورت ہے رجوع کر ہے لیعنی مثلا یوں کے کہ میں نے اس کو اپنے نکاح میں واپس لے لیا ) اور پھر اس کو اپنے پاس رکھے یہاں تکہ کہ وہ پاک ہوجائے اور پھر جب وہ حاکت ہوا ور اس کے بعد پاک ہوجائے اور طلاق وینا ضروری ہوتو پاکی کی حالت میں اسے طلاق وے قبل اس کے کہ اس جب وہ حاکم دیا ہے کہ اس میں عورتوں کو طلاق وی جائے ۔ ایک سے جماع کرے ، پس میں وہ عدرت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے تھم دیا ہے کہ اس میں عورتوں کو طلاق وی جائے ۔ ایک

روایت میں بیدالفاظ ہیں کہ آنخضرت ملی القدعلیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عبدالقد کو تھم دو کہ وہ اس عورت سے رجوع کر سے اور پھراس کو یا کی کی حالت میں بشر طیکہ دہ حاملہ نہ ہواور حیض آتا ہو یا حمل کی حالت میں طلاق دے۔

( بخارى وسلم ومشكوة شريف: جلدسوم: صديث نمبر 476)

فتغيظ فيه (أنخضرت ملى القدعليدوسلم ال واقعد يبنت عمد جوئ بياس بات كى دليل بكرهالت حيض من طلاق وینا حرام ہے کیونکہ اگر پیحرام نہ ہوتا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسٹم اس واقعہ پر غصر نہ ہوتے ۔اور حالت حیض میں طلاق وینا حرام اس لئے ہے کہ ہوسکتا ہے کہ طلاق دینے والے نے حالت حیض میں محض کراہت طبع کے سبب طلاق دی ہواور و ومصلحت اس کے طلاق دینے کیدلیل سے نہ ہوجس کی بناء پر طلاق دینا حرام ہو ۔ گرکوئی شخص اگر حالت حیض میں طلاق دید ہے تو طلاق پڑھ جائے گی یبی دلیل ہے کہ آئخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے عبدالقد کور جوع کرنے کا تھم دیا اور یہ بالکل ظاہر بات ہے کہ رجوع کرنا طلاق کے

ایک سوال به پیدا ہوتا ہے کہ مذکورہ بالاصورت میں دوسرے طبر (لیتی دوسرے چیش کے بعد یا کی کی حالت) تک طلاق کو ء خرکرتے میں کیا مصلحت ہے؟ سیدهی بات توبیہ کہ تھم بیہوتا کہ جس حیض میں طلاق دی گئی ہے اور بھررجوع کیا گیا ہے ای حیض کے گزرنے کے بعد پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے لیکن اس کے برعس اس کودومرے طبر تک و فرکیا گیا ہے، چنا نچہ اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اس کی کئی دلیلیں ہیں اول تو ہیے کہ رجوع کرتا صرف طلاق کی غرض ہے نہ ہولہذا طلاق دینے کو ایک الی مدت تک کے لئے مؤخر کر دینا جاہے جس میں ایک طرف تو طلاق دینا حلال اور دوسری طرف طلاق کے فیصلہ پر نظر ڈانی کا موقع بھی ال جائے اور شابد کوئی ایسی راہ نکل آئے کہ طافاق دینے کی نوبت ہی نہ آئے اور ظاہر ہے کہ ان دونوں مصلحوں کی رعایت دوسر کے طبرای میں جوسکتی ہے۔

دوم مید کدانتی مدت تک کے لئے طلاق دینے کومؤخر کرنا دراصل طلاق دینے دالے کے اس فعل بدیعنی حالت حیض میں طلاق ویے کی سزا ہے سوم مید کہ جس حیض کی حالت میں طلاق دی گئی ہے وہ اور اس کے بعد کا طہر نیعنی یا کی کی حالت دونوں کو یا ایک ہی چیز کے تھم میں بین لہذا اگر پہلے طبر میں دی گئی تو گویا حیض ہی کی حالت میں دی لیکن یہ بات طحوظ رہے کہ ان متیوں دلیلوں ہے یہ ہات واصح موتی ہے کہ دومرے طبر تک طلاق سے بازر مثاداجب بیں ہے بلکہ اولی ہے۔

وتوع كاعتبار يخاقسام طلاق

وقوع کے اعتبارے طلاق کی دوسمیں ہیں:رجعی۔ بائن

طلاق رجعی کی صورت میرے کہ طلاق دینے والا ایک باریا دوسری الفاظ میں یوں کیے کدانت طالق یا طلقتک یا اردو میں میہ كي تجه برطلاق ب ياس في تخفي طلاق دى اس طرح طلاق دين سيطلاق دين والدايام عدت من بغير تكاح كرجوع كرسكنا ہے یعنی اگروہ یوں کیے کہ میں نے بچھ سے دیوع کیایا اس کو ہاتھ لگائے یا مساس کرےاور یا اس ہے جماع کرے تو اس سے رجوع

بوما : ب مديد نكاح كى شرورت نيس بوتى .

#### تمم اور تیجد کے اعتبار سے اقسام طلاق

اس کی دو تسمیس بین مغلظہ مخففہ : طلاق مغلظہ کی صورت یہ ہے کہ یکبارگی تین طلاقیں دی جائیں مثلا یوں ہے کہ بیس نے طلاق دی بیل منظلہ کی دی ہے۔ سے طلاق دی بیل نے طلاق دی بیس نے طلاق دی بیل اس طلاق کے بعد طلاق و سینے والا اس عورت کو دو بارہ اپنے نگاح میں بغیر حلالہ نبیس لاسکیا حلالہ کی صورت یہ ہے کہ وہ عورت عدت گڑا رئے کے بعد کسی دوسرے مرد سے نکاح کر سے اور دوسرامرداس سے جماع کر کے اس کو طلاق دے دے اور پھر جب اس کی عدت پوری بوج اس کی عدت بوری بیل اس کے بعد کسی میں بات کی بیل اس کی عدت بوری بوج اس کی بعد بود کے تو پہلا شو براس سے نکاح کر لے ا

طلاق مخففہ کی صورت میہ ہے کہ یکبارگی یا الگ الگ دوطلاقیں دے یا ایک طلاق دے پھراگرید دوطلاقیں یا ایک طلاق الفاظ صرح کے ساتھ ہوتو عدت کے اندر دجوع کرسکتا ہے تجدید تکاح کی ضرورت نہیں اورا گرالفاظ کنایہ کے ساتھ ہوتو تجدید تکاح کے بعد اس کواپی بیوی بنا سکتا ہے حلالہ کی ضرورت نہیں۔

كن لوگول كى طلاق واقع ہوتى ہے اور كن لوگول كى واقع نبيس ہوتى .

برعاقل دبالنع کی دی ہوئی طلاق واقع ہو جاتی ہےخواہ وہ آزاد ہو یا غلام اور خواہ وہ اپنی خوشی سے طلاق دے یا کسی کے جبر واکراہ ہے دے یا نشہ کی حالت میں دے۔

ای طرح اگرعاقل و بالغ شو ہر گونگاہ واور و واشارہ معبود و کے ذریہ طلاق دینواس کی طلاق بھی واقع ہوجاتی ہے اور لڑک اور دیوانے کی دی ہوئی طلاق واقع نہیں ہوگی اسی طرح اگرسو یا ہواشخص طلاق وے اور بیدار ہونے کے بعد کہے کہ میں نے تخفی سوتے میں طلاق دی ہے تو اس کی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی اگر کسی مالک نے اپنے غلام کی بیوی کوطلاق دی تو اس کی طلاق دی تو اس کی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔

طلاق میں اصلی اعتبار عورت کا ہے چٹانچہ آزاد عورت کے لئے تین طلاقیں ہیں اگر چہوہ کی غلام کے نکاح میں ہوائی طرح اونڈی کے لئے دوطلاتیں ہیں اگر چہوہ کی آزاد مرد کے نگاح میں ہو۔

#### طالت حيض ميس طلاق كى صورت رجوع سے متعلق فداہب اربعہ

علامہ بدرالدین مینی حنی علیه الرحمہ لکھتے ہیں کہ یکن حالت میں طلاق دینے والے کو چونکہ دسول اللہ نے رجوع کا تم دیا تھا، اس کے نقیما و کے درمیان بینوال پیدا ہوا ہے کہ یہ تھم کس متی ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، امام شافعی، امام احم، امام اوزاعی، تھا، اس کئے نقیما و کے درمیان بینوال پیدا ہوا ہے کہ یہ تھم کس متی ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، امام شافعی، امام احم، امام اوزاعی، ابن ابی استاق بن را ہو بیدا در ابو تو رکھتے ہیں کہ الیہ تھی کورجوع کا تھم تو دیا جائے گا محررجوع پر مجبور نہ کیا جائے گا (عمرة

ہراہ ہیں جنفیہ کا ند بہب بدیمان کیا حمیا ہے کہ اس صورت میں رجوع کرنا ند صرف متحب بلکہ واجب ہے۔ مغنی انحتاج میں شافعید کا مسلک مید بیان ہوا ہے کہ جس نے چیش میں طلاق دی ہواور تین نددے ڈالی ہوں اس کے لئے مستون میہ کے دورجوع كرے، اوراس كے بعد والے طہر بيس طلاق ندرے بلكداس كے كزرنے كے بعد جب دومرى مرتبہ عورت حيض سے فارغ ہوت طلاق دینا جا ہے تو دے بہا کرچیش میں دی ہوئی طلاق سے رجوع محض کمیل کے طور پر نہو۔

الانصاف مين حنابله كامسلك بيربيان جواب كماس حالت من طلاق دين والي كم لئر رجوع كريامستخب بيان امام ما لک علیہ الرحمة اوز ان کے اصحاب کہتے ہیں کہ حیض کی حالت میں طلاق دینا جرم قابل دست اندازی پوکیس ہے ۔عورت خواہ مطالبه كرك بانتكرك بهرحال حاكم كالبيرض بكرجب كم يخف كاليتل ال كم من أكثر وواس رجوع برمجور كراء عدت كة خرى ونت تك الى يرد با و ذل المديد و وا تكاركر القوات تدكرد ، يرجى ا نكاركر عقوات مار ، السيرند " مانے تو حاکم خود فیصلہ کردے کہ " میں نے لیری ہیوی ہی ہے پروایس کردی "اور حاکم کابی فیصلہ رجوع ہوگا جس کے بعد مرد کے لئے اس عورت سے مہاشرت کرنا جائز ہوگا،خواہ اس کی نیت رجوع کی ہویاندہو، کیونکہ حاکم کی نیت کی قائم مقام ہے (حاشیہ الدسوتی) مالكيه ميانعي كيت بين كدجس مخف في طوعاً وكرباً حيض من دى موكى رجوع كرليا موده الرطلاق بن دينا جا بياتواس كے لئے مستحب طریقہ سے کہ جس چین میں اس نے طلاق دی ہے اس کے بعد والے طبیر میں سے طلاق نددے بلکہ جب دوبارہ حیض آنے کے بعدوہ طاہر ہوای وفت طلاق دے۔طلاق ہے مصل والے طبر میں طلاق نددے نے کا تھم وراصل اس لئے دیا گیا ہے كر حيض كى حالت ميس طلاق دين واليكارجوع مرف زباني كلاى ندمو بلكدائ طيرك زمان ميس عورت بما شرت كرني عاجي چرجس طهريش مباشرت كى جاچكى بواس شى طلاق دينا چونكه منوع ب،لېذا طلاق دينے كاسى وقت اس كے والاطهراى ب

## سنت کے مطابق تین طلاق کہنے کا بیان

﴿ وَمَنْ قَالَ لِامْرَآتِهِ وَهِي مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ وَقَدْ دَخَلَ بِهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسَّنَّةِ و لَانِيَّةَ لَـهُ فَهِي طَالِقٌ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيُقَةً ﴾ ؛ لِاَنَّ اللَّامَ فِيْهِ لِلْوَقْتِ وَوَقْتُ السُّنَّةِ طُهُرٌ لَا جِمْمَاعَ فِهُو ﴿ وَإِنْ لَوَى أَنْ لَقَعَ الْفَلَاثُ الجَّاعَةَ أَوْ عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ شَهْرٍ وَاحِدَةً فَهُوَ عَلَى مَا لَوَى ﴾ سَبوَاءً كَالَتْ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ آوُ فِي حَالَةِ الطُّهْرِ وَقَالَ زُفَرُ : لَا تَصِحُ عَلَى مَا لَوى ﴾ سَبوَاءً كَالَتْ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ آوُ فِي حَالَةِ الطُّهْرِ وَقَالَ زُفَرُ : لَا تَصِحُ نِئُهُ الْحَدُمُ وَلَا أَنَّهُ مُحْتَمِلٌ لَّفَظَهُ ؛ لِآنَهُ سُنِي وَقُوعًا مِنْ يَذُهُ الْحَدُمُ وَلَا أَنَّهُ مُحْتَمِلٌ لَفَظَهُ ؛ لِآنَهُ سُنِي وَقُوعًا مِنْ عَدُنُ إِنَّ السَّنَةِ لَا إِيُقَاعًا فَلَمْ يَتَنَاوَلُهُ مُطْلَقُ كَلَامِهِ وَيَنْتَظِمُهُ عِنْدَ نِيَتِهِ عَدْ السَّنَةِ لَا إِيُقَاعًا فَلَمْ يَتَنَاوَلُهُ مُطْلَقُ كَلَامِهِ وَيَنْتَظِمُهُ عِنْدَ نِيَتِهِ

ادرجس مخص نے اپنی بیوی سے بیکها کرتہیں سنت کے مطابق تمن طلاقیں ہیں ادراس عورت کوچنس آتا ہوا اور وہ مرداس کے ساتھ میں طلاقیں ہیں ادراس عورت کوچنس آتا ہوا اور وہ مرداس کے ساتھ معبت بھی کرچکا ہوا اور مرد نے بید کہتے ہوئے کوئی نیت نہ کی ہواتو ہر طہر کے وقت اس کوایک طلاق ہوگی کیونکہ یہاں''ل'' وقت کے لئے ہے اور سنت وقت ایسا طہر ہے جس ہیں محبت نہ کی گئی ہو۔

اگرمرد نے بینیت کی ہو: تین طلاقیں ایک ساتھ واقع ہو جائیں یا ہرمہنے کے شروع میں ایک طلاق واقع ہو جائے تو اس کی ایت کے مطابق تھم ہوگا' خواہ وہ محورت اس وقت جیف کی حالت میں ہو یا طہر کی حالت میں ہو۔ ایام زفر فریاتے ہیں: جمع کی نیت کرنا ورست نہیں ہے کیونکہ بیا بدھت ہے اور بیر چیز سنت کی ضد ہے۔ ہمارتی ولیل بیہ ہے: اس مرد کالفظ اس بات کا احتمال رکھتا ہے چونکہ بیوا تھے ہوئے کہ اس کا وقوع سنت کے مطابق ہوا ہے۔ دینے کے اعتبار سے نہیں ہوگی اور آدمی کامطلق کیام اے شامل نہیں ہوگا' اور آدمی کامطلق کیام اے شامل نہیں ہوگا' کیکن اس کی نیت کی موجودگی ہیں اس منہوم پر مشتمل ہوگا۔

#### مالت حيض مين دي جانے والى طلاق كاعتبار مين فقهى غراب

ے نام نہا دغیر مقلد وحید زبان لکمتا ہے۔ ائمدار بعداور اکثر فقیا وتو اس طرف سکتے ہیں کہ بیطلاق شارہوگ اور ظاہر بیا ورا المحدیث اور امام یا من شہید ، امام ابن تیبید ، امام ابن حزم اور علامداین قیم اور جناب جحد باقر اور حضرت جعفر صادق اور امام ناصر اور امام بیت کا بیتول ہے کہ اس طلاق کا شار نہ ہوگا۔ اس لئے کہ بید بدی اور حرام تھی۔ شوکانی اور حققین المحدیث نے اس کوتر جے دی

ائدار بعہ کے سوابعض الل ظواہر جن کا کئی قدر مسائل بیں کا م نہیں ہے مولوی وحید زمان نے ان کو بھی ائد و فقہا ، کے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے۔ اہل علم پر واضح ہے کہ جہلاء کے نام فقہاء کے ساتھ لکھودیئے سے ان کی فقاست کی سندنییں دی جاسکتی اور ای طرح نام نہا دغیر مقلد بن کا دھو کہ اور ان کی شیطائی چالبازی ہے کہ سنقل فقی غرایب والے ائد کے ساتھ نہایت غیر متنداور متازع روشن خیال عالم کا نام شامل کردیتے ہیں قابل غور اہر ہے کہ کیا ابن تیم بیا ابن ہیمہ کی بیر حیثیت ہے کہ انہیں بھی غراب اربعہ کے اندکی طرح کوئی امام تسلیم کر لیا جائے۔

اورمولوی وحیدزمان کی اندهی تقلیدید ہے کہ این استد کوامام باقر وامام جعفرصادق رضی الله عنما سے بہلے لکھ دیا۔اس کامعنی ب

تنشويهمات حدايد المبدوهات رصوب روس المستريد المسترم المستريد ال فرقه منتل ہے عاری اورمخبوط الحواس جسے شیطان نے مس کر کے دنیا بیس چھوڑ رکھا ہے۔

الل حديث (غيرمقلدين) قلابازيال

مریب رسیر میں کے رئیس مدوی اپنی کماب خمیر کا بحران صفحہ 349 پر لکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کے نصوص کماب اس جماعت اس صدیت سی سدر ب سدت بود سے بی ثابت ہے کہ بحالت میش عورت کودی ہوئی طلاق نہیں پڑتی ای کوعام اہل حدیث اہل علم ی طرح روضہ ندید کے مصنف سان مجمی ائتیار کیاہے۔

منائج تحقیق علائے الل حدیث الے انکہ اربعہ اور جمہور فقیاء کی دلیل قرآن وسنت کے قریب نہیں ،اور نصوص کتاب وسنت کے ظلاف ہے۔۔ ابن حزم وشو کانی و محققین اہل حدیث کاند ہب قرآن وسنت کے قریب تر ہے۔۔ صحابی کا قول جست نہیں۔ حيران مول كدر دوس جكر كوكه چيون دل كويس

جماعت ابل حدیث بی کی شائع بشده کتاب احکام ومسائل صفحه 491 پر طلاق کے احکام میں نکھا ہے۔ برحق مسلک یم پ کہ حالت حیض میں دی گئی طلاق واقع ہو جاتی ہے، جمہور ائمہ محدثین کا بھی قول ہے۔ دلائل درج ذیل ہیں۔

عبدالله بن عمر جنهول نے طلاق وی تھی انہوں نے خوداس کی تصریح کی ہے کہ بیطلاق شار کی گئی۔ جماعت اہل حدیث ہی ک شائع شده جدیدسنن ابوداؤداز حافظ زبیر علی زئی دیکھیے ، پیش کے ایام میں طلاق خلاف سنت ہے گرشار کی جائے گی ، لغواور ہاط

جماعت اہل حدیث ہی کی شائع شدہ موطا امام ما لک علیدالرحمہ از حافظ زبیر علی زئی صفحہ 320 دیکھیے ۔حالت حیض میں - طلاق دیتا جائز نبیں ہے لیکن اگر دی جائے تو بیشار ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ بدی طلاق واقع ہوجاتی ہے اگر چہالیی طلاق دیناغلا

نتائج تختیل محققین الل حدیث المار بعدوجمهور فقهاء کی دلیل کتاب وسنت کے قریب تر ہے۔۔ ابن حرم وشو کانی و محققین ابل صدیث کا ند بہت قرآ لئا وسنت کے قریب نہیں ہے۔۔قول صحابی جمت ہے۔ ہم یعنی خلاف سنت طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ كياآب حضرات بمانيكة بين، كديدسب كياب، جن حضرات كي تحقيق برآب اعتادكرت بين اور برموضوع بران المعنوال میش کے جاتے ہیں، کیاانہوں نے استے عرصہ تک جوموقف رکھاوہ غلط تھا؟

اورا كرنيس توكيا ب كالل صديث محقق حصرات في جونيا موقف ابنايا اوراين جزم ، ابن تيميه، شوكاني صاحبان كي تحقيل كورد کردیا بیمونف سیح ہے؟

آخر کیادلیل ہے نصوص کتاب دسنت تو صد ہوں ہیں گر جماعت اٹل عدیث کے موقف میں اتی بڑی قلابازی آ ک وجومات کیا ہیں؟ اور جن او کول نے جماعت الل مدیث کی تحقیق پراعماد کرتے وائے بہا فقے کے چمل کیاادراب بھی کررہے وں کہ کہ جن

ے ہیں مرف سے بھاری ہوگی ؟ ان کامیل کس کھاتے میں جائے گا؟ اور کیالوگوں کواب نی تحقیق پڑل کرنا جا ہے یا کہ پرانی پراوراس کی کیا گارٹی ہے کہ چند سمال بعد پھر تحققین پرانے سوقف کی عرف نەرجوغ كرجا كى-

## الم زفر كالمكه احناف سے طلاق بدعى ميں اختلاف

يهال مصنف نے سيمسئله بيان كيا ہے۔ اگر كسى عورت كوچش آتا ہواور اكر، كاشو ہراس كے ساتھ صحبت بھى كر چكا ہواور بروو اس مورت سے سے کہے: انت طالب ٹلاٹا للسنة ( لین تمہیں سنت کے مطابق تین طلاقیں ہیں) اور شوہر نے اس ہارے میں کوئی میت ندکی مواتواس صورت میں اس عورت کو ہر طهر کے وقت ایک طلاق ہوجائے گی۔اس کی دلیل بے ہے: جملے میں استعال ہونے والاحرف"ل" وتت کئے ہے اور سنت وقت و وطہر ہے جس میں صحبت نہ کی گئی ہو۔

اگر مرد نے ان الفاظ کے ہمراہ یہ نبیت کی ہو: اس عورت کواس وقت تین طلاقیں ہوجا کیں یا ہر مہینے کے آغاز میں ایک طلاق ہو توان مخض کی نبیت کے مطابق اس کا بھم ہوگا۔خواہ و مجورت اس وقت جیف کی حالت میں ہویا طبر کی حالت میں ہو۔امام زفر کی دلیل مخلف ہے وہ بے فرماتے ہیں: ان الفاظ کے ذریعے ایک ساتھ تین طلاقوں کی نیت کرنا درست نہیں ہوگا کی دنکہ ایک ساتھ تین طلاقیں ويناتو بدعت ہے توبیہ 'سنت کے مطابق'' کیے ہوسکتا ہے۔احناف بیا کہتے ہیں: مرد کے الفاظ ایک ساتھ تین طاؤ قیس دینے کامفہوم ر کتے ہیں کینی و وواقع ہونے کے اعتبار سے سنت ہو کیونکہ اس کاواقع ہوناسنت کے مطابق ہے۔ اگر چہ طلاق دینے کا طریقة سنت كے مطابق بيس ہے۔ يبى وليل ہے: مردكى كسى نيت كے بغير اس كلام كے بنتيج بيں بيتكم نبيل ويا جا تاليكن اگروہ نيت كرے توبيہ

## غير حائض كو تحقيه سنت كے مطابق تين طلاق كينے كا بيان

﴿ وَإِنْ كَانَتُ ايِسَةً أَوْ مِنْ ذَوَاتِ الْآشَهُ رِوَقَعَتُ السَّاعَةَ وَاحِدَةٌ وَبَعُدَ شَهْرِ أُحُرى وَبَعْدَ شَهْرٍ أُخْرَى ﴾ ؛ لِآنَ الشَّهْرَ فِي حَقِّهَا دَلِيْلُ الْحَاجَةِ كَالطُّهْرِ فِي حَتِّي ذَوَاتِ الْاقْرَاءِ عَسَلَى مَسَا بَيَّنَّا ﴿ وَإِنْ نَولَى أَنْ يَقَعَ النَّلَاثُ السَّاعَةَ وَقَعْنَ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ لَمَا قُلْنَا﴾ بِمِجَلافِ مَمَا إِذَا قَالَ آنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ وَلَمْ يَنُصَّ عَلَى الثَّلَاثِ حَيْثُ لَا تَصِحُ نِيَّةُ الْجَهُ عَ فِيْهِ ؛ إِلاَّنَّ نِيَّةَ الثَّلَاثِ إِنَّهَا صَحَّتُ فِيهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ اللَّامَ فِيهِ لِلْوَقْتِ فَيُفِيدُ تَـعُــمِهُمُ الْوَقْتِ وَمِنْ ضَرُورَتِهِ تَعْسِيمُ الْوَاقِعِ فِيهِ، فَإِذَا نَوَى الْجَمْعَ بَطَلَ تَعْمِيمُ الْوَقْتِ فَلَاتَصِحُ نِيَّةُ الثَّلَاثِ

تر جمہ

ادراگروہ مورت (حیض ہے) ماہی ہو پھی ہوئیا مینے کے اعتباد ہے (عدت ہر کرنے دائی ہو) تو فورا ایک طلاق واقع ہو جائے گی ایک مینے کے بعد تیسری ہوگی کے دکھ ایک مورت کے تق میں ایک مہینے حاجت کی ایک مینے کے بعد دسری ہوگی ایک مینے کے بعد تیسری ہوگی کے دکھ ایک مورت کے تق میں ایک مہینے حاجت کی دیل ہوگی میں ہوگی میں ایک مینے بیان کر چکے ہیں۔ اگر مرد نے بینیت کی کہ تمن طلاق میں دائع ہو جائیں تو ہمارے ذریک وہ دائع ہو جائیں گی جبکہ امام زفر کی دلیل مخلف ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں ساس کے ہو جائیں تو ہمارے ذریک وہ دائع ہو جائیں طلاق ہے اوراس نے لفظ تمن استعال نہیں کیا تو اس صودت ہیں شمن طلاقی ایک مرد نے یہ کہا تھی ہوگی کے درست ہوتی ہے کیونگہ اس میں 'ل' وقت کے ساتھ دیے کی نیت درست نیس ہوگی کے وقت کے ساتھ میں نیت اس لیے درست ہوتی ہے کیونگہ اس میں 'ل' وقت کے ساتھ اور یہ درست ہوتی ہے کیونگہ اس میں 'ل' وقت کے ساتھ اور یہ درست نوبی ہونے والی چیز میں بھی تعیم ہواتو جب مرد لے اور سے درست نہیں ہوگی۔

غيرحائض كى طلاق وعدت كابيان

وَ الِّى يَئِسُنَ مِنَ الْمُصَعِيْضِ مِنْ نُسَائِكُمُ إِنِ ارْتَبُتُمْ فَعِلَاتُهُنَّ قَلْقَةُ اَشْهُرٍ وَّ الِّي لَمُ يَحِضْنَ وَ أُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَّتِي اللّهَ يَجْعَل لَّه مِنْ اَمْرِهِ يُسْرًا (طلاق ، ۵)

اورتمهاری عورتوں میں جنہیں حض کی امید شدری ۔ اگرتمہیں کو شک ہو۔ تو ان کی عدت تین مہینے ہے اور ان کی جنہیں ابھی حیف شآیا ۔ اور جن النظمان کے عدت تین مہینے ہے اور ان کی جنہیں ابھی حیف شآیا ۔ اور جو اللظمان کے امین اس کے کام میں آسانی فرماوے گا۔
اس آیت سے معلوم ہوا کہ غیر حاکف ایعنی جس کو چیش آٹا بھر ہوجائے اس کو اگر طلاق دی جائے طلاق واقع ہوجائے گی اور اس کیلئے عدت تین ماہ ہوگی کیونکہ عدت کا اطلاق تب ہی درست ہوسکتا ہے جب وقوع طلاق ہو۔

صدرالا فاضل مولانا تعیم الدین مرادا آبادی علیه الرحمه کفیتے ہیں کہ بوڑھی ہوجانے کی دلیل ہے کہ دوس ایاس کو پہنچ گئی ہوں۔ سن ایاس ایک تول میں پچپن اور ایک قول میں ساٹھ سال کی عمر ہے اور اس میہ ہے کہ جس عمر میں بھی حیض منقطع ہوجائے وہی سن ایاس ہے۔اس میں کہان کا تھم کیا ہے۔

شان نزول: صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے عرض کیا کہ چیف والی عورتوں کی عدّ ت تو ہمیں معلوم ہوگئی جو حیض والی نہ ہوں ان کی عدّ ت کیا ہے؟ اس بر ساآیت نازل ہوئی۔

یعنی وه صغیره بین ، یا عمرتو بلوغ کی آگئی گرانجی حیض نه شروع ہوا ، ان کی عدّ سے بھی تین ماہ ہے۔ مسئلہ ، حاملہ مورتوں ک عدّ ت وضع حمل ہے خواہ وہ عدّ بت طلاق کی ہو یاو فات کی ۔ (خز ائن العرفان ،طلاق ،۵) ۳ ۔ایدان کی عدت ہے جن کا حیفی عمر رسیدہ ہونے کی دلیل سے بند ہو گیا ہو، یا جنہیں حیض آ ناشر دع بی ند ہوا ہو۔ داخے رہے کہ نادر طور پراییا ہوتا ہے کہ ورت من بلوغت کو بھی جاتی ہے اور اسے حیض بی بیس آتا۔

#### سنت كيمطابق تين طلاق كيني سيدوقويع طلاق

یمال معنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: اگر مورت کوزیادہ عمر کی دلیل سے چین نہیں آتا کیا کم عمری کی دلیل سے اس کا تھم مہینے کے اعتبار سے ہوتا ہے اور اس کا شوہر بیالقا تا استعال کرئے جوسابقہ مسئلے میں بیان ہوئے ہیں یعنی انست طال ق الدف المساند المساند کے مطابق تین طال قیں ہیں )۔

تو ایک طلاق ای وقت واقع موجائے گی دوسری ایک مہینے بعد واقع موگی تیسری اس کے ایک مہینے کے بعد واقع ہوگی۔اس کی وجہ وہی ہے جوہم نے پہلے میان کی ہے: حیض والی مورت کے حق میں طریر سے سے ضرورت کی دلیل ہوتا ہے جبہہ جن مورتوں کوچین نہیں آتا ان کے حق میں مہینہ مید دلیل شار موتا ہے۔

اگریبال بھی مرد نے ان الفاظ کے ذریعے تین طلاقی ایک ساتھ دینے کی نیت کی ہوئو ہمارے نزدیک وہ واقع ہوجائیں گی جبکہ ام زفر کے نزدیک تھم مختلف ہے جبیبا کہ پہلے بھی ہے بات بیان کی جا چکی ہے۔

لین اگرشوہر نے بیکہاہو۔انست طبالق فلسنة اوراس بارے شل نفظ تین استعال درکیا ہؤتو تین طلاقیں ایک ساتھ اللہ کی نیت درست نہیں ہوگی۔اس کی دلیت درست ہوتی ہے جب اس ش کی نیت درست نہیں ہوگی۔اس کی دلیل ہے ہے: تین طلاقیں ایک ساتھ دینے کی نیت اس وقت درست ہوتی ہے جب اس ش موجود 'ل' وقت کے لئے ہوجووقت کے عام ہونے کا فائدہ دے اور اس کے لئے یہ بات ضروری ہوگی:اس میں واقع ہونے والی چیز بھی عام ہؤتو جب مرد نے ایک ساتھ تین طلاقوں کی نیت کرئی تو وقت کے عام ہونے کا مفہوم باطل ہوجائے گا اس لئے تین کی نیت کرنا درست نہیں ہوگا۔

## غمه كى حالت ميں دى تى تين طلاق كاشرى تكم

شوہراور بیوی کو باہم الفت ومحبت ہمودت ورحمت ،خوش اخلاقی وصن معاشرت کے ساتھ رہنا چاہیے ،اگر زوجین ایک دوسرے کے حقوق بحسن وخوبی اداکر نے رہیں ایک دوسرے کے حقوق بحسن وخوبی اداکر تے رہیں ،شوہر بیوی کی رہائش ،خوراک و پیشاک اور دیگر مشروریات کی بحیل کر دے اور بیوی دستور کے مطابق شوہر کی اطاعت کر ہے وان کے درمیان فرحت ومسرت کا ماحول قائم رہتا ہے۔

#### مفاہمت ومصالحت کے تین طریقے

۔ اگر کسی دلیل سے ناموافق حالات پیدا ہوں اور بیوی نافر مائی کرتی رہے توبا ہمی مفاہمت دمصالحت سے کام لینا چاہئے ،شوہر کوتین طریقوں سے معاملہ کوسلجھانے کی تاکید کی گئ 1)) سب سے پہلے وہ بیوی کوفیعت کرے

2)) بسر علید وکرے

2)) تاديب اور تنبيه كرم ،الله تعالى كا ارشاد هم ، وَاللَّايِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَالْمَحْدَّوُهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا - اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا -

تسرجمه اور وه عورتیس جن کی نافرمانی کا اندیشه هوانهیں پھلے نرمی سے سمجھاؤپھرانهیں خوابگاهوں سے علحدہ کردواور (پھر بھی بازنه آئیں تو )انھیں تنبیبه وتبادین کرو اگر وه اطاعت کرنے لگیں تو آن پر کوئی راسته مت تلاش کرو ۔ (سورة النساء .34)

طلاق کا اقد ام کرنے سے پہلے ان مراحل میں سی وکوشش کرنے اور بجیدگ سے فور وفکر کرنے کی تاکید کی گئی لیکن شریعت مطہرہ میں اس کوطلاق کی اطلاق و اقتاع ہونے کے مطہرہ میں اس کوطلاق کی اطلاق و بناطلاق واقع ہونے کے لئے شرطانیں ، اگر شوہر طلاق و بنا جاتو طلاق بائن یا طلاق مغلظ کے بجائے طلاق رجی کے لئے کہا گیا تاکہ عدت گذرنے تک شوہر کوانے نیصلہ پر مزید خور فکر کرنے اور فیصلہ واپس لینے کی گنجائش رہے اور بیوی کی غلطی ہوتو وہ اپنی اصلاح کرلے ۔ اس کے باوجروکوئی مخص ان تمام طریقوں کو نظر انداز کر کے طلاق کا اقتدام کر بیٹے تو طلاق واقع ہوجائے گی۔

غصه كي تين حالتين اورطلاق كاحكم.

حالتِ غدر کی طلاق کی بابت روانحتارج 2ص ،463 میں غصر کی تین حالتیں بیان کی گئی تیں ، دوحالتوں میں طلاق واقع ہوتی ہے اورا کیٹ حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی:۔

(۱) غصه کی ابتدائی حالت ہوکہ جس کی دلیل عقل میں خلل وفتور ندآیا ہو ،اپنی گفتگو دالفاظ کوجانیا ہوا درا پنے تصدروارا دو کو مجھتا ہو ،الیمی حالت میں دی ہوئی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔

(۲) غمیہ کی انتہائی شدید حالت ہو کہ صد جنون تک پہنتے جائے اور ہوتی وحوال باقی ندر ہیں، زبان ہے نگلنے والے الفاظ جانبے اور سیجھنے کی صلاحیت ختم ہوجائے، ایسے شدید غصر کی حالت میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی اور اسکے دیگر اتوال واعمال خرید وفر خت، نکاح دعماق وغیرہ کا بھی اعتبار نہیں۔

(۳)غصہ کی درمیانی حالت جو قد کورہ ووحالتوں کے ماجین ہواورغصہ حدیثون کونہ پہنچے،احتاف کے پاس اس حالت ہیں بھی دی گئی طلاق داقع ہوجاتی ہے۔

دوسری صورت میں ذکر کروہ غصر کی انتہائی شدید حالت میں طلاق واقع نہ ہونے کا تھم اس وقت ہے جب کہ اس حالت

ر است و عادل کوابوں کی کوائی سے ہو یاطلاق وسنے والے کے حافیہ بیان سے بشرطیکہ اس کا غدر کی انتہائی شدید حالت میں آ ہے ہے باہر ہو مانا بطور عادت لوگوں میں معروف ہو۔ میں آ ہے سے باہر ہو مانا بطور عادت لوگوں میں معروف ہو۔

ردالمعتار ج 2ص 463، مين هي : وسسل نظما فيمن طلق زوجته ثلاثاني مجلس القاضي وهومفتاظ مدهوش فاجاب نظما ايضا بان الدهش من اقسام الجنون فلا يقع واذاكان يعتاده بان عرف منه الدهش مرة يصدق بلا برهان اه قلت وللحافظ ابن القيم الحنبلي رمسالة في طلاق الغضبان قال فيها انه على ثلاثة اقسام احد ها ان يحصل له مبادى الغضب بحيث لا يتغير عقله ويعلم ما يقول ويقصده وهذا الااشكال فيه الشانى ان يسلخ النهاية فلا يعلم ما يقول والايريده فهذا الاريب انه الاينفاذ شي من اقوالمه الشالث من توسط بين المرتبين بحيث لم يصر كالمجنون فهذا محل المنظرو الادفة تندل على عدم نفوذ اقواله اه ملخصا من شرح الغاية الحنبلية لكن المناوفي المغاية الى مخالفته في الثالث حيث قال ويقع طلاق من غضب خلافا الابن المقيم . . . والذي ينظهر لي ان كلا من المدهوش والغضبان الابلزم فيه ان يكون المقيم به في السكوان بل يكتفي فيه بغلبة الهذيان واختلاط الجد بالهزل كما هو المفتى به في السكوان

اگر کوئی مخص ان تمام شری ہدایات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ، فور وفکر کے بغیر غمہ کی حالت میں طلاق دے اور بیک وقت ایک تلفظ میں تین طلاق دستے والا گنہ گار قبر ار است ملاق دستے والا گنہ گار قبر ار ایک تلفظ میں تین طلاق دستے والا گنہ گار قبر ار ایک تا موجود در ہوتا ، یا بیوی کواطلاع نہ پہنچنا طلاق واقع ہوئے کوئیس زوک اپنیا موجود شہوتا ، یا بیوی کواطلاع نہ پہنچنا طلاق واقع ہوئے کوئیس زوک ، بدب شوہر نے طلاق دی ہوتو جسے طلاق دی واقع ہوگی ، ایک دی ہوتو ایک ، تین دی ہوتو تین ۔ بیوی کی غیر موجود گی میں طلاق کے بیوی کی طرف طلاق کی نیست کرنایا نام کے ساتھ والاق دینا ضروری ہے۔

شديدغص مين وتوع طلاق كااعتبار

حفیہ کے زدیک تحقیق ہے کہ وہ فصہ والاشخص جے اس کا غصران کی طبیعت اور عادت سے اس طرح بابر کردے کہ اس کی اور ارادہ باتوں اور اس کے کاموں پر بے مقصدیت غالب آجائے اس کی طلاق واقع شہوگی ، اگر چہ وہ جا نتا ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور ارادہ سے بی کہتا ہو کہ وہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ جس بیں اس کا ادراک یعنی سوجھ ہو جھ میں تغیر اور شر بی آجاتی ہے لئہ اس کا قصد و ارادہ می شعورومی ادراک پر بنی بین ہوتا، ہی وہ (مجنول وربواندتو نہیں ہوتالیکن وقع طور پر) مجنول کی طرح ہوجاتا ہے۔ منروری نیس کہ مجنوں بمیشہ ولیک حالت میں رہے کہ جو کہے اسے اس کا پینہ ندہو بلکہ بعض اوقات میں وہ معقول (عقل مندول کی طرح) یا تیں کرتا ہے، پھراوٹ پٹا تک مارٹا شروع کردیتا ہے۔

عبدالرطن الجزيرى، كتاب اللقة على المذاهب الأربعة ، 295-294 : 4، دارا حيا والتراث العربي ميروت لبزان غيخ الاسلام امام احمد رضا قادرى بريلوى رحمة الله عليه مجى فرماتيج بين خضب أكرواتعي ال درجه وهذت برجو كه مة جنون تك پهنچاد سے تو طلاق نه بوكى سام احمد رضا، قالوى رضوبيه 378 : 12، مسئله 146 :

امام احمد رضا خان بربلوی قدس سرّه کے خلیفہ وظیند خاص علامہ امیر علی اعظمی مرحوم اپنی شہرہ آ فاق کتاب میں لکھتے ہیں ایو ہی اگر خصراس حد کا ہو کہ مقلق جاتی رہے تو (طلاق) واقع نہ ہوگی ۔ امیر علی ، بہار شریعت ، 7 : 8 مین لا ہور

## شهادت طلاق مين الأنشيع كي التي منطق

معروف شیعتی قار الدا گفتا ہے۔ مسئلہ ۲۲ عضروری ہے کہ طلاق می عربی صیفے اور لفظ طالق سے پڑتی جائے اور دو عالی معروف شیعتی قدار دو کا عام مثلاً فاطمہ ہوتو ہوں کے ذو جوسی قساط سند کا عام مثلاً فاطمہ ہوتو ہوں کے ذو جوسی قساط سند کو طالت سین اور اگر شوم خود میند طالت جادراس کی بیوی کا نام مثلاً فاطمہ ہوتو ہوں کے ذو جوسی قساط سند کو کی کر سائل مطالق اور جب طسائل ہوات کے احکام) عورت معین ہوتو نام ذکر کرنا ضروری تیں ہے۔ (توضیح المسائل مطلاق کے احکام)

الل تشیع کے چند نام نہا دمخقین نے جدید تحقیق کے ذریعے میں تابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نکاح کیلئے گواہوں کی کوئی
منرورت نیس ہے۔ جبکہ طلاق کے صیفے کیلئے لکھ دہ جیں کہ اس کو دوعا ول مرد نیس ۔ جب مراہ کن فلسفہ ہے اہل تشیع کا کہ نکاح میں
موانی کا الکار کریں اور طلاق میں مان لیس ۔ شاید اہل تشیع کے ہاں طلاق کا معاملہ نکاح سے زیادہ اہم ہے۔ البتہ اہل تشیع کی پرانی
دوش ہے کہ وہ نصوص شرعیہ کا الکار کرنے اور یہودونسارٹی کی طرح ان جس تحریف کرنے میں ماہر ہیں ۔ لبد اجہاں شری نصوص سے
شہا دست قابت ہے اس کا الکار کردیا اور جہاں شری نفس نتھی وہاں شواہ تو اور تھے ماہر میں اس کردیا۔

## فصل

# فصل بعض لو کول سے طلاق کے وقوع یا عدم وقوع کے بیان میں ہے وقوع طلاق اور عدم وقوع کے بیان میں ہے وقوع طلاق اور عدم وقوع طلاق العمل کی تعنی مطابقت

علامہ ابن محمود بابرتی منفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ جنب طلاق سنت وحسن اور بدعت سے فارخ ہوئے ہیں تو اب انہوں نے طلاق کے ان مسائل سے متعلق فصل کوشروع کیا ہے کہ ووافراد جن کی طلاق واقع ہوجاتی ہے اور جن سے طلاق واقع نیوں ہوتی ۔ اور بیصل مسائل طلاق کے اعتبار متنوع اور مختلف ہے لبدا اس کوالگ فصل کے طور پر بیان کیا ہے۔

(مناميشرن الهدامية ج٥٩٤ م١٨١، بيروت)

## بيخ باكل سوسة موسة مخص كى طلاق كاعدم وقوع

﴿ وَيَهَ عَالَاقُ كُلِّ وَ جِ إِذَا كَانَ عَاقِلًا بَالِعًا، وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ وَالْمَجُونِ وَالسَّالِمُ ﴿ كُلُ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الصَّبِيِّ وَالسَّلَامُ ﴿ كُلُ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الصَّبِيِّ وَالسَّلَامُ ﴿ كُلُ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الصَّبِيِّ وَالسَّالِمُ عَلِيمًا وَالنَّائِمُ عَدِيمُ وَالْسَائِمُ عَدِيمُ الْعَقْلِ وَالنَّائِمُ عَدِيمُ الْاغْتِيارِ . أَن الْاَهْلِيَةَ بِالْعَقْلِ الْسَمَعَيْزِ وَهُمَا عَدِيمًا الْعَقْلِ وَالنَّائِمُ عَدِيمُ الْاغْتِيارِ .

#### 27

اور برشو برکی (دی بھوئی) طلاق واقع بوجاتی ہے جبکہ وہ شو برعاقل بواور بالغ بو۔ بیخ پاگل اورسوئ بوے مخص کی طلاق واتع نہیں بوقی اس کی دلیا ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹر مان ہے: '' برطلاق بوجاتی ہے سوائے بیچاور پاگل کی دی بوئی طلاق کے ''۔ اس کی ایک دلیل بی ہے اور پاگل کی محل نہیں مقل نہیں مسلم کا میٹر کرسکتی بواور بید دونوں (بیخی بچراور پاگل) عقل نہیں مرکبت کے جو کیٹر کرسکتی بواور بید دونوں (بیخی بچراور پاگل) عقل نہیں مرکبتا۔

حضرت ابو جريره كميت جي كدرمول كريم صلى الله عليه وطلاق واقع جوجاتى سيم كرية على اورجفاوب العقل كي طلاق واقع جوجاتى سيم كرية على اورجفاوب العقل كي الم واليت كوفل كيا به اوركها به كه بيحديث غريب به اوراس كه ايك راوى عطاء بن والى معطاء بن المه بعده مندر حوا الهداية بهذا الله فله والما أخوج الترمذي لمي "حامعه" برقم (١٠) عن أبي هريرة رضى الله عنه أثر أوعا: "كل طلاق حالة والمعتود المعتود المعتود المعتود المعتود المعتود المعتود المعتود المعتود على عقله وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً الا من حديث عطاء بن عجلان وهو فاهب الحديث، وروى ابن أبي شبهة في "مصنفه" عن ابن عباس قال: لا يحوز طلاق الصبى، وروى أيضاً عن على رضى الله عنه: "كل طلاق جأز الاطلاق المعتود وانظر "نصب الرابة" ٢٠٢٢ و "اندارية" ٢٠١٢

محلان روایت حدیث می ضعیف تاریخ جاتے ہیں کونکہان کے حافظہمی حدیث محفوظ ہیں رہی تھی۔

روریت سدید است. است مدیث کے مطابق ہے کیونکہ ان کے نزد یک مجمی دیوانے کی طلاق واقع نہیں ہوتی ۔ بہاں میں معتووے دیوان مراد ہے بینی وہ محص چو بھی تو مسلوب الفقل رہتا ہوا در بھی اس کی عقل ٹھکانے رہتی ہو قاموں میں لکھا ے کہ عمتہ جومعترہ کا مصدر ہے کے معتی ہیں کم عقل ہونا مدہوش ہونا اور مراح میں لکھا ہے کہ معتوہ النے ہوئے ڈول اور بے نقل فنھ کونچی کتے ہیں چنانچے نقد کی کرائیوں میں اس کے مینی بیان کے گئے ہیں اس اعتبار سے حدیث کاریہ جملہ المغلوب علی عقلہ کویالفظ معتوه كاعطف تنسيري بيعنى اس جمله مسمعتوه كي وضاحت مقصود باي ليح بعض ردايات بين المغلوب بغيروا ؤك ب ال تغصیل سے میں ابت ہوا کہ جب معتوہ کی طلاق واقع نہیں ہوتی تو مجنون مطلق لینی پاکل منص کہ جوسرے سے عقل وشعور ر کھتا بی نبیں اس کی طلاق بطریق اولی واقع نبیں ہوگی چتا نچے زین انعرب نے کہا ہے کہ یوں تو معتوہ تاتص العقل اور مغلوب العقل کو کتے ہیں لیکن مجنون مویا ہوا تخص مدہوش اور ایسا مریض کہ جس کی عقل اس کے مرض کی وجہ سے جاتی رہے وہ بھی اس لفظ کے منہوم من شامل بین لینن ان سب کی محمی طلاق دا قیم نبیس بروتی

لفظ معتقوہ کے بارے میں علامہ ابن بہام نے بعض علماء کابیتول نقل کیا ہے کہ معتقوہ اس مخص کو کہتے ہیں جوناتص العقل و کم سمجھ اور پریشان کلام ہوئیتی بے عقلی اور تا بھی کی باتیں کرتا ہواور فاسد الند بیر بیٹی ہے تقلی اور بے بھی کے کام کرتا ہوئیکن نہ تو مارتا پھرتا ہو اورندگالیاں بکتا چرتا ہو بخلاف مجنوں کے کہ نوگوں کو مارتا اور گالیاں بکتا بھرتا ہے۔

المام ترندی کے قول کے مطابق اس صدیث کارادی اگر چرشعیف بلیکن اس کی تا ئیداس روایت ہے ہوتی ہے جو حضرت علی كرم الله وجسع منقول ب كد كل طلاق جائز الاطلاق المعتوه ليني برطلاق واقع بوجاتى ب كرمعتوه كي طلاق واقع نيس

حضرت على كرم القدوجه سنجت بي كدر مول كريم صلى الله عليه وسلم في تين مخص مرفوع القلم بين يعني ال تين مخصول ك اعمال نامداعمال من نبیس نصبے وات یونندان کے سی قول وقتل کا کوئی اعتبار بیں اور وہ مواخذہ سے بری ہیں ایک تو سویا ہوا محض · جب تک که ده بیدار نه بود دسمرالز کا جب تک وه بالغ نه بوتیسرا بے عقل مخص جب تک که اس کی عقل درست نه بوجائے (ترندی) اورداری نے اس دوایت کوحفرت عائشہ سے اور این ماجہ نے حفر منت عائشہ سے اور حفر مت علی سے قل کیا ہے۔

نابالغ كي طلاق كالقهي حكم

علامداین جام حقی علید الرحمد لکھتے ہیں۔ بالغ ہونے سے مہلے انسان پر الله کریم کی طرف سے کوئی علم واجب میں ہوتا ای طرح بلوغ سے پہلے دی جائے والی طلاق کو بھی شریعت نے جائز اور نافز قر ارئیس دیا۔ صدیث پاک میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روارست نے التمن مخصول سے تعلیف اٹھالی ٹی ہے (۱) سوئے ہوئے تھن سے یہاں تک کے بیدار ہوجائے (۲) سے سے يهال تك كمه بالغ بوجائے (٣) باكل سے يهال تك كه وه على والا بوجائے ( تر ندى ابوداود مشكوة (ابن الى شيبه نے اپنى سند المعتند ابن مها من رسمى القد عندست لقل كى بهاس كالفاظ بدين لا يسجو ز طلاق الصبى والمجنون : بجادر باكل كى علاق التي بوتى به وأن به المعتنون : بجادر باكل كى علاق والوب وتى به وأن به والمعتنون : بجادر باكل كى علاق والوب وتى به وأن به والمعتنون المعتنون المع

سوئے ہوئے محص کی طلاق کا حکم

علامدابن عابدین شائی حنی علیہ الرحمہ فکھتے ہیں۔ اس سے پہلے بچول کی طلاق کے ڈیل میں آیک روایت گر رچک ہے جس میں

ہی کر پیم سلی الند علیہ وسلم نے اپنی امت کے تین افراد کو شریعت کے احکام کی بجا آور کی سے معاف کیے جانے کا تھم ہیان فر مایا ہے

ہیں ایک وہ خص بھی ہے جوسویا ہوا ہو۔ سونے کی حالت میں نہ تو اس پر کسی عبادت کی ادائیگی واجب ہوتی ہے اور نہ اس حالت
میں اس کا کوئی تصرف معتبر ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کسی خص نے اس حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دیدی تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگ
ماحب در مختار نے بھی بھی کہ کہ کسل ہے۔ اور نہ سوئے ہوئے کی طلاق واقع ہوتی ہے اس حالت میں از اور ووافقتیار ختم ہوئی کی دلیل سے

اس فضی کا کلامصد تن ، کذب خبر ء انشاو غیر و کے ساتھ متصف نہیں ہوتا ہے۔ ( ورفتار می روالخارج و می 244۔243)

اس فضی کا کلامصد تن ، کذب خبر ء انشاو غیر و کے ساتھ متصف نہیں ہوتا ہے۔ ( ورفتار می روالخارج و می 243۔243)

بالكل كى طلاق كافقتبى بيان

حضرت الوہريم سے روايت ہے كه رسول الله فرمايا معتوه كى طلاق كے علاوہ برطلاق واقع ہوجاتى ہے اس حديث كوہم . مرف عطاء بن مجلان كى روايت سے مرفق عبائے بيں اور وہ ضعیف بيں اور حديثيں بھول جاتے بيں علاه كا اى برعمل ہے كه و بوائے كى طلاق واقع نہيں ہوتى مگر وہ و بوائد جے بھى بھى ہوئى آ جاتا ہو اور وہ اى حالت بيں طلاق وے تو طلاق ہو جائے گى طلاق واقع نہيں ہوتى مگر وہ و بوائد جے بھى بھى ہوگا، وش آ جاتا ہو اور وہ اى حالت بيں طلاق وے تو طلاق ہو جائے گى۔ (جامع تر ندى: جلداول: حدیث نمبر 1202)

علامداین عابدین شامی تلوی سے قول کرتے ہوئے جنون کے بارے ش ایکھتے ہیں کہ جنون اس قوت کے قبل ہوجانے کا نام مے جس کے ذریعہ انسان اس بھے اور برے افعال کے درمیان قرق کرتا ہے اور جس کے ذریعہ شل کے دتائج اور انجام کارے متعلق سوچتا ہے اس کے بارے میں شریعت کا تھم بیر ہے کہ حالت جنون بیں اس کا کوئی تصرف سیجے نہیں ہوگا اگر اس نے اپنی بیوی کو اس حالت میں طلاق و اس دی تو طلاق و اقع ندہوگی۔ البت آگر جنون بیدا ہوئے سے پہلے کئی نے اپنی بیوی کی طلاق کو کسی شرط پر معلق کیا قوام مقال کر میکہ گئی تو بیطلاق و اقع موجائے گئی۔ چنا چدر محتاز میں میکے چلی گئی تو بیطلاق و اقع ہوجائے گئی۔ چنا چدر محتاز میں حالت میں مشروط طلاق و اقع ہوجائے گی۔ ( در محتار می کر دالحقار ، کتاب طلاق )

سُفِيه ( تَم عَقَل ) كَي طَلَا قَى كَا يَكُمُ

سفید لغت میں مفت اور بلکا بن کے معنی میں آتا ہے اور فقہا علی اصطلاح میں سفاہت سے مراد کم عقلی ہے جس ک وٹیل سے آدی اے مال پراسطرت تصرف کرتا ہے جوعقل کے نقاضہ کے خلاف ہوا ایسے تحض وجوف عام میں نفیف العقل کہا جاتا ہے ایسے خش المستسلم المعقل : ياطلاق كر من الما المستبيد المستبيد عليف العقل : ياطلاق دين والاخفيف العقل بوتواكم مجى طلاق واقع بوجائے گی۔

مجنون کی طلاق معلق کے وقوع کا بیان

علامه علاؤالدین حنی علیه الرحمد لکھتے ہیں کہ جب مجتون نے ہوش کے زمانہ میں کسی شرط پر طلاق معلق کی تھی اور وہ شرط زمانہ جنون میں پائی کی تو طلاق ہوگئے۔مثلّا بیرکہا تھا کہا گر میں اس کمر میں جاؤں تو کھیے طلاق ہے ادراب جنون کی حالت میں اُس کمر میں میا تو طلاق ہوگئی ہاں اگر ہوش کے زمانہ میں بیا کہا تھا کہ میں مجنون ہو جا دُل تو تخفیے طلاق ہے تو مجنون ہونے سے طلاق نہ ہو کی۔(درمخار،ج ۱۹، س ۲۳۳)

غداق ميس نكاح وطلاق كافعهي تعلم

طلاق کے مسئلہ میں کھیلنا اور نداق کرنے کی کوئی مجال نہیں ، کیونکہ جمہور علاء کے ہاں نداق میں دی کئی طلاق بھی واقع ہوجاتی ہاں کی دلیل درج ویل مدیدے ہے:

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ": تین چیزوں کی حقیقت بھی حقیق بی ہے، اور ان میں نداق بھی حقیقت ہے: تکاح اور طلاق اور رجوع کرنا۔ (سنن ابوداود صدیث نمبر ( 2194 ) سنن تر فدى حديث فمبر ( 1184 ) سنن ابن ماجه حديث فمبر ( 2039 ) واس حديث كي صحت بن علما وكالختلاف ب

اس صدیث کامعنی بعض صحابہ پر موقوف بھی وارد ہے: عمر بنن خطاب رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ ": چار چیزیں اليي بين جب وه بولي جائين تو جاري بوي طلاق، آزادي اور نكاح اور نذر "على رضي الله لتعالى عنه بيان كرت بين كر": تين چیزوں میں کوئی کھیل نہیں ، طلاق اور آزاوی اور تکاح "ابوورداء رضی الله نتحالی عند بیان کرتے ہیں کہ ": تین اشیاء میں کھیل بھی حقیقت کی طرح بی ہے : طلاق اور نکاح اور غلام آزاد کرتا "آپ کی بیوی نے بطور قداق طلاق دینے کا مطالبہ کر کے بہت بوی غلطی کی ہے، اور پھر مورنت کو بغیرا ہے عذر کے جوطانا ق کومیاح کرتا ہو خاوندے حلاق طلب کرتا حلال نیس کیونکہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے . نوبان رضی اللہ تعالی عند ہیا اے کرتے ہیں کہ رسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " : جس عورت نے بھی اینے فاوندے بغیر تھی اورسبب کے طلاق طلب کی اس پر جنت کی خوشبوحرام ہے"

مذاق وجبري طلاق مين الم تشيع كأمؤقف

جو خص این بیری کوطان دے رہاہے وہ عقل مند ہواورا حتیاط واجب سے کہ بالغ ہواورا پنے اختیارے طلاق دے اور اگر اسے مجبور کیا گیا ہو کہ اپنی بیوی کوطلاق دے تو وہ طلاق باطل ہے اور ای طرح جاہیے کہ وہ طلاق کا قصدر کھتا ہو۔ پس اگر صیغہ طلاق مزاحاً كهدد كوطلاق يجينيس (رسال تميني مطلاق كاحكام)

## ر برا لوائي جانے والي طلاق وقوع كابيان

﴿ وَطَلَاقُ الْمُكُرَهِ وَ الْعَ ﴾ خِلاقًا لِلشَّافِعِيّ، هُو يَقُولُ إِنَّ الْإِكْرَاة لَا يُجَامِعُ الْإِخْتِيَارَ وَبِهِ يُخْتَبُرُ التَّصَرُّفُ الشَّرْعِيُّ، بِخِلافِ الْهَازِلِ ؛ لِلاَّنَّهُ مُخْتَارٌ فِي التَّكَثُمِ بِالطَّلَاقِ . وَلَنَا آنَهُ فَخَبَرُ التَّصَرُّفُ الشَّرُعِيُّ، بِخِلافِ الْهَازِلِ ؛ لِلاَّنَّهُ مُخْتَارٌ فِي التَّكَثُمِ بِالطَّلَاقِ . وَلَنَا آنَهُ الْهَارَ لِي السَّلَاقِ فِي مَنْكُولُ حَتِهِ فِي حَالِ آهُلِيَّتِهِ فَلَايَعُونِي عَنْ قَضِيَّتِهِ كَفْقًا لِحَاجَتِهِ قَصَدَ إِيقًا عَ الطَّلَاقِ فِي مَنْكُولُ حَتِه فِي حَالِ آهُلِيَّتِهِ فَلَايَعُونِي عَنْ قَضِيَّتِهِ كَفْقًا لِحَاجَتِهِ الْعَلَالِي اللَّهُ عَيْرُ وَاخِي بِهُ كَالْهَازِلِ . وَالْحَتَارُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْرُ وَاخِي بِهُ كَالْهَازِلِ .

زجمه

آورجس مخف کوز بردی طلاق دینے پر مجبور کیا گیاہؤاس کی دی ہوئی طلاق داقع ہوجاتی ہاں بارے میں امام شافعی کی دلیل
عظف ہے ۔ وہ یہ فرماتے ہیں بمجبور کرنا اختیار کے ساتھ جھٹے نہیں ہوسکا اوراختیار کی دلیل سے شرعی تصرف معتبر ہوتا ہے جہد قدا ق
میں طلاق دینے والے کا تھم اس سے مختلف ہے کیونکہ وہ طلاق کے الفاظ استعمال کرنے کے بارے میں مختار ہوتا ہے۔ ہمار کی دلیل
یہ ہے: اس مختص نے اپنی منکوحہ کو ایس حالت میں طلاق دینے کا ارادہ کیا ہے جب وہ طلاق دینے کا اہل ہے البذاوہ اپنی ضرورت
پوری کرنے کے لئے اس سے تھم سے لاتھ تی تھیں ہوسکا اوراس کو طاقع پر قیاس کیا جائے گا۔ اس کی دلیل ہے ۔ اس نے دوطر ح
کی برائیوں کو جانا اور ان میں سے آس ان کو اختیار کر لیا تو بیاس کے اختیار کی نشانی ہے البتہ وہ اس کے تھم سے راضی نہیں ہے اور یہ
بات اس حوالے سے رکا و دنہیں ہوسکتی جسے فدات میں طلاق دینے والے (کا بھی بھی تھم ہے)۔

#### مجوري (إكراه) كي ظلاق

الإنكراه لغوى طورى به انكسوة يمكسوك بيعنى معدر بنينى كوايسكام كرف يا جهود في رمجوركيا جائيجس كوده ناپندكرتا مواصلاً بيكمدرضا اور پندكى خالفت پردلالت كرتاب ام فراكتے بين:

يقال أقامني على كره ـ بالفتح ـ إذا أكرهك عليه إلى أن قال : فيصير الكره بالفتح فعل المضطر (اللسان: ٣٨٢٥)

کہاجا تا ہے جھے مجبور کیا گیا۔ لینی جب رفتہ کے ساتھ ہوتو اس سے مرادمجبور شخص کافعل ہوگا۔

#### اكراه كي اصطلاحي تعريف:

انسان کاابیا کام کرنایا کوئی اییا کام چیوڑنا جس کے لیے وہ راضی نہ ہو۔اگراہے مجبور کیے بغیر آ زاد حجوڑ دیا جائے تو وہ ایبا نہ

کے اوکوں کا کہنا ہے کہ اکراہ سے مراد آ دی کا کوئی ایسا کام کرتا ہے جودہ کی دوسرے کے لیے انجام دیتا ہے۔ (معسجم لاز الفقهاء:ص۸۵) ِ

مختلف اعتبارے اِکراہ کی متعددافتهام ہیں۔ اِکراہ اقوال میں بھی ہوسکتا ہے اور افعال میں بھی۔ جہاں تک افعال کاتعلق ریم تواس کی مجمی وواقسام میں : مجبوراورغیر مجبور

#### أقوال ميں اگراه

علا ہے کرام نے اقوال میں جرک صحت کوشلیم کیا اور اس پر اتفاق کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جوش حرام تول پر مجود کیا جائے، أس پر جبر معتبر مانا خائے گا۔اسے وہ حرام بات کہ کراپنے آپ کو چیزانا جائز ہے اوراس پر کسی تم کا کوئی گناہ بیس ہوگا۔ زبر دی کا تصورتمام اقوال میں پایا جاتا ہے،البذا جب کوئی محص کی بات کے کہنے پرمجبور کر دیا جائے تو اس پرکوئی تھم مرتب نہیں ہوگا اور دواغو

اس سلسلے میں احناف نے سخ اور عدم سنے کے مانین تغریق کو تارکھا ہے۔ان کا کہنا ہے کہا گرا کراہ خرید وفر دخت اور أجرت د بینے میں ہو پھرتو وہ سنخ ہوجائے گا الیکن طلاق، عمال (آزادی) اور نکاح میں صنح کا اخلال باتی نہیں رہے گا۔ لہذا جو تخص رہے و تجارت کے لیے مجبور کیے جانے کے بعدیج کر لے اواس کو اختیار ہے، جائے آن بچے کو باتی رکھے یا پھر سے کردے الیکن طلاق، آزادى اورنكاح ميس ميس اختيار باقى نبيس ريكا\_(العناية والكفاية :١٩٩٨)

تا ہم اس من من اگراولد شرعید کاجائز ولیاجائے تو عدم تغریق کا تول زیادہ قرین قیاب معلوم ہوتا ہے۔ فرمان عالی شان ہے: الله مَنْ أَكْرِهُ وَ قَلْبُهُ مُطْمَيِنٌ بِالْإِيْمَانِ(النِحل: ١٠٠١) الله مخرية كدوه مجوركيا كيامواوراس كادل ايمان يرمطسن مو

امام شافعی اس کے متعلق فرحاتے کیں :إن الله سبحانه وتعالی لما وضع الكفر عمن تمليف ظ بعد حال الكراه أسقط عند أجكام الكفر، كذلك سقط عن المكره ما دون الكفر لإن الأعظم إذا سقط سقط ما هو دونه من باب أولى (الام: ١٠٤٠)

جس طرح القد تعالى في حالب اكراه عن كلمة كفر كمية عن رفصت عنايت كي سهاوراس سه كفريدا حكام ساقط كيه بين، بالكل اى طرح كفرك علاده ديكر چيز ب مجى مجبور سے ساقط ہوجائيں گی، كيونكد جب وزا گناه ساقط ہوگيا تو چھو نے گناه تو بالاولى ساقطہوجا ئیں گے۔سیدناعبداللہ بن عمال ہے روایت ہے کدرسول التعاقصة نے فرمایا:

إن الله وضع عن أمتى الحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (سنن ابن ماجه: ٢٠٣٥) القد تعالی نے میری اُمت سے خطاد سیان اور مجبوری سے کیے جانے والے کام معاف کردیتے ہیں۔ ابن تیم الجوزیہ کہتے ہیں؛ مجبور کے کسی کلام کا کوئی اعتبار تیں ہے، قرآن کریم بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ جو تف کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جائے ، وہ کا فرنیس ہو گا اور ای طرح جو اسلام کے لیے مجبود کیا جائے ، اسے مسلمان بھی تسلیم بیس کیا جائے گا۔ سنت میں بھی واضح اشار و ملتا ہے کہ اللہ تعالی نے مجبود مختص سے تجاوز کیا ہے اور اس کو مؤاخذے سے بری قرار دیا ہیاس کے بعد امام ابن قیم اتو ال اور افعال میں اکراہ کے ما بین فرق بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

ا توال میں اکراہ اور افعال میں اکراہ کے ماہیں فرق ریہ ہے کہ افعال کے دقوع پذیر ہوجانے کے بعد اس کے مفاسد کا خاتمہ پامکن ہے۔ جبکہ اتوال کے مفاسد کوسوئے ہوئے اور مجنون پر قیاس کرتے ہوئے دور کیا جاسکتا ہے۔ (زاد المعاد: ۲۰۲۰۵۵) پہال یہ بھی یا در ہے کہ اکراہ (جبر) کی ایک تقتیم درست اور غیر درست کے اعتبار سے بھی کی گئی ہے۔غیر درست اکراہ تو وہ

یمان یہ کا بارت کے دہ مردہ اور برم کا بلت میم درست اور عیر درست کے اعتبار سے بھی کی تی ہے۔ غیر درست اکراہ تو و ہے کہ جس میں ظلم وزیادتی سے کوئی بات منوائی گئی ہو۔ جبکہ درست اکراہ یہ ہے کہ جس میں حاکم کئی فض کواپنا مال بیخ پر مجبور کر ۔ اکدوہ اس سے اپنا قرض اوا کر ے۔ باوہ ایلا وکرنے والے کو طلاق دینے پر مجبور کرے جب کہ وہ رجوع کرنے سے انکار کرے۔ (جامع العلوم وافکم: ص 2014)

<u>ا کراه کی شرا نظ کافقهی بیان</u>

الل علم في اكراه كي درج ذيل شرا تطاكا تذكره كيا ب:

ا-اكراواس مخص كى طرف سے ہوگا جوصاحب قدرت ہوجیسے حكران \_

۲۔ مجور کوظن عال ہو کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو بیروعید اور اپنی دھمکی کونا فذکر دے گا اور مجبور اس سے بیخے یا بھا گئے ہے عاجز ہو۔

٣-اكراه الى چيز سے موجس سے مجبور كونقصان ينجنے كا در مور (شرح الكبير: ١٢٢٣)

ان شروط پر مالکید ، شافعیداور حنابلنہ نے اتفاق کا اظہار کیا ہے۔البتہ ان میں سے پچھلوگوں نے چند دیگر شرائط کا اضافہ بھی کیا ہے۔ ظاہر ہات ہیہ ہے کہ اکراہ کی تحدید حاکم اور مفتی کے ساتھ خاص کی جائے گی اور انہی کے ٹایت کردہ اکراہ کا اعتبار کیا جائے گا۔ کیونکہ بہلوگوں کے احوال کے ساتھ بدلیار ہتا ہے۔ (الکفایة: ۱۲۸۸)

اكراه كي صورت مين وتوع طلاق بين فقهي مدام باربعه

اس تحریر میں مجبوری کی طلاق کوموضوع بحث بنائے کا مقصدا س تضیے کا طل ہے کہ ایسی طلاق وقوع پذیر یہوتی ہے یا نہیں؟
امام مالک علیہ الرحمہ، شافعی ،احمد اور داؤد طاہری کے بزد میک الیسی طلاق واقع نہیں ہوتی ۔ یہی قول عمر بن خطاب ،علی بن الی طالب ،ابن عمر ، ابنی زبیر ، ابن عمرا الدور می کشیر جماعت کا ہے۔ جبکہ امام ابوصنیفہ اور ان کے صاحبین نے اس طلاق کے وقوع کا موتف اختیار کیا ہے اور یہی بموتف معنی نجنی اور توری کا بھی ہے۔ (الکفایة والعنایة: والعنایة: سسم سسم)

تشريعات عنايد ر مساب اختلاف ریہ ہے کہ مجبور کیا جانے والا مختار ہے یا جیس؟ کیونکہ طلاق کے الفاظ بوٹنے والے کا ارادہ تو طلاق ر سبب اختلاف ریہ ہے کہ مجبور کیا جانے والا مختار ہے یا جیس؟ کیونکہ طلاق کے الفاظ بوٹنے والے کی وعمد سے بی رسیمنا کا تار سببوا اورو و تواسینے کے دو برائیوں میں ہے کم تر برائی کوافقیار کر رہا ہوتا ہے اور وہ مجبور کرنے والے کی دعیدے بیخے سے سیم طاق دسینے کوا محتیار کر لیتاہے۔

فعنهاءاً حناف اوران کے مؤیدین کے دلائل

ارنسب الرابية بين ب كرايك آ دى سور باتفا كراس كى بيوى نے چھرى بكركراس كے مجلے برركى اور دهمكى دى كرة معطلال وے، ورند میں تیرا کام تمام کردوں کی ۔اس مخص نے اسے اللہ کاواسطہ دیا لیکن وہ نہ مانی ۔لہٰذاس نے اپنی بیوی کوتین طلاقیں اس دي - بروه بي اكرم الله كي خدمت من حاضر بوا\_اورتمام ماجرابيان كياتو آپ الله في فرمايا:

لاقبلولة في الطلاق (نصب الراية:٢٢٢٣) طلاق ميں كوئي فسخ نهيں هے .

٢- الوجريره ست روايت ب المالات جملهن جد، وهزلهن جد المنكاح والطلاق والرجعة \_ (سنن ترفي

تین چیزوں کی بجیدگی بھی بچیدگی ہے اور قداق بھی بنجیدگی ہے۔نکاح ،طلاق اورر جوئ۔

أحناف اس صديث ساس طرح استدلال كرتے بيل كه نداق كرنے والے كامقصد تو وقوع طلاق نبيس موتا بلكماس فقط لفظ كااراده كيا موتاب-اس كى طلاق كاواتع موناوات كرناب كه بحردلفظ كالجعي أعتباركيا جائے گا۔اس طرح مجبور كو بھي نداق كرنے والے پر قباس کیا جائے گا، کیونکہ دونوں کا مقصو دلفظ ہوتا ہے بمعنیٰ مراد نیں ہوتا۔ (منح القدریہ: ۱۳۴۳)

الله محضوت عمومسے مووی ھے :

أربع مبهمات مقفولات ليس فيهن رد : النكاح والطلاق، والعتاق والصدقة (ايضاً ( چارمبهم چیزی بندکی بونی ان میں واپسی نبیس بوسکتی: نکاح ،طلاق ، آزادی اورصد قد

الما ایک حدیث حضرت حذیفہ گوران کے والدِ کرامی ہے متعلق ہے جب ان دونوں نے مشرکین نے نداز نے کا حلف لیا تو

نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم (صحيح مسلم:١٤٨٤)

جم ان سے معاہدہ پورا کریں گے اور اللہ سے ان کے خلاف مدد مانگیں گے۔اس صدیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا گیا ے کہتم حالت اکراہ اور غیرا کراہ میں برابر ہے۔ لہذا مجر دلفظ کے ساتھ کی تھم کی فی کے لیے اگراہ کو معتبر نبیں مانا جائے گا۔ جیسا کہ طلاق - (فتح القدير: ٣٨٨٣)

۵۔اُن کامیمی کہنا ہے کہ میم ملف کی طرف سے ایسے ل میں طلاق ہے جس کاووما لک ہے البندااس پر غیر مجبور کی طلاق کے

اظامرت بول کے۔ (البدایة : ۱۳۲۳)

## مجبوری کی طلاق کے غیر معتبر ہونے بعض الل ظواہر کے دلائل

ا . حصرت عالشه کهتی هیں که میں نے رسول الله مانیا کو کہتے هوئے سنا : لا طلاق ولا عتاق فی غلاق (مسند احمد: ۲۷۲۲)

زبروتی کی کوئی طلاق اور آزادی بیس ہے۔اور اِکراوز بردتی بیس شامل ہے، کیونکہ مجبورد کر ہخص نصرف کاحق کھو بیٹھتا ہے۔ ۲۔ حصرت علی سے موقو فار وایت ہے:

كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمكره(سنن ترمذي : ١٩١١)

ديوان اور مره كيسوابراكك كى طلاق جائز بـ

المسيح بخاري مي حصرت ميدانند بن عباس كا قول ب:

طلاق السكران والمستكره ليس بجائز (صحيح بخارى، ترجمة الباب: باب الطلاق في الغلاق)

مجورى اور نشے كى حالت ميں طلاق جائز نبيس ہے۔

۳- تابت بن احف نے عبد الرحمٰن بن زید بن خطاب کی اُمْ ولدے نکاح کرایا۔ کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن عبد الرحمٰن بن زید بن خطاب نے جھے بلایا۔ بیس اُن کے ہاں آیا تو وہاں دوغلام کوڑے اور زنجیریں پکڑ کر پیٹھے ہوئے تھے۔ اُس نے جھ سے کہا: تو نے میرے باپ کی اُمْ ولدسے میری رضا کے بغیر نکاح کیا ہے۔ بیس تھے موت کے کھاٹ اُتاردوں گا۔ پھر کہنے لگا: تو طلاق دیتا ہے یا میں کہر کو دل اُن کے باس سے نکل کرعبد اللہ بن عمر کے پاس آیا اور میارا ما جرابیان کیا تو آپ نے فرمایا: براد با برطلاق میں جو میں عبد اللہ بن ذیبر کے پاس آیا تو اُنہوں نے بھی یک فرمایا۔ (مؤطا اللہ ما لک علیہ الرحمہ ، کتاب المطلاق ، باب جامع المطلاق : ۱۲۳۵)

د چونکه به قول زبردی منوایا جاتا ہے، اس لیے به کوئی تا تیم نبیل رکھتا۔ جیسا که مجبوری کی حالت میں کلمه کفر کہنا۔ (المغنی: ۱۰۱۰-زادالمعاد: ۲۰۴۵)

## نشے کی حالت میں طلاق کے حکم کابیان

﴿ وَطَلَاقُ السَّكُرَّانِ وَاقِعٌ ( ١ ) ﴿ وَاخْتِيَارُ الْكُرُخِيِّ وَالطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ لَا يَقَعُ، وَهُوَ اَحَدُ قَوْلَى الشَّافِعِيِّ ؛ لِاَنَّ صِحَّةَ الْقَصْدِ بِالْعَقْلِ وَهُوَ زَائِلُ الْعَقْلِ فَصَارَ كُنزَوَالِهِ بِالْبِ نُحِ وَالدُّوَاءِ . وَلَنَا أَنَّهُ زَالَ ﴿ بِسَبَبٍ هُوَ مَعْصِيَةٌ فَجُعِلَ بَاقِيًا حُكُمًا زَجُرًا لَهُ، حَتَّى لَوْ شَرِبَ فَصُدِعَ وَزَالَ عَقَلُهُ بِالصَّدَاعِ نَقُولُ إِنَّهُ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ (١) أغرن إبن أبي شبية في "مصنفه" أن عمر أحاز طلاق السكران بشهادة نسوة انظر "نصب الراية" ٢٢٤/٣ و "الدارية" ٧٠/٧

اوَرْتُ فَيْ فَعَمْ كَى دى بِهِ وَلَى طلاق واقع بوجاتى ہے۔ امام کرخی اور امام طحاوی نے اس بات کو افتیار کیا ہے: بیتہ واقع نہیں ہوتی ۔ ا مام شافعی کا ایک قول یمی ہے۔اس کی دلیل رہے: قصد عقل کے ذریعے درست ہوتا ہےاوراس مخص کی عقل زائل ہو چکی ہے اور بعیک بادوا کی دلیل سے عقل کے زائل ہونے کی مائٹر ہوگا۔ ہماری دلیل بیہ ہے: اس کی عقل ایک ایسے سبب کی دلیل سے زائل ہوئی ے جو گناہ ہے للذاتھم کے اعتبار سے ابنی رکھا جائے گاتا کہ اس مض کوھیجت ہو سکے۔ یہاں تک کہ اگراس مفس نے شراب بی پھراس کے سریس در دجوا اور اس کی عقب زائل ہوگئ تو ہم یہ بیس کے: اس کی طاباق واقع نیس ہوئی۔

حالت نشكى طلاق مين فقهى مدابهب اربعه

ن در العلامه ابن بهام حنى عليه الرحمه لكفيرين في اصطلاح بين شراب يا كوئى بھی نشه آور چيز بي كراس طرح بدمست بوجائ ك مردوعورت كااتمياز بهى باقى ندر ہے اور زمين آسان كافرق بهى نه كر سكے۔۔ اگر شراب يا دوسرى حرام چيزيں افيون ، بھنگ وغير و المرائك يبين المستعمل زائل موجائ اوروه حض نشريس الى بيوى كوطلاق دے دے تو حند كنز ديك طلاق واقع موجاتى ہے۔ تا بعين وعلى المنت معيدين المسبب وهفرت عطاء وحفرت حسن يعرى وحفرت ابراميم تخفي وحفرت ابن سيرين وحفرت مجامد وحمة الله علیم وغیرهم کا مین مسلک ہے۔ حصرت امام مالک علیہ الرحمہ ، حصرت اوز ای ، اور ایک روایت کے مطابق امام احمد بن صبل اور . معترت المام شانعي رحمة الله يهم بهي اس كے قائل بيل \_\_البية حصرت قاسم بن جمد ، حضرت طاؤس ، حضرت ربيعه بن عبدارحن، جمعرت ليب المعزب زفررتمة التعليم وغيره كبتين كمايي تض كاطلاق واقعديس اوتى باسحاب رام مس ي حضرت عثان عن اور حضرت این عباس رضی الله عنبم کانجی می اتوی ہے۔ حنفید میں سے حضرت امام طحاوی اور حضرت امام کرخی کے نز دیک بھی ایسے فض كى طلاق واتعالى موتى ہے۔ (فخ القديرج،٣٥٥، ٣٥٥، بيروت البحرالرائق) غضب كي تعريف

تي غضب، يغضب غضباً تعصدد - كهاجاتان رجل غضبان او امراة غضبى -يرما كاضد - (الان العرب المالات مطلقة يغمداورا شتعال كي بولاجا تا بــ علامه جرجانی تکھتے ہیں۔

التغيضيب تنغير يتحصل عنيد غليان دم القلب ليحصل عنيه التشف

للصدر (التعريفات: ص ٢٢١)

ول کے خون کے کھو لئے کی دلیل ہے جو تغیر ہوتا ہے اس کو غضب کہتے ہیں تا کہ دل کو سلی ہو سکے۔

غصى حالتيس غصى تين حالتون كالتذكره كيا كياب-

1 - يدكدانسان پرغمد كى ابتدائي هالت طارى و جهال پراس كى عقل ميں فتورندا ئے اور جووہ كهدر ما ہواس كو بخو بي جانتا ہو۔ اليي مالت مين دي كئي طلاق بغير كي اشكال كواقع جوجائي أوروه اين اقوال كامكلّف جوكار (جامع العلوم والحكم إنس ١١٨١) 2۔ابیا عصد جس میں انسان حواس کھو بیٹھتا ہے۔اور متعلم کو پہ زئیں چانا کہوہ کیا کہدر ہاہے۔تو بیطلاق واقع نہیں ہوگی۔ ابن قيم فرماتے هيں :وذلك أنه لم يعلم صدور الطلاق منه فهو شبه مايكون بالنائم

والمجنون وتحوهم (إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان: ص ٩ س)

چونكه وه طلاق كے صدور كے متعلق نبيس جانبا وتا \_ البداده مجى سوئے ہوئے اور پاكل وغيره كے مشابر نصور بوكا \_

3- غصے کی تیسری حالت سے سے کدانسان پر شد بیر ظمیر تو طاری ہو، لیکن ایسا نہ ہوکہ وہ ہوش وحواس ہی کھو بیٹھا ہو۔ اس حالت میں دی گئی طلاق کی محفیذ اور عدم محفیذ میں علا کے مابین اختلان ہے۔ (ایسنا)

غصے کے حالت میں دی گئی طلاق کا حکم

غصے کی حالت میں دی گئی طلاق کے بارے میں دوستم کی آ راہیں:

1 \_ أحناف اور بعض حنابله كاموقف ہے كہ غصے كى حالت ميں دى كئى طلاق شار بيس ہوگى \_ (حاشيدا بن عابد بن: ١ ٢٥١٨) 2-مالكيداور حنابلدكاخيال بكد غصى حالت من وي تى طلاق واقع موجائ كى اوراس كااعتباركياجات كاي

#### طلاق ثلاثه میں احناف کے فقین دلائل

احناف اوران کے مؤیدین نے درج ذیل ادلہ سے استدلال کیا ہے۔

1- حضرت عاكشه بن ير كدر سول التعليف في مايا الاظلاق ولاعماق في غلاق (سنن ابوداور ٢١٩٣) زبروس في طلاق اورآ زادی میں ہے۔ اور زبردی عصر کو جی شال ہے، کوئکدائ میں دلیل پر بندش لگ جاتی ہے۔

> 2 فرمان عاليَشان هر : لا يُؤَاجِدُ كُمُ اللَّهُ بِاللَّهُ فِي آيَمَانِكُمُ (البقره (225) التدتعالي مهيس ان قسمول برند بكر \_ كاجو يختد ندمول \_

ابن عباس اس كى تىفسىس ميس فسرماتے هيں الغو اليمين أن تحلف والت غضبان(بيهقى(2450) لنوشم يدب كرة ب في كامالت يل مما الله تيل-

ای پرتیاس کرتے ہوئے فصے کی حالت میں دی کی طلاق کو بھی طلاق ان اور تیاس کیاجائے گا۔ (طلاق العصبان : مراس)

 المرمان اللي هے: وَ إِمَّا يَنُونَ عَنَّكَ مِنَ الشَّيْطُنِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ا (الاعراف (200): اورا كرة بكوشيطان كى طرف ست كوئى وسوسدة في الله كالتدكى بناه ما تك يجدد

رور مراجهار المسلم المراجة ال ر کسی حالت میں اس پرطلاق احکام مترتب تیں ہوں کے۔(طلاق الغضبان: ص ۲۵)

رسول اكرم الله في فرمايا :إن الغضب من الشيطان (سنن ابودا و ٢٤٨٣) خعد شيطان كاطرف سه بهد 4- مران بن صين مدوايث مي كرسول التعلق في مايا:

لا لذر في غضب و كفارته كفارة يمين(سنن نسالي:٣٨٨٢)

خصے کی حالت میں نذرویں ہے اور اس کا کفارہ تم کا کفارہ ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنی نذروں کو پورا کرنے والوں کی تعریف کی ہے۔ توجب حالت فضب میں مانی می نذر میں رفصہ معدم وجود ہے تو طلاق میں بید خصبت کیوں باتی ندر می جائے۔

(طلاق الغضبان: مسام)

5-مديث الويكرة: لا يقض القاض بين المثين وهو غضيان (سنمن ابن مادٍ: ٢٣١٦)

تامنی مصے کی حالت میں دولوگوں کے مابین فیملدند کرے۔اس کی دلیل نیدہ کہ قصد علم وارادہ پراٹر انداز ہوتا ہواور درست فیصله کرنے میں مانع ہوتا ہے۔ تو ایس حالت میں دی گئ طلاق بھی معتبر نیس ہوگی۔ (طلاق الغضیان: صسام)

vi) نشے کی حالت میں دی کی طلاق کا وقوع نہیں ہوتا کیونکہ منتکلیم کا طلاق دینے کا اراد و نہیں ہوتا ، یا در ہے کہ ضمے کی حالت نشے سے بھی ہڑھ کرہوئی ہے۔ (طلاق الغضبان : ص ۲۵)

غيرمقلدين وابل ظوا مركة تقيدي دلائل

1-اس سلسله يس حضرمت عائشه كى بيان كرده صديث اس نزاع ست خارئ به، كيونكداس سه مراوز بردى به مان زبروى محض غصكانا مبير بهدان قيم فرمات بين الغلاق السداد باب العلم والقصد عليه (تهذيب اسنن:١٨٢١) غلاق علم واراده مے دروازہ کو بند کرتا ہے۔ابدا یہ غصے کی دوسری حالت کوشامل ہے۔جس بیس بالا تفاق طلاق واقع نہیں

2- حضرت منديس كالمرف منسوب تغيير في بين بهد

ابن رجب فرماتے هيں: لا يضح إسناده (جامع العلوم و الحكم: ص ٩ ١١)

اس کی سندی زیں ہے۔ اورای آیت کی تغییر میں آپ ہے ویکرا توال میں بیان کے مجے ہیں۔ جیسا کدابن الی عاتم نے تغییر این میر (۲۱۸۸) میں سعید بن جبیر کے طریق ہے میان کیا ہے کہ لاتم وہ ہے جس میں آپ ایسی چیز کوترام قرار دیں جوالند تعالیٰ نے طال قراروی ہو۔

ابن رجب فرماتي هين :صبح عن غير واحد من الصحابة أنهم أفتوا أن يمين الغضبان منعدة و فيها الكفارة (جامع العلوم والحكم :ص ٩ م ١ (

ويربهت معلبكرام في وياكد فصى مالت ين الفائي فنم كاانعقاد مدكا ادراس (كونورا ندكرف) بكفاره

-160

2۔ یہ کہنا کہ فعد کی حالت میں انسان شیطان کی اکسانے پر بول رہا ہوتا ہے۔ لبندااس پڑھم مرتب نہ ہوگا۔ تو ایسا کہناکسی طور ہمی درست نہیں ہے ، کیونکہ ڈیا دوتر گینا ہوں اور بُر اسّے ان کاظہور تو شیطان کی اکسا ہے اور دساوس بی کی دلیل سے ہوتا ہے۔ پھراس ما مطلب تو یہ ہے کہ شیطان کے اکسانے پر کیے جائے والے کسی بھی مل پراحکام مرتب نہوں ہے۔ ظاہر ہے کہ بیسراسر خام خیالی

4\_حفرت عمران بن حمين كى بيان كرده صديث معيف يه-

5\_ابو کروکی صدیت میں ہے کہ حضور نمی کریم الفظائے نے قاضی کو حالت قصہ میں فیصلہ نہ کرنے کا یا بند کیا ہے۔ یہ قاضی کے مکاف تھے ہر ایک مدید میں ہے کہ قاضی ہے کہ قاضی نے تو ایٹ علاوہ کی اور کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے جب کہ طلاق دینے والاخود اا پنا فیصلہ کررہا ہوتا ہے جب کہ طلاق دینے والاخود اا پنا فیصلہ کررہا ہوتا ہے اس لیے طلاق دینے والے کوقاضی پڑئیں کیا جاسکتا۔

ہ۔اس مالت کونشہ پر قیاس کرنا درست فین ہے۔ کیونکہ نشہ بین تو انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے۔اوراسے پیٹنیس ہوتا وہ کیا کہدر ہاہے۔اور میٹھمہ کی دوسری مالت ہے۔ایس مالت کے بارے میں الند تعالی نے ارشاد فرمایا:

يَايَهَا اللَّالِيْنَ الْمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّالُوةَ وَ آنْتُمْ مُكُرَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (النساء :

اسايان والوجب تم نشري مست بونماز كقريب يمى ندجا وَرجب تك كدا في بات وعي نالو-

## فقنهاء مالكيد وحنابله كيد لأئل ميس بحث ونظر

مالكيداور حنا بلدنے درج ويل والكل كوسا من ركما ہے۔

1 یول بدت تعلیداوی بن قابت کی المید میں مالیک روز ان دولوں میں جھڑا ہو کیا تو اوس بن قابت نے غصے سے ظہار کرڈالا یا حدر مند نولہ پر بیٹانی کی حالت میں حضور نبی کر میم ایک خدمت میں حاضر ہو کیں اور تمام ماجرا کہا تو التد تعالی نے آیت ظبهار نازل فرما کیں۔ پھررسول التُعلِقِ ان کوظہار کے کفارته کا تھم دیا۔ (سنن این ماجہ: ۲۰۶۳)

2۔ اور بن ٹابت نے غصے کی حالت میں ظہار کرنے کے باوجوداس کا گفارہ ادا کیا۔ طلاق بھی ظہار ہی گی طرح ہے۔

(جامع العلوم: ص ١٨٨) ·

ا بن رجب جائع ميں فرماتے ہيں۔ اول بن ثابت نے غصے كى حالت ميں ظہار كيا تھا پير بھى رسول البيطان نے خامبار كوطلاق شار کیا اور ان کی بیوی کوان پرحرام قرار دیا۔اور جب القد تعالی نے ظہار کا کفارہ لازم کیا تو آپ نافی نے دوس بن ابت کو کفارہ ہے بری قرار نہیں دیا۔ (ص: ۱۳۹) ان احادیث پر بیاعتراض وارد کیا جاسکتا ہے کہ بیغصے کی ابتدائی حالت ہے متعلق ہے اور اس سے غصے کی پہلی متم مراد ہے۔اس کے جواب میں عرض ہے کہ بیر حدیث مطلق طور پر عمومی غضب سے متعلق ہے اور اس میں سی تسم کی کوئی تفصیل نہیں اوراحمائی جگذ پرتفصیل کوچیوڑ دینااس بات کی دلیل ہے کہ اس کوعموم پرمحمول کیا جائے۔اس میں اگر چدعصہ کی نتیوں حالتیں اور ہرغصے کی حالت میں دی گئی طلاق لازم ہوگی رئیکن اجماع امت ہے وہ حالت اس ہے نکل گئی جب غصہ انتہا ء کو پہنچ جا تا ے۔اس طرح اس صدیث میں دوسری دوٹوں متسیس شامل ہوں گی۔

3-مجاہد بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے ابن عمیاس سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو غصے کی حالت میں تمین طلاقیں دے دی میں۔تو ابن عماس نے فرمایا : بیس اس تر بیس اس قدر جرات تیس یا تاکہ تیرے لیے وہ حلال کردوں جو اللہ تعالیٰ نے حرام كرديا بن - توف اين رب كى نافر مانى كى بهاورا يى بيوى كواينا و پرحرام كرليا بــــــ ( دار قطنى: ١٥٠١٠)

4 حسن كاتول ب: سنى طلاق بيرب كدا وى طهرك حالت بن أيك طلاق در جس من جماع ندكيا مورايي صورت مي اس کے بعد تیسر سے چیش تک اسے اختیار حاصل ہوگا کہ وہ رجوغ کرنا جائے تو کرسکتا ہے۔ اگر آ دی نے غصے میں طلاق دی ہے تو تمن حيض يا تين ميني مين مين مين من اس كاع صدكا فور موسكتا بـ (جامع العلوم والحكم على اس ١٧١٥)

منكرين اصول كالصول فقه سيعاستدلال

والمراج الم الموري غير مقلدين فقه واصول فقد كانام ك كرجل جات يبي ليكن طلاق ثلاث كمسئله مي جب بينس كئة توانيس بهي جواب دینے کیلئے فقہی تو اعدیا دا کئے اور مشہور چوتھے فقہی مذہب حنبلی کاسہار الیکر جان چھڑ ارہے ہیں قارئین ملاحظہ فرمائیں۔ دلالة الأقوال تسخسلف بها دلالة الأقول في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يحالفها

وتترتب عليها الأحكام بمجردها (القواعد لابن رجب: ٣٢٢)

دعوی کو تبول کرنے میں احوال کی حالت اقوال ہے مختلف ہوتی ہے۔۔احوال پراحکام مرتب ہوں کے جاہے اقوال احوال کے خالف ہوں یا موافق ابن رجب فریاتے ہیں : اس قاعدہ سے ثابت ہوتا ہے کداڑائی جھٹر ہے اور غصے کی حالت میں وی گئی طلاق شار بوگی اورکن کا بید جوگ که طلاق کاراده ندهها ، قابل قبول ند بوگا .

كەطلاق ہوجائے كى۔

2 دوسرادرجہ بیہ ہے کہ تھمدا نہا کو پہنچ جائے اسے بیتہ نہ چلے کہ کیا کہنا ہے اور کیاا ارادہ ہے اس صورت میں بلا شہراس کا کوئی کل نذنہ ہوگا۔

3. تیسرا درجہ بیہ ہے کہ دونولی کے درمیان ہو کہ انسان پاگل کی طرح ندہو جائے بیرقابل خور ہے دلائل کی روشی میں اس صورت میں بھی اس کی کی بات کا اعتبار ندہوگا۔

(أبن عابدين، ردالمحتار، 244: 3، دارلفكرللطباعة والنشر، بيروت، سن اشاعت 1421ه)

- . أمايزيل العقل فلإيشعر صاحبه بماقال وهذالايقع طلاقه بالأنزاع.
- . 2مايكون في مبادية بحيث لايمنع صاحبه من تصورمايقول وقصده فهذايقع طلاقه.
- . 3أن يستنجكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية ولكن يحول بينه و بين نيته بحيث يندم على منا فرط منه اذا زال فهذا محل نظر و عدم الوقوع في هذه الحالة قوى معجه.
- . 1 ایک بیر کرخصد انتازیاده موکد منتل انسانی قائم ندر بیدادر پیدی شرموکداس نے کیا کیا اس صورت میں بلا اختلاف تمام فقیا و کے زدیک طلاق واقع نیس موتی۔
  - 2دومرا عسدابتدائی درجد کاے کرانسان جو کہدر ہاہوتا ہود وری طرح بھتا ہاں میں طلاق ہوجاتی ہے۔
- 3. تیسرادرمیانددرجه کا غصر بے جو بخت ہوتا ہے اور وہ انسان کی عمل پر غالب آجا تا ہے محرانسانی عمل وہ تی ہے لیکن دل کی نیبت وارادہ کے بغیر محض شدت خصر سے طلاق سرز دہوجاتی ہے، وہ آپ پر قابوتیں پار ہاہوتا پھر طلاق سرز دہونے کے بعد تادم ہوتا ہے۔ انسوں کرتا ہے۔ یہ مورزی خورطلب ہے۔ اس حالت میں قوی اور معتول بات یہ ہے کہ طلاق ندہوگ۔
  - (ابن قيم، زاد المعاد، 215 : 5، مؤسسة الرسالة، مكتبة المنار، بيروت الكويت، سن اشاعت، 1407ه)
  - علامه شامی مزید فرمانے هیں :الجنون فنون (جنون کئی قسم کاهوتاهے ((ابن عابدین، ردالمحار، 244: 3، دار لفکر للطباعة والنشر، بیروت، سن اشاعت ما421)

معلوم ہوا جوشد پر طعمین ہووہ ایک تم کوئی مرض میں جا اوتا ہے، قرآن کریم میں مریش کے بارے میں ہے: ولاعَلَى الْمَرِيُضِ سَحَرَجُ اور له بيمار ہو کوئی گناہ ھے ۔النور ، 61 : 24 مفسرین کرام اس آیت کی تفسیر میں لکھتے هیں :فالحرج مرفوع عنهم فی هذا. جومريف لوك بيسم من كى حالت عن ان معرج ويكي اوركر فت المعالى كى ب

. 1عبدالرحمن بن محمد، تفسير التعالبي، 127 : 3، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت .2قـرطبـى، جـامع لاحكام القرآن، 313 : 12، دارالشـعب، القاهره .3ابو منحسما عبساليعن بألب عطية الأندلسيء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب . العزيز، 195 : 4، دار الكتب العلمية، لبنان، سن اشاعت 1413ه

مسؤيسا عسلامسه قرطبى بيسان كرتع هين الخبيست هسده الأية السه لاحرج على المعذودین.اس کیت میار که نے بیان کر دیا که معلود لوگوں پر کوئی گرفت نہیں ھے ۔قرطبی، جامع لاحکام القرآن، 313 : 12، دار الشعب، القاهرہ

دوسرى آيت كريمه هم : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجِ (الحج، 78: 22) اس (الله تعالی) نے تم پردین میں پھٹی ندر کی۔امام ابو براحدین علی الرازی البسامی اسمی اس آیت کریمہ کی تغییر میں لكية بي ابن عماس وضى الله عنمات فرمايا: حرج كامطلب يكلى-

ان کے شاگرد مجاہد فرماتے ہیں۔ ویستنج بدنی کل ما اختلف فید من الحوادث ان ما ادى الى الصيق فهو منفى وما أوجب التوسعة فهو اولى.

اس آ عت كريميد علف وادث دوافعات من بدوليل بكرى جاسكى بيكر وكلم على بدواكر ساس كاوجوديس ادرجوفرافى و آسانی بداکرے وی بہتر ہے۔

آیت کریمہ کا مطلب ہے کہ دین میں کوئی ایسی تنگی تھیں جس سے چھٹکارے كا راسته نه هو رجصاص، احكام القرآن، 251 : 3، طبع لاهور امسام رازی فرماتے ہیں۔ السنیس تنگی امام رازی، تفسیر الکبیر، 73: 23، طبع

امام قاضی بیضاوی فرماتے هیں۔ضیق بتکلیف مایشتد القیام به علیکم .تنگی

ايستى تنكيليف كيا حنكم ديكو جس پر قائم رهنا تلم براين هو يطاوي، انوار التُنزيل و أَمَنُوارُ التَّارِيلِ 150 : 2 طَبِّعَ مَعْضَيْرَ مَنْحَمُونَ أَلُومَنَيْ أَرَوْحَ المُعَالَى ١٦٠٠ ، 190 أطبع تهران الزان والخاص المرافع ا

مدين ياك بين به كدر سول الله المعلى وأله والم في فرنايا

رفتع القلم عن ثلاثة عن المنجنون المعلوب على عقله وعن النائم ختى يستيقظ وعن الطنبي ختى يعجتلم

تين بهم الشيخ لوكون ميز قانون لا كونين موتا مجتوع جن كي عقل مرخصه غالب مو وسوين والا جنب تك جيدار نه مو جائه اور بجه

Company of the second of the s

1 حاكم، المستدرك، 68 : 23 رقي 2351، دار الكتب العلمية، بيروت، سن اشاعت 1411ه. 2ابن حَالَ، الصَّاحِينِي، 356 أ. أ، وقم 143، مؤسسة الرسالة، بيروت، سن اشاعت 1414، 3ابن خزيمة، البطنيخية (348 14. وقم 3048)، المُعَلَّكِينَ الأنسالاميء بيروبيد، هي أشاعت 1390 ه. 4نسالي، السنن الكبري، 323 45 وقيم 7343 دار الكتب العلمية، بيروات رسن اشاعت 1411 ه. 16 او دار د، السنن، 140 : 4، رقيم 4401؛ دار الفكر ،6دار قبطيي، السنن، 138 : 3، رقم 173، دار المعرفة، بيروت إسر التأعث 10309 إه 7 هنتاي، كنز العمال، 98 : 4، رقم 10309 ، ذار الكتب العلمية، بيزويت سن اشاعت 419 هـ

سيره عاكشهد يقدرنس الله عنها في زوايت ب كرسول الشمل الله عليه وآلدوملم في قرمايا

رفيع البقيلة عن اللاثة عن النائم ختى يستيقظ وعن الغلام حتى يحتلم وعن المجنون

تمن م كوكون برقانون لا كونين بوتانسون والاجب كك بريدار شبه وجائت ميدجب تك بالغ شده وجائ اورمجنون ج تك بجهدارنه نهوجائے۔

. أابين خبران الصحيح، و355: 1، رقم 42 مؤبسة الرئيسالة، بيروت، سن اشاعت 1414ه. 2 ابوداؤد، السنن، 141؛ 4، وقم 4403، دارالفكر، 3 يهفى السين الكبري، 83 : 3؛ رقم 4868، مسكتبة دار الساز مكة المكرمة، سن اشاعت ا a1414

المام نسائی اوراین فاجه به نیم سیده عا تشریم دیقه وضی الندعنها کی روایت کوچند الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ بیان کیا ہے :

رفع القلم عن للإلة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبروعن المجنون حتى يعقل أويفيق.

تمن میم کوکون پر قانون لاکونیں ہوتا موسنے والا جنب تئے۔ یہ شہوجائے میمونا (بچے) جب تک ہوا (ہاٹ) نہ ہو جائے اور مجنوں جنب تک متل مندلینی مجھدار نہ ہوجائے۔

السانى، السنن الكبرى، 323 : 4، رقم 7343، دار الكتب العلمية، بيروت، سن الشاعت العلمية، بيروت، سن الشاعت المده 20، دار الفكر، بيروت، الساعت المده 20، دار الفكر، بيروت، دخرت عائشهمد يقدر شي التدفيل عنها فرياتي بين كرين فريول التدهيم الدوائم وفرياتي بوت ما الاطلاق و لاعتاق في الحلاق.

# شديدغصه مين نهطلاق مين غلام آزادكرنا-

. 1 حاكم، المستدرك، 216 : 2، رقم 2802، دار الكتب العلمية، بيروت، سن اشاعت 1411ه

.2ابوداؤد، السنن، 258 : 1، رقم 2193، دار الفكر

إكابن ماجه، السنن، 660 : 1، رقم 2046 فال الفكور بيروت من الرائد المال المال المال المال المال المال المال المال

. 4بيهقى، السنن، 357 ي. 7 يرقم 14874، مكتبة دار اليان مكة المكرمة بين اشاعت 1414 م

. 5دار قطبي؛ البين، 36، 4، رقم 99؛ دار البعوفة؛ بيروت، سي اشاعت 1386؛ الدير الماعت، 1386؛

.6 ابن ابي شبيه، المصنف، 73 : 4، رقم 18038، مكتبة الرشد الرياض، سن اشاعت 1409ه

" 7 أبو يعلى، المشند، 221 : 7، رقم 4444، دار المامون للتراث دمشق، سن اشاعت 1404،

. ١٤ حمد بن حنيل، المسند، 276 : 6، رقم 26403، مؤسسة قرطيه، مصر

. 9شاميين، المسند، 287 في المروقيم 500ء فيؤننسية اليربنالة، بيروت، بين الثاعث 1405 معلامه

عينى عمدة القارري مير اور عبدالله بن يوسف الزبلعي نصب الرايد (شرح هذايد) مير لكهتر هير قال أبوذاؤ دالغلاق أظنه الغطب

المام الوداؤداؤدان كهاميري خيال مي أغلاق كامعنى غصه هي المام الوداؤدان المام المرداؤدان المام المرداؤدان المساود المرام ا

. 1عيني، عمدة القارئ، 250 م 20، يان احياً عالموات العرابي، بيرويت بالمجال المنافظة المناسرين

. 2عبدالله بن يؤسف، نصب الراية ر 223 - 3، دار الجديث، عصر، سن الداعث 1357 ه

محمدين ابتنى يتكوايوب الززعى المعروف يأبن القيم الجوزى الدمشقى متوفى

to the work the second of the

157ه بهی اغلاق کامِعِنیْعَصِههی بیان کرتے هیں ۔ اور ایک کرتے ایک اور ایک اور ایک ایک اور ایک ایک ایک ایک ایک ا

مسحسمان ابى بكر، زادالمعاد، 214 : 5، متؤسسةالومسالة مكتبةالمنار، بيروت الكويت، من اشاعت1407ه

أيك اور مديث ياك من يهكدر ول التصلى الشعليدة الدولم فرمايا:

كل طلاق جائز الاطلاق المعتوه.

ہرطلاق نافذ ہوتی ہے سوائے مرہوش کی (دی ہوئی) طلاق کے۔

. 1 ابن انى شيبه، المصنف، 72: 4، رقم17912، 17914، مكتبة الرشد الرياض، سن اشاعت1409ه

.2عبدالرزاق، المصنف، 409 : 6، رقم11415، المكتب الاسلامي، بيروت

,3على بن جعد، المسند، 120 : 1، رقم 742، مؤسسةنسادر، بيروت، سن اشاعت1410ه

كل طلاق جائز الاطلاق المعتوه والمغلوب على عقله.

مرطلاق نافذ ہوتی ہے سوائے مدہوش کی (وی ہوئی) طلاق کے جس کی عمل پر عصد غالب ہو۔

. 1 ترمذي، السنن، 496 : 3، رقم1191، داراحياء التزاث العربي، بيروت

.2هبندی، کنزالعمال، 278 : 9، 27771، دارالکتب العلمیة، بیروت، سن اشاعت1419ه

فقہائے کرام کے زو کے شدید خصہ جس دی جانے والی طلاق کی حیثیت ورج ذیل ہے۔

ارادبالجنون من في عقله اجتلال، فيدخل المعتوه واحسن الأقوال في الفرق بينهماأن المعتوه هو القليل الفهم المختلط الكلام القاسدالتدبير لكن لايضرب ولايشتم بخلاف الجنون ويدخل المبرسم والمغمى عليه والمدهوش.

جنون (پاکل پن) کامطلب ہے کئی کی عقل میں خرائی وظل آٹاء اس میں معتوہ شامل ہے، دونوں میں فرق کرنے میں بہترین تول میہ ہے کہ معتوہ کامطلب ہے کہ فہم ، جس کی گفتگو میں غلط اور سی خلط ملط ہولیکن معتوہ (مغلوب الغضب)نہ مارتا ہے نہ محالی گلوج بکتا ہے، بخلاف مجنول (پاکل) کے اس میں سرسام والا ، بیہوش اور مدہوش داخل ہیں۔

ابن نجيم الحنفي، البحر الرائق، 268 : 3، دار المعرفة، بيروت

فالمذى ينبغى العويل عليه في المنعوش ونحوه اناطةالحكم بغلبةالخلل في أقواله وأفعاله المخارجة عن عادته، وكفاية الفيال فيسمن احتل عقله لكبراً ولمريض أو لمعربة فاجا ته فمادام في حال غلبة الخلل في الاقوال والافعال لاتحبراقواله وان كنان يعلمها ويسرينها لأن هذه المعرفة والارادة غيرمعتبرة لعدم حصولها عن ادراك صحيح كما لاتعتبر من الصبى العاقل.

مد بوش وغیرہ کی قائل احماد بات ہے کہ اس صورت میں تھم شری کا مداراس کے اقوال وافعال میں عادت ہے ہٹ کرادر اس کے خلاف بیپودگی وخرالی پائی جانے ہے ہوں جس کی تشل میں بڑھا ہے ، بیاری اور کی اچا تک مصیبت کی بنا پر خلال آجائے تو اس کے اتوال وافعال جب تک ریکفیت غالب رہے گی ، اس کی باتوں کا انتہار نہ ہوگا۔ اگر چدان کو جات ہواوران کا ارادہ کرے کہ ریہ جاننا اورارادہ کرنا معتبر نہیں اس لیے کہ اوراک می ہے حاصل جیں ہوا جسے تھند نے کی بات کا اعتبار نہیں۔

. 1 ابن عابدین، ردالمحتار، 244: 3، دارلفکرللطباعة والنشر، بیروت، سن اشاعت 1421ه. 2 عالمگیری 353: 1، طبع کوئته. 3 الکاسانی، بدائع الصنائع، 3 اشاعت 1421ه مع فتح القدیر، 343: 3، طبع سکهر

عبد الرحمن الجزرى الفقه على المذاهب الاربعة مين لكهتے هيں والتحقيق عند الحنفية أن الغضبان الذي يخرجه غضيه عن طبيعته و عادته بحيث يغلب الهذبان على أقواله وأفعاله فأن طلاقه لايقع، وأن كان يعلم مايقول ويقصده لأنه يكون في حالة يتغير فيها ادراكه، فلايكون قصده مبنياعلى ادراك صحيح، فيكون كالمجنون، لان المحنون لايلزم أن يكون دائمافي حالة لا يعلم معها مايقول فقديتكلم في

كثير من الأحيان بكلام معقول، ثم لم يلبث أن يهذى.

حنفیہ کے زریک تحقیق ہے کہ وہ غصہ والاقتص جے اس کا غصر اس کی طبیعت اور عادت ہے اس طرح باہر کروے کہ اس کی باتوں اور اس کے کا موں پر ہے مقصدیت عالب آجائے اس کی طلاق واقع نہ ہوگی ، اگر چہوہ جاتیا ہو کہ وہ کیا کہ رہا ہے اور اراوہ ہے ہی کہتا ہو کیونکہ وہ الی جالت میں ہوتا ہے کہ جس میں اس کا اور اک لیعن موجھ پوجھ میں تغیر اور تبدیلی آجاتی ہے لہذا اس کا قصد و ارادہ صحیح شعور وصحیح اور اک پر منی نہیں ہوتا ، بس وہ (جنوں و دیوانہ تو نہیں ہوتا کین وقتی طور پر) مجنوں کی طرح ہوجاتا ہے ، کیونکہ منروری نہیں کہ جنوں ہیں جہنوں جالت میں رہے کہ جو کہا ہے اس کا پیدند ہو بلکہ بعض اوقات میں وہ معقول (عقل مندوں کی منروری نہیں کہنوں ہیں وہ معقول (عقل مندوں کی

طرح) با تم كرتا ب و بخرادت بنا تك مارنا شروع كرديتا ب المقدة على المهذاهب الأربعة و 294-295 ، 4 : دار عهد الموجود المعودي و بيرزت برلمنان احداء التواث المعودي و بيرزت برلمنان شخ الاسلام الم احررها قادري بريلوي رفية الله عليه بحى قربات بين فضن و قرواتي ال درجه و هذت بربوك حذ «وان

ین خضنید اگرواقعی اس در مدر مناز قادری بر بلوی رحمه الله علیه بھی قربات میں بغضنید اگرواقعی اس درجه و هذیت بربوکه حذ جنون تک پہنچاد ہے تو طلاق شدہوگ ۔

اماه احمد رضا، فتاوى رضويه، 378 : 12، مسئله 146 المام احمد منافان بريلوى قدس مرّه كفلفه ولميذفاص علامه المحديل الفحى مرحوم الى شروآ فاق كمات بيس لكهة بيب الم

امجد علی، بھاد شیر بعت، 7 ﴿ 8، طبع لاهور صورت مسئولہ میں آپ کے بقول طلاق کے وقت آپ غیری ایک کیفیت میں تے جس میں انسان کواہیے اوپر کنٹرول نہیں رہتا ،البذاالی کیفیت میں طلاق نہیں ہوتی ، آپ پہلے کی طرح اپنی از دواجی زندگی گزار کے ہیں۔

والله ورسولية اعلم بالصواب مفتى عيدالقيوم هزاروي تاريخ اشاعت:

كُو تُكُو تُحَلَّى مَا اللهُ عَرِي كَلُطلاق واقع بوجاتى بين المَّارِي مَعْهُو دَةً فَالْقِيمَةُ مَقَامَ الْعِبَارَةِ دَفْعًا ﴿ وَطَلَاقُ الْآخِرِ مِن وَاقِعَ بِالْإِنْسَارَةِ ﴾ ﴿ لِأَنَّهَا صَارَتْ مِعْهُو دَةً فَالْقِيمَةُ مَقَامَ الْعِبَارَةِ دَفْعًا الْحَاجَةِ، مَدَّةً لِمَا وَاقِعَ بِالْإِنْسَارَةِ ﴾ ﴿ لِأَنَّهَا صَارَتْ مِعْهُو دَةً فَالْقِيمَةُ مَقَامَ الْعِبَارَةِ دَفْعًا

مرجمیم موسی کے محص کی طلاق اشارے کے ذریعے واقع ہوجاتی ہے کیونکہ ایسے اشارات عام متعارف ہیں البذایہ عمارت کے قائم مقام ہوں کے تاکیش میں نے دیراکیا جاسکے عقریب اس کتاب کے آخریش اس کی مختلف صور تین آپ کے سامنے آئیں گا۔ اگر الند تعالیٰ نے جایا۔

کو نگے کے اشارے یا کتابت ہے وقوع طلاق بیل ندام بار بعد

علامہ ابن قد امہ رحمہ اللہ کہتے ہیں "طلاق کے الفاظ کے بغیر صرفت دوجگہوں پر طلاق واقع ہوگی ایک تو بیر کہ جو تخص کی استطاعت نہ رکھتا ہو، مثلا گونگا جب اشارہ سے طلاق دے دیے تو اس کی ہوی کوطلاق ہو جا نیگی ، امام مالک علیہ الرحمہ ، امام

الشريحات هدايه فيوضنات رضويه (جارضم) من اور اصحاب الدليل كاليمي تول ميم ان كي علاوه بم كمي كا اختار في بين بالنيد. دوسرى جكم اجسب طلاق كالغاظ كليما مرتواس فطلاق كانيت كي تواس كي دوي وطلاق دوما أيكى المام ز برى المكم اورامام ابوطنيفه عليدالر مدوامام ما لك مايدالر مدكايي قول يه واود امام شافى رحمدالته ست ايون آروه من طلاق کی نیت کے بغیرطلاق لکستانو بعض علم اور ام جن بین شعبی نخص اور د بری بحکم شال میں سمتے میں کے طلاق وات وجات ک اوردوسراتول بديب كرنيت كيغيرطلاق واقع نبيس بوكي وامام الوحشيفه عليدالرجمية امام ما لكية عايداله جمد كالبهن قوا شافعی ہے منصوص ہے! کیونکہ کمان میں احتمال پایا جاتا ہے، کیونکہ اس سے اہم کا تجربہ بھی ہوسکتا ہے ماور مید و تنہی ے اور یغیرنیت کے کھروالوں کے کم بے لیے بھی در (المغنی این قداند ( 7 برز 373 ) اورمطالب إولى المهي مين درج في " الرطال ق لكين والاسك كرمن في توريكنات في في لي لكي تعليم الما الما الما الما میں اپنے کھروالوں کو پریشان کرنا جا ہتا تھا ،تو اس کی بات تبول کی بالیکی میونکہ دوا پی نیب کوزیادہ جا بتا ہے ،اور اس بنے کیا۔۔۔ تقی طلاق کے علاوہ کسی اور چیز کی بھی محتمل ہے۔ ين جائيگا- (مطالب اولي الحي ( 5 / ( 346) ) باندى سياح ووطلاق كابيان المنافرة والمنافرة وا ﴿ طَلَاقُ الْاَمِيةِ لِينَهَ الْ رَجُرُّ الرِّكَانَ زَوْجُهَا إِنْ عَيْدًا، وَطِلَلَاقَ الْحُرَةِ ثَلَاثُ جُرًّا رَكَانَ زَوْجَهَا إِنْ عَيْدًا، وَطِلَلَاقَ الْحُرَةِ ثَلَاثُ حُرَّا لِكَانَ زَوْجَهَا ا أو عَبْدًا ﴾ وقدال الشَّافِعِنَى ﴿ يَعَنْكُمُ النَّطَلَاقِ مُنْعَبِّرُ بِنْحَالِ الرِّجَالِ لِقُولِه عَلَيْدِ الصّ وَالسَّلَامُ ﴿ السَّلَاقُ بِالْرِجْنَالِ وَالْتَعِندَةُ بِالنِّسَاءِ ﴿ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ الْكُلَّةِ كُرُّ اللَّ وَّالْ آدَمِيَّةُ مُسْتَنَدُ عِنْهُ لَهُا، وَمَنْعَنَى الْآدَمِيَّةِ فِي ٱلْخُرِّ آكُمُلُ فَكَانَتُ مَالِكِيَّةُ أَبْلَعُ وَأَكْثَرُ وَلَنَا قَوْلُتُهُ عَلَيْهِ الْطَلَاقُ وَالسَّكِمُ ﴿ طَلَّاقُ الْآمَةِ ثِنْتَانَ وَعِدَتُهَا حَيْضَنَانِ ( ٢) ا حِلَّ الْمُحَلِّيَّةِ نِعْيَمَةً فِي حَقِّهَا، وَلِلرِّقِ آثَرْ فِي تَنْصِيْفِ النِّعَمِ اللَّا أَنَّ الْعَقَدَة لا تتجر فَتَكَامَلَتُ عُقَدَتَانِ، وَيَاوِيلُ مَا رُوى أَنَّ الْإِيقَاعَ بِالرَّجَالُّ إِلَّا لِلَّهِ عَالَ إِلَّهِ إِلَّهُ إِلَّ إِلَّهِ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّ أَلَّا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّ إِلَّ إِلَّا إِلَّا إِلَّا لِلْمِلْكِ أَلَّ أَلَّا إِلّ مشروك كلما في السحمة على المراجعة على الشراع المراجعة عن ابن عمر بمعناه انظر الصب الرياسة إلى المراجة المراجة ا مشروك كلما في السحمة على المراجعة والمحرجة مالمن في الحموطة عن ابن عمر بمعناه انظر الصب الرياسة إلى المراجعة ا ٢٠/٢

2.7

باندی کیلئے دوطلاق ہونے میں فقہی غداہب اربعہ

علام ابن جریط بری کھتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے دوایت ہے کہ دسول اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا لوشری کی طلاق دو طلاقیں ہیں اوراس کی عدت دوجیش ہے۔ مجر بن بھی کہتم ہیں کہ ہم کواس حدیث کی خبرابوعاصم نے دی اورانہوں نے مظاہر سے دوایت کی اس باب میں عبداللہ بن عمر ہے تھی روایت ہے حدیث عائش خریب ہے ہم اسے صرف مظاہر بن اسلم کی روایت سے مرفوع جانے ہیں اوران کی اس کے علاوہ کوئی حدیث بیس علاوہ اس اللہ عنہ وغیرہ کا اس حدیث بیس اوران کی اس کے علاوہ کوئی حدیث بیس علاوہ کوئی حدیث بیس علاوہ کی دوایت مان اللہ عنہ مرفوع جانے ہیں اوران کی اس کے علاوہ کوئی حدیث بیس علاول عدیث بیس کے اس کے علاوہ کوئی حدیث بیس علاوں کے حدیث بیس کے علاوہ کوئی حدیث بیس کے جانے کی جوئی کے حدیث بیس کے علاوہ کوئی حدیث بیس کے علاوہ کوئی حدیث بیس کے حدیث کے حدیث بیس کے حدیث کیس کے حدیث بیس کے حدیث کے حدیث کی کوئی کے حدیث کے حدیث کے حدیث کے حدیث کے حدیث کی کے حدیث کے حدیث کے حدیث کی کوئی کے حدیث کے حدی

حضرت ما کشرے روایت ہے کے درسول الشرطی الشرطیدو آلے وہ کم نے فرما آیا ندی کی طلاقی دو این اوراس کے قروہ حیث این البوعاصم کتے ہیں کہ مظاہر نے صدید قاسم جفرت عاکشہ ہے کی سلی الشرطیدو آلدو کم ہے ای طرح روایت کیا گراس میں (بجائے فروہا حیصتان کی وی حکمت الله عشرت عالی الشرطیدو آلدو کی اید مدید کی مسلم الله عشرت میروالله بن مسعود وضی الله عشرت روایت قال کی ہے فاوند والی عرب روایت قال کی ہے دوایت قال کے خریدے وہ کہا کرتے ہے کہ اوند کی گونٹی کو ایک کا طلاق ہے۔ (تفیر درمنثور) انام این جریر نے حضرت عبدالله این مسعود وضی الله عنہ ہے روایت قال کی ہے جب لوغڈی کو بی ویا ہے جبکہاں کا فاوند میں بوقواس کا آقاس کے بفید (وہ کا کا ک) کا ذیادہ حقد ارہے ۔ (تفیر طبری دوایت قال کی ہے مورشی ہیں (مالک کا )

اس كونيتانك طلاق ب،اسكوة زادكرنانك طلاق ب، (مالك كا) اس كو (استنهاب إبمال كو) بدكرنا (تحفقاد عدينا) اكل طلاق باس کی برات اس کی طلاق ہے،اس کے قاویر کی طلاق اس کو طلاق ہے۔ (تغییر طبری دوایت، 7136). بائدى كى دوطلاقول مين شواقع واحناف كااختلاف

امام شافعی اس بات کے قائل ہیں۔ طلاق میں مرد کی حیثیت کا اعتبار کیا جائے گا بینی اگر مرد آزاد ہوگا تو اسے تین طلاقیں دين كالمتيار بوكا وراكروه غلام بوكا تواست دوطلا قيل دين كالمتيار بوكا

المام شاقعی نے اپنے مؤتف کی تائیدیں ہی اگر م اللہ کا پیٹر مان پیٹر کیا ہے۔ اطلاق کا تعلق مردوں ہے ہے اور عدت کا تعلق خواتین سے ہے'۔ امام شافعی نے مقلی دلیل میٹی کی ہے۔ مالک ہونا ایک خوبی ہے جوانسان کے ساتھ مخصوص ہے اور آزاد هخص میں میں میں مور پر پایا جاتا ہے اس کے (طلاق کا) مالک ہونا مجی اس میں کال طور پر پایا جائے گا اور وہ تین طلاقیں وسیخ كاحق ہے اس كے برحكس غلام ميں ملكيت كاعفر كم موتاہاں لئے وہ كم طلاقوں كاما لك موكا۔

احناف بيدوليل پيش كرت بين- ني اكرم الفية نے ارشاد فرمايا:" كنيزكو دوطلاقيں بول كى اور اس كى عدت دوجين ے '۔اس کی مقلی ولیل میدہے بحل کا حلال ہونا مورت کے تن میں نعمت ہے اور غلام ہونا نعمت کونصف کردیتا ہے۔البعثہ کیونکہ طلاق کواجزاء مس تقسیم میں کیا جاسک اس لئے پوری دوطلاقیں ہوں گی۔امام شافعی نے جوابینے مؤتف کی تائیدیں مدیث ویش کی می اس كاجواب بيد ب طلاق وين كاحق مردول كوحاصل براكرامام شافعى كے مؤتف كودرست تشليم كرنيا جائے كه طلاق كى تعداد میں مرد کی حیثیت کا اعتبار کیا جائے گا تو پھران کے پاس اس مدیث کا کوئی جوابیس موگا جواحناف نے اسپے مؤتف کی تا تبدیس پین کی ہے۔ " کنیز کودوطلاقیں ہوں کی اوراس کی عدت دوجیش ہے"۔

بنىمزاق كىطلاق

معازل وو مخص ہے جواتی بات سے حقیقی معنی اور مغیوم مراد نہ لے نو اگر کمی مخص نے بنسی مزاق کے طور پراٹی بیوی کوطلاق دے دی اور طلاق دینے کامعی مرادندلیا ہو۔ تو بھی اس مخص کی طلاق واقع ہوجائے گی۔ پیماوک بھے ہیں کہنسی مزاق کے طور پہ ائی بیوی کوطلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے گربیلکل غلط ہے صدیت یاک میں ارشاوفر مایا کمیا ہے کہ

ثلاث جدهن جدو هزلهن جد، النكاح والعتاق وال؛طلاق ييني رسول اللمملى الله عليه وسلم في ارثار قرماياك تمن چیزیں الی بیں جن کوہٹی کے طور پر کرنا۔اور واقعی طور پر کرنا دونوں برابر ہیں۔(۱) نکاح (۷) عمّاق بینی غلام آزاد کرنا (۳) طلاق حضرت الوجريزوك دوايت من سالفاظ منفول بين:

ثلاث جد من جد وهزلهن جد النكاج والطلاق والرجعة اليني تين چيزي اليي بين جن كوت والبااوراني مزاق كطوريكمنابرابرب(ا) تكاح (٢) طلاق (٣) رجعت (سنن ابودود، كابطلاق)

ان تن چيزوں مي علم شرك سيب كماس لفظ كراصل معنى كے مطابق الر موكاب دو مرد و مورت اكر بلا تصديمي مراق ميل مرابوں کے سامنے تکاح کا پیاب و تبول کرلیں تو تکام منعقد ہوجائے گا۔ ای طرح بالقصد ونبیت انسی مراق میں صرح طور برطانات و يه دين توطلاق واقع بروجاتي بهايسية ي اين كان غلام كونسي مزاق مين آزاد كرد جهانج غلام آزاد بروجائي المنسي مزاق كوني عزر ول ما جا با الله الله والله وا

﴿ وَإِذَا تَزَوَّ جَ الْعَبُدُ امْرَايَةً ﴾ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَطَلَّقَهَا ﴿ وَقَعَ طَلَاقُهُ وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ مَوْلَاهُ عَلَى ﴿ اِمُرَاتِهِ ﴾ ﴿ إِلاَّنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ حَقُّ الْعَبْدِ فَيَكُونُ الْإِيشَقَاطُ الَّذِهِ دُونَ الْمَوْلَى 

اور جب كولى غلام اليدة قاكي اجازت شيم ساته كن عورت كت ساته شادى كرسك اور جراب فورت كوطلاق ويدع واس ورت كوطان واقع موجائ كالكن اكراس كا آتا ال علام كى بيوى كوطلان ويدع توسدوا تع الين موكى كونك كالماح كى مكيت فللم كاجن في المذاب من قط بعي غلام كى طرفت نسط أو كا كل طرف سي الموكار المدين المعالم الما الما الما الما الما المام ين ظلاف كر بوت عن احاديث

شادی کرنے کے بعد طلاق کا حق صرف اور صرف نالام کوی دیا گیا۔ سی ما لک کواس بات کی اجازیت بیس دی گئی کدوہ اب غالم کواچی بیوی کوطلاق دینے پر مجبور کر ہے۔ سے ایکرام رضی اللہ تم کے دور س کی کل تھا۔

. وَحَدَّتُنِي عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعِ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ، فَالطَّلاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ، لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلاِقِهِ شِيءٌ . (موطاء مالك، كتاب

حضرت سيدنا عبدالندين عمرضي التدعنما فرمايا كلات تقيه وجس في استين غلام كوشاذي كرب كي اجازت وسدوك طال ق كامعامله غلام كے ہاتھ ہى میں ہے۔اس كے علاق أن كى اور كوطلاق كے معل ملے میں كوئى اختيار نہيں ۔" "

حضرت سيدنا عبدإللد بن عباس منى الله عنهما بيان كرتے ميں كه في الله عليه والدوسلم كے يائ الك تحص آيا اور كين لگا،" يا رسول الله اعلی میرے آتا نے میری شادی این ایک لوغزی ہے کردی تھی اور اب میں علیحدہ کرنا جا بتا ہے۔ "رسول الله صلی الله عليه والدوملم بين كرمنبرير كمفري بوسنة إور قرمايا، "اكوكو إيدكيا بوكياب كتم من بايك تحص في است غلام كي شادى ا بنی ایک لونڈی سے کردی ہے اوراب وہ جا ہتا ہے کہ ان میں علیحد کی کرواد ہے۔ طلاق تو ای کا تق ہے جو تو ہر ہے۔ "

# بَابُ إِيْقًا عِ الطِّلاقِ

# ﴿ بيرباب وقوع طلاق كے بيان ميں ہے ﴾

باب ابقاع طلاق كي فقهي مطابقت كابيان

علامدائن محمود بابرتی حنی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ مصنف جب طلاق سنت کو بیان کرنے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے طلاق سنت کے مقابل لیعنی طلاق بدعت کو بیان کیا ہے کیونکہ مقابل کو سامنے ذکر کرنا یا ساتھ ذکر کرنا ہی نقابل کو متقابش ہے۔ اس کے بعد مصنف نے طلاق کی وہ اقتبام یاوہ صور نیس جن میں طلاق واقع ہوگی یانہ ہوگی اس کو بیان کڑیں گے۔ ب (عنایہ شرح البدایہ بی ج میں ۱۸۵۸ء یہ وج ک

مستلامر جيد ميل فقهى ندايب كابيان مدرور والمواجه والمعارية والمارية والمدارية

مسئلہ سرجیدایک ایسا مسئلہ ہے جوطلاق کے مسائل عصور متفقہ میں سب سے زیادہ اختلاف والا ہے جی کہ اس میں سنفل کی کتا ہیں بھی کہ میں سنفل کی کتا ہیں بھی کہ میں کتا ہیں بھی کتھی کہ اس سے بازہ میں کتھی کہ اس میں کتھی کہ اس سے بیان کر ستے ہیں:

اول ، بمینلہ کی صورت ، آزی اپنی بیوی کو کہ بیش نے کھی طلاق دی تو تم اس نے قبل ہی تین طلاق والی "اگر اسے طلاق وی دی تو تم اس نے قبل ہی تین طلاق والی "اگر اسے طلاق وی دی تو تم اس کا تھم کیا ہوگا ؟ کیا اسے وہ طلاق واقع ہوگی جو اسے دی گئی ہے یا کہ وہ تین طلاق واقع ہوگی جو معلق کی تین جیا کوئی بھی ا

طلاق والع نیس موگی کا استر جیداس الیکهاجاتا ہے کے بیابوالغبان اجمہی عمر بن شرق القاضی الشافتی کی طراف منسب با ا جاتا ہے، بیشافعید کے بغداد میں فقید سے اور (-306) جمری میں فوٹ میوسے ، نیابام شافعی کے اسحاب کے اسحاب کے طبقہ میں ا شامل ہوتے میں اور پیچن علمائے نے آئیس چوشی صدی کے مجد دین میں شامل کیا ہے ( میزا ظلام بلا وال 14 مر ( 201 ) ا استان کی جانب منبوب کرنے کی شب ہے کہ انام مرتی سنے کی سب سے پہلے فتو کی دیا تھا کہ بیطلاق واقع نہیں ہوتی ، الفصیل آ کے بیان ہوگی .

مثال اورتظيرتين لمتي.

جبارم: ال مسئله كانتهم: ال شي علماء كے دوتول ميں-

پہر اس سے طلاق واقع نیں ہوتی ، نیووہ جوای وقت دی گئی ہواور نہ بی معلق کردہ طلاق ( لینی تبن طلاق) ابن سرت کے پہلاقول: اس سے طلاق واقع نیں ہوتی ، نیووہ جوای وقت دی گئی ہواور نہ بی معلق کردہ طلاق اور بہت سارے شافعی شافعی جن کی طرف سیست سامت ہے ، اور بہت سارے شافعی شافعی جن کی طرف منسوب کیا ہے ، اور صاحب " جمع الانھر معلی این میں متابعت کی ہے ، بلکہ بعض نے تو فتح القدر میں اسے اکثر احتاف کی طرف منسوب کیا ہے ، اور صاحب " جمع الانھر

(1 ر 414) نے اسے "الموط" نقل کیا ہاورجس نے اس کے علاوہ کہا اس کا انکار کیا ہے۔

اس کی دلیل مدہبے کہ : اگر تھے طلاق کہنے پرنوری طلاق داقع ہوجائے تو پھر مطق کے تھم سے مطلق کردواس سے پہلے واقع ہوجا نیکی ، اور اگر معلق کردہ تین طلاق واقع ہوجا کیں تو پھرفوری طور پر دی گئی طلاق داقع نہ ہوگی ؛ کیونکہ جب اسے تین طلاق ہوگئی تو پھر بعد میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوگی ؛ کیونکہ دو مورت تو اس کے نکاح سے نکل کربائن ہو پھی ہے۔

ان كاكمناب: است "منطقيول كي اصطلاح بن "دور "كانام دياجاتاب، جوال عبارت كي كيفوال كي سبطلاق

عظم وقتم كرك د كادين ب-

دومراقول: طلاق واقع بوجائیگ، اوراس " دور " کوسمح دور شارتیس کیا جائیگاه جمهورانال علم احتاف شافیداور حتابله کا بی قول ہے، لیکن ان میں واقع شدوطلاق کی تعداد میں اختلاف ہے اور بعض نے تو پہلے قول پر بہت شدیدا نکار کیا ہے، اور اس کے عدم جواز اور اس کے فیصلہ نہ کرنے کا فتو ک دیا ہے۔

( اور کارا کوتیری بارطلاق دے دی تواب اس کے لیے طلال نیس جب تک وہ کورت ال کے سوادوس سے تکاری ندکرے ) البقرة ( ( 230 )

اورددمرے مقام پرارشاد باری تعالی ہے۔ (اور طلاق والی مورش تین جین انظار کریں) اورای طرح باتی سب نصوص بھی اوراس لیے بھی کہ اللہ معالیہ والی مسلحت کی خاطر شروع کی ہے، جو طلاق کے ساتھ بی متعاق ہے، اور انہوں نے جو بالکل بی طلاق کی ممانعت کردی ہے دواس کی شروعے تی ہے، اور انہوں نے جو بالکل بی طلاق کی ممانعت کردی ہے دواس کی شروعے تی ہو بالکل بی طلاق کی ممانعت کردی ہے دواس کی شروعے تی ہو بالی کردی ہے، اس طرح اس کی مسلحت بھی فوت ہو جا گئی، چنانچہ

مرف دليل اور محكم كى منايرانيها كرنا جائز فيسر (المني ( 7 ر ر ( 332 )

طلاق (کے الفاظ) کی دو پنیادی الشام

27

عرار بات كي تقيدين كردى جائے كي كيونكديدافظ خلاصي دينے كے مغبوم بين استعالي بوتاہے۔ طلاق بته كالفتهي مفهوم

حصرت عبدالله بن يربيد بن مكاندا في والداوروة ان كوادا في أقل كرت إلى كديس بي كريم صلى الله عليه وآلدوسلم كي خدمت من ماضر موااور وض كياكر من في الى يوى كوبته طلاق دى آب في جمال سه آب كى كيامراد ميكني طلاقيل مراد یں میں نے کہا کدایک ۔ آب نے فر مایا اللہ کی شم میں نے کہا ہاں اللہ کا شم ہیں آب نے فر مایا دی ہوگی جوتم نے نیت کی اس

حدیث و مصرف ای سند سے جانے ہیں۔ علما و بسجابہ اور دوسرے علما و کالفظ البتہ کے استعمال میں اختلاف ہے کہ اس سے کئی طلاقیں مراد ہوتی ہیں حضرت عمر مروی ہے کہ یہ آیک ہی طلاق ہے۔

حعر سفى فرمات ين كذاس مع من طلاقيل وأقع بوجاتى بين ييض الل علم فرمات بين كذ طلاق وشيط والسائي منت كالعتبار ے اگرایک ظلات کی نیت کی بواتو ایک اگر تین کی نیت کی بوتو تین واقع بوان بین کی اگر دو کی نیت کی بواتو ایک ای واقع بوگی مغيان ورى افرابل كوف كايكن ول شيك في المسائل المسائل

امام ما لک علیدالرحمد بن انس فرماتے میں اگر لفظ آلبت کے ساتھ طلاق دے اور عورت ہے محبت کر چکا تو تین طلاق واقع بول گی ۔ امام شانعی فرماتے ہیں کدا گرا یک طلاق کی نبیت ہوتو ایک واقع ہوگی اور رجوع کا اختیار ہوگا اگر دو کی نبیت کی ہوتو دوا گر تین کی نیت کی چوتو تین واقع بول کی۔ (جائے تر زری جلداول: حدیث تمبر 1185)

لفظ الراح المحاسرة موني بالمرود في من القبي ما الميد

الفظ "السرات" "جمهور نقباء كي مال طلاق كصري الفاظ من شامل بين موتا، اس لي أكركوني محص الى موي كوامرى ك الفاظ بوسطة السيطان كانبت كالغيرطان واقع نبيل موكى المدار الما الماطان الماسان المساهدة الماسان الماسا

منافعيداور بعض مناطر كتي بين كه بيطلاق كمري الفاظ من شال بوتا بين الرخاوند في يوى ب "امري " كهاتو طلاق والتع موجا يتي اورخاوند كاتول ميت بذكرنا قبول ميس موكاء الابدكية أراب يركوني قريبنه ولالت كريب كدوه اس يصطلاق

مثلا اگرده دوی سے فعل والی جگہ میں جندی جانے کا کہنے کے بعد "ابری " کے اور شافعی حضرات میں سے این حجر کمی رحمدالتدكافتوى ہے كد ":امرى "كتابيك الفاظ مي شائل موتا ہے كونكديمر ت بغير شدك مي سے ہے، ندكمر حشدك ساتهد. اورالرمي نے نعاب انجاج ميں ذكر كيا ہے كيہ " جب خاوند طلاق كے صرح الغاظ بولے نو پھر خاوند كى بديات قبول نہيں كي ب ين سال في طلاق كالدائد ونيس كيا تعاميكن مذكراً كراب يركوني قيد ولالبت كرتا مو اوراس مي انبون في يدوكركيا بهاك جب ره بوی کو کے : کمیت جلد جانے کا تھم دینے کے بعد اسرق کا لفظ ہو لے آواس کا قبول کیا جائے گا۔ (فہایة المصحتاج ( 6 م 429 اور مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ : بغیر نیت کے بی لفظ سراح سے طلاق واقع ہوجا نیکی ؛ کیونکہ ان کے ہاں بعض نے نزد کے بہالغظ مرح بی شامل ہوتا ہے ، یا پھر مگا ہری طور پر لکھے جونیت کا بحاج تہدو۔

رائح جمہور کا مسلک ہے، اس لیے السراح یا سرخک یا اسری کے القائلے سے طلاق ای صورت میں واقع ہوگی جب وہ طلاق کی نیت کرے گا۔

### طلاق صريح كالفاظ مصطلاق مس فقيى غداب

علامه ابن قدامه وحمد الله كتية بين ": قال ( اورجب وه كيم في تخييطلاق دى، ياش في تخيي عليمه وكرويا، ياش في تخييط علامة ابن الطاق المراح المراح اوران تخييج جهور ويا تواسط القائل المراق المراح اوران كتي جهور ويا تواسط القائل المراق المراح اوران سي بنائ جائي والمنافق والمدوس مسيفي ...

امام شافتی کامسلک یمی ہے، اور الوعید اللہ بن حامد کا کہنا ہے کہ : طلاق کا صریح لفظ صرف ایک بی ہے اور وہ طلاق اور اس سے بنائے جانے والے مسینے اس کے علاوہ کوئی اور لفظ صریح نہیں ، امام ابوحینیفہ علیہ الرحمہ اور امام ما لک علیہ الرحمہ رحم ہما اللہ کا مسلک بھی ہے۔

لین امام مالک علیہ الرحمہ اس سے بغیر نیٹ کے بھی طلاق واقع ہونے کے قائل ہیں؛ کیونکہ طاہری کنایات نیت کے مختاج نہیں ہوئے۔اس قول کی دلیل بیہ ہے کہ فراق اور السراح کے القاظ طلاق کے علاوہ بھی بہت زیاوہ استعال ہوتے ہیں ،اس لیے باتی کتابہ کے الفاظ کی طرح بینجی طلاق میں مرت نہیں ہوئے۔

### طلاق كصرت الفاظ كافعيى بيان

علام علا والدین فی علیه الرحمد لکھتے ہیں کہ انتظام رہی مثلاً میں نے تھے طلاق دی ، تھے طلاق ہے ، تو طالق ہے طلاق دیتا ہوں ، اے مطلقہ ان سب الفاظ کا تھم ہیہے کہ ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اگر چہ پھی نیس نے واقع میں نے واقع میں ایک ہو جاتا تھا و بائن کی ایک سے ذیادہ کی نہیت ہو یا کے بیس نیس جاتا تھا کہ طلاق کی طلاق کی ایک ہورت میں کہ وہ طلاق کو نہ جاتا تھا و بائن واقع ہو گئی۔

طلاغ، تلاغ ملائ ملاک متلاک متلاک متلاک متلاخ متلاخ متلاق متلاق میلاق بلک توسطی ذبان سے متلات میں سری کے الفاظ میں ان سے متلاق رجتی ہوگی آگر یہ نیت نہ ہویا نیت کھاور ہو۔ طل اق مطلاق مرجتی ہوگی آگر یہ نیت نہ ہویا نیت کھاور ہو۔ طل اق مطلاق مرجتی ہوگی۔ طلاق ہوتو ایک رجعی ہوگی۔

اردو میں میلفظ کہ میں نے تجھے چھوڑا ،صرتے ہے اسے ایک رجعی ہوگی ، کچھ نیٹ ہویا نہ ہو۔ یونمی میلفظ کہ میں نے فارغ خطی یا فار مطی یا فار محتی دی مصرتے ہے۔

لفظ طلاق غلط طور پرادا کرنے میں عالم و جائل برابر ہیں۔ بہر حال طلاق ہوجائے گی اگر چدوہ کے بیس نے دھمکانے کے سلے ملیے غلط طور پرادا کیا طلاق تمقعود زیمتی ورزمین طور پر بول آ۔ ہاں اگر لوگوں سے پہلے کہددیا تھا کہ بیں دھمکائے کے لیے غلط لفظ بولوں مخاطلاق مقعود نہ ہوگی تو اب اس کا کہامان لیا جائےگا۔ (ورمختار، باب صرح کی، جس ۱۳۲۸، بیروبت)

#### لفظ مطلقه مين " ط " كوساكن ير صفى كابيان

﴿ وَلَوْ قَالَ آنْتِ مُطْلَقَةٌ بِتَسْكِيْنِ الطَّاءِ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنِيَّةِ لِاَنَّهَا غَيْرُ مُسْتَعُمَّلَةٍ فِيْهِ عُرُفًا فَلَا يَكُونُ صَوِيْحًا ﴾ قَالَ ﴿ وَلَا يَقَعُ بِهِ إِلَّا وَاحِدَةٌ وَإِنْ نَوْى آكْتَرَ مِنْ ذَلِكَ ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَنْفَعُ مَا نَوْى لِآنَهُ مُحْتَمِلٌ لَّفُظُهُ، فَإِنَّ ذِكْرَ الطَّالِقِ ذِكْرٌ لِلطَّلَاقِ لُغَةً كَذِكْرُ الشَّافِعِيُ : يَنْفَعُ مَا نَوْى لِآنَهُ مُحْتَمِلٌ لَفُظُهُ، فَإِنَّ ذِكْرَ الطَّالِقِ ذِكْرٌ لِلطَّلَاقِ لُغَةً كَذِكْرُ الشَّافِعِيُ : يَقَعُ مَا نَوْى لِآنَهُ مُحْتَمِلٌ لَفُظُهُ، فَإِنَّ ذِكْرَ الطَّالِقِ ذِكْرٌ لِلطَّلَاقِ لُغَةً كَذِكْرُ الطَّالِقِ ذِكْرٌ لِلْطَلَاقِ مُوسَعُ قِرَانُ الْعَدَدِ بِهِ فَيَكُونَ نَصَبًا عَلَى التَّمْيِيزِ . وَلَنَا آنَهُ نَعْتُ الْعَالَمِ فِي كُولِ لِلْعَلَمِ وَلِهِ لَمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَا لَعَدَدُ لِللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهِ وَكُولُ الْعَدَدُ لِآلَةً فِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَحْتَمِلُ الْعَدَدُ لِآلَةً فِي اللّهُ اللّهِ وَكُولُ الطَّالِقِ ذِكُرٌ لِلطَّلَاقِ هُو صِفَةً لِلْمَرُ الْهَ لَلْقَالِقُ هُو تَطُلِيقٌ، وَالْعَدَدُ الّذِى يُقُرّنُ بِهِ نَعْتُ السَّطَالِقِ ذِكُرٌ لِطَلَاقٍ هُو صِفَةٌ لِلْمَرُ آهِ لَا لطَّلَاقِ هُو تَطُلِيقٌ، وَالْعَدَدُ الَّذِى يُقُرَنُ بِهِ نَعْتُ المَالِقِ وَكُولُ الطَّالِقِ فِي مَعْنَاهُ طَلَاقً ثَلَاقًا ثَلَاقًا كَا كَفُولِكَ اعْطَيْنَةً جَزِيلًا

2.7

اور اگرمرد نے بیکہا: انت مطلقة لین 'ط' کوماکن کیاتو صرف نیت کی موجودگی میں ووطلاق دینے والا تارہوگا ' کونکہ عرف میں بیافظ اس مفہوم میں استعال نہیں ہوتا۔ اس لیے بیصر تج استعال نہیں ہوگا۔ فرماتے میں: ان الفاظ کے ذریعے صرف ایک طلاق واقع ہوگی اگر چاس نے زیادہ کی نیت بھی کی ہو۔ امام شافعی فرماتے میں: جواس نے نیت کی ہے اس کے مطابق طلاق واقع ہوگی اگر چاس کے مطابق طلاق واقع ہو جائے گی ' کیونکہ اس کا لفظ اس مفہوم کا احتمال دکھتا ہے ' کیونکہ لفت کے اعتبار سے طالق کا ذکر کرنا طلاق کا ذکر کرنا طلاق کا ذکر کرنے کے متراد ن ہے۔ جیسے عالم کا ذکر کرنا علم کا ذکر کرنے کے متراد ن ہے۔ جیسے عالم کا ذکر کرنا علم کا ذکر کرنے گا۔ ہماری دلیل ہے: اس لفظ کے ہمراہ تعداد کو ملانا درست ہوگا اور سید ورفواتین کو سید نام میں ہوگی ہے میاں تک کہ دو فواتین کو سید کی دلیل ہے منصوب پڑھا جائے گا۔ ہماری دلیل سیدے: بیلفظ مفرد کی صفحت ہوتی ہے ' بیاں تک کہ دو فواتین کو طوائق کہا جائے گا ' اس لیے بیعدد کا احتمال نہیں دکھا کیونکہ بیاس کی ضد ہے اور لفظ طوائق ' کہا جائے گا ' اس لیے بیعدد کا احتمال نہیں دکھا کیونکہ بیاس کی ضد ہے اور لفظ طوائق ' کہا جائے گا ' اس لیے بیعدد کا احتمال نہیں دکھا کیونکہ بیاس کی ضد ہے اور لفظ طوائق

ريزه مين من تعداد كافر كراجا تا يه يوجورت كي مفت به سطال كي مفت نش به كيونارا من مفت تطاين ب(طابق بنا) اوروه مدا بوال سكه ما تعد طا ووا ووتا سنه وه محذوف مصدركي صفت ووتا به أن كا مطاب طالقا عمانا سنة بيت أب يا الناساء اعتطيعه جويدا (ليوني من سنة است بهت زياده وعطاكيا).

طلاق كي مختلف الغازا بين نبيت كااعتبار

علامہ علاؤالدین منی عاید الر مدالکہ تیں۔ ۔ ۔ : ب کی فض نے اپنی قاوی ہے کہا، اے مطاقہ (بناون طا) ، میں نے تیری طلاق جموز وی میں نے تیری طلاق جموز وی میں نے تیری طلاق جوروی ، میں نے تیری طلاق جمید کردی ، قرض وی ، میں نے تیری طلاق جاری ہیں ہے میں میں نے تیری طلاق وی ، تیرے لیے طلاق ہے ، الله (عزوجل) نے تیری طلاق جاری ، تیرے لیے طلاق ہے ، الله (عزوجل) نے تیری طلاق جاری ، الله (عزوجل) نے تیری طلاق جاری ، الله (عزوجل) نے تیری طلاق مقدر کردی ، ان سب الفاظ ہے آکرنیت طلاق ، درجی واقع ہوگی۔

(در مختار ، کتاب طلاق)

یخ نظام الدین حنق کلیمتے ہیں کہ مورت سے کہا اے مطلقہ، اے طلاق دی گئی، اے طلاق، اے طلاق شدہ، اے طلاق الله بیانے
یافتہ، اے طلاق کردہ سطلاق ہوگئی آگر چہ کیے میر انقعود گائی دینا تھا طلاق دینا نہ تھا۔ ادر آگریہ کیے کہ میر انقعود یہ تھا کہ دہ پہلے
شو ہرکی مطلقہ ہے اور حقیقت میں وہ ایسی ہی ہے بینی شوہراول کی مطلقہ ہے قد یابعۃ اس کا قول مان لیا جا نیگا اور آگر وہ مورت پہلے کسی
کی منکو دیتھی ہی تی بیس یاتھی محراس نے طلاق نہ دی تھی بلکہ مرحمیا ہوتو بیتا ویل نہیں مانی جا کیگی۔ یونمی آگر کہا تیر ہے شوہر نے تھے طلاق
دی تو بھی وہی تھی ہے۔

عورت سے کہا تھے طلاق دینا ہوں یا کہا تو مطلقہ ہوجاتو طلاق ہوگئی کریے لفظ کہ طلاق دینا ہوں یا مجھوڑتا ہوں اس کے بیستنے لیے کہ طلاق دینا جا ہتا ہوں یا تجھوڑتا جا ہوں تو ویائے نہ ہوگی قضاء ہوجا لیگی۔اور اگریے لفظ کہا کہ جھوڑے دینا ہوں تو طلاق تنہ ہوئی کہ یہ لفظ تصدوارا دوکے لیے ہے۔

(۱) بتھ پرطلاق (۲) کجھے طلاق (۳) طلاق ہوجا (۴) توطلاق ہے(۵) توطلاق ہوگئ (۲) طلاق ہے، ہاہر جاتی تھی کہا (۷) طلاق کے جا(۸) اپنی طلاق اوڑ دواور روائے ہو (۹) میں نے تیر کی طلاق تیرے آئیل میں بائدھ دی (۱۰) جاتھ سے جا(۸) مائم کیری باب وقوع طلاق ،جا ہم ۳۵۵)

#### طلاق صرت كي مختلف الفاظ كابيان

﴿ وَإِذَا قَالَ : أَنْتِ الطَّلَاقُ أَو أَنْتِ طَالِقٌ الطَّلَاقُ أَو أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ الطَّلَاقُ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ وَالْمَالِثُ وَالْحَدَةُ وَالْمَالِثُ وَالْحَدَةُ وَالْمَالِثُ وَالْحَدَةُ وَالنَّالِثُ وَالْحَدَةُ وَالنَّالِثُ وَالنَّالِيَةِ وَالثَّالِثَةِ ظَاهِرٌ ، لِلاَنَّهُ لَوْ ذَكَرَ النَّعْتَ وَحْدَهُ يَقَعُ بِهِ وَوَلُولُولُ فَا النَّالِيَةِ وَالثَّالِيَةِ وَالثَّالِثَةِ ظَاهِرٌ ، لِلاَنَّهُ لَوْ ذَكَرَ النَّعْتَ وَحْدَهُ يَقَعُ بِهِ وَوَلُولُولُهُ فَا النَّالِيَةِ وَالثَّالِثَةِ ظَاهِرٌ ، لِلاَنَّهُ لَوْ ذَكَرَ النَّعْتَ وَحْدَهُ يَقَعُ بِهِ

الطُّكُلاق، فَإِذَا ذَكُرَهُ وَذَكُرَ الْمَصْلَرَ مَعَهُ وَآنَهُ يَزِيْدُهُ وَكَادَةً أَوْلَى.

وَآمَّا وُ فُوعُهُ إِللَّهُ اللَّهُ عُلَةِ الْأُولَى فِلَاقَ الْمَصْلَوَ فَلَا يُؤْلَقُ وَيُوادُ بِهِ الِاسْمُ، يُقَالُ : رَبُحُلُّ عَدُلٌ : أَيْ عَادِلَ فَصَارَ بِمَنْ لِلَةِ قَوْلِهِ آنْتِ طَائِقٌ، وَعَلَى هَلَا لَوْ قَالَ : آنْتِ طَلاقًى يَقَعُ بِهِ السَّلَاقُ اللَّهُ عَرِيْحُ الطَّلَاقِ لِغَلَيْةَ السَّلَاقُ الْمَعْدُو اللَّهُ عَمِيلًا اللَّهُ عَرِيْحُ الطَّلَاقِ لِغَلَيْةَ السَّلَاقُ اللَّهُ اللَّلِ اللَّهُ اللَّلِكَ اللَّهُ اللِلْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللِلْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللِمُ الللللِمُ الللللَّهُ الللللللْمُ الللللْمُ

2.7

اوراگرمرد نے یہ کہانٹ الطّلاقی یا یہ کہا آنت طَالِق الطّلاق یا یہ کہا آنت طَالِق طَلَاق اوّا گراس کی کوئی نیت د ہوئیا اس نے آئین طَالِق طَلَاق اوراگرمرد نے یہ ہوئو تین طلاقیں شار ہوں نے ایک کی نیت کی ہوئو تین طلاقیں شار ہوں گی دوراگر اس نے آئین کی نیت کی ہوئو تین طلاقی شاوق اس کے گی دورم سے انتظا اور تیمر سے انتظ کے ذریعے طلاق کا واقع ہونا تو طاہر ہے 'چوتکہ اگر وہ خض صرف مفت ذکر کر دیا تو اس کے ذریعے بھی طلاق واقع ہوجاتی 'جب اس نے مفت ذکر کی اوراس کے ساتھ صدر کوئی ذکر کر دیا جواس ش مربی تا کید پیدا کر دہا تو برجہ اوٹی طلاق واقع ہوجاتی 'جب اس نے مفت ذکر کی اوراس کے ساتھ صدر کوئی ذکر کر دیا جواس ش مربی تا کید پیدا کر دہا تو بردجہ اوٹی طلاق واقع ہوجاتی ۔

چہاں تک پہلے لفظ کے ذریعے طلاق واقع ہونے کا تعلق ہے تو اس کی دیل ہے۔ بھی اوقات معدر ذکر کیا جاتا ہے اس سے مراوا ہم ہوتا ہے جی مرد کے اس قول کی طرح ہوجائے گا۔

سے مراوا ہم ہوتا ہے جیے کہا جاتا ہے رجل عدل اس سے مراد عاول ہوتا ہے تو دو جھنے مجی مرد کے اس قول کی طرح ہوجائے گا۔

انست طالب واس مول کی بنیاد پر اگر مرد نے پہلے انت طلاق تو اس کے ذریعے مجی طلاق واقع ہوجائے گی اور اس میں نیت کی مردت نہیں ہوگی اور کے جی نہر مرت طلاق واقع ہوجائے گی اور اس میں نیت کی مردت نہیں ہوگی اور کی نیت کی ہوجائے گی اور اس میں نیت کی درست ہوگی کی دیکھ صدر تموم اور کھڑے کا جی احبال رکھتا ہے کو تک بیا مجن ہوتا ہے تو اس مور کہ اس محتی میں استعال ہوتا ہے اور تین کی نیت بھی درست ہوگی کے تکہ صدر تموم اور کھڑے کا جی احبال رکھتا ہے کہ دیکہ بیا محن ہوتا ہے تو اس مرد کی نیت ہے تو اے دیکر تمام اس مارے میں روگی کیا جائے گا تو یکل کے اخمال کے عمراہ کم از کم فردکوشنال ہوتا ہے اس بارے میں دو کی نیت

رست دیس بوگی جبکدامام زفر کی دلیل اس بارے شل مخلف ہے۔ دور فرماتے ہیں : دو تین کا حصہ ہے تو جب تین کی نیت درست ور اس کے بھے کی نیت بھی لازی طور پر درست ہونی جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں: عمن کی نیت اس اختبار سے درست ہوتی ہے اس ا ہوں سوکہ دومبن ہے بیمال تک کدا کروہ مورت کیز ہواتو مین ہونے کے مغیرم کا اختبار کرتے ہوئے دوکی نیت بھی درست ہوگی کیکن مزاد مورت كے حق ميں ووطلا فيس عدوين اور بيانظ عدو كا احمال نيس ركمتا كيونكه ايك كم منهوم كى رعايت ان بيس كى جاتى ہے اور وو بازراونے کے اعتبارے موسکتا ہے یاجنس ہونے کا عتبارے موسکتا ہے جبکدواس سے الگ ہوتا ہے۔ طالق سمنے والے کی طلاق کابیان

علامدائن بيم معرى تفي عليه الرحمد لكعت بين كه جب كم فض في كباطالق ، تو يو جها كيا كه نوف في عليه الرحمد لكعت بين كه جب كباءاس نے کہا میں نے اپنی بیوی کے ارادے سے کہاہے ، تو بیوی کوطلاق ہوجائے گی۔ جبکہ صاحب بحرالرائق نے طلاق واقع ہونے کواس ے اقرار سے مشروط کیا ہے کداس نے بیوی مراولی ہے، بیرواضح تحقیق ہے اور اللہ تعالٰی کی توفیق سے عبارات میں موافقت ہوتی ہے،اس کی مل بحث دوسری حکدمسائل کی وضاحت اورولائل کی جھان بین کےساتھ ددالمسحت دے جمارے ماشید میں فدکور ہے،اس کی طرف رجوع مجھ پرلازم ہے کیونکہ دوسری جگدایی تحقیق نہ پائے گا،سب تعریف اللہ تعالٰی غالب اور بخشنے والے کے لئے بی ہے۔ ( بحرالرائق ، باب طلاق ، جسرم ۱۵۳۵، ایج ایم سعید کراچی)

الفاظ طلاق سے وقوع طلاق كافقهى بيان

يهال مصنف نے طلاق دينے كے لئے عربي ميں استعال ہونے والے بعض جملوں اور تركيب كا تھم بيان كيا ہے۔مصنف نے بہاں تین جماع کے ہیں۔(i) انت الطلاق ﴿ii) انت طالق الطلاق ﴿iii) انت طالق طلاقا مصنف في ان كر بار عين يكم بيان كيا في الرمروف كمى ثيت كي بغيريد الفاظ استعال كي مول ياس في ايك يا دوطلاقیں دینے کی نمیت کی ہوئو ان تینوں صورتوں میں ایک رجعی طلاق واقع ہوگی۔ یہاں مصنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: اگر مرد نے تین طلاقوں کی نبیت کی ہوئو تین طلاقیں واقع ہوجا کیں گی۔اس تھم میں اختلاف کی دلیل عربی زبان کا محاورہ ہے

جہاں تک دوسری اور تیسری تم کاتعلق ہے کینی انست طبالق الطلاق انت طالق طلاقا توان کے ذریعے طلاق کا واقع ہونا تاج وضاحت نہیں ہے کیونکہ اگروہ مخص صرف صفت کا تذکرہ کرتا کینی انت طالق کہدویتا تو بھی طلاق واقع ہوجاتی کیونکہ سیہ لفظ طلاق دینے کے لئے "صریح" کی حیثیت رکھتا ہے کیکن جب اس نے اس صفت طالق کے ساتھ مصدر لینی طلاق کا لفظ بھی استعال كرديا تواب اس صفت مين تاكيد كامفهوم پيدا بوجائ گا-جهال تك پہلے جملے كاتعلق ہے۔ ليني "انت الطلاق" كہنے كا تعلق ہے تواس جملے ہے بھی طلاق واقع ہوجائے گی۔اس کی دلیل سیہ ہے:لفظ طلاق اگر چہمصدر ہے لیکن عربی زبان کا محاورہ یہی ے بعض اوقات مصدر بول کراسم مراولیا جاتا ہے جیسے لفظ 'رجل عدل' بول کر'' رجل عادل' مراولیتے ہیں۔اس لئے یہاں بھی

انت الطلاق بول كرانت طالق مرادليا جائيگا۔

ای طرح اگر کوئی شخص انت طلاق کہتا ہے لیٹی لفظ طلاق کو' ال' کے بغیر پولٹا ہے تو اس کے ذریعے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے اور اس میں بھی نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور اس کے ذریعے بھی رجعی طلاق واقع ہوتی ہے۔ اس کی دلیل ہم پہلے بیان کر چکے بین طلاق کا مفہوم بیان کرنے کے لئے عام طور پر بھی الفاظ استعال ہو ہے بیں اس لئے ان کی حیثیت صرت کی ہوگی'اور لفظ صرت کے ذریعے ایک رجعی طلاق واقع ہوتی ہے۔

اس پر بیاعتراض کیا جاسکتا ہے: مصنف نے پہلے یہ بات بیان کی ہے: اگر مرد نے یہ الفاظ استعال کرتے ہوئے تین کی نیت
کی ہوئو تین طلاقیں واقع ہوجا کیں گی۔ جب لفظ صریح کے ذریعے ایک دجھی طلاق ہوتی ہے تو پھر آپ نیت کی دلیل ہے اس لفظ
کے ذریعے تین طلاقیں ہوجانے کا بھم کیسے دے سکتے ہیں؟ مصنف نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے۔ اس شخص فی فیلاتی دیتے کے لئے لفظ 'مصدر' استعال کیا ہے اور مصدر کے بارے میں ذبان اور محاور ہے کا قانون یہ ہے: اس میں کشر سے
فیلاتی دیتے کے لئے لفظ 'مصدر' استعال کیا ہے اور مصدر کے بارے میں ذبان اور محاور ہے کا قانون یہ ہے: اس میں کشر سے
اور عموم کا اختال موجود ہوتا ہے۔ اس کی دلیل ہے: مصدر' 'اسم جنن' 'ہوتا ہے' اور اسم جنن کے بارے میں اصول یہ ہے: اس میں
کل کے احتمال سے ہمراہ اوٹی بعنی کم از کم فر دیمی شامل ہوتا ہے۔ اس پر بیسوال کیا جاسکتا ہے' کل میں اوٹی بعنی ایک کی طرح دو بھی
شامل ہوسکتا ہے' تو پھر آپ و وطلاقوں کے بارے میں مرد کی نیت کا اعتبار کیوں نہیں کرتے ہیں؟

مصنف نے اس کا جواب دیتے ہوئے میہ بات بیان کی ہے: اس بارے میں دو کی نیت درست نہیں ہوگی۔اس مسئلے میں امام زفر کی دلیل مختلف ہے۔وہ میفر ماتے ہیں: کیونکہ دو تین کا حصہ ہے اس لئے جب تین کی نیت درست ہوگی تو اس کے بعض حصے لین دو کی نیت ہی درست ہوئی چاہئے۔مصنف اس کا جواب یہ دیتے ہیں۔ تین کی نیت اس لئے درست ہے کیونکہ دو جس ہے۔ یہی دلیل ہے: اگر اس محض کی بیوی کوئی کنیز ہوئو جسیت کے معنی کا اعتبار کرتے ہوئے ان الفاظ کے ذریعے دو طلاقیں دینے کی نیت کرنا درست ہوگا۔ کیا تا زادھورت کے تن بیس دو کا عدر جن کی اعتبار کرتے ہوئے ان الفاظ کے ذریعے جن کا مفہوم مراد ایا جا سکتا ہے کو بیم دو کا عدر کیا تھیں دیا تا تھیں دو کا عدر جن نہیں کی معاملہ میں دو کا عدر کی لئے عدد کا احتمال نہیں دیکھوں کی بیال مصنف نے دو سری دلیل میں بیان کی ہے: مصدر کا تعلق ان الفاظ ہے ہے جو وحد ان ہوتے ہیں اور ان میں ایک بی رعایت کی جاتی ہے اور دو معنی یا تو فر دہونے کے اعتبار سے ہوگا یا جن ہونے کے اعتبار سے ہوگا ، جبکہ دو کا عدد نہ تو فرد ہے اور دن تی میں عدد دو سے کا اعتبار کیا جاتا ہے۔

#### أنْتِ طَالِقٌ الطَّلاقَ كَهَ كَابِيان

﴿ وَلُوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ الطَّلَاقَ فَقَالَ : اَرَدْت بِقَولِي طَالِقٌ وَاحِدَةً وَبِقَولِي الطَّلَاقَ الطَّلَاقَ الطَّلَاقَ الطَّلَاقَ الطَّلَاقَ الطَّلَاقَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَالِحٌ لِلْإِيْقَاعِ فَكَآنَهُ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَظَالِقٌ وَظَالِقٌ فَتَقَعُ رَجْعِيَّتَان إِذَا كَانَتُ مَدْخُولًا بِهَا .

یر برین اگرمرد نے بید کو اقت حکوفی اور پھر و وال ایس نے اپنے لفتا طالق کے اسلاما کی مراد لی سیاا اور کی سیاا د نب تعید طرق کے در سے دومری مربول ہے تو اس محکوفی قدری کی بائے کی کیونکہ ان دونوں میں سے برایک المال طاباتی والع کر سنہ کی صد سیت رکھ ہے۔ تو کو یا اس محمد سے بیرکر اور منافق و طرق و در اس طلاح تیں واقع بو بیا کیں گی ابکہ و وارت مدنول بہا ہو

بیران مصنف نے بید مسئنہ بریان کیا ہے۔ اگر کوئی گفت بدالغاظ استعمال کرتا ہے۔ ''انت طالق الطاق ''اور وہ ہے کہنا ے بیش نے پہلے نفظ مینی طالق کے ذریعے وہ سری ملاات مراو کی تھی اور دومری لفظ اینی الطلاق کے ذریعے وہ مری ملاات مراو کی تھی تو اس کی اس بات کی تصدیق کی جائے گئ کیونکہ ان دونوں الفاظ میں سے ہرا یک لفظ طلاق واقع کرنے کی معلائیت کی تقیم میں موگڑ ہے تو ان کا منہوم میں موگڑ ہو یا اس شخص نے انت طالق وطالق کہا ہوئو اس کے مینچ میں دور جی طلاقیں واقع ہو جائے گئی ہوئے ہی وار جی طلاقی واقع ہو جائے گئی ہوئے کے ایک میا ہو۔

### عورت کے وجودیا کسی عضو کی مفوقک طلاق کی نسبت کرنا

﴿ وَإِذَا اَضَافَ السَّكُ السَّكُ وَلَكَ ﴿ مِنْكَ اللَّهِ عَاللَّهُ مِا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ الْجُمْلَةِ وَقَعَ الطَّكُ فَي إِلاَّنَّهُ إِلَى مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ الْجُمْلَةِ وَقَعَ الطَّكُ فَي إِلاَنَّهُ التَّاء صَيدُرُ الْمَرْاَةِ ﴿ اَنْ يَقُولَ آنْتِ طَالِقٌ ﴾ لِآنَ التَّاء صَيدُرُ الْمَرْاَةِ ﴿ اَوْ اَلْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

آمًا الْجَسَدُ وَالْبَدَنُ فَطَاهِرٌ وَكَذَا عَيْرُهُمَا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ فَعُرْدِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ وقال ﴿ فَظَلَّتُ اعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾ وقال عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَلِلسَّلامُ ﴿ لَعَنَ اللَّهُ الْفُرُوجِ عَلَى السُّرُوجِ (١) ﴾ وَيُعَالُ اللهُ الْفُرُوجِ عَلَى السُّرُوجِ (١) ﴾ ويُعقالُ فكلانْ رَأْسُ الْقَوْمِ وَيَا وَجُهَ الْعَرَبِ وَهَلَكَ رُوحُهُ بِمَعْنَى نَفْسُهُ وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ الدَّمُ فِي رِوايَةٍ يُقَالُ دَمُهُ هَدُّرٌ وَمِنْهُ النَّفُسُ وَهُو ظَاهِرٌ ﴿ وَكَذَلِكَ إِنْ ﴾ وَمِنْ هذَا الْقَبِيلِ الدَّمُ فِي رِوايَةٍ يُقَالُ دَمُهُ هَدُّرٌ وَمِنْهُ النَّفُسُ وَهُو ظَاهِرٌ ﴿ وَكَذَلِكَ إِنْ ﴾ وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ الدَّمُ فِي رِوايَةٍ يُقَالُ دَمُهُ هَدُّرٌ وَمِنْهُ النَّفُسُ وَهُو ظَاهِرٌ ﴿ وَكَذَلِكَ إِنْ ﴾ وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ الدَّمُ فِي رِوايَةٍ يُقَالُ دَمُهُ هَدُّرٌ وَمِنْهُ النَّفُسُ وَهُو ظَاهِرٌ ﴿ وَكَذَلِكَ إِنْ إِلَى اللهَ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) كرينجده منخرجوا "الهناية" وانما أخرجه ابن عدى باسناه ضعيف عن ابن عداء راسي الله عنه أن السي تا "ق"مهي دوات العروج أن يتركين السروج" ونس في لفظه مقصود المصنف، لكونه استدر به على لافرج من الاستداء التي يعيربها عن حملة الشخص كالدان الصر "نصب ترية" ١٨٨٤ و "الدارية" ١٩٨/٤

#### ترجمه

آور جب مروئے طلاق واقع ہوجائے گی نبیت مورت کے مل وجود کی طرف کی ایال کے کی ایسے ہے وکی طرف کی جس سے پوراوجود مراو
لیا جاسکتا ہے تو طلاق واقع ہوجائے گی کیونکہ اس کی نبیت اس کے کل کی طرف کی ٹی ہے اوراس کی مثال ہوں ہوگی جسے مردنے یہ
کہا ہو: انت طالق اس کی ولیل ہے ہے: ''ت' عورت (مونٹ) کی خمیر ہے اگر مردیہ کیے: تمہاری گردن کو طلاق ہے تمہاری
گدی کو طلاق ہے تمہار سے سر کو طلاق ہے یا تمہاری روح کو یا تمہارے بدن کو لیا تمہاری جرے
کو (طلاق ہے تو ان تمام صورتوں میں طلاق واقع ہوجائے گی) کیونکہ ان اعتباء کے ذریعے پوراجم مراولیا جاتا ہے۔

جہاں تک لفظ جسم اور بدن کا تعلق ہے تو وہ ظاہر ہے اور جہاں تک دیگر الفاظ کا تعلق ہے تو ارشاو باری تعالیٰ ہے: ''گرون آ زاد کرتا''۔ یہ بھی ارشاد ہے: ''ان کی گروئیں جسک گئ'۔ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: '' اللہ تعالیٰ ان شرم کا ہوں پرلعنت کرے جو (محموڑ وں کی ) زین پررہتی ہیں'۔

ال طرح بير مقول ہے: فلال خف اپن قوم كا سرب يا عرب كا چرہ بي ياس كى روح بلاكت كا شكار ہو كئى اوراس سے سراو

آدى كى ذات ہوتى ہے۔ ايك روايت كے مطابق فظ خون بھى الى قبيل سے تعلق ركھتا ہے جيے كہا جاتا ہے: ذرئ بكر وراس كا خون

رائيگاں گيا) اور لفظ نفس بھى اسى قبيل سے تعلق ركھتا ہے اور بيہ بات طاہر ہے۔ اسى طرح اگر مرد نے ایسے جز وكو طلاق دى جو پھيلا ہوا

ہو (يعنى كى اعضاء بر مشتمل ہو تو بھى طلاق واقع ہوجائے كى ) جيسے مروبہ كے جمہار سے نصف (وجود) يا ايك ترا كى (وجود) كو طلاق

ہے۔ اس كى دليل بيہ بي يكن ہے تو اسى بوگا تو لا زى طور پر بور سے وجود پر طلاق ما نتا پڑے گئى۔

علامه علا والدین خفی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ اگر سریا گردن پر ہاتھ رکھ کرکھا تیر سے اس سریا اس گردن کوطلا تی تو اواقع نہ ہوگی اور اگر ہاتھ ندر کھاا وریوں کہا اس سرکوطلا تی اور مورت کے سرکی طرف اشارہ کیا تو واقع ہوجائے گی۔

ہاتھ یا اُنگی یا تاخن یا باک یا بال یا تاک یا بنٹرلی یا ران یا بیٹ یا زبان یا کان یا موتھ یا شور کی یا وانت یا سید یا پیتان کوکہا کہا۔ علاق تو واقع شہوگی۔

جزوطلات بھی پوری طلاق ہے آگر چا کیے طلاق کا ہزاروال حصہ ہومٹلا کہا تھے آ دھی یا چوتھائی طلاق ہے تو پوری ایک طلاق بزے گی کہ طلاق بزے گی کہ طلاق ہے تھے اگر چنداجزاذکر کے جن کا مجموعہ آئے ہوئی اور چوتھائی کا مجموعہ ایسے نیادہ موقو دوسری بھی پڑجائے گی مثلاً کہا ایک طلاق کا فصوعہ اور آس کی تہائی اور چوتھائی کہ بنسف اور تہائی اور چوتھائی کا مجموعہ اور آس کی تہائی اور چوتھائی کہ بنسف اور تہائی اور چوتھائی کا مجموعہ دوسے زیادہ ہے لائے اور ہوتھائی میں تین اور اگر دو واقع ہوئیں اور اگر ایرا کا مجموعہ دوسے زیادہ ہے تو تین ہوتگی۔ یونی ڈیڈھٹ دو اور ڈھائی میں تین اور اگر دو طلاق کے تین نصف کے تو تین ہوگی اور ایک طلاق کے تین نصف میں دو اور اگر کہا ایک سے دو کے تو آبک ، اور ایک سے تین

ברנו (נוצונישיים אישיים)

### طلاق كى نسبت بدنى اعضاء كى ملرف كرنے كافتهى بيان

ای طرح اگرمروبید کے جمہاری کرون کوطان ہے تہاری کدی سروح جسم بدن شرمگاہ چرے کوطان ہے۔ بدووالفاظ جیں کہ الی مے محاور سے بین الن سے بوراجم مراولیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مصنف نے اس بات کی مثالیں چیش کی جی کہ الی ک ماور يبس الن الفاظ كور سيع بوراوجودمراولياجاتا ب-جبال تك لفظ جم اوربدن كالعلق بينواس كور سيد بوراوجودمراد لیتائمسی دلیل کامتاح نیس ہے۔

جہاں تک لفظ کرون اور کدی کاتعلق تو اس کے ذریعے بوراوجود مراد لینے کی دلیل اللہ تعالی کے بیفر مان ہے۔ "تو ایک کدی (بینی پورا غلام) آزاد کرنا"۔ ای طرح ایک مقام پرارشاد باری تعالی ہے: "ان کی گردنیں (بینی ان کے پورے وجود) بھکے ہوے ہوں' فرج ( بینی شرمگاہ )بول کر بوراوجودمراو لینے کی دلیل نبی اکرم اللے کا بیفر مان ہے: ''اللہ تعالی ان فروج ( بیعن عورتوں ی شرمگاه مینی ان مورتوں ) پر اعنت کرے جوزینوں پر رہتی ہیں ' لینی پردے کا خیال ہیں رکھتی ہیں ۔لفظ سریا چرہ بول کر پوراوجود مراولینے کی دلیل عربی کار پھاورہ میفلان راس القوم (فلال فض اپنی توم کاسر ہے ) بینی اس کا وجود پوری قوم کے لئے باعث افتخار ہے۔فلان دلیل العرب (فلان صفر یوں کاچیرہ ہے) یعنی اس کا وجود عربوں کے لئے باحث افتخار ہے۔لفظ ''روح'' کے ذریعے بوراوجودمراوليني دليل مريون كامير مقوله ب: بلك روحه (اس كى روح لين اس كابوراوجود بلاك موكميا)

باتهداور باؤل وغيره كى طرف طلاق كى نسبت كرنے كابيان

﴿ وَلَوْ قَالَ : يَسَدُكُ طَالِقٌ أَوْ رِجُلُكُ طَالِقٌ لَّمُ يَقَعُ الطَّلَاقُ ﴾ وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ : يَقَعُ، وَكَذَا الْمَخِلَافُ فِي كُلِّ جُزَّء مُعَيَّنٍ لَا يُعَبُّو بِهِ عَنْ جَمِيْعِ الْبَدَنِ . يَكُوْنَ مَحِلَّا لِلطَّلَاقِ فَيَثُبُتَ الْحُكُمُ فِيهِ قَضِيَّةً لِلْإِضَافَةِ ثُمَّ يَسْرِى إِلَى الْكُلِّ كَمَا فِي الْجُزَّءِ الشَّائِع، بِخِكَافِ مَا إِذَا أُضِينُفَ إِلَيْهِ النِّكَاحُ لِلاَّنَّ التَّعَلِّرَى مُمْتَنِعٌ إِذْ الْحُوْمَةُ فِي سَائِرِ الْاَجْزَاءِ تُغَلِّبُ الْحِلَّ

فِيُ هٰذَا الْجُزِّءِ وَفِي الطَّلَاقِ الْآمُرُ عَلَى الْقَلْبِ .

وَلَنَا آنَهُ اَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى غَيْرِ مَعِلِهِ فَيُلَعُو كَمَا إِذَا اَضَافَهُ إِلَى دِيُقِهَا اَوُ ظُفُوهَا، وَهَاذَا لِاَنْ مَـحِـلَ الطَّلَاقِ مَا يَكُونُ فِيْهِ الْقَيْدُ لِاَنَّهُ يُنْبِءُ عَنْ رَفْعِ الْقَيْدِ وَلَا قَيْدَ فِي الْيَدِ وَلِهِنَدَا لَا تَدِيثُ إِضَافَةُ النِّكَاحِ إِلَيْهِ، بِيزِلَافِ الْجُزُءِ الشَّائِعِ لِآنَّهُ مَحِلٌّ لِلنِّكَاحِ عِنْدَنَا حَتَّى تَ صِحْ إِضَافَتُهُ اِلَيْهِ فَكَذَا يَكُونُ مَحِلًّا لِلطَّلَاقِ . وَاخْتَلَهُوا فِي الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ، وَالْاَظْهَرُ

ا اوراگر مرد سد کے جہارے ہاتھ کوطلاق بے یا تمہارے یا وال کوطلاق نے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔امام زفر اور امام شافعی قرمات بن واتع موجائ كى اى طرح ساختلاف برائ معين جزء كى بارك من بإياجا تا ب جس ك ذريع بوراجهم مراد فنت الياج والاسام زفر أورامام شافعي كى دليل مدين عقد تكاح كى دليل مديدا كيدايداجزء بن كمياسي جس مد نفع عاصل كياجاسك ب المراس جز وكانيه حال موود نكاح كي كم كاكل بن سكما ب توبيطلاق كاكل بهي بن جائد كالبذاا ضافت كي نقاضي والمنال سي اس میں میں علی میں ہوگا اور پھروہ تھم پورے وجود میں جاری ہوگا ، جیبا کہ جزء شائع میں ہوتا ہے۔اس کے برخلاف جب اس کی طرف نکائی کی نسبت کی جائے ( تو تھم مختلف ہوگا ) کیونکہ یہاں متعدی کرناممکن نبیں ہے کیونکہ تمام اجزاء کی حرمت اس جزاء میں حلت پرغالب آجائے گئ جبكه طلاق ميں معامله اس كالث موتا ہے۔

ہماری دلیل بید ہے: اس مخص نے طلاق کی نسبت اس جزء کی طرف کی ہے جو طلاق کا کل نیس ہے تو بیلغو جائے گا تو بیاس طرت ہوگا' جیسے اس شخص نے طلاق کی نسبت عورت کے تھوک یا اس کے تاخن کی طرف کی ہو۔اس کی دلیل میرے: طلاق کا کل وہ مندون بالمستريم من قيد كامفهوم بإياجاتا بهو كيونكه طلاق قيد خم موت كي خبردين بادر باته من اليك كو لي قيدنيس بائي جاتي ا ينى وين ب التحد كي طرف نكاح كي نسبت بهي نبيس كي جاتى -جزشائع كاحكم اس ي مخلف ب كيونكه بهار يدرويك ووزكاح كا محل بنان تک کداس کی طرف نکاح کومنسوب کرنا درست شار ہوگا اور ای دلیل ہے وہ طلاق کا بھی محل ہے۔ پشنگا ( کمر ) اور پیٹ کے بارے میں نفتہاء نے اختاا ف کیا ہے زیادہ طاہر یک ہے ( کہ ان کی طرف طلاق کی نبست کرنے پر )وہ درست نبیں ہوگی، كيونكهان دونون اعضاء كے ذريعے پوراجسم مراز بيں لياجا تا۔

اعضاء كى طرف نسست عدم طلاق كاوقوع

علامه على بن محدز بيدى حنى عليه الرحمه لكصة بين -اورجب كم شخص في اتحديا أنكى يا ناخن يا پاك يا باك يا بال يا باك يا بالا ليا بال يا باك يا بالا ليا بال يا باك يا بالا ليا بال پینید یا پید یاز بان یا کان یامند یا محور ی یادانت یاسیندیا بیتان کوکها کداست طلاق تو دا تع ندموگی . (جو بره نیره، کاب طلاق) الكرس ياكردان پر باتھ ركھ كركہا تيرے اس سريان كردن كوطلاق تو واقع ندہ وگی اور اگر ہاتھ ندر كھااور يوں كہا اس سركو الله اورعورت کے سرکی طرف اشارہ کیا تو واقع ہوجائے گی۔(درمختار، کتاب طلاق)

اعضاء كي جانب منسوب طلاق مين ققهي اختلاف

يهال مسنف نے بعض ديگراعضاء كائتكم بيان كياہے:اگر شوہرنے طلاق مخصوص اعضاء كی طرف منسوب كی ہواتو اس كائتكم كيا ہوگا؟ مستف بیفر ماتے ہیں: اگر شوہرنے بیوی کے ہاتھ پاؤں کوطلاق دی ہوئو ہمارے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوتی۔البتداس بارے میں امام زفر اور امام شافعی کی دلیل مختلف ہے۔ ان کے نزدیک ایسی صورت میں طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ مصنف نے بہاں یہ اصول بیان کیا ہے: ہمارے امام زفر اور امام شافعی کے درمیان ہراس متعین جزء میں پایا جاتا ہے جس کوؤکر کرے طابق دی تی جواد راس جزء کے ذریعے بوراجسم مرادلیا جاتا ہو۔

امام زفراورامام شافعی این مؤقف کی تائیدیمی بیددلیل بیش کرتے ہیں۔ جس جزء کوطلاق دی گئی ہے تو جب اس ہے انتخار کی میا جاسکتا ہے تو اس کا مطلب بیہ ہوگا: وہ جزء تکاح کا گل ہے اور جب وہ نکاح کا گل ہوگا تو اس کالازی مطلب بی ہوگا: وہ طلاق کا مجھی کل ہے اور جب وہ نکاح کا گل ہوگا تو اس کالازی مطلب بی ہوگا: وہ طلاق کا مجھی کل ہے اس کے اس میں تھم ٹابت ہوجائے گا اور پھراہے پورے وجود کی طرف منسوب کردیا جائے گا جس طرح مشترک جزء کی نسبت پورے وجود کی طرف منسوب کردیا جائے گا جس طرح مشترک جزء کی نسبت پورے وجود کی طرف مفرف کردی جاتی ہے۔

اس پر بیاعتراض کیا جاسکتا ہے: آپ نے بیکہا: اس جزء سے انتفاع کیا جاسکتا ہے اس لئے وہ کل نکات ہوگا۔ نکات کا کل ہوگا تو وہ طلاق کا بھی کل ہوگا لیکن اس پر بیاعتراض کیا جاسکتا ہے: اگر کوئی شخص کسی عورت سے یہ کہے: میں تمہمارے ہاتھ سے نکاح کرتا ہوں 'یا پاکال سے نکاح کرتا ہوں' تو آپ کے فزد کیے بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا۔

اس کا جواب انہوں نے بیردیا ہے: یہاں نکاح منعقدان دلیل ہے ہیں ہوتا کہ اگر نکاخ اس بڑے ہے کرلیا جائے اور سنتیج میں صرف ای مخصوص بڑے کے بارے میں صلف ثابت ہوگی اور دیگر تمام اجزاء وجودا پی اصل صورت میں برقرار رہیں گے اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا: تمام اجزاء بدن کے مقابلے میں اس ایک جڑے کی صلت جرمت کے سامنے مغلوب ہوجائے گی۔ طلاق کے معالمے میں ہم اس متعین بڑے کومعتبراسی لئے کرتے ہیں کو نکہ طلاق کا معالمہ نکاح سے مختلف ہے بعنی اس متعین بڑے میں جب طلاق کو تا فذ قرار دیا جائے ہے تو اس کی حرمت تابت ہوجائے گی۔ اب آگر چددیگر اجزاء میں صلّعہ کا مفہوم پایا جاتا ہے لیکن کسی ایک جزء کی حرمت دیگر میں مقدم کا مفہوم پایا جاتا ہے لیکن کسی ایک جزء کی حرمت دیگر مت دیگر مقام اجزاء کی صلّت کو تا ہے کہا تھی ہے۔

یہاں مصنف نے یہ بات بیان کی ہے۔ احناف ایس بات کے قائل ہیں: اغظ طلاق کے ذریعے نکاح کوئم کیا جاسکتا ہے اور یہ تیداس جگدلگائی جاسکتی ہے۔ جہاں یہ موجود ہے۔ جہاں یہ موجود بی نہیں ہوگی و ہاں ہا سکتا ہے ان کواٹھانا ممکن نہیں ہے۔ نہ کورہ بالامسکلے میں بعنی جب شو ہرنے طلاق کی نہیں ہو کی طرف کی ہے اس بات کا جائزہ لیا کہ اس نے طلاق کوایک میں بوسکتا اس جن مرسوب کیا ہے جس میں وہ قید یائی بی نہیں جارہی اور اس قید کی عدم موجود گی کی دلیل ہے وہ طلاق کا کی نہیں ہوسکتا جب دہ طلاق کا کو نہیں ہوسکتا جب دہ طلاق کا کو نہیں ہوگ ۔

اس کی مثال اسی طرح ہوگی: جیسے کہ شوہ عورت ہے یہ کہے: تمہاری تھوک کوطلاق ہے یاتمہارے ماخن کوطلاق ہے کیونکہ تھوک ادر ناخن طلاق کامل نہیں ہوتے ہیں اس ہے یہ الفاظ موٹر نہیں ہو سکتے۔ چونکہ ہاتھ اور باؤں میں ایس کو کی قیدنیں پائی جاتی ا اس لئے انہیں طلاق نہیں دی جاسکتی۔اس طرح ہاتھ اور یاؤں ہے نکاح بھی نہیں کیا جاسکتا۔

اں پر میاعتراض کیا جاسکتا ہے: آپ مشترک جز وکودی جانے والی طلاق کے بتیج میں پورے وجود کوطلاق ہونے کے کیوں

سے مسنف نے اس کا جواب میددیا ہے: جس طرح ہے مشترک جز وی طرف نگاح کی نبست کی جائے تو وہ پورے وجود کی طرف مشاح کی نبست کی جائے تو وہ پورے وجود کی طرف مشاح ہوتا ہے۔ تو جب وہ مشترک جز ونگاح کا کل ہوسکتا ہے تو اس کا مطلب میں ہوگا: وہ طلاق کا کل ہوسکتا ہے۔ یہاں مصنف نے بیات میان کی ہے: جودت کے پیرٹ یا پشت کی طرف طلاق کی نبست کرنے سے متبیت میں طلاق ہوئے اس کی انسست کرنے سے متبیت میں طلاق ہوئے یا ہے۔ یہاں مصنف نے بیات میان کا بیٹ کا فیاجا تا ہے۔ تا جم زیادہ متاسب سے کہا کی دی ہوئی طلاق تبیس ہوگی اور واقع نیمی ہوگی۔ اس کی دلیل ہے: پشت اور پیپٹ دوٹوں الفاظ کے ذریعے پورا وجود مراوئیس لیا جا تا

نصف ياايك تهائى طلاق وسين كابيان

طلاق كاجر بھى ممل طلاق ہے

علامہ علا والدین حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جزوطلاق بھی پوری طلاق ہے اگر چہ ایک طلاق کا ہزارواں حصہ ہومثلاً کہا تھے آ دھی یا چوتھائی طلاق ہے تو پوری ایک طلاق بڑے گی کہ طلاق کے حصے بیس ہوسکتے۔اگر چندا جزا ذکر کیے جن کا مجموعہ ایک ہے زیاده ند بوتوایک بوگی اورائیک سے زیاده بوتو دومری می پڑجائے گی شاؤ کباایک طلاق کانصف اورائی کی بڑے اور چوتھائی کہ نصف اور تبائی اور چوتھائی کا مجموعہ ایک سے زیادہ ہے لینزادو واقع ہوئی اوراگر اجراکا مجموعہ دو سے زیادہ ہے تو تمن بوگی ۔ یوئی ذیز ہ میں دواور ڈھائی میں تین اوراگر دو طلاق کے تین نصف کے تو تین ہوگی اورایک طلاق کے تین نصف میں دو اوراگر کباایک سے دو تک توایک ، اورایک سے تین تک تو دو۔ (ورمی کر، کی بطلاق)

### اطلاق طلاق يسعدم تجزى كابيان

یمال مصنف نے یہ ستاریان کیا ہے: اگر کوئی شخص اپن یہوی کوؤ دھی یا ایک تبائی طلاق دید نے تو عودت کو ایک پوری طلاق بوجائے گی مصنف نے اس کی دلیل یہ بیان کی ہے: طلاق کو اجراء میں تعقیم نیس کیا جا سکتا اور جس چیز کی یہ دیٹیت بوکہ اجراء میں تعقیم نہ کیا جا سکتا ہواس کے کسی جزء کو ذکر کرنا اس کے پورے وجود کو ذکر کرنے کے متراوف ہوتا ہے۔ یہاں مصنف نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی شخص مورت کو دو طلاقوں کے تین صرح کر کے طلاق دے تو اس کے جتیج میں مورت کو تین طلاقیں ہوجائے گی۔ اس کی دلیل میہ ہو داکھ میں ہوجائے گی۔ اس کی دلیل میہ و دو طلاقوں کا ایک حصد ایک طلاق شار ہوگا تو جب تین صرح ہوں گے تو لا زی طور پر عودت کو تین طلاقیں ہوجائیں اس کی دلیل میہ ہوں گے تو لا زی طور پر عودت کو تین طلاقیں ہوجائیں۔

اگر شوہر نے بیوی کو ایک طلاق کے تین صے کر کے دی ہوئتو اس بارے میں دوتول ہیں۔ ایک قول کے مطابق دو طلاقیں واقع ہوں گا کیو تک ایک طلاق کے تین صے کرنے کا مطلب سے ہے: وہ قد کورہ طلاق بن رہی ہے تو بیال دوسری طلاق کا نصف حصہ ب اس لئے دو طلاقیں کمل شار ہوجا کیں گی۔ دوسر اقول سے ہے: اس صورت میں تمن طلاقیں واقع ہوں گی اس کی دلیل ہے ہے: شوہر نے ایک طلاق کے تین نصف میتی تین صے کے ہیں اور ہر حصہ چوتک اپنی الگ حیثیت رکھتا ہے ای لئے تین صے ہونے کی صورت میں تین طلاقیں واقع ہوجا کیں گی۔

### عربی کے بھن جملوں سے طلاق کے استدلال کابیان

﴿ وَلُو قَالَ بَانَّتِ طَالِقٌ مِنْ وَاحِدَةٍ إِلَى ثِنْتَيْنِ أَوْ مَا بَيْنَ وَاحِدَةٍ إِلَى ثِنْتَيْنِ فَهِى وَاحِدَةً إِلَى ثَلَاثٍ فَهِى ثِنَانِ , وَهَا أَعِنْهَ آبِى . وَلَوْ قَالَ بَوْنُ وَاحِدَةً إِلَى ثَلَاثٍ فَهِى ثِنَانِ , وَهَا أَعِنْهَ آبِى . وَلَوْ قَالَ بَرِنْ وَاحِدَةً إِلَى ثَلَاثٍ فَهِى ثِنَانِ , وَهَا أَعْنَهُ آبِى عَنْهُ اللّهُ وَقَالَ زُفَرُ الْأُولَى لَا يَقَعُ شَىءً ، حَنِيْفَة , وَقَالَ فِي الْأُولَى هِى ثِنْنَانِ وَفِي النَّانِيَةِ ثَلَاثًى ﴾ وقَالَ زُفَرُ اللهُ وَلَى لَا يَقَعُ شَىءً ، وَهُو الْقِيَامُ لِآنَ الْعَايَة لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْمَضُرُوبِ لَهُ الْعَايَة ، وَهُو الْقِيَامُ لِآنَ الْعَايَة لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْمَضُرُوبِ لَهُ الْعَايَة ، وَهُو الْقِيَامُ لِآنَ الْعَايَة لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْمَضُرُوبِ لَهُ الْعَايَة ، وَهُو الْقِيَامُ لِآنَ الْعَايَة لِا تَدْخُلُ تَحْتَ الْمَضُرُوبِ لَهُ الْعَايَة ، وَقِي النَّالِيَةِ عَلَى مَنْ اللّهُ الْعَالِقُ اللّهُ الْعَالِمُ اللهُ الْعَالِمُ اللهُ الْعَالِمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ

الْاَفَلِ وَالْاَفَلُ مِنْ الْاَكْتُ وَقَاتَهُمْ يَقُولُونَ مِنْ مِنْ سِتِينَ إِلَى سَبْعِينَ وَمَا بَيْنَ سِتِينَ إِلَى سَبْعِينَ وَالْاَفَ أَلَكُلِ فِيمَا طَزِيْقُهُ طَرِيقُ الْإِبَاحَةِ كَمَا ذُكِرَ، إِذَ الْاَصْلُ فِي الطَّلَاقِ هُوَ الْحَظْرُ، ثُمَّ الْغَايَةُ الْأُولَى لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مَوْجُودَةٌ لِيَتَرَتَّبَ عَلَيْهَا الشَّانِيَةُ، وَوُجُودُةٌ قَبْلَ الْبَهْعِ . وَلَوْ نَوْبِي الشَّانِيَةُ، وَوُجُودُهُمَا بِوَقُوعِهَا، بِحِلَافِ الْبَيْعِ لِآنَ الْغَايَةَ فِيْهِ مَوْجُودَةٌ قَبْلَ الْبَهْعِ . وَلَوْ نَوْبِي الشَّانِيَةُ وَاجْدَةً يَدِينُ دِيَانَةً لَا قَضَاءً لِلاَنَّهُ مُحْتَمَلُ كَلامِهِ لَلْكِنَةُ خِلَافُ الظَّاهِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِدِينَ وَاجَدَةً يَدِينُ دِيَانَةً لَا قَضَاءً لِلاَنَّهُ مُحْتَمَلُ كَلامِهِ لَلْكِنَةُ خِلَافُ الظَّاهِ .

ت.جہ

اینے کلام سے کل مراد لیماال صورت میں ہوتا ہے۔ جب ایا حت کا طریقتہ و جیسا کہ صاحبین نے یہ بات بیان کی ہے 'جبکہ طلاق میں اصل ممانعت ہے پھرال کے ساتھ بہلی غایت کا موجود ہونا بھی ضرور کی ہے تا کہ اس پر دوسری غایت کو مرتب کیا جاسکے ادر اس کے دجوب کی دلیل ہے اس کا دجوب ہو سکے جبکہ خرید وفروخت کا تھم اس سے مختلف ہے 'کیونکہ سودے سے پہلے یہاں غایت موجود ہے۔ اگر مرد نے ایک طلاق کی نمیت کی ہوئو و یا نت کے انتہار ہے اس کی بات تسلیم کی جائے گی کمین تضاء کے اعتبار ے سام میں کی بائے کی اس فراد کیل ہیں ہے۔ اس کا کلام اس منہوم کا حمّال رکھتا ہے لیکن سے بات طاہر کے خلاف ہے۔ ویر مصطلاق کہنے ہے ووطلاتوں کا وقوع

علامه علا والدین حنی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہا گر کسی شخص نے کہا ڈیڑھ طلاق تو دوہ دیکی اورا گر کہا آ جی دورا کے و ھائی کہا تو تین اور دواور آ دھی کہا تو دو۔(ورمختار ، کمتاب طلاق)

جب طلاق کے ساتھ کوئی عددیا وصف فدکور ہوتو اُس عددیا وصف کے ذکر کرنے کے بعد واقع ہوئی صرف طلاق ہے واقع نہ ہوگی مثلًا لفظ طلاق کہا اور عددیا وصف کے بولے نے ہے پہلے شو ہر مر یہ ہوگی مثلًا لفظ طلاق کہا اور عددیا وصف بولنے ہے پہلے شوہر مر گیا تو طلاق نہ ہوئی اور اگر عددیا وصف بولنے ہے پہلے شوہر مر گیا تو ذکر نہ پایا گیا صرف ارادہ پایا گیا اور صرف ارادہ ناکائی ہوا و یا گیا در صرف ارادہ ناکائی ہوا ہے مدند ہندکر دینے کی صورت میں اگر ہاتھ ہٹا تے ہی اُسے فور آعد دیا وصف کوذکر کر دیا تو اسکے موافق ہوگی ورندہ ہی ایک ہوگی۔ علامہ ابن نجیم منفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔

اور جس مخص کی چار عورتیں ہیں اور یہ کہا کہتم سب کے درمیان ایک طلاق تو چاروں پر ایک ایک ہوگی۔ یونہی داویا تین یا جار طلاقیں کہیں جب بھی ایک ایک ہوگی گر اُن صورتوں ہیں اگریہ نیت ہے کہ ہرایک طلاق چاروں پر تقسیم ہوتو دو ہیں ہرایک پر دو (۲) ہوگی اور تین یا چار میں ہرایک پر تین ،اور پانچ ، چھ ،سات ، آٹھ میں ہرایک پر دو اور تقسیم کی نیت ہے تو ہرایک پر تین نو ، دس دغیرہ میں بہر حال ہرایک پر تین واقع ہوگی۔ یونمی اگر کہا میں نے تم سب کو ایک طلاق میں شریک کر دیا تو ہرایک پر ایک ہوگ ۔ (بحرافرائق ،کتاب طلاق)

عددى جملول كي تقسيم يصوقوع طلاق كابيان

یہاں مصنف نے عربی کے بعض جملوں کا تھم بیان کیا ہے: اگر شو ہرمختلف نوعیت کے القاظ استعمال کرتا ہے تو الفاظ کے اختلاف سے تھم میں کیا فرق آئے گا۔ سب سے بہلے مصنف نے ان دوجملوں کا ذکر کیا ہے۔

(i) انت طالق من واحد الى ثنتين (تمهين ايك عدوتك طلاق ي)

(ii) انت طالق مابین واحدة الی ثنتین (تهبین ایک اوردو کے درمیان جو ہے اتی طلاق ہے) مصنف فرماتے ہیں: اس صورت میں ایک طلاق واقع ہوگی جبکہ درج ذیل جملوں کا حکم مختلف ہے۔

(i)انت طالق من واحدة الى ثلاث (تمهين ايك \_ لي كرتين تك طلاق \_)

(ii) انت طائق مابین واحدة الی ثلاث (تهبیرایدے بین کے درمیان جو ہے اتی طلاقی ہے) اس صورت میں دوطلاقیں ہوں گی لیکن میں تھم امام الوصیفہ کے نزدیک ہے۔صاحبین بین تیز کے بین بیلی صورت میں دوطلاقیں ہوں گی جبکہ دومری صورت میں تین طلاقیں ہوں گی۔امام زفر کی دلیل اس بارے میں مختلف ہے۔ وويفر ماتے بين: ميل مورت ميں كوئى طلاق بيس بوكى جبكه دومرى صورت ميں ايك طلاق بوكى -

رویرو یہ بین دولی ہے۔ یہ اس والی تیاس کے مطابق ہے۔ اس کی وکیل ہے۔ اصول ہے۔ عامت مغیا میں واقل نہیں ہوتی ہے اس کی وکئی فض ہے کہ بین نے اس دیوارے اس ویوار کے کی جگہ تھیں فروخت کروئی تو اس میں عابت اور دھیا واقل نہیں ہوں کی ۔ بالکل ای طرح یہ کی صورت میں جب مرد نے بہ کہا انجاب ہور دو مغیا ہی ایک ای طرق ہے "یا" یہ کہا ایک اور دو کے درمیان دو مراک وور کی تعریب ای کے ۔ بالکل ای طرق ہے " یا" یہ کہا ایک اور کوئی میں جب مورت میں ایک عالیت ہے اور دو مغیا ہے اور کیونکہ ان وفول کے درمیان دومراکوئی عدو تیم ہے اس لئے یہ جملہ نوقر اور ویا جائے گا اور کوئی بھی طلاق واقع ٹیس ہوگ ۔ اس صورت میں جب مرد نے یہ کہا ہو " تحمیس ایک علاق واقع ٹیس ای طلاق ہوئی ۔ اس صورت میں ایک طلاق واقع ہو جائے گا ۔ درمیان دومراکوئی عدو ہو نے شی ایک عدو ہو ہے تعریب ای طلاق وقول کا مورت میں ایک طلاق واقع ہو جائے گی ۔ ما حین : نے مؤت کی عام دو بیا ہو گا ہو ہو گئی ہوگ ۔ اس صورت میں ایک طلاق واقع ہو جائے گی ۔ ما حین : نے مؤت کی تا کید میں یہ ویک ہوئی گئی ہول ہے " قامت اور مغیا دوئوں مثال ہو سے جی اس کی مراوش میں خال میں سے ایک سے درائی مورت میں ایک ہول گئی اور کوئی تعلی ہول گئی اور کوئی تعلی ہول گئی اور کوئی تعلی ہوئے ہیں۔ اس میں سے ایک سے ایک مراوش میں خال میں سے ایک سے درائی مورت میں واقع ہو جائیں گئی جیک مورت میں ایک اور ووئی کلام میں خال ہول گئی الذا ووطائی واقع ہو جائیں گئی جیک مورت میں ایک اور کی صورت میں ایک اور کی مورت میں ایک اور کی صورت میں ایک اور کی مورت میں ایک اور کی مورت میں ایک اور کی مورت میں ایک اور کی میں خال میں سے ایک سے کئی اور کی مورت میں ایک اور کی کی دوئوں میں ایک اور کی کی دوئوں میں کا اس کی گئی والی میں کی کا کرو کی صورت میں ایک اور کی کی کی اس کے تین طلاق میں ہو جاگی گئی ۔ کی دوئوں میں ایک اور کوئی کئی دوئوں کا اس کے تین طلاق میں ہو جاگی گی ۔

الم زفران بات كے قائل بين عايت اور مغيا دونوں عم من شال نين ہوتے ميں۔ اس كے جواب من مصنف نے يہ بات بيان كى جواب من مصنف نے يہ بات بيان كى ہے ، ممل عايت كى موجود كى مفرورى ہے تاكدان يردوسرى كومرتب كيا جاسكے اور اس كے واقع ہونے كے ہمراواس كا

#### ضرب اورحساب كالفاظ مصطلاق كابيان

اور جب مرد نے نہ کہا جہیں دو میں ایک طلاق ہا اور اس نے ضرب اور حساب کی نیت کی بااس نے کوئی نیت نہیں کی تو یہ ایک طلاق ہا ہوں گی کے ویک برا مراب کیا جائے گا۔ امام حسن بن زیاد بھی اس بات ایک طلاق شار ہوگی ۔ امام حسن بن زیاد بھی اس بات کے قائل ہیں۔ ہماری دلیل میہ ہے: ضرب کا گل اجزاء میں کھڑت بیدا کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ معزوب (جس چیز کو ضرب دی گئی ہوتا اور طلاق کے اجزاء میں عرب اس کے نتیج میں اس کی تعداد میں اضافہ دیس ہوتا اور طلاق کے اجزاء میں عرب سے بیدا کرنے کے نتیج میں اس کی تعداد میں اضافہ دیس ہوتا اور طلاق کے اجزاء میں عرب سے بیدا کرنے کے نتیج میں اس کی تعداد میں اضافہ دیس ہوتا اور اللاق کے اجزاء میں عرب بیدا کرنے کے نتیج میں اس کی تعداد میں اضافہ دیس ہوتا اور اللاق

مرونے ایک یا دو کی نیت کی تقی تو یہ تین ہوں گی کیونکہ کلام اس بات کا اختال رکھتا ہے کیونکہ حرف ' ڈ' جمع کے لئے استعال ہوتا ہادرمنرب معزوب کے ساتھ جمع ہوتا ہے۔اگر بیوی فیر مدخول بہاہو تو ایک طلاق واقع ہوگی جیسا کہ مرداگر میہ کہتا: ڈیز ھاور دو (توایک طلاق داقع ہوگی)

ا كرمرد ف ووك بمراه ايك طلاق كي نيت كي توتني طلاقيل واقع موجا ئيل كي كيونكه لفظ "في" بعض اوقات "مع" (ساتھ کے معتی ) میں استعال ہوتا ہے جیسا کدارشاد باری انانی ہے: "میزے بندوں میں شامل ہو جاؤ" بعنی میرے بندوں کے ساتھ۔اگرمرد نے ضرب کی نبیت کی تو ایک طلاق واقع ہوگی کیونکہ طلاق ضرب بننے کی اہلیت نبیں رکھتی اس لیے دوسری کا ذکر لغو جائے گا۔اگر مرد نے بیکہا:'' دومیں دو'' اور پھراس نے ضرب اور حساب کی نبیت کی توبید دوطلاقیں شار ہوں گی جبکہ امام زفر کے نزد یک میتین شار موں گی کیونکداس کا بنیادی نقاضا توبیتھا 'چارطلاقیں ہوجا تیں لیکن چونکہ تین سے زیاد وطلاقیں موہی نہیں سکتی میں (اس کیے تین شار موں کی) ہمارے نزدیک ای چیز کا اعتبار کیا جائے گا'جس کا ذکر پہلے ہوا ہے جیسا کہ ہم پہلے اس بارے میں بیان کریکے ہیں۔

حساب وضرب كى طلاق بيس فقهى تصريحات

يبال مصنف في ثنتين (حمهين الركوني فض الى يوى سے يد كے: انت طالق في ثنتين (حمهين دومين ايك طلاق ہے) اوراس نے اس لفظ کے ذریع ضرب اور حساب کی نیت کی ہوئیا اس نے کوئی بھی نیت ندکی ہوئو اس صورت میں ایک طلاق واتع ہوگی۔مصنف نے عربی کا جو جملہ قل کیا ہے: اس کا ہمارے بحاورے میں ترجمہ بیہ وگا: تمہیں ایک ضرب دوطلاق ہے۔اس مسئلے میں امام زفز کی دلیل مختلف ہے۔ وہ پیفر ماتے ہیں: یہاں ضرب کا ذکر کریتامعتبر ہوگا اور عورت کو دوطانا قیں ہوجا کیں گی۔ امام حسن بن زیاد بھی اس سے قائل ہیں۔امام زفر نے اسپے مؤقف کی تائید میں بید کیل چیش کی ہے: حساب میں اس جیلے سے مراد دوہوگا'اس کے عورت کودوطلاقیں ہوں گی۔

احناف كى دليل بيه بن ضرب اور صاب كاتعلق ان چيزول سے موتا بين شن لسائي چوڙائي عمرائي كامفهوم يايا جاتا ہے اور چونکہ طلاق کی بیصورت نہیں ہے اس کے ضرب دینے کاعمل تعداد میں اضافے کے حوالے سے اثر انداز ہیں ہوسکتا کیونکہ اگر شوہر نے ضرب کی نبیت کی بھی ہو تو اس سے زیادہ سے زیادہ بیہوگا: ایک طلاق کے اجزاء زیادہ ہوجا کی کے لیکن اجزاء کی میرکٹر مت طلاقوں کی تعداد زیادہ ہونے کی شکل میں اثر انداز نہیں ہوسکتی بالکل ای طرح جیسے نصف ایک تہائی ایک چوتھائی یا چھے حصے کوطلاق دینے کی صورت میں صرف ایک بی طلاق شار کی جاتی ہے۔ ابی طرح یہاں بھی ایک بى طلاق مراد ہوگى ـ يهال مصنف نے ميمكد بيان كيا ہے: اگر مرد نے ان الفاظ كے ذريعي 'ايك اور تين طلاقيں' ويے کی نیت کی ہوئو عورت کو تین طلاقیں ہوجا کیں گی۔ چونکہ افغاظ اس مغہوم کا احتمال رکھتے ہیں۔

اس فی دیش بیرے حرف و محت کے استون بوتا ہے اور قرف ایے مقر وف کے لئے جامع بوتا ہے۔ جیسے تذکورو یا لئا مثال میں قرف ہے لئے جامع بوتا ہے۔ جیسے تذکورو یا لئا مثال میں قرف ہے گئے جامع بوتے کی ملت کے چیٹی تظرونوں میں استول بایا جائے گا اور ثقظ واحدة فی محت ہے جیسے مراو واحدة و تحتین بوگا اور اتفاظ کے قریدے تین خداقیں بوجا کیں گئی لیکن اگر بیوی غیر مدخول بربا بو تو ان انتخاظ مستقبل کے تنظیم کے تنظیم کے تاب الفاظ کے در المحت الم تشویر سے اس فیر مدخول بربا کو واحدة و تحتین کے الفاظ کے در المحت الله الله واحدة کے در المحت کے خداتی با کے بوجاتی اور وہ تحتین کا گل بی تیں دی تھی۔

اگرمرد سقان انقاظ کے قرب میں واحدہ کے شکتین کی نیت کی ہوئو تین طابقیں واقع ہوجا کیں گی۔ اس کی ولیل ہے: حرف ''قل''' ومع'' کے معتی میں استعالی ہوتا ہے۔ اس کی ولیل انڈ تعالیٰ کار قربان ہے:

فَا فَنْ خُطَّى فِي عِبَا دِئ (مير سيردون من والنل بوجائ) يقربان فاصفلي مع عبادى (مير سيردول كرماتحد والنس بوجائ كم محق من سيدا كرمرد في النافاظ كرور في قرف كي تيت كي بؤتوا يك طلاق واقع بوكي اس كي دليل سيسب بطلاق قرف تبين من من تواسمورت من دومر سائط كاذكر لفوقر ارديا جاسي الم

اگرمردفے بیانقاظ استعال کے بول التنتین فی اثنتین ( مینی دو مرب دو طلاق) اوران نے مرب اور صاب کی سے کی بوئی دو مرب دو طلاق اوران نے مرب اور حساب کی سے کی بوئو دو طلاقیں بول گی۔

انام زفر ان بات کے قائل ہیں: ای صورت می تین طلاقیں ہوجائیگی۔اس کی وہل ہے ہے: اصولی طور پر چار طلاقیں ہوئی چاہے طلاقیں ہوئی چاہیے تھے 'لیکن کیونکہ تین سے زیادہ طلاقیں نہیں دی جاستی ہیں اس لئے تین طلاقیں ہوں گی۔احتاف سے ولیل دیتے ہیں: طلاقی میں چونکہ لمبائی جوڑائی اور گہرائی کا مغیوم نہیں پایا جا تا اس لئے اے ضرب بھی نہیں دیا جا سکنا' لبذا پہلا نفظ تختین معتبر ہوگا اوراس کے مطابق دوطلاقوں کا تھم جاری کرویا جائے گا۔

طلاق كي نسبت قاصلے كي طرف كرسة كابيان

﴿ وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ هُنَا إِلَى الشَّامِ فَهِى وَاحِدَةً بِمِلْكِ الرَّجُعَةِ ﴾ وَقَالَ زُفَرُ : هِى بَائِمَةً لِآنَهُ وَصَفَ الطَّلَاقَ بِالطُّولِ قُلْنَا : لَا بَالْ وَصَفَهُ بِالْقَصْرِ لِاَنَّهُ مَتَى وَقَعَ وَقَعَ فِى الْاَمَاكِنِ كُلِّهَا .

ریسے اوراگرمردنے بیکہانجریس" یبال" سے لے کرانٹام" تک طلاق ہے توبیا یک طلاق ہوگی جس میں مردرجوع کرنے کا حق رکے کا امام زفر فرماتے بین: بیرطلاق بائد ہوگی کیونکہ مرد نے طلاق کوطوالت کے ساتھ موصوف کیا ہے ہم یہ بس سے: بلکہ اس

### نے طلاق کو اقعر " کے ساتھ موسوف کیا ہے۔ جب بدواتے ہوگی تو سی مجی جگدواتے ہو کتی ہے۔ طلاق كوملك ميس دافي كابيان

علامدابن قدامد مقدى عنبلى عليدالرحمد كلميت بين كدجب خاوندائي بيوى \_ كي : جب بهم ملك والين جاليس الو تخفي طلاق: و تو آپ دونوں کا اپنے ملک واپس آ تے ہی طلاقی ہوجا لیکی ؛ کیونکہ یہ خالصتانعلیق لیٹن طلاق معلق کرناتھی اس میں کسی کونہ تو کسی کام پراہمارا میا ہے اورنہ ہی تصدیق یا تکذیب ہے اورنہ ہی روکا گیاہے، بلکدیانسان کے اس تول کی طرح ہی ہے۔

جب بہلا ماوا کے یا پھررمضان شروع ہو یا بادشاوا ئے تواس کی بوی کوطان ق، چنانچہ آپ کے خاوند نے اپنی کلام ہے آپ کویا پھرائے آپ کو ملک میں وائی آنے سے روکتا مرادیس لیا، اورای طرح اس میں ملک سے با ہررے پرتر غیب دالا نامقصودند تعا، بلكه بيتوخالص تعليق تحى ـ

اورا كرفرض كريب كه خاوند بيك تاب عبرام تعمد بينها كهوائي جائة ك بعدي ال كوطلاق دے دونكا، تواس كى بيات قابل تبول ميس كيونكداس بيقول " كلي طلاق " صريح طلاق كالفاق كالفاظ بيل شامل بوتا ب،اس كيداس كى مراداورنيت اورطلاق کے دعر ووالی بات قبول جیس کی جا لیکی۔

اوررای وہ علی جس سے اس کا مقصد مع کرنا ہومثلا بیکہنا: اگر کھرے نکل او جہیں طلاق ،اور خاونداس سے بیوی کو ہا ہر جانے سے مع كرنا جا ہتا ہو، يا پھروہ تعليق جس سے كى كام كى ترخيب دلا كى كئى ہو، مثلا: اگرتم كمروايس ندا كى تو تنہيں طلاق، تواس ميں فغما وكرام كالختلاف بإباجاتا يهب

جہورفقہا مرام کے ہاں جب معلق کردہ کام واقع موجائے توطلاق موج بیکی ،ادرفتھا می ایک جماعت کے ہاں طلاق واقع تهيس موتى كيونكساس في است طلاق كالراد ويس كياتها بلكساس كى مرادروكنا يا كام كي ترغيب دلا تا بتصورتني ..

علامدابن قدامدر حمداللدف قامنى ابويعلى سے طلاق كائتم المائ والے اور خالص معلق كرف والے ك درميان أرق بيان كرت موائنة كهاسب

بیاس کی وہ تعلیق ہے جواس نے سی شرط برمعلق کی تھی جس سے اس کا مقصد کسی قعل برا بھارٹا یا کسی کام سے رو کنامقعبود تھا، اس كى بالكل اس تول كى طرح ؛ اكرتم كمرين داخل موكى أو تهميل طلاق، اور أكر داخل شهوكى توتهميل طلاق، يا پيراس كى خبرك تفديق كرف برمعلق كرنامثلا : زيدة ياشة يا توهميس طلاق رباس كعلاد وكسى اور يرطفاق كومعلق كرنامثلا يةول الرسورج طلوع مواتوجمهي طلاق، يا حاجى آے توجمهي طلاق، أكر بادشاه ندآيا توجمهي طلاق، توبياك خالصتا شرط ب ندكه حلف اور تتم ( المنتن ( 7 / . ( 333 )

طلاق كي نسبت جند كي طرف كرن كابيان

﴿ وَلَوْ قَالَ : آنْتِ طَائِقٌ بِمَكَّةَ أَوْ فِي مَكَّةً فَهِي طَالِقٌ فِي الْحَالِ فِي كُلِّ الْبِلادِ، وَكَالِلكَ

لَوْ قَالَ: آنْتِ طَالِقٌ فِي الدَّادِ ﴾ لِآنَ الطَّلَاقَ لَا يَعَنَعَصَّصُ بِمَكَانِ دُوْنَ مَكَان، وَإِنْ عَنى بِهِ إِذَا آتَيْتِ مَكَة يُصَدَّقُ دِيَانَةً لَا قَضَاءً لِآنَهُ نَوى الْإِضْمَارَ وَهُوَ عِلَاثُ الظَّاهِرِ، وَكَذَا إِذَا قَالَ : آنْتِ طَالِقٌ وَآنْتِ مَرِيْضَةً، وَإِنْ نَوى إِنْ مَرِضْتِ لَمْ يُدَيَّنُ فِي الْقَضَاءِ وَوَلُوْ فَالَ : آنْتِ طَالِقٌ إِذَا دَخَلْتِ مَكَةً لَمْ تَطُلُقُ حَتَى تَدُخُلَ مَكَةً ﴾ إِلاَّنَهُ عَلَقَهُ بِالدُّحُولِ.

2.7

اوراگرمردنے بیکا جہیں اور کی دو گورت جہاں جورت کوای وقت طلاق ہوجائے گی خواہ وہ کسی بھی جگہ پر ہو۔ای طرح اگر مزد نے بیکا جہیں گھریں طلاق ہے (تو بھی وہ حورت جہاں بھی ہوا ہے طلاق ہوجائے گی)اس کی دلیل بیہ ہے : طلاق کو ایک جگہ جھوڈ کر دوسری جگہ ہے ماتھ مختص نیس کیا جاسکا ہا گرمرد نے اس ہم رادیہ لیا ہو: جب تم کمدآ وگی (تو جہیں طلاق ہوگی) تو دیا نت کے اعتبار سے اس کی بات کی تقد بی کی جائے گی لیکن تفاہ (تا منی کے دیملے) کے اعتبار سے اس کی بات کی تقد بی کی جائے گی لیکن تفاہ (تا منی کے دیملے) کے اعتبار سے تعد بین نیس کی جائے گی لیکن تفاہ (تا منی کے دیملے) کے اعتبار سے تعد بین نیس کی جائے گی لیکن تفاہ (تا منی کے دیملے) نہ جب تم اس کی بات کی اورائل ہوئے تھی میں داخل شہوجائے کی دیکہ مرد نے طلاق کو داخل ہونے کے ساتھ معلق کیا ہے ۔

ىثرت

تتكم ديانت وقضاء كافقهي مفهوم

کے بغیری طلاق دینے کاموجب قراریائے تولا ذم آئے گا کہ جو تھی بھی کی صورت میں اپنی زبان سے لفظ طلاق استعال کرے اس کی بیوی کوطلاق ہوجائے خواہ حکایت کرتے ہوئے ہی استعال کرے، نیز دین طلباء کتاب الطانات میں اس تتم کے صد ہاالفاظ پڑھنے ، بحراراور بحث کرنے میں بار بار زبان پر لاتے ہیں تو لا زم کہ آئے گا کہ ان سب کی بیو یول کو تین طلاق پڑجا کیں ۔ جبکہ بیاضالص جموٹ ہے۔ ( فآوی رضونیہ بے ۱۲ کتاب طلاق ، رضافاؤٹٹر پیشن لا ہور )

ی تختی سے کہ قضا ہی کہ کے اسافت کا تحق قضاء میں قاضی اور گورت کا کروار ہوگا ، تو اس کی تحقیق سے ہے کہ قضا ہی طان آل کو واقع کرنے کے تقم کے لئے اضافت کا تحقیق ضروری ہے ، جیسا کہ ذہب کی کتب میں ہے تارمرت ذکور ہے ، اور اس نقیر نے روالحجاری تعلیقات میں بحث کرتے ہوئے پہلے نفتی اضافت کی تحقیق پیش کی کہ ؤ و کن کن صورتوں میں ہوسکتی ہے پھر یہ تحقیق کی گہا گر لفظ ہر طرح اضافت سے خالی ہوں تو وہاں و یکھا جائے گا کہ یہاں کوئی ایسا قرید موجود ہے جس سے اضافت کا اور اور ورائے طور پر معلوم ہوتا ہوتو تضاء ظاہر قرید کی بناء پر طلاق کا تحکم کر دیا جائے گا ، یہاں کوئی ایسا قرید موجود ہے جس سے اضافت کا اور اس کی بیوی مطلقت نہ ہوگی ، کونکہ وہ اپنے بارے می خبر دیتے میں امین متصور ہوگا جبکہ وہ بات بھی ایسی ہی کہتا ہے کہ جس کی گلام میں احتمال موجود ہے ۔ ہند یہ میں متعدد فتو وں میں کہا ہے کہ ایک گئے خص نے اپنی بیوی کو کہا اگر تو میری بیوی ، تین طلاق (یائے نہدی کوخذ و ف کیا) تو طلاق نہ ہوگی جب نے ہتائے کہ میں نے طلاق کی شیت ٹیمیں کی ، کیونکہ یائے اضافت کو حذ ف کر دسینے کی دلیل سے بیوی کی دلیل ہے بیوی کی دلیل سے بیوی کی طرف اضافت کا ذکر نہ ہوا، (عالم گیری ، جائی ہی کہ ایک کتب خانہ بیٹاور)

### طلاق تحريث معلق كرنے كابيان

وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ فِي دُخُولِ الدَّارِ يَتَعَلَّقُ بِالْفِعْلِ لِمُقَارَبَةٍ بَيْنَ الشَّرْطِ وَالظَّرُفِي

ترجمه

ادراگرمرد نے بیکہا: تمہارے کھریں داخل ہونے پرطانات ہے تو بیرچیز ایک ایسے نفل کے ساتھ معلق ہوئی ہے جس میں شرط اور ظرف دونوں کامفہوم پایاجا تاہے توجب ظرف کامفہوم مراد لیٹانامکن ہوئواست شرط پرمحول کیاجائے گا۔

### خروج ہے گھرے تعلق کی فقہی دلیل کابیان

علامہ ابن قدامہ مقد تک علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اگر شوہر نے یہ کہا ہو جمہارے گھر داخل ہونے پر طلاق ہے 'تو یہ طلاق فعل کے ساتھ متعلق ہوگی۔اس کی دلیل ہیہ ہے فعل شرط اور ظرف دونوں کے ساتھ ملا ہوا ہے تو جب ظرفیت کامفہوم مرادلیماً تامکن ہوگا' تواسے شرط پر محمول کیا جائے گا'لہٰ قاجب مورت کھر جس داخل ہوگی' تو جب اسے طلاق ہوگی۔ جمہور مختماء کرام کے بال جب مطلق کردو کام داقع ہوجائے تو طلاق ہوجا کی ،ادر تعماء کی ایک جماعت کے بال طلاق داتع شیس ہوتی کیونکہ اس نے اس سے طلاق کا اراد وہیں کیا تھا بلکہ اس کی مرادرد کتایا کام کی ترغیب دلا نامتعمود تھی۔

عظامدائن قدامدر حمدالشدفے قاضی ابو یعلی سے طلاق کی تئم اٹھانے والے اور خالص معلق کرنے والے کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے کہنا ہے: یہ اس کی وہ تعلق ہے جواس نے کسی شرط پر معلق کی تھی جس سے اس کا مقصد کسی تعلل پر ابھار تا یاکسی کام سے روکتا مقصود تھا ، اس کے بالکل اس قول کی طرح : اگرتم کھر میں واخل ہوئی تو تنہیں طلاق ، اوراگر واخل نہ ہوئی تو تنہیں طلاق ، یا پھر اس کی خبر کی تقدیق کر متاس کے زید آیا نہ آیا تو تنہیں طلاق۔

ر باس كے علاق مى اور پر طلاق كومعلق كرتا مثلار يول: اگر سورج طلوع ہوا تو ته بيں طلاق ، يا حاتى آئے تو ته بيں طلاق ، اگر بادشاه نه آيا تو تم بيس طلاق ، توبيا يك خالصتا شرط ہے نه كہ حلف اور تم \_ (المغنی ( 7 مر . ( 333 )

شرط طلاق برنكاح كرفي كفتهى تقريح

المام نتیداننس کے ہیں کہ ایک شخص نے آبک مورت کو کہا میں تھے ہے اس شرط پر نکاح کرتا ہوں کہ "تو طاق والی ہے، یا اس شرط پر کہ طان کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے"۔ اس کے متعلق اہام مجرعلی اللہ تعالٰی نے جامع میں ذکر فر ہایا کہ ہیں تاہوں کہ تھے طلاق کی ترمی اللہ تعالٰی نے جامع میں ذکر فر ہایا کہ اگر خاد ند کے اور طلاق کی شرط بولئ کے اس پر فتیہ ابواللیٹ رحمہ اللہ تعالٰی نے فر ہایا کہ اگر خاد ند نے ابتداء کرتے ہوئے کہا" میں تھے ہے اس شرط پر نکاح کرتا ہوں کہ تھے طلاق ہے "تو پھر نکورت ابتداء کرتے ہوئے کہا" میں تھے ہیں نے اپنے آپ کو تھے ہوئا کہ دیا اس شرط پر کہ جھے طلاق ہوتو خاد ند نے جاب میں ہوا و ماد ند نے جاب میں کہا میں نے قبول کیا ، تو نکاح سے مولئ تو بھر طلاق کی تو طلاق اور تقویش ، نکاح سے آب کہا میں ہوئی تو طلاق کی تو طلاق اور تقویش ، نکاح سے آب کہا میں کہا تھے اس کے بعد ہوئی کی کو نکہ جب زون نے کہا ہوئی تو پھر طلاق کی تفویش نکاح کے بعد ہوئی کہ جو اب میں ہوئی تو طلاق کی تفویش نکاح کے بعد ہوئی کہا ہوئی تو بھر طلاق کی تفویش نکاح کے بعد ہوئی کہا ہوئی تو بھر اس کا اعادہ معتبر ہوتا ہوئی کو کہ اور تھی اور اکو کہا اور تفویش کہا ہوئی تو بھر سے اس کا اعادہ معتبر ہوتا ہوئی کو کہا اور تفویش کہا ہوئی تو بھر کا کہا ہوئی تو بھر سے نکاح تو بول کیا اس شرط پر کہ تھے جالات کا معاملہ تیرے اختیار میں ہو "تو بول کیا آب ہوئی اور تفویش طلاق بعد بوئی۔ (فران کی تامن خال بھر بوئی۔ (فران کی تامن خوال کیا اور انسان کی تامن خال بھر بوئی۔ (فران کی تامن خوال کیا اور انسان کی تامن خوال کیا کی تامن خوال کیا کی تامن کی تامن خوال کیا کی تامن خوال کیا کی تامن خوال کیا کی تامن خوال کیا کی تامن کی تامن کیا کی تامن کی تام

# فَصْلَ فِي اصَافَةِ الطَّلَاقِ إِلَى الْرُرْكَانِ

ی فصل طلاق کوز مانے کی طرف منسوب کرنے کے بیان میں ہے

فصل طلاق أضافت كي فعبى مطابقت كابيان

علامراین محود بابرتی حتی علیدالرحمد لکھتے ہیں کہ مصنف علیدالرحمدا ضافت طلاق کی فصل کے بعد طلاق کی اضافت زمانے کی طرف ہواس فصل کو بیان کیا ہے کوئکداس فصل کی مطابقت ما قبل فصل سے واضح ہے۔ کوئکداس بیس طلاق کی اضافت کا فقہی بایان و کر کیا جارہا ہے اور اس بیس بھی بالکل ای طرح اضافتی طلاق کا بیان ہورہا ہے۔ البتداس کومؤخر کرنے کا سبب بیہ ہم کہ یہاں اضافت کا تعلق زمانے کے ساتھ ہے اور یہی عوم بیس شخصیص ہے اور شخصیص ہیں میں محموم کے بعد ہوا کرتی ہے۔ لہذا مصنف کے اس فصل ی شخصیص کے بیش نظراس کو سابقہ فصل سے مؤ خرکر کے ذکر کیا ہے۔ (عنامیشرح البدایہ، بقرف، ج ۵، م ۲۲۲ میروت) طلاق کی نسبت ایکے ون کی طرف کرنا

﴿ وَلَوْ قَالَ : النَّتِ طَالِقٌ عَدًا وَقَعَ عَلَيْهَا الطّلَاقُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ ﴾ لِآنَهُ وَصَفَهَا بِالطّلَاقِ فِي جَمِيْعِ الْفَدِ وَذَلِكَ بِوَقُوْعِهِ فِي آوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ . وَلَوْ نَوْى بِهِ الْحِرَ النَّهَارِ صُدِّقَ دِيَانَةً لَا الْفَاءِ وَفَلَ النَّهُ مَعَ الْفَدُومِ النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَ

2.7

 اكرمرد في بدكها: أنسب طالِق اليوم عَدًا أوْ عَدًا اليوم تودونون على عدد يبلاونت مرادليا عاسد كالبس كومرد في كلام میں سلے اوا کیا او مملی صورت ش ملے دان طلاق واقع ہوجائے گی اور دوسری صورت ش اسکے دان واقع ہوگی۔اس کی دلیل سے يد جب مردية "آج" كما توبيهات فورى واقع موجائك أورجوجيز فورامو وهاضافت كااخمال يل رهمي اوراكرمردية الكلا كها: تؤيدا منافت بهوكى اورجو چيز مضاف بهؤوه فورا تيس بوسكن كيونكه اس صورت بس اضافت باطل بوجانية كي اس ليے دولون صورتول من ووسر الفظ كغوشار موكا \_

علامه علاؤالدين حقي عليه الرحمه لكعت بي كه طلاق من اضافت ضرور بوني جاسي بغيراضافت طلاق والع منه وي خواه حاصر ے میغہ سے بیان کرے مثلاً تھے طلاق ہے یا اشارہ کے ساتھ مثلا اسے یا نام لے کرکے کہ فلائی کوطلاق ہے یا اس کے جسم وبدن باروح كاطرف نسبت كرك ياأس كسكى اليعضوى طرف نسبت كرے جوكل كائم مقام تصور كياجا تا مومثلاً كردن يا سریاشرمگاه یا جزوشانع کی طرف نبیت کرے مثلا نصف تبائی چوتھائی دغیرہ یہاں تک کداگر کہا تیرے ہزار حصوں میں سے ایک جصه کوطلاق به توطلاق موجا میکی ( در مخیار )

نصوص میں عموم کی تحصیص کے ذراکع

1 كتاب وسنت كى كسى نص كرور يع خصيص كرنا اس كى درج ويل صورتين بن ما توكونى آيت بى كى دوسرى آيد الله الديد عموم كالخصيص كردي بي بعيا كالشدرب العالمين كافر مان ب-

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء (البقرة228:)

طلاق یا فتہ عورتنس اینے نفوں کے ساتھ تین حیض تک انظار کریں (لیٹی عدت گزاریں)۔ان طلاق یا فتہ عورتوں میں سے مل واليون كي تحصيص اس آيت كودر الع كالي ب-

وَأَوْلاكُ الْاحْبِمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يضَعَنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق4:) اور مل واليول كى عدت كى من ال

اس طرح ان طلاق یا فد مورون میں سے ان مورون کی میں تخصیص کی گئے ہے جن کوچھونے سے پہلے ہی طلاق تھا دی گئے۔ س معن الدرب العرب كال قرمان كودر يع كا كاب

يا أَيِهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكُحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا (الأحزاب49:)

ا مومنو اجب تم مومن مورتوں سے تکاح کرو پر ہاتھ لگانے سے پہلے (ای) طلاق دےدوتوان پرتہارا کوئی حق عدت کا

نبیں ہے جسے تم شار کرو۔

2۔ یا پر مدیث کے درسیع آیت مے موم کا تخصیص کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالی کا فرمان ہے کو تن علیکم الْمَينَةُ (المائدة3:) تم يرمردار حرام كرديا كيا --

اس مرواریس ہے میلی اور کڑی (ٹڈی ول) کی تفسیص نی کریم اللے کی اس مدیث کے ذریعے کی تی ہے: احسلت لنا ميتنان و دمان اما الميتنان : فالجواد والمحوت المارے ليے دوطر حسكم داراور دوطرح كے فون طال كيے سُنے ہيں۔ چومردار بیں وہ تو نڈی اور چھلی ہیں۔

اى طرح الله بعاندوتعالى كار فرمان كرامي : وَيسْسَأَلُونَكَ عَنِ الْسَمْ حِيسَ فَالْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِسَاء كِفِي الْمَدِينِ وَلا تَفُرَبُوهُنَّ حَنَّى يطَهُرُنَ (البقرة222:) وه آبِ الله ين يض كَ تعلق يوجِع بن - آب الله قر ماد یہے کہ ایک تکلیف اور اذبیت ہے تو تم حالت حیض میں محورتوں سے الگ رجواور جب تک وہ یاک ندجو جا کیں ، ان کے

اس كالخصيص اس روايت سے كى تى ہے جو عائشہ وام سلمدرضى الله عنها سے مروى ہے كہ بى كريم الله الله الله كار ار باند من كالحكم دية من الوال طرح ال سي حيف ك حالت من جسم ملات من المرح ال

3یا محرصدیت کے عموم کی تصیص کوئی آیت کرتی ہے۔ مثال کے طور پر آ ب اللہ کافرمان کرای ہے : ما اُبین من حی فہو میت زنده میں ہے جو چیز بھی جدا کرلی جائے تو وہ مردارہے۔

نى كريم الله كاسفرمان كى الله تعالى كاسفر مان كوري تخصيص كى كل بن : وَمِسنُ أَصْسوَ افِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَادِهَا أَثَاثًا وَمَعَاعًا إِلَى حِينِ (التحل80:) اوران كى اون اور ووك اور بالون سي بحى ال في بهت سے سامان اوراك وقت مقررہ تک کے لیے فائدہ کی چیزیں بنا تمیں۔

الىطرح تى كريم كافرمان ب: إذا التنقس السمسسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في الناد جب دومسلمان اسلح لے کرایک دوسرے کے آمنے سامنے آجا کیں تو قاتل اور مفتول دونوں آگ میں جا تیں گے۔

بى كريم الله كان فرمان كى الله تعالى سكاس فرمان ك وربيع تصيص كائل ب : فَلَقَ اللَّه الَّتِي تَدُفِي حَتَّى تَفِيءً إلى أمر الله (الجرات9:) توتم باغي كروه عار ويهال تك كروه الله رب العالمين كي عم كى طرف لوت أسي -

4\_ یا پھرایک مدیث دوسری مدیث کے عموم کی تخصیص کرتی ہے۔ مثال کے طور پر نی ایک کے کافر مان گرای ہے : فیسمسا سقت السماء العشر جس كين كوبارش براب كرے، اس ش عشر -

ندكوره بالافرمان كالرسفرمان كي ورييخ صيص كي كل عند السس فيدها دون خمسة أوسق صدقة بالح وك سدم تھیتی کی پیدادار میں زکا ہوئیں ہے۔ 2ا بهاع كي ورسيع تفسيص كرنا - مثال كي طور برالله رب العالمين كافر مان ب-

يوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْالنَّيينِ (النساء 11:)

الله تعالی تهبین تبهاری اولا دے بارے میں تھم دیتا ہے۔ ایک مرد کیلئے دو تورتوں کے برابر ہے۔

تویهال پراجماع کے درسیع غلام کے بیٹے کی تخصیص کی تی ہے۔ای طرح دحوے دالی تھ سے دد کے دالی احادیث کے عموم ے اجماع کے ذریعے مضاربت کے جوازی تخصیص کی تی ہے۔

3 قیاس کے ذریعے تخصیص کرنا۔ مثال کے طور پراللہ سبحانہ دنتعالی کا فرہان کرای ہے۔

الزَّالِيةُ وَالزَّالِي فَاجْلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِاتَّةَ جَلْدَةٍ (النور2:)

ز انی مردوعورت میں سے ہرایک کوسو (۱۰۰)سو (۱۰۰) کوڑے مارو۔

تو زانیہ عورت کے عموم سے لونڈی کی تخصیص نص کے ذریعے کی گئی ہے اور وہ نص اللہ تبارک ونعالیٰ کا درج ذیل فر مان ہے: لَمَانُ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ (النَّاء25:) تَوَاكُر بِيكِيْرِين ذَا كاارتكاب كرلين توان برآ زادعورتول كى سرايس يصف سراي

ر ہا غلام کو زانی کے عموم سے نکالنا تو ایسا غلام کولونڈی پر قیاس کر کے کیا گیا ہے کیونکہ ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں

4 حس كة ريلي تحقيص كرنا-اس كى مثالول بيس ساكيدرب ذوالجلال والاكرام كارفرمان ب بخسى إلىيه فَهُوَاتُ كُلِّ شَيء (القصص57:) ال (كمه) كاطرف تمام جيزول كي لي حلياً تي إلى -اى طرح ملكه الكراب بين الله تعالى كاي فرمان بعى اى قائد كى مثال بيد : وَأُودِيد فَ مِسن كُولِ شَسىء ، (المل23:) اے ہر چیزدی گئے۔

توبلا شعبه مثابره بيبناتا بكدندتو كمد (الله تعالى اس كى حفاظت كريس) من برطرح ك مختلف انواع واقسام ك يهل لائة جاتے ہیں اور نہ ہی بلقیس کو ہر چیز دی گئی تھی۔

5 عقل كن ذريع تخصيص كرنا-اس كى مثالول بن ست ايك الله تعالى كار فرمان مبارك براللّه عَمالِقُ كُلِّ شَىء (الزمر 62:) اللهِ تعالى بى برچيز كا خالق ہے۔

توبلاشبه عقل اس بات كى طرف رہنمائى كرتى ہے كەرب ذوالجلال والاكرام كى ذات اپنى مفات سحے ساتھ غير كلوق ہے اگرچہ کُلُکالفظائے بھی ٹائل ہے جیمیا کہ اللہ تعالی کے اس فرمان میں ہے :کُلُ شَیء ِ هَالِكَ إِلَّا وَجُهَه (القصص88:) تیرے رب کی ذات کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ وتتان کے پاس ال ایو بال تھیں : امسال منهن اوب قسا و فساوهن ان ش سے مادر کھ نے اور باتوں کومدا

آب الله في المنظفى من ميدال بوجها كداس في الناورتول من الشي بي شادى كي مي ياترتيب من دويد بات دونوں مالتوں می فرق کے نہ ہونے پر دلالبت کرتی ہے۔

عموم كالخصيص كانبيت سيهموجان فاكابيان

يهال مصنف في سفريد مسلم بيان كياب، اكر شو برف بيالفاظ استعال كي وجنه بين كل طلاق ب "توا ملك دن سع صادق عون في کے ساتھ ای طلاق ہوجائے گی۔معنف نے اس کی دیل بیبیان کی ہے: مرد نے اپنے کلام بس اس کے بورے دن بس بوی کوطلاق كرساتهمومنوف كيائها وربياس وقت بوسكاب جب الطرون تحسب بيلي جزوي ال ورت كوطلال مواورة ومن ال يبلاجز منع صاوق ينفي

الى مستلى ايك ويلى تى بيد الرمرد في النالفاظ ك در يعدن ك خرى حصى نيت كى بوتوديات كاعتبار ك اس کے بات کی تھے ۔ کی جائے گی لیکن تضا کے اعتب سے تقدیق نیس کی جائے گی مصنف نے اس کی دلیل مدینان کی ہے: جب وهمردا مكف دن من السكة خرى حصى ليت كرة بي توكوياس في عنوم من تخصيص كى نيت كى باور عموم تحصيص كا احمال ركمتا باس سي يت كاعتبارساس كالقيدين كاجائ كالكين كيونكديدنيت كاجرك فلان باس لي تفايس الى كا تقید بی بات کی ایمال مصنف نے بیات بیان کی ہے۔اگر شوہرنے بیالفاظ استعال کے تمہد کی سے بات بات كها جمهيل كل آئ طلاق بي توجس لفظ كي اواليكي شوير في بيلي كي بوك اس من طلاق واقع بوجائ كي اس سن بن موديد میں عورت کوآ نے بی طلاق ہو جاسے کی جبکہ دوسری صورت میں عورت کوکل طلاق ہوگی مصنف نے اس کی دلیل بدیوان کی ہے: جب شو جرف لفظ آئ استعال كيا تواس فطلاق كوفورا واقع كرديا ورجوجيز فورادا قع بوجائ اس شن اصافت كاحمال نيس بوتا ب البداور أن كل أمس لفظ أن كامني معتر موكا اورلفظ كل لغوقر اردنا جائ كالنيس الرسوم في لفظ وكل يهل استعلا من من طلاق كى نسبت كل كى طرف بلوكي اورجس جير كى طرف نسبت كى كى يعنى كل وه فى الحال موجود ديس أب اور فى الحال موجى درستى كيونكهاس كي فيتي بن اضافت كوباطل قرارد يتالانم آب كاأس يخ يهال لفظ أن كاستعمال لغوقر اردياجا الحكادن كي طرف نسبت كرتے ہوئے لفظ وق استعال كرنے كابيان

﴿ وَلَوْ قَالَ : آنْتِ طَالِقٌ فِي غَدٍ وَقَالَ نَوَيْت اخِرَ النَّهَارِ دِيْنَ فِي الْقَضَاءِ عِنْدَ آبِي حَنِيفَةَ، وَقَالًا إِلَّا يَدِينُ فِي الْقَصَاءِ خَاصَّةً ﴾ لِآنَ درصَفَهَا بِالطَّلَاقِ "فِي "جَرِهِ عِ الْعَدِ فَصَارَ بِسَمْ سَوْلَةٍ قَوْلِهِ خَدًا عُلَى مَا بَيِّنَاهُ وَلِهِلَا يَقَعُ فِي آوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ عِنْدَ عَدَمِ الْتَنْيَةِ، وَهَذَا لِأَنَّ ﴿ خَلَفَ فِي وَإِثْبَاتُهُ سَوَاءً لِآنَّهُ ظُرُفٌ فِي الْمَعَالَيْنِ . وَلِآبِي حَنِيْفَةَ آنَّهُ لُوسى حَقِيقَةَ كَلَامِهِ لِاَنَّ كَلِمَةً فِي لِلظَّرْفِ وَالظَّرْفِيَّةُ لَا تَقْتَضِى الْإِسْتِيعَابَ وَتَعَيَّنَ الْجُزْءُ الْآوَّلُ ضَرُورَةَ عَـدَمِ الْـمُزَاحِمِ، فَيَاذَا عَيْنَ الْحِرَ النَّهَارِ كَانَ السُّعْيِينُ الْقَصْدِي أَوْلَى بِالاغْتِبَارِ مِنْ النَّسرُورِي، بِمِحَلافِ قَوْلِهِ غَدًا لِآنَّهُ يَقْتَضِي الْإِسْتِيعَابَ حَيْثُ وَصَفِهَا بِهِلِهِ الصِّفَةِ مُ صَافًا إلى جَمِيْعِ الْغَدِ . نَظِيرُهُ إِذَا قَالَ : وَاللَّهِ لَاصُومَنَّ عُمْرِى، وَنَظِيرُ الْآوَلِ : وَاللَّهِ لَاصُومَنَّ فِي جُمُرِي، وَعَلَى هَذَيْنِ اللَّهْرَ وَقِي الذَّهْرِ .

اورا كرمرد في بدكها: أنستِ طلبال في غيد (حمهين كل شي طلاق جوجائة) ادر پراس في بدكها: بيس في عند دن كة خرى ھے کی نیت کی تھی' تو امام ابوصنیفہ کے نزد میک قضاء میں اس کی بات معتبر مانی جائے گی۔صاحبین ریفر ماتے ہیں: قضاء میں بطور خاص يه باست معترنيس موگ كيونكه مرد في ورت كواسكل پورے دن شي طلاق كے ساتھ موصوف كيا ہے توبيمرد كے اس قول كى طرح مو جائے گا جہیں کل طلاق ہوگی جیسا کہ ہم پہلے بیان کر پھلے ہیں۔ یہی دلیل ہے: جب مرد کی نبیت نہ ہو تو دن کے ابتدائی جھے ہیں، ی طلاق واقع ہوجائے گی۔اس کی دلیل میہ ہے: لفظ 'نکوحذف کرتا یا برقر ارر کھنا برابر ہے کیونکہ میددونوں صورتوں میں ظرف ہی بے گا۔امام ابوصنیف کی دلیل میہ ہے: مرد نے لفظ کی حقیقت مرادلی ہے کیونکہ لفظ "فی" ظرف کے لئے ہوتا ہے ادرظر فیت استیعاب کا نقاضانہیں کرتی 'توجب کوئی مزاحمت نہ ہو تو لا زمی طور پر ابتدائی جز منتعین ہوجائے گا'لیکن جب اس نے دن کے آخری جھے کو متعین کردیا تو بدیمی قیاس کے مقابلے میں بیعین زیادہ قابل اعتبار ہوگا' جبکہ اس کا بیکہنا :کل ہوگی اس کے برخلاف ہے کیونکہ وہ استیعاب کا نقاضا کرتا ہے کیونکہ مرد نے تورت کواس صفت سے ساتھ موصوف کیا ہے اور اس کی نسبت اسکلے پورے دن کی طرف کی

اس کی دلیل مرد کا بیہ جملہ ہوگا: اللہ کی فتم! میں عمر مجرروزے رکھتا رہوں گا'اور اس کے پیش نظر اس کا بیتول ہوگا: ہمیشہ اور ہر ز مائے میں (روز ہے رکھتار موں گا)۔

علامه شمالدين تمرتاشي حنى عليه الرحمد لكهية بين كه اكركسي مخص نے كہا كه تيم كل طلاق بية وومرے دن مبح حيكة بي طلاق ہوجائے گی۔ یونبی اگر کہاشعبان میں طلاق ہے توجس دن رجب کامہینہ ختم ہوگا، اُس دن آفاب ڈو ہے ہی طلاق ہوگی۔ اگر کہا تجے میری پیدائش سے یا تیری پیدائش سے پہلے طلاق یا کہا میں نے اسپے بچپن میں یا جب سوتا تھا یا جب مجنون تھا کجھے طلاق دیدی تھی اوراس کا مجنون ہونا معلوم ہوتو طلاق نہ ہوگی بلکہ بیکلام لغوہے۔ کہا کہ تجھے میرے مرنے سے دومہینے پہلے طلاق ہے اور رومینے کررنے نہ پائے کے مرکبیا تو طلاق واقع نہ ہوئی اوراس کے بعد مراتو ہوگی اورا ی وقت ہے مطلعہ قرار پائے گی جب اُس نے ہو کیا تھا۔

اگر کہا بیر ۔ نکاح سے پہلے بیٹے طلاق یا کہا کل گزشتہ میں حالانکہ اُسے نکاح آج کیا ہے تو دونوں صورتوں میں کلام لغو ہے اورا گرووسری صورت میں کل یا کل سے پہلے نکاح کر چکا ہے تواس وقت طلاق ہوگئے۔ یونمی اگر کہا بیٹے دومہینے ہے طلاق ہے اور واقع میں نیس دی تھی تواس وقت پڑ کی بشر طیکہ نکاح کو دو مہینے سے کم نہ ہوئے ہوں ورنہ پھینیں اورا گرجھوٹی خبر کی نیت سے کہا تو عنداللہ نہ ہوگی محرفضا ہُ ہوگ۔ (توبرالا بصار، باب صرح ہے ہم جس اے)

#### فی کے حذف وعدم حذف دونوں صورتوں میں ظرف کامعنی

لفظ" فی" کے ہمراہ جملہ استعمال کرنے اور "فی" کے بغیر جملہ بولنے کے تھم میں فرق ہوتا ہے۔ اس کی نظیر بید مسئلہ

ے۔ اگر کوئی مخص بید کیے: واللہ لاصومن عبری (اللہ تعالی کی تم ایس مرجر روزے رکھتا ہوں گا) تو یہاں جملہ 'نی''
کے بغیرہے اس کے بیاستیعاب کا نقاضا کرے گا اور ایسے تھی کو عمر بروزے رکھتا ہوں سے۔ اس کے برنکس اگر کوئی تحص
بیر جملہ کے: واللہ لاصومن نی عبری (اللہ کی تم ایس ای زعدگی میں روزے رکھتا رہوں گا)

یہاں جملائی 'کے ہمراہ ہے'اس لیے بیاستیعاب کا تفاضانیں کرے گااور پیض چندون دوڑے دکھنے سے اس تم سے بری ہوجائے گا۔ بی بھم اس مورت میں ہوگا: جب اس محض نے لفظ 'الدہر' کو ' فی ' کے ہمراہ یا اس کے بغیراستعال کیا ہوئی آگر اس نے بیکہا: واللہ لاصومن الدھو (اللہ کی ہم ایس ہیشہ دوڑے دکھوں گا)۔ تو بیاستیعاب کا تفاضا کرے گا اور استے ہمیشہ دوڑے دکھنا ہول کے لیکن آگر اس نے بیکہا ہو: واللہ لاصومن فی الدھو (اللہ کی ہم ایس آگر اس نے بیکہا ہو: واللہ لاصومن فی الدھو (اللہ کی ہم ایس آگر اس نے بیکہا ہو: واللہ لاصومن فی الدھو (اللہ کی ہم ایس آگر اس نے بیکہا ہو: واللہ لاصومن فی الدھو (اللہ کی ہم ایس آگر اس نے بیکہا ہو: واللہ لاصومن فی الدھو (اللہ کی ہم ایس کے بیکہا ہو: واللہ لاصومن فی الدھو (اللہ کی ہم ایس کے بیکہ استیما ہو کا قاضائیں کرے گا اور چندون دوڑ نے دکھنے سے وہ اپنی ہم سے وہ اپنی ہم ایس کی ہوجائے گا۔

### طلاق كانبىت كزشة كل كى طرف كرنے كابيان

ادر جب کی مختص نے بیکا جمیس کر نات کل طلاق ہوگئ حالات کی طرف کی ہے جو طلاق کی ملک سے ساتھ آئے کی ہوئو کوئی بھی چیز داقع نہیں ہوگئ کی کہ بیت اندوجات کی سے جو طلاق کی ملک سے بین اندا ہے ہات اندوجات کی سے بین اندا ہے ہات اندوجات کی سے بین اندا ہے ہوئے ہیں ہوگئی ہے کہ اندا ہے ہا ہون میری پیدائش سے پہلے تہ بین طلاق ہے۔ اس کی ایک دلیل بید بھی ہے: یہ ہات مکن ہے اس کلام کو نگاح ند ہونے کی اطلاع کے طور پرسے قرار دیا جائے ہا اس کلام کو نگاح ند ہونے کی اطلاع کے طور پرسے قرار دیا جائے ہا اس کلام کو نگاح ند ہونے کی اطلاع کے طور پرسے قرار دیا جائے ہا اس کورت کے ساتھ شادی کی تھی تو طلاق فورا واقع ہوجائے گئی کو کہ کہ مرد نے طلاق یا فتر سے اس کا مرد نے طلاق کی شبت اس حالت کی طرف نہیں کی جو مائی ہو اوراس بات کواطلاع کے طور پر درست قرار دینا ہی مکس مرد نے طلاق کی شبت اسی حالت کی طرف نہیں کی جو مکی ہو تو ایک میں ہو اوراس بات کواطلاع کے طور پر درست قرار دینا ہی مکس

نس بے توقیدانشا میکاور مامنی میں انشاء زمانہ حال میں انشاء کی مائند ہوتا ہے اس کیے وہ طلاق ای وقت واقع ہو ہائے گی ۔

علامدا بن بهام نفی علیہ الرحمد تکھتے بین ۔ کہ اگر کی تخص نے کہا میرے نکائے سے پہلے بچے طلاق یا کہاکل گزشتہ میں حالانکہ اسے نکائ آئے کیا ہے تو دونوں میں کلام لغوے ادراگردومری صورت میں کل یاکل سے پہلے نکاح کر چکا ہے تو اس وت طلاق ہوگئی۔ یونمی اگر کہا تھے دومینے سے طلاق ہے اور واقع میں نیس دی تھی تواس وقت پڑ کی بشر طیکے نکاح کودو مہینے ہے کم نہ ہوئے ہوں ورنہ پچھ بیں اور اگر جموئی خبر کی نیت سے کہا تو عنداللہ ند ہوگی محرقضا ، ہوگی۔

( فتح القدير ۽ ج ٢٠٩٣ ، بيروت ) علامه علا والدين حقى عليه الرحمه لكحة بين كبا كركس فن كبا تجه ميرى پيدائش سه يا تيرى پيدائش سه بيلے طلاق يا كبا میں نے اپنے بچین میں یا جب سوتا تھایا جب مجنون تھا تھے طلاق دیدی تھی اوراس کا مجنون ہونامعلوم ہوتو طلاق نہ ہوگی بلکہ بیکلام لغوے۔(ورمختار، كتاب طلاق)

عدم ملكيت كسبب علم كےمعدوم ہونے كافقهي بيان

یہال مصنف نے بید بات بیان کی ہے: اگر شوہرانی بیوی سے بیہ جمہیں گزشتہ کل طلاق ہے جبکہ شادی اس نے آج کی ہواتو کچھ جی واقع نبیں ہوگا'اس کی دلیل ہے ہے: اس مخص نے طلاق کی نسبت جس وقت کی طرف کی ہے اس وقت میں اس مخص کی مليت موجود بيس ب لبنداس كاميكلام لغوقر ارديا جائے گا۔

اوراس کے اس کلام کا وہی تھم ہوگا جواس بات کا ہوگا جواگر وہ سے کبدد بتامیری پیدائش سے پہلے تہبیں طلاق ہے۔ بیال مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: ان الفاظ کے استعمال سے بتیج ورت کوطلاق نبیں ہوگی کیکن یہ وسکتا ہے: آپ اس کے كلام كودرست قبراروي اوربياس وقت بوگا جب آب شوبر ككلام من تاويل كري اوروه تاويل يهوكي: جب اس في بدكها: گزشته کل میں طلاق ہے تو گویا وہ بیر کہنا جاہ رہاہے: گزشته کل میں اس عورت کا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوا تھا' یا وہ یہ بنا تا جاہ رہا ے: وہ عورت مہلے شو ہر ہے کز شبتہ کل طلاق یا فتہ تھی۔

لیکن اگر شوہر گزشتہ کل سے پہلے عورت کے ساتھ شادی کر چکا تھا' اور پھراس نے کہا؛ گزشتہ کل طلاق ہے' تو اس صورت میں عورت كوكل طلاق ہوجائے كى۔اس كى دليل مدے بيبال نكاح كى ملكيت يہلے يائى جار بى سے للبذا طلاق كى ملكيت بھى موجود ہوگی۔ کلام کوگزشتہ کل کی طرف کرنامنسوب ہوگا اور کیونکہ بہاں اس سے طلاق دینامراولیا جاسکتا ہے اس لئے اے اطلاع کے طور براديل كرناجى درست ہے۔ يہاں ميسوال كياجا سكتا ہے انشاء ماضى كے بارے ميں ہے جبكه اس بات كے لئے عال ميں انشاء پايا جاتا ہے۔ مصنف نے بیدیات بیان کی ہے: زمانہ ماصنی کا انتاء بھی زمانہ حال کا انتاء می تارکیا جاتا ہے لہذا طلاق ہوجائے گ۔

### طلاق کی نبست شادی ہے پہلے کے وقت کی طرف کرنا

﴿ وَلَوْ قَالَ نَ اَنْدِ طَالِقٌ قَبَلَ اَنُ اَتَزَوَّجَك لَمْ يَقَعُ شَىءٌ ﴾ لِآنَّهُ اَسْنَدَهُ إلى حَالَةٍ مُسْافِيَةٍ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ : طَلَّقُتُكِ وَاَنَا صَبِيٌّ اَوْ نَائِمٌ، اَوْ يُصَحَّمُ إِخْبَارًا عَلَى مَا ذَكُوْنَا

#### ترجمه

اورا گرمردنے بیکها: میرے تمہارے ساتھ شادی کرنے سے پہلے بی تمہیں طلاق ہے تو کوئی چیز واقع نہیں ہوگی کیونکہ اس نے طلاق کی نسبت ایسی حالت کی طرف کی ہے جو ملکیت کے منافی ہے تو بیاس طرح ہوگا جیسے مرد نے یہ کہا ہو: میں نے تمہیں اس وقت طلاق دی جب میں بچے تھا کیا جب میں مویا ہوا تھا کیا گھریۃ اطلاع کے طور پر درست ہوگا جیسا کہ ہم پہلے بیان کر بچے ہیں۔ مثر ح

تھم بیان کرتے ہیں تھی بن مزہ نے جھے بیان کیا شل سے بات یقین سے کرسکتا ہوں کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ نے اہل کس کو خط کے ذریعے سے تھم بھیجا تھا کہ قرآن کو صرف باوضو ہاتھ لگا سکتا ہے اور شادی سے پہلے طلاق نہیں ، کی جا سکتی اور (غلام یا کنیز ) کو خط کے ذریعے سے پہلے آزاد نہیں کیا جا سکتا۔ امام ابوجھ داری سے اس حدیث کے داوی سلیمان بن ابودا و دجنہوں نے زہری سے سے دوایت نقل کی ہے کے بارے شہر دریافت کیا گیا تو امام ابوجھ داری نے کہا میرا خیال ہے کہ بیرصاحب حضر نت محربی عبد العزیز کے سیکرٹری تھے۔ (سنین داری: جلد دوم: حدیث نمبر م 124)

تكاح يص الطلاق ميس مدابب فقهاء

حضرت علی بی کریم سنی اللہ علیہ وسلم نے نقل کرتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " نکاح ہے پہلے طلا ق فیں ہوتی مالک ہونے سے پہلے غلام کو آ زاد نہیں کیا بہ سکی اور ہے در ہے کے دوز سے لیعنی رات کو افغار کئے بغیر سلسل و پہیم روز سے رکھے چلے جانا) جائز نہیں ہے (بیصرف آپ سلی اللہ علیہ وسلی اور دو والغ ہوجائے تو اسے بیتم نہیں کہیں گری اور دو والغ ہوجائے تو اسے بیتم نہیں کہیں گری اور دو سینے کی مدت دو سال یا ڈھائی سال ہے اور دو دو پینے کی مدت دو سال یا ڈھائی سال ہے اور دو دو پینے کے سبب جوجر مت نکاح ہوتی ہے دو اس مدت کے بعد دو دھ پینے سے تابت نہیں ہوتی ) اور دان مجر چہدر بہتا جائز نہیں ہے (یا ہے کہ سبب جوجر مت نکاح ہوتی ہے دو اس مدت کے بعد دو دھ پینے سے تابت نہیں ہوتی ) اور دان مجر چہدر بہتا جائز نہیں ہے (یا ہے کہ اس کی کوئی تو اب نہیں ہوتی ) شرح المنہ ۔

ال روایت میں چنداصولی باتوں کو ذکر کیا گیاہے چنانچے فرمایا گیاہے کہا گرکو کی شخص نکاح سے پہلے ہی طلاق دیتو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ طلاق دراصل نکاح کا جزء ہے کہا گر نکاح کا وجود پایا جائے گا تو اس پر طلاق کا اثر بھی مرتب ہوگا اور جب

سر سند سند نكائ الى المال كالوطلاق كالمى كولى مقية سددس اوكى -

اى طرئ فرما يا كميا كدفلام جسينك الى ملكيت بين شدة جائدان كورة زادكرية كدكولي عن بين جون سي ، اكركوني بنعس كسي ا معد على المراسية من كاووا بمي تك ما لك فيل مناجة وولنام أزاديس بوكان المتبارية مديد من منرت الم شانعي اور ا مام احمد کے مسلک کی دلیل ہے جسید کر معزرت امام اعظم ابوصنیغد کا مسلک ریہ ہے کہ اگر کوئی اس تا ہے جینے طاات کی اضافت سب ملک کی طرف کرے تو ورست ہے مثلازید کسی اجنبی عورت سے بول کے کداگر میں تم سے نکائے کروں تو تم پڑھا ا ت ہے یا ب سے کہ میں جس مورت سے بھ ) نکاح کروں اس پرطلاق ہے تو اس صورت میں اگر زیداس خورت سے نکاح کردے کا تو تکا تے سے ونت اس برطلاق برد جا لیکی\_

ای طرح اگرکوئی مخفس آزادی کی اضافت ملک کی طرف کرے مثلا یوں سے کدا گریس اس مادم وہ لک بنوں توبیآ زاد ہے یا يه كيم كه بين جس غلام كاما لك بنول وه أزاد بينواس مورت بين وه غلام اس فض كي ملكيت عيل أية بين آزاد بوجا أيكار

لبذامة صديث حنيه كزوك أني تجيز برمحول بيعن اس مديرك كامطلب ينيس بكراس طلاق كالمحى بعي كونى اثر مرتب نہیں ہوتا بلکہ اسکا مطلب مرف بیا ہے کہ جس احداس نے طلاق دی ہے اس معدطلاق نبیں ہاتینا اس طرح اس مدیث سے طلاق ک نعلیق کی فی سیس ہوتی۔

ا یک بات میفر مانی می ہے کندن مجرحیب رہنانا جائز بالا حاصل ہے اس ممانعت کی دلیل میہ ہے کہ چھلی امتوں میں حیب رہنا عبادت كے زمرہ ميں آتا تفا-اوردن بحرجيب رہنا تقرب إلى الله كاؤر يعيم جماجاتا تفاجنا نجيرة تخضرت ملى الله عليه وسلم في وضاحت فر مائی کہ ہماری امت میں میدورست نہیں ہے کہ اس کی والیل ہے پھوٹو اب حاصل نہیں ہوتا ہاں اپی زُبان کو لا یعنی کلام اور بری یا توں میں مشغولیت کے بجائے یقیمتا میزیادہ بہتر ہے کدائی زبان کو ہروفت خاموش رکھا جائے۔

# طلاق كانسبت طلاق ندوسين كاطرف كرسف كابيان

﴿ وَلَوْ قَالَ : آنْسِ طَالِقٌ مَا لَمُ أُطَلِقُك اَوْ مَتَى لَمْ أُطَلِقُك اَوْ مَتَى مَا لَمْ أُطَلِقُك وَسَكَتَ طُلِقَتْ ﴾ لِلاّنَاءُ أَضَافَ النظَّلاقَ إِلَى زَمَانِ خَالٍ عَنُ التَّطْلِيْقِ وَقَدْ وَجِدَ حَيْثُ سَكَّتَ، وَهَا لَهَ اَ لِاَنَّ كَالِمَهَ مَتَى وَمَتَى مَا صَرِيْحٌ فِى الْوَقْتِ لِلْأَنَّهُمَا مِنْ ظُرُوُفِ الزَّمَانِ، وَكَذَا كَلِمَةُ "مَا "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾ أَي وَقُتَ الْحَيَاةِ .

ادرا گرمردنے بیالفاظ استعال کیے میں جب تہمیں طلاق ندروں یا میں جب تک تہمیں طلاق ندروں تہمیں طلاق ہے تو جیے بی مرد خاموش ہوگا عورنت کوطلاق ہوجائے گی کیونکہ مرد نے طلاق کی نسبت ایک ایسے زیانے کی طرف کی ہے جوطلاق دینے ے منالی ہواور بیدز ماندای وقت پایا گیا جب و و مرو خاموش ہوااس کی دلیل بیہ ہے: لفظ استی اور کی ما' وقت کے والے ہے صری ہوئے ہیں کیونکہ بیدوونوں ظرف زمان ہیں۔لفظ ''ما'' کا بھی یہی تھم ہے جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:'' جب تک می زند ور ہا'' مینی زندگی کا وقت ہے۔

#### لفظ ماسے عموی صفت کے فائد ہے کابیان

جب ما کالقظ استمال ہوتا ہے تھاں ہے تھودؤس کی صفت کے بارے بیل استضار یا ظہار خیال ہوتا ہے۔ یہ ایسا بی ہے جیساارود زبان بیل جب ہم کی تخص کے متعلق پوچھے ہیں کہ یہ صاحب کون ہیں تو مقصدا سی تحض کی ذات ہے تعارف حاصل کرنا ہوتا ہے گر جب ہم کی تحض کے متعلق پوچھے ہیں کہ یہ صاحب کا ہیں ۔ یہ دواس سے یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ مثال وہ فہ بن کا آئے ہی ہے تو فوج بی بیا کہ مصلب یہ ہوتا کہ استاد ہے؟ کیا ڈکر یاں وکھتا ہے؟ اور کی درس گا وسے تعلق رکھتا ہے تو اس بیل دیڈر ہے؟ گر در ہے؟ ہر و فیسر ہے؟ کس علم یا فن کا استاد ہے؟ کیا ڈکر یاں وکھتا ہے؟ و غیر و بس اگر اس آیت میں مید کہا جاتا کہ لا آنگہ عابد گوئ میں آغید کو تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ آئے ہوں اور اس کے جواب میں مشرکین اور کھار ہے ہیں کہ مستی کی عبادت کرنے والے تھیں اور اس کی عبادت کرنے ہوں گیاں جب یہ کہا گیا کہ گستا آئٹ ہے عید گوئ مما آغیب دُتو اس کا مسلم میں اور اس کی عبادت کرنے ہوں اس میں کرتا ہوں آئن صفات کے معبود کی عبادت کرنے والے تم نہیں ہو۔

مطلب یہ ہوا کہ جن صفات کے معبود کی عبادت میں کرتا ہوں آئن صفات کے معبود کی عبادت کرنے والے تم نہیں ہوں۔

میں افظ ما جستم ال ہوا ہے جس سے مراد عقل خیش بلکہ وہ معبود ہیں جو تھی نہیں دکھتے جیسے بر جنھیں مئی بکڑی اور پھر سے بنایا جاتا ہے ، اس طرح آ ہے ہے ہوں ہوں گے۔ غیر ضدا کی عبادت کرنے و اس میں افظ ما جستم ال ہوا ہے جس سے مراد عقل خیش بلکہ وہ معبود ہیں جو تھی نہیں دکھتے جیسے بر جنھیں مئی بکڑی اور پھر سے بنایا جاتا ہے ، اس طرح آ ہے ہے معنی ہوں گے۔ غیر ضود کی عبادت کرنے و اس میں افظ ما جستم کی بہوں گے۔ غیر ضود کی عبادت کرنے و اس کی دور کی جادر ہے کہ معبود ہیں جو تھی جو دینار کھا ہے وہ سب کے سب جبنی ہوں گے۔ غیر ضود کی عبادت کرنے و اس کی میں تو اپنے ہا تھوں سے خانے قبل کے معبود ہیں جو دینار کھا ہوں ہوں گے۔ خور ضود کی عبادت کرنے و دیں کر خوس تم نے اپنے ہا تھوں سے خانے و تم کے معبود ہیں جو دینار کھا ہوں گے۔

جب تك ك تعليق بطلاق كالحكم

الکین اگر شوہر ہوی ہے ہیں جب تک تہمیں طلاق ندووں تہمیں طلاق ہے (اوروہ اس کے لئے عربی کے دو مختلف جملے اداکر تا ہے جس کا ذکر متن میں کیا ہے ) تو جسے ہی وہ یہ کہ کر خاموش ہوگا۔ عورت کو طلاق ہوجائے گی۔ دلیل یہ ہو ہر نے طلاق کی نبیت ایک ایسے ذمانے کی طرف کی ہے جو طلاق دیے سے خالی ہواور وہ وقت اس وقت پایا گیا جب شوہر خاموش ہوا تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے : عربی زبان کے محاور سے میں لفظ متی اور متی ما دونوں وقت بیان کرنے کے جب شوہر خاموش ہوا تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے : عربی زبان کے محاور سے میں لفظ متی اور متی ما دونوں وقت بیان کرنے کے استعمال ہوتے ہیں۔ لہذا ظرف زبان قرار دیتے جائیں گے۔ جبکہ لفظ ''ما'' وقت کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ لہذا ظرف زبان قرار دیتے جائیں گے۔ جبکہ لفظ ''ما'' وقت کے لئے استعمال ہوتا ہے جب تک میں زندہ رہا'' یعنی زندگی کا وقت۔

طلاق ندد ہے سے طلاق کے تھم کا بیان

﴿ وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أَطَلِقُك لَمْ تَطُلُقُ حَتَّى يَمُوتَ ﴾ لِآنَ الْعَدَمَ لَا يَتَحَقَّقُ اللّهِ بِالْيَاسِ عَنُ الْحَيَاةِ وَهُو الشّرطُ كَمَا فِي قَوْلِهِ إِنْ لَمْ اتِ الْبَصْرَة، وَمَوْتُهَا بِمَنْزِلَةِ مَوْتِهِ هُوَ الصَّحِينُ .

ترجمه

آور جب کمی مخص نے رید کہا: اگر میں تہمین طلاق نددول تو تمہیں طلاق ہے تو جب تک آ دی مرتبیں جاتا عورت کو طلاق نہیں ہوگی اس کی دلیل ہیہ ہے کہ رید عدم اسی وقت مخفق ہوسکتا ہے جب زندگی سے مایون ہوا جا کا مواور یہ ہات شرط ہے جیسا کہ مرد کا بیا کہنا دائر میں بھرہ ندآ کو کا '۔اور عورت کا مرنا بھی مرد کے مرنے کی مانند ہوگا سے قول یہی ہے۔
شرح

اور کسی بندے نے بیر کہا کہ جب بھی تخفیے طلاق ندوں تو طلاق ہے یا جب تخفیے طلاق نددوں تو طلاق ہے تو پیپ ہوتے ہی طلاق پڑجائے گی۔اور بیر کہا کہا کر تخفیے طلاق نددوں تو طلاق ہے تو مرنے سے بچھے پہلے طلاق ہوگی۔

اور جب کی جفس نے میرکہا کہ اگر آج تجھے نئین طلاقیں ندوں تو تجھے نین طلاقیں تو دیگا جب بھی ہو تھی اور ند دیگا جب بھی اور بچنے کی میصورت ہے کہ تورث کو ہزار روپے کے بدلے میں طلاق دیدے اور تورت کوچاہیے کہ قبول نہ کرے اب اگر دن گزرگیا تو طلاق واقع ندہوگی۔ (فاوی خانیہ از فقہا ماحناف)

یہاں مصنف نے بیمسلہ بیان کیا ہے۔ اگر شوہر نے بیالفاظ استعال کے ہوں اگر میں تہہیں طلاق ندووں تو تہہیں طلاق ہے تو عورت کو اس وقت تک طلاق نہیں ہوگی جب تک شوہر کا انقال نہیں ہوجاتا کو تک ہے صورت اس مورت میں بائی جاتی ہے جب شوہر ندگی ہے ماہوں ہو چکا ہواور پیلفظ شرط کے طور پر ہیں 'جیبا کہ آدی ہے۔ ''اگر میں ہمرہ نہ گیا تو تہہیں طلاق ہے''۔ تو شوہر کے ہمرہ جانے سے ناامیداس وقت ہوا جا سکتا جب اس کا انقال ہوجائے کیونکہ اس ہے پہلے اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ وہ شخص ہے ہوا جانے اور عورت کو طلاق ہوجائے۔ اگر شوہر نے بیالفاظ استعال کے :اگر میں نے تہمیں طلاق ندری تو تہمیں طلاق ہوجائے گی دوسری صورت مصنف نے بیان کی جب شوہر کا انقال ہوجائے گی دوسری صورت مصنف نے بیان کی جب شوہر کا انقال ہوجائے گی وجائے اور شوہر زندہ ہو تو کی ایک طلاق واقع ہوجائے اور شوہر زندہ ہو تو کی طلاق واقع ہوجائے گی وقات ہوجائے اور شوہر زندہ ہو تو کی طلاق واقع ہوجائے گی ؟

#### طلاق دهية موسة لفظ "إذا" استعال كرنا

### وَإِذَا تُبْصِبُك خَصَاصَةٌ فَتَجَمَّلُ

قَيانُ أُرِيْدَ بِهِ الشَّرْطُ لَمْ تَطَلُقَ فِي الْحَالِ . وَإِنْ أُرِيْدَ بِهِ الْوَقْتُ تَطُلُقُ فَلَا تَطُلُقُ بِالشَّكِ وَالاَحْتِ مَالِ اللَّهُ لِلْوَقْتِ لَا يَخُوجُ الْإَمْرُ مِنْ وَالاَحْتِ مَالِ اللَّهُ لِلْوَقْتِ لَا يَخُوجُ الْإَمْرُ مِنْ وَالاَحْتِ مَالَ فِي يَلِمَا فَلَا يَخُوجُ الْإَمْرُ مِنْ وَالاَحْتِ مَالَ فِي يَلِمَا فَلَا يَخُوجُ بِالشَّكِ يَسِدِهَا وَ وَهَلَمَ اللَّهُ لِللَّشَوْطِ يَسَخُوجُ وَالْآمُرُ صَارَ فِي يَلِمَا فَلَا يَخُوجُ بِالشَّكِ يَسِدِهَا وَ وَهَلَمَا الْمَالِيَ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ فِي يَلِمَا إِذَا لَمْ تَكُنُ لَهُ نِيَّةٌ ٱلْبَتَّةَ، آمًا إِذَا نَوَى الْوَقْتَ يَقَعُ فِي وَلِلاَحْتِ مَالِ وَقَلْ يَعْمُ فِي الشَّالِ وَلَوْ نَوَى الشَّرُطُ يَقَعُ فِي آخِرِ النَّعْمُ لِلاَنَّ اللَّفُظُ يَحْتَمِلُهُمَا . النَّالُ هُو ابن أحمر أو حرى بن ضمرة اه فتح القدير ٢٩/٣) القائل هو ابن أحمر أو حرى بن ضمرة اه فتح القدير ٢٩/٣) القائل هو ابن أحمر أو حرى بن ضمرة اه فتح القدير ٢٩/٣

#### 2.7

اور جب اگرمرو نے بیکها: اگریش جہیں طلاق ندوں کیا جب تک یش جہیں طلاق ندوں تو تم طلاق والی ہوئو جب تک مردم اخبیں جا تا عورت کو طلاق جب کی بیام م ابو صفیفہ کے زو کہ ہے۔ صاحبین بیفر ماتے ہیں: جیسے بی مرد خاموش ہوگا عورت کو طلاق ہو جائے گی کیونکہ لفظ '' اذا '' وقت کے لئے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا ہے: '' جب سوری بنور ہو جائے گا''۔ اور کس شاعر کا شعر ہے: '' جب بھی مشکل صورت حال در چیش ہوتی ہے تو اس کے لئے جھے بلایا جاتا ہے اور جب بھی '' حیس' (مخصوص شاعر کا شعر ہے: '' جب بھی مشکل صورت حال در چیش ہوتی ہے تو اس کے لئے جھے بلایا جاتا ہے اور جب بھی '' حیس' (مخصوص شاعر کا شعر ہے: آگر مرد نے قسم کا حلوہ ) تیار ہوتا ہے تو جند ہ کو بلائیا جاتا ہے '' تو بیل فظ '' اور '' متی ما'' کی طرح ہوجائے گا۔ ہی دئیل ہے: آگر مرد نے اپنی بیوی ہے کہا: جب تم چا ہوتو تمہیں طلاق ہے تو اس مجلس ہے اٹھنے کی دلیل ہے عورت کا اختیار ختم نہیں ہوگا 'جیسا کہ مرداگر بید کہتا: '' جب تم چا ہو'' (تو اختیار ختم نہیں ہوتا )۔ اہام الو خیف کی دلیل ہے نے بیل فظ '' (اذا)'' شرط کے معنی میں بھی استعال ہوتا کہتا: '' جب تم چا ہو'' (تو اختیار ختم نہیں ہوتا )۔ اہام الو خیف کی دلیل ہے نے بیل فظ '' (اذا)'' شرط کے معنی میں بھی استعال ہوتا

ے دامل اختلاف علم العت اور علم مو کے ماہرین کے در میان ہے۔ کی شام نے کہاہے:

" جب تک تمبارا پر دردگار خوشهالی سے همراه تهبیں خوشهال رسکے تم خوشهال رودادر جب تهبیل بی داخل و دورو مبرکرد"۔ اگراس ے مراد" شرط" مواتو مورت کونور أاطلاق نبیل مولی اور اگر اس سے مراد ونت ہوا تو مورت کوطلاق موجائے گیا تو کیو کا۔ فٹک اور ا خال کی ولیل سے طلاق درس موتی ہے جبکہ لفظ "مجیت" استعال کرنے کا تکم اس سے مختلف ہے کیونکہ اگر اس میں ونت کے منهوم كالمتنباركيا جائة تؤعورت كالفتيار فحتم نبيس جوكا ادراكر شرط كالفتباركيا جائة الفتيارفتم جوجائة كالأتوكيدية افتليار عورت كے باس جاچكا ہے اس كيے شك اور احتمال كى دليل سے ختر نبين ہوگا۔ بيا ختلاف اس صورت بيس ب: جب مرد نے كوئى نبيت ندكى ہوائیکن اگر اس نے وقت کی نبیت کی ہوئو طلاق فورا واقع ہو جائے گی اور اگر اس نے شرط کی نبیت کی ہواتو عمر کے آخری جھے میں واتع ہوگ میونکہ بیلفظ ان دونوں مفاتیم کا حمال لگتاہے۔

(١) القالل هو عبدالقيس بن معقاق و قيل لحارثة بن بدر وهو من شواهد المغنى برقم (١٣٩)

الفاظشرط سيعين طلاق كالقهي عكم

مستمسى عورت سے كها اگر بخص سے نكاح كروں يا جب، يا جس وفت بخص سے نكاح كروں تو بخصے طلاق ہے تو نكاح ہوتے ہى طلاق ہوجائے گی۔ یونمی اگر خاص عورت کو عین نہ کیا بلکہ کہا اگریا جب یا جس وقت میں نکاح کروں تو اُسے طلاق ہے تو نکاح كرتے بى طلاق ہوجا ليكى محراسكے بعد دوسرى مورت سے نكاح كريگا تو أے طلاق ند ہوكى ۔ ہاں اگر كہا جب بھى ميں سى عورت ے نکاح کروں اسے طلاق ب تو جب بھی نکاح کر بھا طلاق ہوجا بھی ۔ ان صورتوں میں اگر جا ہے کہ نکاح ہوجائے اور طلاق نہ برے تو اسکی صورت سے کے فضولی ( یعنی جے اس نے نکاح کا وکیل ند کمیا ہو) بغیراس کے کام کے اُس قورت یا سی عورت سے۔ نكاح كرد كاور جب است خركتي وزبان سے تكاح كونا فذندكر ، بلك كوئى ايبانعل كردے جس سے اجازت بوجائے مثلا مهركا م المحاصد الكل أس كم ياس بين و ما أس كم ما تحديداع كرب ياشوت كم ما تحد بالتحديثات يا بوسد في يا نوك مباركهاددي تو خاموش رب النكارند كرية إس صورت من تكاح موجائ كااورطلاق ندير كي اوراكركوني خود بيس كرديما اس كيني ك ضرورت بڑے تو کسی کو تھم نہ دے بلکہ تذکرہ کرے کہ کاش کوئی میرا نکاح کردے یا کاش تو میرا نکاح کردے یا کیاا چھا ہوتا کہ میرا نکاح ہو جاتا اب اگرکوئی نکاح کردیگاتو نکاح فضولی ہوگا اور اس کے بعدوی طریقت برتے جواد پر مذکور ہوا۔ (بح ،روالحتار، خیرب طلاق دیتے ہوئے لفظ مما "استعمال کرنا

﴿ وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ مَا لَمْ أُطَلِّقُكَ آنْتِ طَالِقٌ فَهِيَ ظَالِقٌ بِهَاذِهِ التَّطَلِيقَةِ ﴾ مَعْنَاهُ قَالَ ﴿ ذَٰلِكَ مَ وَصُولًا بِهِ، وَالْقِيَاسُ اَنْ يَقَعَ الْمُضَافُ فَيَقَعَانِ اِنْ كَانَتُ مَذْخُولًا بِهَا، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِاَنَّهُ وُجِدَ زَمَانٌ لَّمْ يُطَلِّلْقُهَا فِيهِ وَإِنْ قَلَّ وَهُوَ زَمَانُ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ

61514

آنَ يَكُو كَلَ عِنْهَا رَوَجُدُهُ إِلا مُسْتِعَانَ اللَّهِ وَمَانَ الْمِيرِ مُسْتَفَقَى عَنَ الْيَهِمِينِ بِلذَلا لَهُ الْتَحَالِدِ لاَنَّ لِيَّرِ مُسْتَفَقَى عَنَ الْيَهِمِينِ بِلذَلا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَ النَّهِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَنَ الْيَهِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ

2.7

اورا کرمروئے یہ بُرز باکٹی مکارٹ من کئے اُمرک قال اُنٹی مکارٹی (حمبیں طلاق نے بنب تک پی منتہیں طلاق ندوول مہیں طراق ہے ) تو و و کورے اس او دومری ) طلاق کے ذریعے طلاق یا فتہ ہوجائے گی۔

اس کا مقبوم ہے ہے: بنب مروقے بیلے کے ساتھ ہی ہے انفاظ ایہ تعال کے ہوں۔ قیاس کا نکا ضابہ ہے: منسوب کروہ طلاق ہی واقع ہوجائے اور پہ دوتوں طلاقیں ہوجا کی اگر وہ تورت مدفول بہاہے میسا کہ امام زفرای بات کے قائل ہیں اس کی دلیل ہے: ایسا زیانہ پایا گیا ہے، کس میں مروقے تورت کو طلاق کئی وی اگر پندوہ بہت تھوڑ اساز مانہ ہے اور بیز مانہ مرد کے اس جلے کا زیانہ ہے۔ (سمبین طلاق ہے) اس سے پہلے کہ مرداسے پورا کرکے فارش، وتا۔ استمان کی صورت بیہ ہتم پوری کرنے کا وقت اسم سے مستمی ہوتا ہے مال کی والات کی ولیات کی ولئات کی ہوتا ہے اور بدا کا استماء کیے افیرت پورا کرتا ہے تو پھی مقدار کا استماء کیے افیرت پر واکر تا میکن نہیں ہوگا۔ اس کی بنیاد یہ سئند ہے: جب مروقے بیشم انفائی: وہ اکر بھریش تیں رہے گا اور وہ پھرای کہے میں سامان وغیرہ شتل کرنے ، میں مشنول ہوگیا یاس بھیے دیگر مسائل ہیں جن کاریان تسموں سے متعلق ماب میں آئے گا اگر الشاتھ الی نے جا با۔

رے ہیں۔ اور جب کی شخص نے بیکیا کہ جب بھی تخفی طلاق نہ دوں تو طلاق ہے یا جب تخفی طلاق نہ دوں تو طلاق ہے تو پہ ہوت ہی ا طلاق پڑجائے گی۔اور بیکھا کہ اگر تخفیے طلاق نہ دوں تو طلاق ہے تو سرنے سے پچھے پہلے طلاق ہوگی۔

طلاق نه وسين كي نسبت ميس استحسان كي وليل كابيان

یبال مصنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: اگر شوہر ریالفاظ استعمال کرے: انت طالق مالمہ اطلقائ انت طالق۔ تو بعد والے الفاظ کے ذریعے مورت کوطلاق ہوجائے گی بیاس وقت ہوگا جب بعد والے الفاظ شوہر نے پہلے والے الفاظ کے ساتھ ملاویتے ہوں۔ الفاظ کے ساتھ ملاویتے ہوں۔

قیاس کا تقاضا بہ ہے: جس چیز کی طرف نبست کی گئی ہے دہ بھی واقع ہوجائے تو دوطلاقیں واقع ہوجا کیں گی کہائین بیتھماس صورت میں ہوگا جب وہ مورت مدخول بہا ہواس کی دلیل ہہ ہے: ایساز مانہ پایا جائے گا جس میں شوہر نے مورت کوطلاق نیس دی تو طلاق ہوجانی جا ہے۔اگر چہدہ زمانہ بہت ہی چھوٹا ساہے اور بہوہ زمانہ ہے جس میں شوہر نے بیدالفاظ استعمال کئے تھے کہ تہمیں

فيوضنات رمنويه (طرشتم)

#IOT D طلاق ہو ایسی ان الفاظ کو پورا کرنے سے پہلے کا جوز ماند ہے لیکن سے میا کا جوز ماند ہے۔

استخسان کی دلیل مصنف نے مید بیان کی ہے: آ دی این تم کو پورا کرنے کے لئے جو کمل کرتا ہے۔ وہ والا ز مانداستخسان ۔ نین نظر سے سنٹی ہوتا ہے بینی اگر کمی مخص نے میتم اٹھائی میں اس کھر میں بیس رہوں گا اور پھروہ وہاں سے منتقل ہونے کی تیار تی سرے توبیدز مانداس کا منتفی قرار دیا جائے گا۔ اس لئے مذکورہ صورت میں بھی شوہر کوانت طالق کینے کے لئے وقت ملنا جا ہے تا کہ وہ اپنی بات کو پورا کر سکے اور وہ وقبت اسے ل جائے البذائ وقت کے درمیان دالی طلاق داقع نہیں ہوگی مصنف نے یہاں اس بات کی وضاحت کی ہے: اصل میں بیمسکانتم اٹھانے سے تعلق رکھتا ہے اوران کی وضاحت متعلقہ باب میں کی تی ہے۔ شادی کے دن کے ساتھ طلاق کومشروط کرنا ...

﴿ وَمَنْ قَالَ لِامْرَاقِ ۚ : يَكُومُ ٱتَزَوَّجُكَ فَٱنْتِ طَالِقٌ فَتَزَوَّجَهَا لَيَّلا طَلُقَتْ ﴾ لِآنَ الْيَوْمَ يُذُكُرُ وَيُوادُ بِهِ بَيَاضُ النَّهَارِ فَيُحْمَلَ عَلَيْهِ وَإِذَا قُرِنَ بِفِعْلٍ يَمْتَدُ كَالصَّوْمِ وَالْآمُرِ بِالْيَدِلَانَهُ يُرَادُ بِدِ الْسِعْيَارُ ، وَهَذَا ٱلْيَقُ بِهِ ، وَيُذْكُرُ وَيُرَادُ بِهِ مُطْلَقُ الْوَقْتِ قَالَ اللّهُ تَعَالَى ﴿ وَمَنَ \* يُولِهِمْ يَوْمِيْدٍ ذُبُرَهُ ﴾. وَالْمُرَادُ بِهِ مُطُلَقُ الْوَقْتِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ إِذَا قُرِنَ بِفِعْلِ لَا يَمْتَذَ . وَالطَّلَاقُ مِنْ هَٰذَا الْقَبِيلِ فَيَنْتَظِمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ . وَلَوْ قَالَ عَنَيْت بِهِ بَيَاضَ النَّهَارِ خَاصَّةً دِينَ فِينَ الْقَسَطَاءِ لِلاَنَّهُ نَوْمِى حَقِيقَةَ كَلامِهِ وَاللَّيْلُ لَا يَتَنَاوَلُ إِلَّا السَّوَادَ وَالنَّهَارُ يَتَنَاوَلُ الْبَيَاضَ خَاصَّةً وَهَاذَا هُوَ اللَّهَةُ .

اور جس تحص فے مسی عورت سے سے کہا: جس دن میں تمبارے ساتھ شاوی کروں گا تو تمہیں طلاق ہے چراس نے اس رات اس عورت كے ساتھ شادى كرئى تو عورت كوطلاق موجائے كى كيونكه بعض اوقات لفظ "بوم" ذكركيا جاتا ہے اوراس يدمراودن كى سفیدی ہوتی ہے اور لفظ یوم کواس مفہوم برمحول کیا جاتا ہے اگر اس کاتعلق کسی ایسے علی کے ساتھ ہوجو پھیلا ہوا ہو جسے روز ور کھنا ہے یا کسی کے سپر دمعاملہ کرتا ہے کیونکہ عام طور پراس ہے مرادمعیار ہوتا ہے اور بیاس کے زیادہ لاکن بھی ہے۔ بعض او قات اس اغظ و ذکر کیاجاتا ہے اور اس سے مراد "مطلق وقت" موتا ہے جیسے کہ ارشاد باری تعالی ہے:" اور جو مخص اس دن چینہ پھیر کر ہو ۔۔ گا'۔اس سے مراد' مطلق وقت' ہے تو اسے اس برتمول کیا جائے گا جب بیسی ایسے فعل کے ساتھ متصل ہو جو چیاا ہوا نہ ہو۔ کیونکہ طلاق بھی اس متم سے تعلق رکھتی ہے اس لیے بیلفظ رات اورون دونوں کوشائل ہوگا۔ اگر مرد بیہ کے: میں نے اس آنیظ ک ذریعے دن کی سفیدی بی مراد کی تقی تو قضاء میں اس کی بات کی تصدیق کی جائے گی کیونکداس نے اپنے کلام کی حقیقت مرادلی اوررات صرف سابی کوشامل ہوتی ہے اور دن صرف مفیدی کوشامل ہوتا ہے تو یہ بات لغت کے اعتبارے ہے۔

# نكاح سے بل وقوع طلاق ميں فقيى غراب اربعه

حفرت عمر بن شعیب اپنے والداور ووان کے وادانے فل کرتے ہیں کدرسول اللہ ملی اللہ علیہ وآلد وسلم نے فر مایا کہ ابن آ دم چس چیز پر سنیت نیس رکھتا آن بیل اس کی نذر سیج نیس اس طرح ایسے غلام بذیا ندی کو آزاد کرتا بھی سیج نیس جس کا وہ مالک نہیں اور م طناق نیس اس میں جس کا وومالک نہیں ہوتا۔

اس باب می حفرت علی معاد ، جابر ، این عمال ، عائشہ ہے بھی مدایت ہے حدیث عبداللہ بن محرد حسن سمجے ہے اس باب میں سیامنے صدیث ہے ! کنٹر علیٰ وصحابہ کا بید ول سے علی بن انی طالب ، این عمال، جابر ، سعید بن مسینب حسن ، سعید بن جبیر ، علی بن حسین ، شرت ، اور جابر بن زید ہے بھی کبی منقول ہے کی نقبہا ، تا بھین اور شاقعی کا بھی یہی تول ہے۔

حسرت این مسعودے منقول ہے کہ اگر تورت یا قبیلے کا تعین کرے کے ( یعنی فلاں قبیلہ کی عورت ہے نکاح کر واو طلاق ہے ) تو طابات و اتبع بوجاتی ہے یعنی جیسے ہی و و نکام کرے کا طلاق بوجائے گی۔

ابرائیم فخی شعی ،اور دیگرائل عم سے مروی ہے کہ کوئی وقت مقرر کرے گا تو طلاق ہوجائے گی سفیان ،اور مالک بن الس کا بہی قول ہے کہ جب کسی خاص مورت کا تام لے کریا کوئی وفت مقرر کر کے کے اگر میں فلاں شہر کی عورت سے نکات کروں تو اسے طلاق ہے ان صورتوں میں نکاح کرتے ہی طلاق واقع ہوجائے گی این مبارک اس مسئلے میں شدت اختیار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنے ہے وہ عورت ترام بھی نہیں ہوتی ۔

واقعہ یہ بے کہ ابن مبازک ہے ہو چھا گیا کہ اگر کوئی شخص نکاح نہ کرنے پرطلاق کی شم کھا لے بینی کہتے کہ اگر میں نے نکاح کیا تو میرک بیوی کوطلاق ہے پھراسے نکاح کا خیال آیا تو کیااس کے لیے ان فقہا و کے قول پڑمل جائز ہے جواس کی اجازت و ہے ہیں این مبازک نے فریایا اگر دواس سیلے میں میٹلا ہوئے ہے پہلے ان کے قول کو سیجے جھتا تھا تو اب بھی اس پڑھا کہ کہتا تا اور سیلے اور سیار کی اس پڑھا کہ کہتا تھا تو اب بھی اس پڑھا کہ کہتا تھا تو اب بھی اور نہیں ۔ اجازت ندد ہے والے فقہا و کے قول کو ترجی دیتا تھا تو اب بھی اور نہ تدریخ داسے نہیں ۔ یہ بھی کی کہتا تھی اور نہیں ۔

امام احمد فرماتے ہیں کداگر اس نے نکاح کرلیا تو ہیں اس کو بیوی چھوڑ نے کا تحکم نیس دیتاندا تعاق فرماتے ہیں کہ میں کہ تعین قبیلے ،شہر ، یا عورت کے متعلق حضرت ابن مسعود کی صدیث کی بناہ پر اجازت دیتا ہوں اورا گروہ فکاح کرنے تو میں نہیں کہتا کہ عورت اس پر حرام ہے غیر منسوبہ عورت کے بارے میں بھی اسحاق نے وسعت دی ہے۔ (جائع ترفدی: جلداول: حدیث نہر 1191) حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ والدوسلم نے فرمایا طلاق نہیں ہے گرجس کا تو ۔ مالک ہے اور آزاد کرتا نہیں ہے گرجس کا تو مالک ہے اور کی تبییں ہے گرجس کا تو مالک ہے ابن العباح نے پیاضافہ تقل کیا ہے کہ مرکز کی ایورا کرتا نہیں ہے گرجس کا تو مالک ہے۔ (سنن ایوداؤد: جلد دوم: حدیث نہر 427)

# طلاق كونكاح كيساتهم علق كرفي كافعهى بيان

تشريحات مدايد

# أفضل

# ﴿ مِنْ اللَّهِ مِن

فصل طلاق زدليل كافقهى مطايقت كابيان

علامہ بدرالدین تینی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ یہ مسائل منٹورہ ہیں یاشتی ہیں یا متفرقہ ہیں۔ علامہ کا کی نے کہا ہے کہ ابواب شی وافل نہیں ہوتے ۔ علامہ اکمل نے کہا ہے مصنفین کی بیاعادت ہے کہ وہ ایسے مسائل کو کمابوں کے آخر میں ذکر کرتے ہیں۔ کیونکہ شاذ وٹا در ہونے کی دلیل سے بیر مسائل ابواب میں وافل نہیں ہوتے ۔ جبکہ ان کے فوائد کیٹر ہوتے ہیں ۔ اوران مسائل کومنٹور وہمتنرقہ یاشی کہاجا تا ہے۔ (البنائیہ شرح البدایہ ۵، میں ۱۴۸۰، حقانیہ ملکان)

علامدائن محود بابرتی حنی علیہ افرحمہ لکھتے ہیں کہ مستف علیہ الرحمہ طلاق کی اضافت مردوں کی طرف ہے اس فصل ہے فارخ موسے تو اب انہوں نے طلاق کی اضافت مورتوں کی طرف جب کی جائے اس فصل کو شروع کیا ہے کیونکہ بیددونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ لہذا الن مسائل کوایک مختف نوع میں مسائل شنی کی طرح بیان کیا ہے۔ تاکہ ان کی اہمیت واضح ہوجائے۔

(عنابیترح البدایی، ج۵، می ۱۳۱۰ بیروت) ان کومسائل کوالگ ذکر کرنے کی دلیل بھی ہے کہ توع میں مختلف مسائل ہمیشدالگ ذکر کیے جاتے ہیں کیونکہ ان کا استدلال اور ان کے دلائل خواد وہ ان کے حق میں ہول یا ان کی تر دید میں ہوں ان کے عظم کے اختلاف کی دلیل سے ان کوالگ ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔

## عورت كى طرف سے طلاق ہونے كا تعلم

﴿ وَمَنْ قَالَ لِامُرَاتِهِ : آنَا مِنْكَ طَالِقٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَإِنْ نَوى طَلَاقًا، وَلَوْ قَالَ : آنَا مِنْك بَالِنَّ أَوْ آنَا عَلَيْك حَرَامٌ يَنُوى الْطَلَاقُ فَهِى طَالِقٌ . وَقَالَ الشَّافِعِيُ : يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي الْمَالِقُ فِي الْمَلَالُ فَي فَي طَالِقٌ . وَقَالَ الشَّافِعِيُ : يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي الْوَجْدِ الْوَجْدِ الْآوَلِ اَيُضًا إِذَا نَوى ﴾ لِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ مُشْتَرَكُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ حَتَى مَلَكَتُ هِي الْوَجْدِ الْآوَلِ النَّصَا إِذَا نَوى ﴾ لِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ مُشْتَرَكُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ حَتَى مَلَكَتُ هِي الْوَجْدِ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ بِالْدَهُ بِالْدَهُ بِالْتَمْكِينِ، وَكَذَا الْحِلُّ مُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا اللهُ عَلَا اللهِ عَلَى الْإِبَانَةِ وَالتَّحْرِيمِ وَالْطَلَاقُ وَضِعَ لِإِزَالَتِهِمَا فَيَصِحَ مُضَافًا إِلَيْهِ كَمَا صَحَّ مُضَافًا كَمَا فِي الْإِبَانَةِ وَالتَّحْرِيمِ وَالْطَلَاقُ وُضِعَ لِإِزَالَتِهِمَا فَيَصِحَ مُضَافًا إِلَيْهِ كَمَا صَحَّ مُضَافًا كَمَا فِي الْإِبَانَةِ وَالتَّحْرِيمِ

وَلَنَا أَنَّ الطَّلَاقَ لِإِزَالَةِ اللَّقِيدِ وَهُ وَفِيْهَا دُوْنَ الزَّوْجِ، الْآتُرَى آنَّهَا هِيَ الْمَمْنُوعَةُ عَنْ

التَّزَوُّجِ وَالْنُحُرُوْجِ وَلَوْ كَانَ لِإِزَالَةِ الْمِلْكِ فَهُوَ عَلَيْهَا لِآنَهَا مَمْلُوْكَةٌ وَالزَّوْجَ مَالِكُ وَلِهِ الْمِلْكِ فَهُوَ عَلَيْهَا لِآنَهَا مَمْلُوْكَةٌ وَالزَّوْجَ مَالِكُ وَلِهِ الْهِنْذَا سُمِّيَتُ مَنْكُوحَةً بِخِكُوفِ الْإِبَانَةِ لِآنَهَا لِإِزَالَةِ الْوَصْلَةِ وَهِيَ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا فِصَحَتْ إِضَافَتُهُمَا إِلَيْهِمَا بِخِلَافِ النَّهِمَا وَهُوَ مُشْتَرَكَ بَيْنَهُمَا فَصَحَتْ إِضَافَتُهُمَا إِلَيْهِمَا وَلَاتَصِحُ إِضَافَةُ الطَّلَاقِ إِلَّا إِلَيْهَا

زجمنه

ر اور جب مردائی بیوی سے بہ کیے: مجھے تہاری طرف سے طلاق ہے تو ہے بھی نہیں ہوگا اگر چداس نے طلاق کی نیت کی ہو۔ اگر مرد بید کیے: میں تم سے بائنہ ہوں ایم پرحرام ہوں اور اس کے ذریعے اس نے طلاق کی نیت کی ہوات کو طلاق ہوجائے گی۔ امام شافعی فرماتے ہیں: کہلی صورت میں بھی طلاق واقع ہوجائے گی جب مرد نے اس کی نیت کی ہواس کی دلیل ہے ۔ نکاح کی سام شافعی فرماتے ہیں: کہلی صورت میں بھی طلاق واقع ہوجائے گی جب مرد نے اس کی نیت کی ہواس کی دلیل ہے ۔ نکاح کی ملکبت میاں ہوگی ہوگی ہے جیسا کہ مرداس بات کا مالک کی ملکبت میاں ہوگی ہو جائے گی جب رکرنے کا مطافحہ کرنے ہوجائے کی ملکبت میاں ہوگی ہے جیسا کہ مرداس بات کا مالک ہے کہ وہ مورت سے میں مطالبہ کرے کہ وہ اپنا آنپ مرد کے سرد کردے۔

ای طرح صلعہ بھی ان دونوں کے درمیان مشترک ہے جبکہ طلاق کو ان دونوں کو زائل کرنے کے لئے وضع کیا گیا ہے اس لیے مردی طرف اس کی نسبت درست ہوئی جس طرح کورت کی طرف اس کی نسبت درست ہوئی ہے جس طرح کا فظ اباندا درتحریم بیں (یہی تھم ہے)۔ ہماری دلیل ہے ہے: طلاق کا مطلب قیر کو زائل کرنا ہے اور یہ منہوں خورت میں پایا جاتا ہے مرد بیل نہیں۔ کیا آپ نے فورنیس کیا حکورت کے لئے یہ بات ممنوع ہے: وہ کی دوسر ہم دیے ساتھ بھی شادی کر لے (یا مردی اجازت کے بغیر) کو رہے کا جائے ہوئی شادی کر لے (یا مردی اجازت کے بغیر) کو رہے باہر نکلے۔ آگر طلاق کو ملکیت کے ازا لے کے لئے فرض کر بھی لیا جائے تو بھی یے ورت پرواقع ہوگی کیونکہ وہ مولی چیز کو اور شوہر مالک ہے جی درکیا ہوئی چیز کو اور شوہر مالک ہے جی درکیا ہوئی جیز کو رہیان مشترک ہے۔ ای طرح افظ تحریم کی تھی مختلف ہے کیونکہ یہ کی درمیان مشترک ہے۔ ای طرح افظ تحریم کی تھی مختلف ہے کیونکہ یہ کی درمیان مشترک ہے۔ ای طرح افظ کی نسبت دونوں میاں یہوی کی طرف کرنا درست ہوگا ۔

طلاق کی اضافت عورت کی طرف ہونے میں عدم وقوع طلاق میں نداہب اربعہ

علامہ ابن ہمام منی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف کے پہلے کہ جب کمی مخص نے کہا مجھے تمہاری طرف سے طلاق ہے اس صورت میں عورت کوطلاق نہیں ہوگی خواہ شو ہرنے طلاق دینے کی نیت کی ہویانہ کی ہو۔ بیا حناف اورامام احمہ کا ندہب ہے جبکہ امام شافعی اورامام مالک علیہ الرحمہ علیہ الرحمہ کے نزدیک اس صورت نیس بھی طلاق واقع ہوجائے گی ان کی دلیل ہے ہے کہ طلاق ملکیت نکاح یا حق وطی کو زائل کرنے کا نام ہے۔ اور ملکیت نکاح اور اس کے سب سے حق جماع بیدونوں کے درمیان مشترک ہے لہذا اشتراک زوجین کے درمیان عقدہے اور دواس طرح زائل ہوجائے گا۔

جبكه احناف اورامام احدمليم الرحمه كى دليل يدي كماس طرت حق طاؤق كى اضافت على غيرمحلّه كرنا ہے۔ اور جب سى چيز كى ا منافت اس کے کل کی طرف نہ کی جائے تو وہ واقع نہیں ہوئی گیڈ اطلاق واقع نہ ہوگی۔ ( 👸 حدید ہے ۸ مِس ۹۹ ، ہیردت ) اس كى شرط بديه كم ملكيت يا ملكيت كى طرف اضافت پائى جائے ، ملكيت مثلاً متكوحه بيوى كو يجه اگر تو مخي تو مختلے طلاق المكيت كي طرف اضافت مثلاً كے كما كريس فلان مورت سے نكاح كروں كى اجبى مورت بويز سے الم يس جھے ہے نکاح کروں تو تھے طلاق ،تو تحض اجنبی عورت کواس کا بہ کہنا اگر تو نے زید کودیکھا تو تھے طلاق ،لغوہوگا ،لہذا اگر اس کے بعد وه اس عورت سے نکاح کر لے اور وہ عورت زید کی زیارت کو چلی جائے تو بھی طلاق ندہوگی ، کیونکہ یہاں نہ ملکیت ہے اور نہ بى ملكيت كاطرف طلاق كى اضافت ها،

يبال مصنف في سيمسكريان كياب الركولي فض يوى سے كي جي تباري طرف سے طلاق باس صورت ميں عورت کوطلاق نبیں ہوگی خواد شو ہرنے طلاق دینے کی نبیت کی ہویا نہ کی ہو لیکن اگر شو ہرنے بیالفاظ استعال کئے ہو کہ میں تہاری طرف ہے بائت ہوں یا میں تم پرحرام ہوں اور اس نے طلاق کی نبیت کی ہو تو ان دونوں الفاظ کے نتیجے میں طلاق واقع ہوجائے گی۔اس بارے میں امام شافعی کی وکیل مختلف ہے۔ وہ میر فرمائے ہیں: مہلی صورت میں اگر شوہر نے طلاق کی نبیت کی ہو تو طلاق واقع ہو جائے گی مینی اگر شوہر نے انامنک طالق کہتے ہوئے طلاق کی نبیت کی ہو تو طلاق واقع ہوجائے گی۔امام شافعی نے اسینے مؤقف کی تائید میں بیدولیل بیش کی ہے: نکاح کی ملکیت کا حلال ہونا میاں ہوئی کے درمیاں مشترک ہے للبذا جس طرح ہوی صحبت کرنے کا مطالبہ کرنے کی حقدار ہے اور اس طرح مرد بیوی سے میدمطالبہ کرسکتا ہے کہ وہ اس کو معبت کرنے کا موقع د ہے۔ای طرح وہ دونوں ایک دوسرے کے مخصوص اعضاء سے تنتع کر سکتے ہیں تو میدونوں برابر کے جھے دار سمجھے جا کمیں سے اور طلاق کے بنتیج میں چونکہ یہ چیزیں ختم ہوجاتی میں اور بیت کرناممکن نہیں رہتااس کئے بیوی کی طرف سے طلاق دینا بھی درست ہوکا۔

جس طرح میں تم سے بائد ہوں یا بیس تم پرحرام ہوں کہنے کے بیٹیج میں طلاق کی نیت کی موجود کی میں طلاق ہو جائے گی۔ای طرح ان الفاظ کے بیجے میں بھے تمہاری طرف سے طلاق ہے میں بھی طلاق واقع ہوجائے گی جبکہ شوہر کی نیت طلاق دینے کی ہو۔احناف این مؤتف کی تائید میں بدرلیل چیش کرتے ہیں: طلاق ملکیت ظاہر کرنے کے لئے نہیں ہوتی بلکہ نکاح کی تید کوشتم كرنے كے لئے ہوتی ہے اور بدقيد صرف مورت ميں موجود ہے۔ اس كاشو ہر كے ساتھ واسط بنيس ہے۔ كيا آپ نے اس بات برغور نہیں کیاشو ہرایک سے زیادہ دویا جاریا تین ئے ساتھ شادی کرسکتا ہے 'لیکن عورت جب تک اس شوہر کے نکاح میں ہے تب تک کسی اور سے شادی نہیں کرسکتی۔ ابندا اس قید کا تعلق عورت کے ساتھ ہوگا اور کیونکہ طلاق اس قید کوختم کرنے کا نام ہے اس لئے بیصرف عورت کودی جاسکتی ہے اور مرد کی طرف ہے بی دی جاسکتی ہے۔عورت کی طرف سے مردکوہیں دی جاسکتی۔ یہاں مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: ا<sup>گری</sup>م مان لیں امام شافعی کا بیمؤ قف درست ہے کہ طلاق اس ملکیت و زائل

و ال مورت من مى طلاق كى بسر الد مورت لى ما سكق بالكتى بالكتى بالكتى بالكتى بالكتى بالدوهاى باد يدي مملوكد دولى ر بربالک اونا ہے۔ میں ویس ہے: مورت کو تھو حدکمہ جاتا ہے اور تو برکونائ قرار ویا جاتا ہے البدا طلاق مورت ہی کودی جا ر اور کونیں وی ماسکتی رامام شاقعی نے اپنے مؤقف کی تائیدیں بیولیل پیش کی تاب شوہر نے بالغازات مال کے ور من تباری طرف سے یا سے بول یا میں تم پر حرام مول تو جس طرح ان الفاظ کے ذرید طلاق موماتی بدرای طرث تنهاری رف سے جمعے طلاق ہو ہوئی ہو ہے اس قیار کر تروید کرتے ہوئے مصنف نے بیات میان کی ہے: لفظ ابانت کا مطلب علیحد کی مرت المراج مع من من و من من المرتاب اور تعلق کے حوالے سے میال ہوی کی حیثیت مختلف ہے یکی دلیل ہے ابانت کی نسبت دواوں کرنے کی جاتی ہے۔ ای طرح حرمت کی نسبت بھی دونوں طرف کی جاسکتی ہے۔ طلاق قید کوختم کرنے کا نام ہے اور بیقید عورت ے نے ہوتی ہے شوہر کے لئے تیں ہوتی۔

طاق دیے یاند سے کے الفاظ استعال کرنے کابیان

وْوَلُوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً أَوْ لَا فَلَيْسَ بِنْسَى عِنْ . قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : هلكذا ذَكَرَ فِي الْسَجَامِعِ الصَّغِيْرِ مِنْ غَيْرِ خِلَافِ، وَهَاذًا قَوْلُ آبِي حَنِيْفَةً وَآبِي يُوسُفَ آخِرًا. وَعَلَى قَوْلِ مُسحَسَدِ وَهُوَ قُولُ آبِى يُوسُفَ آوَّلَا تَطُلُقُ وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً، ذَكَرَ قَوْلَ مُحَمَّدٍ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ فِيُسَمَا إِذَا قَالَ لِامْرَاتِهِ : أَنْسِتَ طَالِقٌ وَاحِدَةً أَوْ لَا شَنَّى عَ وَلَا فَوْقَ بَيْلَ الْمَسْأَلَتِينِ . وَلَـوْ كَـانَ الْـمَـذُكُـورُ هَاهُنَا قَوْلَ الْكُلِّ فَعَنْ مُبِحَمَّدٍ رِوَايَتَانِ، لَهُ آنَّهُ اَدْخَلَ الشُّكُّ فِي الْوَاحِدَةِ لِلُحُولِ كَلِمَةِ "أَوُ "بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّفِي فَيَسْقُطَ اعْتِبَارُ الْوَاحِدَةِ وَيَبُقَى قَولُهُ أَنْتِ طَالِقٌ، بِخِلافِ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَوَّلًا لِأَنَّهُ أَدْخَلَ الشَّكَّ فِي أَصْلِ الْإِيْقَاعِ فَلَا يَقَعُ.

وَلَهُمَا أَنَّ الْوَصْفَ مَتَى قُونَ بِالْعَدَدِ كَانَ الْوُقُوعُ بِذِكْرِ الْعَدَدِ؛ آلَا تَولَى آنَهُ لَوْ قَالَ لِغَيْرِ الْمَدْخُول بِهَا : أنْسِتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا تَسَطَّلُقُ ثَلَابًا، وَلَوُ كَانَ الْوُقُوعُ بِالْوَصْفِ لَلْغَا ذِكُرُ التَّلاثِ، وَهُ ذَا لِآنَّ الْوَاقِعَ فِي الْحَقِيقَةِ إِنَّمَا هُوَ الْمَنْعُوثُ الْمَحْدُوفُ مَعْنَاهُ أَنْتِ طَالِقَ تَطْلِيْقَةً وَاحِدَةً عَلَى مَا مَرَّ، وَإِذَا كَانَ الْوَاقِعُ مَا كَانَ الْعَدَدُ نَعْتًا لَهُ كَانَ الشَّكْ دَاخِلًا فِي اَصْلِ الْإِيْقَاعِ فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ .

ا ثبات کے بعد نفی سے انتفائے علم میں مُدامِب اربعہ علامہ ابن ہمام حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔اور اگر مرد نے بیر کہا جمہیں ایک طلاق ہے یا نہیں ہے تو مجھ واقع نہیں ہوگا۔مصنف فرماتے ہیں الانامع الصغیر 'میں ای طرح ذکر کیا گیا ہے اور اس میں کسی اختلاف کا ذکر نہیں ہے۔ یہ امام ابو صنیفہ کا قول ہے اور امام آ

ابو بوسف کا دوسرا قول میں ہے۔ امام محمد علیہ الرحمہ کے قول کے مطابق جوامام ابو بوسف کا پہلا قول ہے اس صورت میں ایک رجی طلاق واقع ہوجائے گی۔ امام محمد علیہ الرحمہ کا قول ''کتاب الطلاق'' میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے جب مرد بیوی سے میہ کے تہمیں

ایک طلاق ہے یا پھی ہے اور نقتها واحناف کے مطابق اور ای طرح ائمہ ثلاثہ کے زدیک جب اس نے اثبات کے بعد نفی کردی

توطلاق داتع ندہوگی ادرای پرائر اربعہ کا اتفاق ہے۔ (فتح القدير جبتقرف، جمرہ میں، ۹۸، بیروت)

علامہ ابن محمود بابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ان دونوں مسائل میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جب کسی شخص نے کہا تھے ایک طلاق ہے یا نہیں اور دومرا مسئلہ جب کسی کو طلاق میں شک ہوجائے دونوں کا ایک بی تھم ہے بیعنی کوئی طلاق واقع نہ ہوگ۔ (عنامیشرح الہدایہ، ج۵م ۲۲۲۳، ہیروت)

علامه ابن عابدين شام حنفي عليه الرحمد لكفية بين \_

اس میں شک ہے کہ طلاق دی ہے یا نہیں تو پیجیس اوراگراس میں شک ہے کہ ایک دی ہے یازیادہ تو قضاء ایک ہے دیا نہ دہ ہے دیا تہ دہ ہے دیا تہ دہ ہے دیا تہ دہ ہے دیا تہ دیا ہے دیا تہ دیا ہے اوراگر کی طرف عالب کمان ہے تو اُس کا اعتبار ہے اوراگر اس کے خیال میں زیادہ ہے محراُس مجل میں جو لوگ تھے وہ کہتے ہیں کہ ایک دی تھی اگر بیاوگ عادل ہوں اور اِس بات میں اُنھیں بچا جا نتا ہوتو اعتبار کر لے۔

(ردمختار، کتاب طلاق)

امام جمعلیہ الرحمہ نے اپنے مؤقف کی تائید میں بیددلیل پیش کی ہے: جب شوہر نے انت طالق واحدۃ کہااوراس کے بعد اُولا کہدویا تو لفظ ''او' کے ذریعے عطف کیا گیا ہے اس لئے یہاں لفظ واحدۃ کا اعتبار خم ہوجائے گا'اور لفظ انت طالق اپنی جگہ برقر ارر ہے گا اوراس لفظ کے ذریعے چونکہ ایک طلاق واقع ہو اپنی جہ برقر ارر ہے گا اوراس لفظ کے ذریعے چونکہ ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر شوہر نے بیالفظ استعمال کئے ہوں انت طالق اولا تو اس صورت میں طلاق کے واقع کرنے میں شوہر نے شک پیدا کر دیا ہے' اور اصول ہے ہے۔ شک کی بنیاد پر طلاق نہیں ہوتی لہذا ان الفاظ کے بینچے میں طلاق نہیں ہوگی۔ شیخین نے اپنے مؤقف کی تائید میں بیدلی پیش کی ہے جب وصف کو عدد کے ہمراہ ذکر کیا جائے 'تو اس بارے میں اصول ہے ہے۔ طلاق ہوتا عدد کے اعتبار سے بیں ہوگا۔

اس کی مثال ہے جسک محض نے اپنی ہوی سے ہے کہا تھا انت طابق واحدة اوثلاثا تو اس میں طلاق کے واقع ہونے کا اعتبار لفظ واحدة یا ثلاثا کے ذریعے ہوگا۔ اس کا تعلق وصف بعنی لفظ طابق کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اور اس بات کی اگلی دلیل ہے ہے: اگر کی محض نے اپنی غیر مدخول بہا ہوی کو انت طابق ثلاثا کہا تو یہاں لفظ طابق کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ لفظ علا تا کا اعتبار ہوگا اور اس غیر مدخول بہا ہوی کو تین طلاقی میں گو۔ اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے مصنف نے یہ بات بیان کی ہے: واقع ہونے والی چیز وہ موصوف ہے جو عبارت شدہ لفظ واحدة کی صفت ہے اور عبارت میں محذوف ہات بیان کی ہے: واقع ہونے والی چیز عدد کا موصوف ہے تو شک کا تعلق ہو اصل عبارت ہدہ کا موصوف ہے تو شک کا تعلق ہوئے والی چیز عدد کا موصوف ہے تو شک کا تعلق بھی عدد کے ساتھ ہوگا تو جب عدد کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا تو طلاق واقع ہونے والی چیز عدد کا موصوف ہے گا اور شک کی بنیا د بھی عدد کے ساتھ ہوگا تو جب عدد کے ساتھ ہوگا تو جب عدد کے ساتھ ہوگا تو طلاق ہوگا تو طلاق واقع ہونے میں جس شک ہوجا ہے گا اور شک کی بنیا د پرچونکہ طلاق واقع نہیں۔

طلاق كى نسبت اپنى يا بيوى كى موت كى طرف كرنا

﴿ وَلَوْ قَالَ : آنْتِ طَالِقٌ مَعَ مَوْتِي أَوْ مَعَ مَوْتِكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ﴾ لِآنَهُ اَضَافَ الطَّلَاقَ اِلَى حَالَةٍ مُنَافِيةٍ لَهُ لِآنَهُ اَضَافَ الطَّلَاقَ اِلَى حَالَةٍ مُنَافِيةٍ لَهُ لِآنَ مَوْتَهُ يُنَافِى الْاَهْلِيَّةَ وَمَوْتَهَا يُنَافِى الْمَحَلِيَّةَ وَلَا بُدَّ مِنْهُمَا .

۔ اور اگر مرد نے بید کہا جمہیں میری موت کے شاتھ طلاق ہے یا تھہیں تہاری موت کے ساتھ طلاق ہے تو کیے بھی ہیں ہوگا' کیونکدمرد نے طلاق کی نبست ایک مالت کی طرف کی ہے جواس کے منافی ہے کیونکدمرد کی موت اس کی ابلیت کے منافی ہوگی اور عورت کی موت طلاق کائن ہونے کے منافی ہوگی اس لیے (طلاق ہونے کے لئے) دونوں کا زندہ ہونا صروری ہے۔

يبال مصنف في بيمسئله بيان كياب الرشو برفي القاظ استعال انت طالق مع موتى اومع موتك كد ميرى موت كماته یا تمہاری موت کے ساتھ تمہیں طلاق ہے آ کوئی بھی چیز واقع نہیں ہوگی چونکہ اس تخص نے طلاق کی نیت ایک ایسی عالت کی طرف ک ہے جوطلاق کے منافی ہے بینی اس میں طلاق ہوئ نبیں سکتی۔اردوزیانِ میں اگر چدلفظائع کا ترجمہ ساتھ کیا جاتا ہے لیکن عربی کے مجاور ہے کے چیک نظراس کا ترجمہ فور اُبعد کرنازیادہ متاسب ہوگااور بیفور اُبعد کی حالت وہ ہے جوطلاق کے متاقی ہوگی مصنف نے اس کی دلیل میپیش کی ہے: جب شو ہر کا انتقال ہوجائے تو اس صورت میں شو ہر طلاتی دینے کا الل نہیں رہتا۔ عورت کا انتقال ہو جائے تو اس صورت میں مورت طلاق ہونے کا کل نیں رہتی ہے۔ ای لئے طلاق کے لئے ان دونوں کا زندہ ہوتا ضروری ہے البتدا مذكور وبالامسك مين طلاق واقع نبيس بوكي

## جب شوہریا بیوی ٔ دوسر مے فریق کے مالک بن جائیں

﴿ وَإِذَا مَ لَكَ الرَّجُلُ امْرَاتَهُ أَوْ شِقُصًا مِنْهَا أَوْ مَلَكَتْ الْمَوْاَةُ زَوْجَهَا أَوْ شِقُصًا مِنْهُ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ ﴾ لِللمُنافَاةِ بَيْنَ الْمِلْكَيْنِ. آمَّا مِلْكُهَا إِيَّاهُ فَلِلاجْتِمَاعِ بَيْنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْـمَـمُـلُـوُكِيَّة، وَامَّا مِلْكُهُ إِيَّاهَا فِلاَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ ضَرُودِيٌّ ولَاضَرُودَةَ مَعَ قِيَامِ مِلْكِ الْيَمِيْنِ فَيَنْتَفِى الْبِكَاحُ ﴿ وَلَوْ اشْتَرَاهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا لَمْ يَقَعُ شَيءٌ ﴾ إِلاّنَ الطّلاق يَسْتَلُدِي قِيَامَ النِكَاحِ، ولَا بَقَاءَ لَهُ مَعَ الْمُنَافِي لَا مِنْ وَجْدٍ ولَامِنْ كُلِّ وَجْدٍ، وَكَذَا إِذَا مَـلَـكُنَّهُ أَوْ شِقْطًا مِنْهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ لِمَا قُلْنَا مِنْ الْمُنَافَاةِ .وَعَنْ مُحَمَّدٍ آنَّهُ يَقَعُ رِلاَنَّ الْعِلَّةَ وَاجِبَةٌ بِنِحَلافِ الْفَصْلِ الْاَوَّلِ لِلاَنَّهُ لَا عِلَّةَ هُنَاكَ حَتَى حَلَّ وَطُؤُهَا لَـهُ .

اورا گرمردائی بیوی کاما لک بن جائے یا بیوی کے (جسم کے ) کچھ حصے کاما لک بن جائے یا بیوی شوہر کی مالک بن جائے یا شو ہرکے (جسم کے ) کچھے چھے کی مالک بن جائے تو وہ دونوں علیحدہ ہو جا کئیں گئے کیونکہ ملک بیمین اور ملک نکا ہے ندنیوں ایک دوسر سند کی ضدین عورت کے مالک بنے کی صورت میں منتقص بیما ہوگا وہ اپنے شوہر کی مالک بھی بن جائے گی اور مملوک بھی رے گی۔ جہال تک مرد کے مالک بونے کا تعلق ہے تو دواس لیمکنٹرٹیس ہے کدنکا ماسے متعلق ملکستہ قیضر ورت کے پیش نظر تھی لیکن جب اے ملک میمین حاصل ہوئی تو اب ذکار کی ضرورت باتی نہیں رہے گی اس لیے وہ بھی فتم ہو جائے گا۔ (ایی صورت بن ) اگر مرد عورت کو تربید اے طلاق وید ہے اور تربی کی واقع نہیں ہوگا کی تکہ طلاق کے لئے یہ بات ضروری ہے کہ بہلے سے فکارج موجود ہو اور اس صورت میں اکارے نہو تو وہ باور نہیں کالی طور پرموجود ہے۔ ای طرح اگر تورت کھمل طور پرمرد کی مالک بن جائے گئے تھے کی مالک بن جائے اور تربیم دکی مالک بن جائے گئے جو جائے گئے ہو جائے گئے جو جائے گئے ہو جائے گئی طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ ایک دوسر کی ضدموجود سے جیسیا کہ پہلے ذکر کیا جا چرکا ہے۔ امام محمد علیہ الرحمہ نے یہ بات میان کی ہے: ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گئ کیونکہ جو بات گئ کیونکہ جو بات گئی واجب ہے۔ (اور اس دور ان طلاق ہو گئی ہے) لیکن پہلی صورت اس سے مختلف ہے کیونکہ و باس عدت کی ادا نیکی واجب ہے۔ (اور اس دور ان طلاق ہو گئی ہے) لیکن پہلی صورت اس سے مختلف ہے کیونکہ و باس عدت کی ادا نیکی واجب نہیں ہے بلکہ اس وقت مباشرت کرتا جائز ہو جاتا ہے۔

اختيار طلاق ميس اقوال اسلاف

حماد بن زیرنگ کرتے ہیں کہ میں نے ابوب سے پوچھا کہ آپ سن کے علادہ کی اور شخص کو جائے ہیں جس نے کہا کہ ہوی سے سے سے کہ تمہارا معاملہ تمہار سے ہاتھ میں ہے تین طلاق واقع ہوجاتی ہیں فرمایا ہیں حسن کے سواکسی کوئیں جانا پھر قرمایا ہے اللہ بخشش فرما بھے سے صدیث قمادہ سے بنجی انہوں نے ابو ہریرہ سے اور انہوں نے نبی کریم اللہ ہے نفل کی کہ آپ نے فرمایا تین طلاقیں ہوگئیں ابوب کہتے ہیں کہ میں نے کثیر سے طلاقیں ہوگئیں ابوب کہتے ہیں کہ میں نے کثیر سے طلاقی سے پارے میں پوچھا تو انہوں نے اس سے لا علمی کا اظہار کیا پھر میں حضرت قمادہ کے پاس آیا اور انہیں اس بات کی خبر دی انہوں نے فرمایا کرئیر بھول گئے ہیں سے حدیث ہم صرف سلیمان بن حرب کی حماد بن زید سے دوایت سے جانے ہیں میں نے امام بخاری سے اس صدیث کے متحاق پوچھا تو انہوں نے فرمایا ہم کے بھی سلیمان بن حرب بہتماد بن ذید سے بہی حدیث ہیں۔ لیکن یہ حضرت ابو ہریرہ پر موقوف ہے بعنی حضرت ابو ہریرہ کا قول سے سایمان بن حرب بہتماد بن ذید سے بہی حدیث ہیں۔

الل علم كا ال مسئط ميں اختلاف ہے كدا گركوئى اپنى يوى كوافتيار ديے ، وي ہے كہ كرتيرا معاملہ تيرے ہاتھ يس ہوتى ہوگ طلاقیں ہوتى ہیں گہتے ہیں كدال ہے ايك بى طلاق واقع ہوگ طلاقیں ہوتى ہیں گہتے ہیں كدال ہے ايك بى طلاق واقع ہوگ اور بيتا بعين اور ان كے بعد كے علاء میں ہے ئى جعزات كا قول ہے جنان بن عفان ، اور ذيد بن تابت كہتے ہیں كہ فيصلہ وى ہوگا جو عورت كر ہے گا ۔ ابن عمر فرماتے ہیں كہ اگر كوئى شخص اپنى يوى كوافتيار و ہا دروہ خود كو تين طلاق د ہے قوال صورت ميں اگر ضاوند كا ورت كر ہے كہ ابن عرف ايك بى طلاق كا اختيار و ما قوال سے تم فى جائے گى اور اى كے قول كا اعتبار ہوكا۔ امام احمد كا بھى بين ول ہوائى حدرت تيس در جائے ترفدى: جنداول: حدیث تيس در 1186

بوی کوطلاق کے احتیار دیے میں فقتی قدابب

مروق حفزت عائشہ اس کی تل دوایت کرتے ہیں کہ پیصریت سے جوی کواضیار دینے کے مسئد میں اہل علم کا اختیار دینے کے مسئد میں اہل علم کا اختیار دینے کے مسئد میں اہل علم کا اختیار دیں جو میراند ہین مسعود فریاتے ہیں کہ اگر کوئی تختی اپنی ہوی کوطلاق کا اختیار دیں اور وہ خود کوطلاق دیدے تو

ایک طلاق با سکه بیوگی ان سے میر می مودی ہے کہ دوالیک طلاق رجعی بھی دے علی ہے لیکن اگر دوا ہے شو ہر کوافتیار کرے تو ہجھی نیں حمزت مل سے منقول ہے کہ اگر وہ خود کو اختیار کرے گی تو ایک طلاق بائن اور اگر وہ اپنے شو ہر کے ساتھ ربنا اختیار کرے گی تو ا يك طلاق رجى بوكى حفرت زيد بن ثابت كيت ين كه اكراس في اليئة وبركوا ختياركيا تو ايك ادرا كرخود كوا ختياركيا توتين طلاق واقع ہو مائیں گی۔اکٹر نقباءعلاء بسحابہاور تابعین نے اس باب میں حضرت عمراور عبداللہ بن مسعود کا تول اختیار کیا ہے سفیان توری اورایل کوفہ کا بھی یہ تول ہے امام احمد بن طبل حصرت علی کے قول پڑمل کرتے ہیں۔

(جامع ترتدي: جلداول: حديث تمبر 1188)

يبال مصنف فے سے سيمسئله بيان كيا ہے: ميال بيوى بين سےكوئى ايك دوسرے فريق كے كسى جز وكا مالك بن جائے تو اس وقت ان کے درمیان علیحد کی ہوجائے گی کیونکہ دوشم کی ملکیت ایک سماتھ جمع نہیں ہوسکتی ہیں۔

اس کی صورت بیہ ہوگی: کمی مخفس نے کسی کنیز کے ساتھ شادی کی اور پھراس کنیز کوخرید لیایا کسی عورت نے کسی غلام کے ساتھ شادی کی اور پھراسے خریدلیا۔اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے مصنف نے میہ بات بیان کی ہے: جہاں تک مورت کے مرد کے مالك ہونے كاتعلق ہے تو اس كے نتیج میں میصور تحال سامنے آئے گی كدوہ تورت أيك اعتبار سے مالك ہوگی اور دوسرے اعتبار ے پین نکاح کے حوالے سے اس مرد کی مملو کہ ہوگی تو بید دونوں صور تیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوسکتی ہیں۔ یہاں مصنف نے بید سئلہ بیان کیا ہے: کوئی مخص اپنی بیوی کو جو پہلے کسی کی کنیز تھی اسے خرید لیتا ہے پھرانے طلاق دیدیتا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔اس کی دلیل سے ہے: طلاق تواس دفت ہوسکتی ہے جب نکاح برقر ار ہو جبکہ یہاں توان کا نکاح برقر ار بی نبیس رہا۔ای طرح عورت اگر اپنے شوہر کی مالک بن جاتی ہے یا شوہر کے کسی حصے کی مالک بن جاتی ہے اور پھر شوہرا سے طلاق دیدیتا ہے تو بیماں بھی طلاق واقع نہیں موكى كيونكداس صورت ميسان كانكاح باقى نبيس رباتو طلاق كيے باقى روسكتى بـــ

ا مام محمد عليه الرحمه سے أيك روايت بير منقول ہے: الي صورت من طلاق واقع ہوجائے كي كيونكه جب ان دونوں كا نكاح ختم ہوا تھا تو عدت واجب تھی اور عدت کے وقت طلاق دی جانگتی ہے کیکن بیمرف اس صورت میں ہوسکتا کہ جب کو لی عورت ایخ شو ہر کی جو کسی دوسر مے خص کا غلام تھا ما لک بنی ہو لیکن اگر مروا پی بیوی کا ما لک بنا ہو بینی وہ مورت کسی کی کنیز ہواور مرد نے اے خزیدلیا تواس صورت میں طلاق داقع نہیں ہوگی اور شو ہر کو بین حاصل ہوگا: دواس مورت کے ساتھ محبت کرے۔

### مشروط طلاقين ذكركرن كابيان

اورطلاق اورطانات، یامشروط تین طلاقیں ذکر کرے مرطلاقول کو بغیرعطف شرطے پہلے ذکر کر دیا ہومثلاً یوں کیے تھے طلاق ِ طلاق طلاق اگر تو فلال کام کرے ہتو ان تینوں صورتوں میں متفرق شدہ طلاقوں میں سے ایک بی طلاق ہوگی جو بائنہ ہوجائے گی اور باتی دولغو ہوجائیں گی، کیونکہ ان میں سے بہلی صورت میں جب اس نے'' تھے ایک طلاق' کہا تو بیوی بغیر عدت نکاح ہے خارج ، ہوجائے گی تو وہ اس کے بعد طلاق کا کل بی نہ رہی تو ہاتی دو کے وقوع کے دفت بیوی طلاق کا کل نہتی لہذاوہ دونوں طلاقیں بیکار

جب شوہرطلاق کوآ قائے آزاد کرنے کی ظرف منسوب کرنے

﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا وَهِى آمَةٌ لِغَيْرِهِ : أَنْسَ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ مَعَ عِنْقِ مَوْلاك إِيَّاكَ فَآغَتَقَهَا مَوْلاهَا مَلَكَ الزَّوْجُ الرَّجُعَةَ ﴾ لِلاَّنَةِ عَلَى التَّعْلِيْقِ بِالْإغْتَاقِ آوْ الْعِنْقِ لِانَ اللَّفْظ يَنْتَظِمُهُمَا وَالشَّرِطُ مَا يَكُونُ مَعْدُومًا عَلَى خَطِرِ الْوُجُودِ وَلِلْحُكُمِ تَعَلَّقُ بِهِ وَالْمَذْكُورُ بِهلِيهِ وَالشَّرْطُ مَا يَكُونُ مَعْدُومًا عَلَى خَطِرِ الْوُجُودِ وَلِلْحُكُمِ تَعَلَّقُ بِهِ وَالْمَذْكُورُ بِهلِيهِ السَّطْلِيقِ فِي التَّعْلِيْقَاتِ يَصِيرُ التَّصَرُّفَ تَطْلِيقًا عِنْدَ الشَّرْطِ عِنْدَانَا، وَإِذَا كَانَ التَّطْلِيقُ مُعَلَّقًا بِالْإِغْتَاقِ آوُ الْعِنْقِ يُوجِدُ بَعْدَهُ ثُمَّ الطَّلَاقُ يُوجَدُ بَعْدَ الشَّرْطِ عِنْدَانَا، وَإِذَا كَانَ التَّطْلِيقُ مُعَلَّقًا بِالْإِغْتَاقِ آوُ الْعِنْقِ يُوجِدُ بَعْدَهُ ثُمَّ الطَّلَاقُ يُوجَدُ بَعْدَ الشَّرْطِ التَّطْلِيقِ فَيْكُونَ الطَّلَاقُ يُوجَدُ بَعْدَ الشَّرْطِ التَّعْلِيقِ فَيْكُونَ الطَّلَاقُ يُوجَدُ بَعْدَ الشَّرْطِ التَّطْلِيقِ فَيكُونَ الطَّلَاقُ يُوجَدُ بَعْدَ فَي وَلَا لَكُونَ الطَّلَاقُ يَوْجَلَاقً عِنْ الْعُشْقِ يُوجِدُ بَعْدَ وَلَا لَكُونَ الطَّلَاقُ يُوجُولُ الْعَلَاقُ يَوْجُولُ الْعَلَاقُ عَلَى الْقَرْانِ فَيْ الْمُسْرِي بُسُوا الْعَلَاقُ اللَّهُ وَلِي النَّاخُورِ كَمَا غَلَيْهِ بِدَيْلِ مَا ذَكُونَا مِنْ الْعُسُرِ يُسُوا الْ إِنَّ مَعَ الْمُسْرِ يُسُوا الْ إِنْ مَعَ الْمُسْرِ يُسُوا الْ إِنْ مَعَ الْمُسْرِ يُسُوا الْمَالِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ الشَّوْطِ الْعُسُرِ يُسُوا الْمُ الْمُ اللَّاسُولِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللْعُلَاقِ الْمُرْتِ الْمُلْولِ الْمُ الْمُسُولِ الْمُعَلِي اللْمُلَولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِعُةُ الْمُعْلِعُ الْمُعُولُ عَلَى السَّوالِ الْعُلَاقُ الْمُعُلِعُ الْمُعُلِي اللْمُعُولُ الْمُؤْلِلُ اللْمُ الْعُلُولُ الْمُعُلِقُ الْمُعُمُ الْمُعُلُولُ الْمُؤْمِ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعُولُ عَلَيْهِ الْمُعَلِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعُولُ اللْمُعُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْ

2.7

کواتی ہونے کاتعلق بھی ای چیز کے ساتھ ہے۔ معلق صورت بھی طابا آن دینے کا تھرف ہمادے زو کی ای وقت پایا جائے ہوئے بب شرط موجود ہوگی تو یہاں پر طلاق دینے کا تعلق کیونگ آزاد کی نے آور آزاد ہوئے کے ساتھ ہے اس لیے پہلے آزاد ہوئے یا آزاد کرنے کا عمل موجود ہوگا اور پھراس کے بعد طلاق واقع کی جے یہ بھرطلاق واقع ہوئی۔

4177)

اس کے طلاق آزاد ہونے کے بعد ہوگی اور مورت پراس وقت واقع ہوگی جب ووآ زاد ہوجائے گی اور ایسی صورت میں دو طلاقوں کے ذریعے وہ بائے بیسی ہوگی۔ جبال تک اس بات کا تعلق ہے کہ لفظ ''معیت کے مقبوم میں استعمال ہوتا ہے او اس کا جواب یہ ہے ۔ بیعض اوقات موخر ہونے کے مفہوم میں ہمتعمال ہوتا ہے جبیبا کہ ارشاد باری تعمالی ہے۔'' بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے ۔'' بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے بیناں پر ''مع'' سے مراد بعد کا مفہوم ہوگا۔

علامة شمس الدين تمرتا شي خفي عليه الرحمه لكين بين كداس كي تورت كي كي باندي سيداس في أس سيد كها كل دن آئي تقد كو دوطلاقيس اور مولى في كما كل كا دن آئة تو تو آزاد بي تو دو طلاقيس بوجائي كي اور شو بررجعت بين كرسكا محراس كي مذت تين حين بيا ورشو برمريض تحاتو ميدادث نه : وكي - (تنوير الابصار ، كما بيطلاق)

یمال مصنف نے بیستلہ بیان کیا ہے: اگر کو کی شخص آئی بیوی ہے بیہ کیے جبکہ وہ بیوی کی دوسرے شخص کی کنیز ہوا جیسے بی تمہارے آتا نے تنہیں آزاد کیا تنہیں دوطلاقیں ہوجا کیں اور پھراس کنیز کا آتا اسے آزاد کر دیے تو اس کنیز کے شو ہرکور جوع کرنے کاحق ہوگا۔

ال مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے مصنف نے یہ بات بیان کی ہے۔ اس تیم کی دلیل یہ ہے: شوہر نے طلاق دینے کونعل کو آزاد کرنے یا آزاد ہونے کے ساتھ معلق کیا ہے۔ یہاں مصنف نے دو چیز دل کا ذکر کیا ہے آزاد کرنا اگر زاد ہونا۔ اس کے بعد منف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: شوہر نے جولفظ استعال کیا ہے وہ عتق اوراع تاق دونوں کے مفہوم پر شتمل ہے اس کے بعد مصنف نے اس اصول کی وضاحت کی ہے: شرط اس چیز کو کہتے ہیں جوز مانہ موجود میں پائی مفہوم پر شتمل ہے اس کے بعد مصنف نے اس اصول کی وضاحت کی ہے: شرط اس چیز کو کہتے ہیں جوز مانہ موجود میں پائی منہ ہوں جاتی ہے۔ ہیں جاتی ہے تا ہے۔ موتا ہے۔ شہیں جاتی ہے کیکن آ گے آنے دالے دفت میں اس کی موجود گی کا امکان ہوتا ہے جبکہ تھم کا تعلق شرط ہے ہوتا ہے۔

ال کے بعد مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: جو چیز ذکور ہے یعن 'عتی 'اس کی بی صفت ہے یعنی وہ زمانہ موجود میں پایا نہیں جا رہا ہے لیکن آ گے آنے والے زمانے میں اس کے پائے جانے کا امکان ہے جبکہ تھم کا تعلق بھی ای سے ہے۔ پھر مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: اس کے یعنی آ زاد ہونے کے ساتھ جس چیز کو معلق کیا گیا وہ رہ تطلیق 'ایسین طلاق دیے کا تعل ہے۔

ال کے بعد مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: ہم نے عتق کے ساتھ جس چیز کو امعلق کیا ہے وہ تطلق ہے

المست (ببن طلاق دینا) اس کے قرارویا ہے کیونکہ جب تعلق ہو لین کسی چیز کودوسرائی چیز کے ساتھ مشروط کیا گیا ہواتو ایس صورت می آمر نے لیعنی کہنے والے تخص کا الفاظ کے ذریعے النادوچیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مشروط کرنا 'شرط کی موجود گل ک وقت تعلیق بن جائے گا۔

مصنف کی بیمبارت کھے پیچیدہ ہے۔ دراصل وہ اس بات کی وضاحت کرناچاہ رہے ہیں: جب ندکورہ بالاتعلق لیمنی مصنف کی بیمبارت کے ہیں۔ جب ندکورہ بالاتعلی گئی تو تھم کے طور پر طلاق دینے کا تعلی سامنے آئے گا کیونکہ انسان کا اختیار طلاق: ینا ہے ۔ طلاق کا ہوجا نااس کا تعلق شرکی تھم کے ساتھ ہے۔ اس سے میڈ تیجہ سامنے آتا ہے: شوہر نے طلاق دینے کو معلق قرار دیا ہے النداجس چیز پر معلق کیا گیا ہے تعنی عبق وہ طلاق نبیل ہوگا بلکہ طلاق دینا ہوگا۔

اس کے بعد مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: جب آپ نے طلاق دینے کے مل کو آزاد ہونے کے ساتھ معلق کیا ہے 'تو اس کا لاز کی نتیجہ بیہ ہوگا: معلق کیا ہے 'تو اس کا لاز کی نتیجہ بیہ ہوگا: معلق کیا ہے 'تو اس کا لاز کی نتیجہ بیہ ہوگا: معلق کیا ہے 'تو اس کا لاز کی نتیجہ بیہ ہوگا: معلق کیا ہے 'کے بعد ہوئی طلاق طلاق ویٹ کے بعد ہوئی مطلاق مال کے بعد ہوئی ہے۔ جس سے بیہ بات ٹابت ہوجائے گی کہ طلاق آزاد ہونے کے بعد ہوئی ہے۔ اپنہ اس مورت کو تین طلاق میں مالاق ملی جب وہ آزاد تھی اور آزاد کورت کو تین طلاقیں دی جاتی ہیں البذا شو ہرک دی ہوئی نہ کورہ وہ الا دو طلاقوں کے ذریعے حرمت غلیظ ٹابت نہیں ہوگی اور شو ہرکورجوع کرنے کا اختیار باقی رہے گا۔

یہاں یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے: شوہر نے اپنی عبارت بیں لفظ دومع "استعال کیا ہے اور یہ لفظ قران (ساتھ ہونے)

معنی میں استعال ہوتا ہے کہذا ہونا یہ جا ہے کہ آزاد ہونے کے مل کے ساتھ ہی کنیز کو دوطلا قیس ہوتیں اور وہ شوہر کے
لئے مغلظہ طور پر ترام ہوجاتی کیونکہ کنیز کو دوطلا قیس ہی دی جاسکتی ہیں۔ اس کے جواب میں احناف یہ کہتے ہیں: لفظ ''مع''
بعض او قات متا خر ہونے کینی بعد میں ہونے کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے اس کی دلیل اللہ تعالی کا بیفر مان ہے:

'' ہے شک ہرتی کے ساتھ آسانی ہے''۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ ہرتی کے بعد آسانی ہے۔ لہذا فہ کورہ بالاسسکے میں ہوئے میں ہوئے استعال کر دہ لفظ '' معن میں ہوگا اور اس کی دلیل یہی ہے جوہم نے ذکر کی ہے بیشرط کے معنی میں ہے' شوہر کے استعال کر دہ لفظ '' کا مطلب بہی ہوگا اور اس کی دلیل بہی ہے جوہم نے ذکر کی ہے بیشرط کے معنی میں ہے'

اور شرط کی موجود کی میں بیطلاق دیٹا ہوگا۔ جب شوہرطلاق اور آتا آزادی کوایک ہی وقت کی طرف منسوب کریں

﴿ وَلَوْ قَالَ ﴿ إِذَا جَاءَ غَدْ فَأَنْتِ طَالِقٌ نِنتَيْنِ وَقَالَ الْمَوْلَى ﴿ إِذَا جَاءَ غَدُّ فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَجَاءَ الْمُولِي ﴿ وَالْمَا خِلَةً فَانْتِ حُرَّةٌ فَجَاءَ الْمُولِي الْمَوْلَى ﴿ وَهَاذَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ الْمَعُدُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَعِذَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ ، وَهَاذَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ الْمَعَدُ لَهُ تَحِلَّ لَهُ حَتَى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَعِذَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ ، وَهَاذَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَاللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهَا ، لِآنَ الزَّوْ جَقَرَنَ الْإِيقَاعَ وَآبِي يُوسُفَى وَقَالَ مُحَمِّدٌ : زَوْجُهَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ﴾ عَلَيْهَا ، لِآنَ الزَّوْجَ قَرَنَ الْإِيقَاعَ وَآبِي يُوسُفَى وَقَالَ مُحَمِّدٌ : زَوْجُهَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ﴾ عَلَيْهَا ، لِآنَ الزَّوْجَ قَرَنَ الْإِيقَاعَ

وَلَهُمَا أَنَّهُ عَلَى الطَّلَاقِ بِمَا عَلَق بِهِ الْمَوْلَى الْعِنْقُ ثُمَّ الْعِنْقُ يُصَادِفُهَا وَهِى آمَةٌ فَكَذَا الطَّلَاقُ وَالطَّلَاقُ وَالطَّلَاقِ الْمُولَى الْمَالَةِ الْاُولَى الْمَالَةُ عَلَقَ الطَّلَاقُ وَالطَّلَاقُ الْعَنْقِ عَلَى مَا قَرَّرُنَاهُ، وَبِخِلَافِ الْعِنَّةِ لِاَنَّهُ السَّطَلِيْقَ بِاعْتَاقِ الْمُولَى فَيَقَعَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الْعِنْقِ عَلَى مَا قَرَّرُنَاهُ، وَبِخِلَافِ الْعِنَّةِ لِانَّهُ لِلنَّهُ عِلَى الْعَلَاقِ اللهِ عَلَى الْعَلَاقِ اللهِ عَلَى اللهُ وَلَى الْعَلَقِ لَانَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

2.7

اوراگرشوہرنے بیوی سے بیکا: جبکل آئ گاوتھیں دوطلاقی ہوں گا اور جب تک وہ دوہر سے مرد سے زال کے را طلاق آئے گا تو تم آزاد ہوگا تو الگلے دن (اس مورت کو دوطلاقیں ہوجائیں گا) اور جب تک وہ دوہر سے مرد سے زکاح کر کے (طلاق یا نیخو فہن ہوگا، یکھ شخین کے زد یک ہے۔

یافتہ یا بیخو فہن ہوجاتی ) پہلے مرد کے لئے طالے ہیں ہوگا۔ 'براس کی عدت تین چین ہوگا، یکھ شخین کے زد یک ہے۔

امام محمعلیہ الرحمہ نے یہ بات بیان کی ہے: ایس صورت میں خاو فدکور جوع کر کے کا اختیار ہوگا کیونکہ شوہر نے طلاق کے وقوع کو آتا کا آزاد کرتنے کے ساتھ جع کر دیا ہے اور شوہر نے بھی اس چیز کے ساتھ بھی کا اور آزاد ہونا 'آزاد کو مطلق کیا تھا اس لیے جس چیز کو مطلق کیا گیا ہے 'لیا ہے 'لیا ہے 'ایس کی میا تھا ہو تی کے ساتھ ہوگا 'کو بیا ہے جا کے جانے پر سبب بن جائے گا اور آزاد ہونا 'آزاد کرنے کے ساتھ ہوگا 'کو بیا کہ اس کے جس تھی کے ساتھ ہوگا 'کو بیا آزاد ہونے کے بعد طلاق ہوگا 'کو اس کی مثال پہلے مسئلے کی ما ند ہو گا ۔ کے ساتھ ہوگا 'کو بیا آزاد ہونے کے بعد طلاق ہوگا 'کو اس کی مثال پہلے مسئلے کی ما ند ہو اس لیے طلاق ویا ناز دو ہونے کے ساتھ ہوگا 'کو بیا آزاد ہونے کے بعد طلاق ہوگا 'کو اس کی مثال پہلے مسئلے کی ما ند ہو جائے گا ۔ یکی دلیل ہو جائے گا ۔ یکی دلیل ہو کہ ماتھ آتا نے آزاد کی کو مطلق کی ہونہ کو اس سے بھو ہو کو کی تو اس کی مثال پہلے مسئلے کی ماند ہو جائے گا ۔ یکی دلیل ہو کہ تو ہو گئی تھی تو اس کی میں تھی تو اس کی مثال کی مثال پہلے مسئلے کی ہونہ کی جائے گا ۔ یکی دلیل ہو کہ تو تو گئی تھی تو اس کے ماتھ آتا تو نے آزادی کو مطلق کیا تھا لبند آتا دادی کو موت کو اس صائت میں طرکی 'جد وہ کئیر تھی تو ای کا طرق بھی

ہونی تھی میسا کہ ہم پہلے میہ ہات میان کر بھے ہیں۔اور میں مدت ہی انتقاب لیے ہے کیونکہ احتیاط کے بیش انظراس کی مدت ہمن جیش قراروی کی ہے ای طرح حرمت کوبھی (احتیاط کے پیش نظر) حرمت مغلط قرار دیا گیا ہے۔ایام محد ماید الرحمہ نے جو بات میان کی ہے اس کی کوئی ولیل نیس ہے کیونکہ اگر آزاد ہوتا آزاد کرنے کے ساتھ ہوگا کیونکہ دہ علم دیے تو اس طرح طابات : ونا طلاق وسینے کے ساتھ ہوگا کیونکہ طلاق دینا طلاق کی علمت ہے اس لیے وہ دَونوں ل جا کیں ہے۔

وجودشرط سے سلے طلاق دیے سے ابطال تعلق

علام علا والدین فی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ طلاق کسی شرط پر معلق کی فی اور شرط پائی جانے ہے مہلے تین طلاقیں دیدیں تو تعلیق باطل ہوگئی بعنی وہ محورت پھراس کے نکاح میں آئے اور ابشرط پائی جائے تو طلاق واقع نہ ہوگی اور آلر تعلیق کے بعد تین ہے کہ طلاقیں ویں تو تعلیق باطل شہوئی لئندا اب اگر عورت اس کے نکاح میں آئے اور شرط پائی جائے تو جتنی طلاقیں معلق کی تھیں سب واقع ہو جا تھیں گی ہے اُس ضورت میں ہے کہ دوسرے شوہر کے بعذ اس کے نکاح میں آئی۔ اور اگر دو ایک طلاق دیدی پھر بغیر ورسے میں تائی۔ اور اگر دو ایک طلاق دیدی پھر بغیر ورسے میں ہے کہ دوسرے شوہر کے بعذ اس کے نکاح میں آئی۔ اور اگر دو ایک طلاق دیدی پھر بغیر ورسے میں جو باتی ہوگی اگر چہ بائن طلاق دی ہویا رہنی کی مذت ختم ہوگئی ہوکہ ورسے میں جو باتی ہوگی اگر چہ بائن طلاق دی ہویا رہنی کی مذت ختم ہوگئی ہوگہ بعد عدد ت رجعی میں بھی عورت نکاح سے نکل جاتی ہوگی اس میں ہے کہ طک نکاح جانے سے قبل باطل نہیں ہوتی۔

(درمختار، کتاب طلاق)

ایک مرتبہ شرط پائی جانے سے تعلق تہ ہم وجاتی ہے بیٹی دوبارہ شرط پائی جانے سے طلاق نہ ہوگی مثلا مورت سے کہا اگر تو فلال کے گھر میں گئی یا تو نے فلال سے بات کی تو جھکو طلاق ہے گورت اُس کے گھر گئی تو طلاق ہوگئی دوبارہ پھڑئی تو آب واقع نہ ہوگی کہ اب تعلق کا تھم باتی نہیں گر جب بھی یا جب جب یا ہر بارے لفظ سے تعلق کی ہے تو ایک دوبار پر تعلیق ختم نہ ہوگ بلکہ تین بار میں تین طلاقیں واقع ہوگی کہ یسے سے گئے کے سے اور بیلفظ عوم افعال کے واسطے آتا ہے مثلا عورت سے کہا جب بھی تو فلال سے گھر اس کے گھر تین بارگئی تین طلاقیں ہوگئیں اب تعلق کا تھم ہوگیا لیعنی اگروہ جاتے یا فلال سے بات کر سے تو تھے کو طلاق ہے تو اگر اُس کے گھر تین بارگئی تین طلاقیں ہوگئیں اب تعلق کا تھم ختم ہوگیا لیعنی اگروہ عورت بعد صلالہ پھر اُس کے نکاح میں آئی اب پھر اُس کے گھر گئی تو طلاق واقع نہ دوگی بال اگر یوں کہا ہے کہ جب بھی میں اُس سے نکاح کروں تو اُسے طلاق واقع ہوگی۔

اورای طرح اگران نے بیکہا کہ جس جس مخف سے تو کلام کرے تھے کوطلاق ہے یا ہراُس مورت سے کہ بیل نکاح کرول اُسے طلاق ہے یا جس جس وقت تو بیکام کرے تھے پر طلاق ہے کہ بیالغاظ بھی عموم کے واسطے ہیں ، لہٰذاا کی بار میں تعلق ختم نہ ہوگ ۔ طلاق کوآنے والے دن سے معلق کرنے سے وقوع طلاق

اس کی عورت کسی کی بائدی ہے اس نے اُس سے کہا کل کا دن آئے تھے کو دوطلاقیں اور مولی نے کہا کل کا ون آئے تو آزاد ہے تو دو طلاقیں ہوجا کیں گی اور شوہر رجعت نہیں کرسکتا گر اس کی عدّت تمن حیض ہے اور شوہر مریض تھا تو یہ وارث نہ

بوكى\_(تنويرالابسار،باب تعلق)

یبال مصنف نے بیسسلہ بیان کیا ہے۔ اگر شوہر یہ کہے: جب کل کا دن آئے گا تو تمہیں دوطلا قیں ہیں اور آ قایہ کے۔
جب کل کا دن آئے گا تو تم آزاد ہوتو جب اگلادن آئے گا تو کیز کو دوطلا قیں ہوجا میں گی اور ان دوطلا توں کے نتیج میں
حرمت مغلظہ ثابت ہوجائے گی اور وہ محورت اپنے شوہر کے لئے اس دقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک دہ دورس شوہر
کے ساتھ شادی کر کے طلاق یافتہ یا ہوہ نہیں ہوجاتی ۔ یہاں مصنف نے اس بات کی دضاحت کی ہے: وہ محورت تمن جیش
تک عدت گزارے گی کیونکہ وہ آزاد ہو چی ہے اور آزاد محورت کی عدت تمن جیش ہوتی ہے۔مصنف نے یہ وضاحت کی
ہے ہے تھی امام ایوطنیفہ اور امام بوسف کے فزد یک ہے۔امام محمد علیہ الرحمد اس بات کے قائل جیں: اس صورت میں شوہر کو
د جو تاکرنے کا حق صاصل ہوگا۔ امام محمد علیہ الرحمہ نے اپنے موقف کی تائید جی یہ دلیل چیش کی ہے: شوہر نے طلاق واقع
کرنے کو آقا کے آزاد کرنے کے ساتھ ملادیا ہے لیتی اس نے طلاق دینے کو اسی شرط کے ساتھ معلق کیا ہے جس شرط پر آقا

دوسری طرف آزاد ہونا' آزاد کرنے کے ساتھ ہے لین عقل' اعمّاق کے ساتھ ہے۔ اس کی دلیل رہے: اعمّاق لیعنی آزاد کرنے کاعمل معتق بیعنی آزاد ہونے کی علت ہے۔

اوراصول بہ ہے: علت اس چیز کو کہتے ہیں: آ دی کا کسی کام کی استطاعت نینی قانونی حق کی موجودگی میں کسی نعل کو سرانجام دینا بینی انسان سے اس فعل کا صدورای وقت ہوجب وہ اس کی قدرت بھی رکھتا ہواور یہ قدرت اس نعل کی ملت کی حیثیت رکھتی ہے لہٰڈا نتیجہ بیڈکلنا جا ہے کہ علت فعل سے الگ نہیں ہوتی بلک اس کے ساتھ پائی جاتی ہے۔

شیخین بیستان این استان استان می تا ندیم بیولیل بیش کی ہے : شوہر نے طلاق کواس چیز کے ساتھ معلق کیا جس کے مساتھ آ ساتھ آتا ہے آزادی کومعلق کیا تھا تو آزادی اس عورت کواس وقت کی جب وہ کنیزتھی تولازی طور پرطابی جمی اسی وقت ملنی یا ہے جب وہ کنیز می اور کنیز کو چونکہ دوطلاقیں وی جاسکتی ہیں۔ لہذاان سطلاتوں کے بتیج میں اس کنیز کے لئے حیمت غاظہ نابت ہوجائے گا۔

امام محد علیه الرحمہ نے اس مسئلے کو سابقہ مسئلے پر قیاس کیا تھا۔ مصنف فرماتے ہیں: پہلے دائے مسئلے کی صورت مختلف ہے کہ وہاں سے مطاق وسینے کو آقا کے آزاد کرنے سے معلق کیا تھا تو طلاق آزاد ہوجانے کے بعد داقع ہوئی۔ بسیا کہ ہم پہلے اس بات کی وضاحت کر بچے ہیں۔ امام محمر علیه الرحمہ نے اپ مؤقف کی تائید میں بید دلیل ہمی پیش کی تھی اس عورت کی عدت تین جیض ہے۔ مصنف فرماتے ہیں: عدت کا بحم مختلف ہے کیونکہ اس میں احتیاط کے پیش نظر یہ تھم دیا ہی ۔ ای طرح احتیاط کے پیش نظر یہ تھم دیا ہیا ہے۔ ای طرح احتیاط کے پیش نظر حرمت غلیظ کا بھی دیا گیا ہے۔

اس کے بعد مصنف نے امام محم علیہ الرحمہ کی دلیل پر تیمرہ کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے۔ اگر آزاد ہونے کو آزاد کرنے کوئے یہ بات بیان کی ہے۔ اگر آزاد ہونے کو آزاد کرنے کا آزاد ہونے کی علت ہے تو بھر دوسری طرف طابا ق ہونے کو بھی طلاق دینے کے ساتھ قرار دیا جائے گا' کیونکہ طلاق دینا طلاق ہونے کی علت ہے تو اس صورت میں بھی آزاد ہونا ایک ساتھ پائے جارہے ہوں گے لہذا ہے تھم دینا درست نہیں ہوگا عورت کو طلاق آزاد ہونے کی حالت میں مول ہوئی۔

# فَصَلَ فِي تَشْبِيهِ الطَّلَاقِ وَوَصَفِه

میں طلاق کوسی چیز سے تشبیہ دینے اور اس کے وصف کے بیان میں ہے طلاق تشبيه طلاق كي فقهي مطابقت كابيان

علامها بن محود بابرتی حنی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ مصنف علیه الرحمہ نے اصل کوذکر کرنے کے بعد اس کی فرع کوذکر کیا ہے کیونکہ طلاق اصل مدے اور اس طلاق کوکی وم ف سے خاص کرنا بیاس کی فرع ہے۔ اور اصول یمی ہے کہ اصل ہمین مقدم ہوا کرتی ہے جبکہ ۔ فرع مؤخر ہوتی ہے۔

اصل کو بمیشد مقدم اور فرع کوامل کی نیابت کے پیش نظر مؤخر ذکرتے ہیں۔ اور سیاصول بھی عام ہے نائب ای وقت معتبر ہونا ے جب اصل دنہ ہو کیونکہ اگر اصل بہ ایم اصل کی طرف رہتا ہے کئی چیز کا تھم اصل سے فرع کی طرف بھی جا تا ہے جب اصل معدوم ہوکرفرع کی طرف کاراستہ چھوٹا جائے بعنی علمت کے اشتراک کے پیش نظر تھم ایک جبیا ہو۔

(عتابيشرح البدائية، بتقرف، ج٥٥ ص٢٥٥، بيروت)

تشبيه كي اصطلاح كالغوى وفقهي مفهوم

علم بیان کی روسے جب سی ایک چیز کومشترک خصوصیت کی بنا پر دوسرے کی ماند قرار دے دیا جائے تو اسے تثبیہ کئے بي - بنيادى طور پرتشيد كمعنى بين "منال دينا" - محض يا چيزكواس كى كى خاص خوبى ياضغت كى منا پركسى ايسے مخص يا چيز كى طرح قراردینا،جس کی وہ خوبی سب کے ہاں معروف اور مانی ہوئی ہو۔۔۔ تشبید کہلاتا ہے۔

مثلا"" بچہتو جا ندی مانند سین ہے "تو بہتنبیہ کہلائے گی کیونکہ جا ند کاحسن مسلمہ ہے۔ اگر چہریہ مفہوم بیجے کو جاند سے تشبیہ ديئ بغير بھي ادا كيا جاسكنا تھا كە بچير وسين بيكن تنبيدى بدولت اس كلام بىل اصاحت و بلاغت بيدا، وكى ب

ای طرح "عبدالله شیری طرح بهادر ہے۔ ویجی تشبیدی ایک مثال ہے کوئکہ شیری بهادری مسلمہ ہے اور مقصد عبدالله کی بہا دری کو داضح کرنا ہے جوعبداللہ اورشیر دونوں میں پائی جاتی ہے :

اركان تشبيديدين تشبيد كمندرجة فيل بالح اركان بي

ا -مشته : جس چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دیا جائے وہ مشتہ کہلاتی ہے۔جیسا کہاد پر کی مثالوں میں بچہاورعبداللہ مشہہ

ب مشتربه :وه چیزجس کے ساتھ کی دوسری چیز کوتشبید دی جائے یا مشد کوجس چیزے تشبید دی جائے ، وہ مشبر بدلهلاتی

ے۔مثلا " جانداورشیرمشہ بہ بیں ان دونوں بینی مشہداورمشہ بہ کوطرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ باتی ارکان تشبیہ ریہ ہیں۔

ج - حرف تثبیہ: وہ لفظ جوا یک چیز کو دوسری چیز جیسا طاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے حرف تثبیہ کہلاتا ہے۔ مثلا "ادبر سے جملوں میں ماننداور ملر رح حروف تشبیہ ہیں۔

اس کے علاوہ اور بھی کئی حروف تشبید ہیں جیسا کہ اُن ہو بہو بصورت، کویا ، جون سابسی ، سے ، جیسا ، جیسے ، جیسی ، احدید ، مثال ، یا ، کہ ، انہیں ادات تشبید بھی کہتے ہیں ۔

د - دلیل شبه : دلیل شبه سے مراد وہ خوبی ہے جس کی بنا پر مشبہ کو مشید بہسے تشبید دی جار ہی ہے۔ مثلا "جاندی ما نند حسین میں دلیل شبہ " کسن " ہے۔ای طرح شیر کی طرح بہا در میں دلیل شبہ "بہا دری " ہے۔

ھ - غرض تشبید : وہ مقصد یا غرض جس کے لیے تشبید دی جائے ، غرض تشبید کہلاتا ہے۔ اس کا تشبید میں ذکر نہیں ہوتا۔ صرف قرائن ہے ہی معلوم ہوتا ہے کہ تشبید کس غرض یا مقصد ہے دی گئی ہے۔ مثلا " بچے کے حسن کو واضح کرنا غرض تشبید ہے۔ اس طرح عبداللہ کی بہا دری کو واضح کرنا بھی غرض تشبید ہے۔

# طلاق کے الفاظ استعال کرتے ہوئے الکلیوں سے اشارہ کرنے کا بیان

﴿ وَمَنُ قَالَ إِلا مُواتِهِ الْسَارَةِ بِالْاَصَابِعِ تُفِيدُ الْعِلْمَ بِالْعَدِ فِي مَجُرَى الْعَادَةِ وَالْوُسْطَى فَهِي لَلْكُ ﴾ لِآنَ الْإِشَارَةِ بِالْاَصَابِعِ تُفِيدُ الْعِلْمَ بِالْعَدَدِ فِي مَجُرَى الْعَادَةِ إِذَا اقْتَرَنَتْ بِالْعَدَدِ الْمُنْهُ مِ الشَّهُو الْمُنْ الْمِنْ الْعَلَامِ الْمَعْدُ اللهَ الْعَلَامِ الْمُنْهُ وَالسَّلَامُ ﴿ الشَّهُو الشَّهُو الْمَكْذَا وَهَكُذَا وَهَكُذَا ( ) ﴾ الْحَدِيْت، وَإِنْ اَشَارَ بِوَاحِلَةٍ فَهِي وَاحِدَةً، وَإِنْ اَشَارَ بِيثَتَيْنِ فَهِي ثِنْتَانِ لِمَا قُلْنَا، وَالْإِشَارَةُ تَقَعُ الْإِشَارَةُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) روى الحديث عن ابن عمر و عائشة و سعدين أبي وقاص، فأما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري في "صحيحه" برقم (١٩١٢) و مسلم في "صحيحه" برقم (١٠٨٥) و حديث سعدين أبي وقاص أخرجه مسلم (١٠٨١) و حديث عائشة أخرجه الحاكم في "لمستدرك" و قال: صحيح على شرط البخاري انظر "نصب الراية" ٢٢٩/٢-

مرجمه

اشارے کے ہم طلاق سے وقوع طلاق کا تھم

حضرت انس رضی القدعند سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم سلی القد خلید وآل وسلم کا ایک پروی تھا جو کہ فاری کا باشدہ و قا جو کہ بہت عمدہ قسم کا شور بہ بنایا کرتا تھا وہ فض ایک مرتبہ خدمت نبوی سلی القد خلید وآل وسلم علی حاضر ہوااور آپ سلی القد خلید وآل وسلم علی حاضر ہوااور آپ سلی القد خلید وآل وسلم علی حاضر ہوااور آپ سلی القد خلید وآلدوسلم سے اشارہ کیا کہ تشریف کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ من آپ سلی القد علید وآلدوسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ وضی القد عنہ ایک جانب اشارہ قرمایا یعنی کیا ہیں ان کو بھی لے آپ میں اور آپ سلی القد علید وآلدوسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ وضی القد عنہ ایک جانب اشارہ قرمایا یعنی کیا ہیں ان کو بھی التر واقع ہو آلوں سائن فیل میں اس میں موجد میں آلہ اس میں موجد میں آلہ میں کہا تھی سے اشارہ نہیں کیا دومرتبہ یا تھن مرتبہ مینی اگر اشارہ سے طلاق و بنا سمجھ میں آلہ ہا ہے تو طلاق و اتب ہو سائن جلد دوم: حدیث نمبر 1375)

نلامه علا والدين حنى عليه الرحمه لكصة ميل.

اگر کمی شخص فرمریا گردن بر باتھ در کھ کر کہاتیر سے اس سریاات گردن کوطلاق تو واقع ند ہوگی اورا گر باتھ ندر کھااور یول کہا اِس سرکوطلاق اور تورت کے سرکی طرف اشارہ کیا تو واقع ہوجائے گی۔اور جب ہاتھ یا اُنگی یا ناخن یا پال یا ناک یا پینڈلی یا ران یا پیٹھ یا ہیٹ یا زبان یا کان یا موٹھ یا ٹھوڈی یا واتت یا سیندیا لیستان کو کہا کہ اے طلاق تو واقع ند ہوگی۔

جروطان بھی بوری طلاق ہے اگرچہ ایک طلاق کا بزارواں حصہ بومٹل کہا تھے آ دی یا چوتھائی طلاق ہے تو پوری ایک طلاق پڑے گئی کہ طلاق کے حصے نیس ہو سکتے۔اگر چنداج او کر کے جن کا مجموعہ ایک سے زیادہ نہ ہوتو ایک ہوگی اور ایک سے زیادہ بوتو دوسری بھی پڑجائے کی مثناؤ کہا ایک طاب کی کا نصف اور اُس کی تبائی اور پوتھائی کے نشہ نے اور تبائی اور پوتھائی کا مجموعہ ایک ہے زیادہ ہے تبذاوہ واقع ہو کی اور اگر اجڑا کا مجموعہ ووے زیادہ ہے تین ہوگی۔ ہوئی ڈیز موجی دواور ڈھائی بھی تین اور آئروں طلاق کے تین نصف سکے تو تین ہوگی اور ایک طلاق کے تین اصف جی وہ اور اگر کہا آیے ہے۔ وہ خلے تو ایک ، اور ایک ہے تین تک تو دو۔ (ورمخار مرکماپ طلاق)

علامدان عابدين شامي منى عايدالرسمه تكييز بير.

اور جب کمی فض نے انگیوں سے اشارہ کر کے کہا تھے اتی طلاقی تو ایک وہ تین جشی انگیوں سے اشارہ کیا اتی طلاقیں ہو کہ ہو کہا تھے اتی طلاقی اورائر وہ کہتا ہے میری مراد بندا اللیاں یا تسیلی تھی تو لہ ہو کہا تھے اسمی اشارہ کے وقت کھٹی ہوں آنگا المتہار ہے بند کا انتہار کیں اورائر وہ کہتا ہے میری مراد بندا اللیاں یا تسیلی تھی تو ل ویا پیز معتبر ہوگا ہ تھتا اسمیتر نسی ۔ اورائر تین انگیوں ہے اشارہ کر کے کہا تھے اسمی طلاق اورنیت تین کی ہوتو تین در ندا تیک باتھے اسمی طلاق ہوجا نیکی ۔ (روحتار اکتاب طلاق ) بائن اورائر اشارہ کر کے کہا تھے اس اورائد اللی ہوجا کی اورنیت تین کی ہوتو تین در ندا تیک طلاق کو شدت بیاز یا و تی کے ساتھ موصوف کرنے کا بیان

ربہ اور جب شوہر طلاق کو کسی بھی قتم کے اضافے یا شدت کے ماتھ موصوف کرے تو بائے طلاق واقع ہوگی جے مردیہ بہت تہمیں طلاق ہا تھا ہوگی جے مردیہ بہت تہمیں طلاق ہا تھا ہوگی جس کے اضافے یا شدت کے ماتھ موصوت میں ) طلاق ہوتی واقع ہوگی لیکن اس کے لئے یہ اسمبس طلاق ہائے ہوگی ایکن اس کے لئے یہ بات شرط ہے یہ طلاق وخول کے بعد ہو کی تو کہ طلاق ای طرح مشروع ہے اس کے بعد دجو تا کیا جا سکھائی کے لفظ " میتونہ" یا اس

کے علاوہ کی اور لفظ کے ساتھ اے موصوف کرنا 'شریعت کے خلاف ہوگا 'تو بیصفت لفوقر اردی جائے گی جیسے مردیہ کیے ۔ 'دہم ہیں اس طرح کی طلاق ہے کہ اس میں جھے تم ہے رجوع کر بنے کا اختیار ندر ہے' ۔ ہماری دلیل میہ ہے : مرد نے طلاق کو الی چیز کے ساتھ موصوف کیا ہے جس کا احتمال آس لفظ کے اندر موجود ہے ۔ کیا آپ نے خور نہیں کیا ؟ ' ! کرنے سے پہلے اور عدت کے بعد المات ہی کے اور عدت کے بعد المات ہی کے در سے علیحہ گی پیدا ہوتی ہے آس لیے رصفت وو میں سے ایک احتمال کا تعین کردے گی ۔

جومثال آپ نے بیان کی ہے اس میں ہم بھی طلاق بائند کے قائل ہیں۔ طلاق رجعی کے قائل نہیں ، لیکن اس وقت جب مرد نے کوئی نیت نہ کی ہو گو ایک اور اتح ہوگی الیکن اگر اس نے تاریک بائند طلاق واقع ہوگی۔ اگر اس نے تاریک ہوئو تھی ایک بی واقع ہوگی الیکن اگر اس نے تاریک کی نیت کی ہوئو تین طلاق ہیں واقع ہوں گی جیسا کہ اس سے پہلے ہم یہ بات بیان کر بچے ہیں۔ اگر مرد نے دہ ہمیں طلاق ہے '' سے ایک طلاق کی نیت کی ہوئو دو با تند طلاقی واقع ہو جا کمی گئی کہ کہ دو مرکی طلاق کی نیت کی ہوئو دو با تند طلاقی واقع ہو جا کمی گئی کہ کہ کہ مرداس کے ذریعے ایندائی میں طلاق وے سکے۔

ثرن

علامہ علا دَالدین حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ طلاق کے ساتھ کوئی صفت ذکر کی جس سے شدت ہی جائے ہو بائن ہوگی مثل ،

بائن یا البتہ فتی طلاق ، طلاق بشیطان ، طلاق بدعت ، بدتر طلاق ، پہاڑ برابر ، ہزار کی شل ، اسکیا کہ کمر بجر جائے۔ سخت ، لنبی ،

چوڑی ، کھر کھری ، سب سے برگ ، سب سے کری ، سب سے گندی ، سب سے تایاک ، سب سے کروی ، سب بوی ، سب بوی ، سب سے بوی ، سب سے جوڑی ، سب سے بوی ، سب سے موٹی پھر اگر تھی کی نیت ، سب سے جوڑی ، سب سے موٹی پھر اگر تھی کی نیت کی تو تھی ، دوگی ورندا یک اورا گر جورت یا ندی ہے تو دو کی نیت ، سب سے جوڑی ، باب مرت کی بھی ، سب سے موٹی پھر اگر تھی کی نیت کی تو تھی ، دوگی ورندا یک اورا گر جورت یا ندی ہے تو دو کی نیت ، سب سے جوڑی ، باب مرت کی بھی ، سب سے موٹی پھر اگر تھی کی نیت کی تو تھی ، دوگی ورندا یک اورا گر جورت یا ندی ہے تو دو کی نیت مسیح ہے ۔ (درمینا ر باب مرت کی بھی میں کا میں کی میں کا میں کی میں کی کورٹ کی میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کورٹ کی کورٹ کی کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کھی کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کر کورٹ کی کور

## طلاق بتبهمين نقه شانعي وحنفي كااختلاف

حضرت دکاند این عبدیزید کے بارے میں دوایت ہے کہ انہوں نے اپنے ہوگی سہید کہ کوطلاق بت دی اور پھراس کاؤکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وہ کہ کہ کہ خوا کی شم میں نے ایک طلاق کی نیت کی تھی اندعلیہ وہ کم نے بوچھا کہ کیا واقعی خوا کی نیت کی تھی جنا کہ کہ اس خدا کی شم میں نے ایک طلاق کی نیت کی تھی چنا نچہ رمول کر کیم واقعی خوا کی نیت کی تھی جنا نوازت میں در اس اللہ علیہ وہ کم نے ان کی عورت کوان کی طرف لوٹا دیا پھر دکانہ نے اس عورت کو دومری طلاق حضرت میں نے ان کی عورت کوان نے میں تو اور داری نے تعلق کیا ہے کی ترزی این میں میں میں اور تیم کی میں ترزی این میں اور داری نے تعلق کیا ہے کی ترزی این میں میں میں کہ اور داری نے تعلق کی اور تیم کی طلاق ہو تا تا ہے اور داری نے تعلق کی تا کہذا طلاق بین تعلق کی تا کہذا طلاق بین تعلق کی تعلق کی تا کہذا طلاق بین تعلق کر تا کہذا طلاق بین تعلق کی تا کہذا طلاق بین تعلق کو تعلق کی تالم ذاخلات کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تا کہذا طلاق بین تعلق کر تا کہذا طلاق بین تعلق کی تا کہذا طلاق بین تعلق کی تعلق کی تا کہذا طلاق بین تعلق کر تا کہذا طلاق بین تعلق کر تا کہذا طلاق بین تعلق کی تا کہذا طلاق بین تعلق کی تعلق کی تا کہذا طلاق بین تعلق کی تا کہذا طلاق بین تعلق کی تا کہذا طلاق بین کا تعلق کی تعل

ان کی عورت کوان کی طرف کوتا دیا کا مطلب حضرت امام شافتی کنز دیک توبیت کدا تخضرت ملی الله علیه وسلم نے رکانہ کو رجوع کر لینے کا تھم دیا اور کویار کا نہ نے رجوع کر لینے کے اس تھم کی بناء پران القائل راجہ عتھا الی ملکا حتی میں نے اس کوا پنے زیاح میں لوٹالیا) کے قر ایداس عودت کوا پنے تکاح میں واپس کرلیا۔

حضرت امام شافی نے بید مطلب اس لئے مراد لئے ہیں کہ ان کے نزد کی طلاق بتدا کی طلاق رجعی ہے ہاں اگر اس کے زرد یک طلاق بتدا کی طلاق رجعی ہے ہاں اگر اس کے زرد یہ دویا تین طلاقوں کی نیت کی محافظ می ہوتو گھرنیت کے مطابق تی دویا تمن طلاقیں داتھ ہوتی ہیں۔اور حضرت امام اعظم ابوطنی علیہ افرحہ کے نزد کی چونکداس لفظ کے ساتھ طلاق دینے ہا کی طلاق ہائن پڑتی ہے خواہ آکے طلاق کی نیت کی ہویا دوطلاق کی یا اور ہم ہوتا ہے ہوئی ہواسکے ان کے نزد کی اس جملہ کے معنی ہدیں کہ آئے ضرت ملی انڈ علید دسلم نے اس مورت کوجد بدا کا کے کہ رہے دکائے کی طرف اوٹادیا۔

### طلاق بتدبيل فقهي ندابب اربعه

حضرت عبدائلہ بن بزید بن رکاندا ہے والداور وہ ان کے دادا سے قل کرتے ہیں کہ بلی نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کمی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ بیس نے اپنی بیوی کو بتہ طلاق دی آپ نے پوچھا اس سے آپ کی کیا مراد ہے کئی طلاقیں مراد ہیں میں نے کہا کہ ایک آپ نے قربایا اللہ کا قسم میں نے کہا ہاں اللہ کی تم ہیں آپ نے فرمایا وہ بی ہوگی جوتم نے نیت کی ۔ اس حدیث کو ہم صرف اس سند سے جانتے ہیں علام ہو صحابہ اور دوسرے علام کا لفظ البتہ کے استعمال میں اختلاف ہے کہ اس سے کتی طلاقیں مراد ہوتی ہیں حضرت عمر سے مردی ہے کہ بیا یک می طلاق ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس سے تین طلاقیں واقع ہوجاتی

ہیں۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ طلاق دینے والے کی نیت کا اعتبار ہے اگر ایک طلاق کی نمیت کی ہوتو ایک اگر تین کی نمیت کی ہوتو تین واقع ہوتی ہیں نیکن اگر دو کی نمیت کی ہوتو ایک ہی واقع ہوگی ۔ سفیان توری اور اہل کوف کا بھی تول ہے۔

امام ما لک علیہ الرحمہ بن انس فریاتے ہیں اگر لفظ البتہ کے ساتھ طلاق دے اور عورت سے صحبت کرچکا تو تیمن جلاق واقع ہوں گی یا م شانعی فرماتے ہیں کہ اگرا کی طلاق کی نہیت ہوتو ایک واقع ہوگی اور رجوع کا اختیار ہوگا اگر دو کی نہیت کی ہوتو دواگر تین کی نہیت کی ہوتو تیمن واقع ہوں گی۔ (جامع ترفدی: جلداول: حدیث تبر 1185)

# فخش ترین نری ترین شیطان کی بابدعت طلاق کے الفاظ استعال کرنا

﴿ كَذَا إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ أَفْحَشَ الطَّلَاقِ ﴾ لِآنَهُ إِنَّمَا يُوصَفُ بِهِ إَ الْوَصْفِ بِاعْتِبَارِ أَشْرِهِ وَهُمَ وَالْمَيْنُونَةُ فِي الْحَالِ فَصَارَ كَقَوْلِهِ بَائِنٌ، وَكَذَا إِذَا قَالَ اَخْبَتَ الطَّلاقِ ﴿ أَوُ اَشْرَاهُ لِمَا ذَكُرُنَا، وَكَذَا إِذَا قَالَ طَلاقَ الشَّيْطَانِ آوُ طَلَاقَ الْبِذَعَةِ ﴾ لِآنَ الرَّجُعِنَي هُوَ المُسْتَتِى عَلَيْكُونَ قَوْلُهُ : الْمِدْعَةَ وَطَلَاقَ الشَّيْطَانِ بَائِنًا . وَعَنْ آبِي يُوسُفَ فِي قَوْلِهِ : آنْتِ طَالِقَ لِلْهِدْعَةِ آنَـٰهُ لَا يَكُونُ بَاتِنًا إِلَّا بِالنِيَّةِ لِاَنَّ الْبِدْعَةَ فَذْ تَكُونُ مِنْ حَيْثُ الْإِيْفَاعُ فِي حَالَةِ حَيْضِ لَمَلَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ.

وَعَنْ مُحَمَّدٍ آنَهُ إِذَا قَالَ : أَنْسِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ أَوْ طَلَاقَ الشَّيْطَانِ يَكُونُ رَجْعِيًّا لِآنَ هِذَا الْوَصْفَ قَلْدَيْتَ حَقَّقُ بِالطَّلَاقِ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ فَلَا تَثْبُتُ الْبَيْنُونَةُ بِالشَّكِ ﴿ وَكَذَا إِذَا قَالَ : كَالْجَبَلِ ﴾ لِآنَ التَّشْبِيلَةِ بِهِ يُوجِبُ زِيَادَةً لا مَحَالَةً وَذَلِكَ بِاثْبَاتِ زِيَادَةِ الْوَصْفِ، وَكُذَا إِذَا قَالَ يَمِثُلُ الْجَهَلِ لِمَا قُلْنَا، وَقَالَ ابُو يُوْسُفَ يَكُونُ رَجْعِيًّا لِآنَ الْجَهَلَ شَيْءً وَأَحِدُ فَكَانَ تَشْبِيهًا بِهِ فِي تُوَحَّلِهِ

اوراكرم دفيد كالتهين سب سناوه فتن طلاق بي تواكد طلاق بالدواق موكى كوكد طلاق والى مغت كماته اى وقت متعف كيا جاسكا بي جب ال كالركوم عزقر ارديا جائد اورد والربيب عليم كي فورا واقع بوجائ البذار جمل بحي لقظ بائت كاستال كالرح موكار جب ثوير لفتا" سي خييث وين طلاق استعال كرے تواسى صورت كا بحى وى عم موكا جويم نے بیان کیا ہے۔ اگر شوہر نے شیطان کی طلاق یا طلاق بدعت کا لفظ استعال کیا ہوئودہ مارے نزد یک ایک یا تد طلاق ہوگی كوتك أيك رجتى طلاق توسنت يوتى باس ليطلاق برعت باشيطان كى طلاق كوبائد قرارد يا جاسكا

المام الويسف فيديات بيان كى ب الرمردكى نيت كيغيريكا بالتيس طلاق بدعت ب تواس عطلاق بالتنس موكي كوكر بعض اوقات يفى مالت على طلاق دجي طلاق دين كاعتباد ، وعد موقى باس لي بائد اوت ك لي نيت ضرورى يوكى \_لام محمطيد الرحمدة بيبات بيان كى ب طلاق برعت ياشيطان كى طلاق كالتنا استعال كرة \_ عالاق رجى داقع بوكى كوكريم مفت قومالت ين على طلاق دين ي يدايد كى يدايد كتى باس ليكن مك كى بنياد يرعله كى اورينونت البت تبيل موسك كى الرشوير في يكاتم بي إلى اندطلاق بيئة والسايك بائد طلاق واقع موكى كونك بما أست تنبيد وسية كالازى قاضاب ب طلاق على اضافه واوروه اضافه صفت على وسكنا بساى طرح اكر شويرة" يهاد كى مائد" كالنظ استعال كياتو بحى يحى محم بوكا حيها كديمان كياجا جا المام الويسف فيد بات عان كى ب: الحي مورت من طلاق رجعي موكى كوكريا الكسى جرب الذاية ميدايك بوت كيارك وا

علامه علا والدين حنى عليه الرحمه لكعيت بين الي عورت كوكها اس كتى كوطلاق بالكيباري بأس كوكها اس اندمي كوطلاق توطلاق

واقع او بائے کی اور اگر کی دوسری تورت کود یکما اور مجما کدیمری تورت ہادراتی تورت کا نام لیکر کیا اے قلانی تجے طلاق ہے بعد کو معلوم اوا کہ بداک کی تورت زیمی تو طاق ہوئی کر جبکہ اسکی طرف اشار ہ کر کیا تو نہ ہوگی۔

ا کر کی فض نے کہاؤنیا کی تمام مورتوں کو طلاق تو اس کی مورت کو طلاق نہ ہوئی اور اگر کہا کہ اس کلے باس کمر کی مورتوں کو تو ہوگئے۔ (ور مختار ، کنکب ملاق)

ملاق مى فن المقاظ كاستعال رفعتى مكم

یمال مسئف نے بیدبات بھان کی ہے: اگر کوئی گفتی اپنی ہوی ہے ہے: تہمیں سب سے زیادہ فی طلاق ہے ہا تہمیں سب سے زیادہ فی طلاق ہے ہا تہمیں سب سے زیادہ فیسٹ ملاق ہوگی کیےن اس سے زیادہ فیسٹ ملاق ہوگی کیےن اس سے زیادہ فیسٹ ملاق ہوگی کے اس سے زیادہ فیسٹ میں ہوئی ہوئی ہوئی اس سے ایک ملاق وینے کی نیت کی ہوئیا دو کی نیت کی ہو لیکن اگر شو ہر نے ایک ملاق وینے کی نیت کی ہوئیادہ کی ہو لیکن اگر شو ہر نے اس کے ذریعے تمن ملاق کی ہوئی تین ملاق تیں واقع ہوجا نیم گی۔

معنف نے اپ مؤتف کی تا تیریس بردلیل پڑی کی ہے: عام طور پران الفاظ کو استعال کرنے کا بنیادی مقعد بھی ہوتا ہے کہ جب الن الفاظ کے مؤرد بالا الفاظ کا مغیوم بھی ہو مکا ہے کہ فوری کے جب الن الفاظ کا مغیوم بھی ہو مکا ہے کہ فوری طور پر علیم کی واقع ہو جات کے بیرالفاظ کا مغیوم بھی ہو مکا ہے کہ فور پر علیم کی واقع ہو جائے اس لیے بیرالفاظ الفظ بائے اور الفظ بند کی طرح ہوں گے جس طرح بائے اور بند کی مغت کے ذریعے طلاق بائے ہو جاتی ہو جائے ہے کہ مؤر پر الفاظ کو مغت کے ذریعے طلاق بائے ہو جاتی ہو جائے گئے۔ بائے ہو جائے گئے ہے کہ مؤر پر الفاظ کو مغت کے طور پر الفاظ کا مؤر پر الفاظ کا مؤر پر الفاظ کو مغت کے طور پر الفاظ کے بیائے بھی جائے ہو ایک ہو جائے گئے۔

ای کی ایک دیلی شخص معنف نے بیال بیان کی ہے: اگر کوئی شخص اپنی ہوگ ہے بہمیں اس طرح کی طلاق ہے بیسے شیطان کی طلاق ہوئی ہے بیسے شیطان کی طلاق ہوئی ہے بیسے شیطان کی طلاق ہوئی ہے بات واقع ہے بیتے ہی بائد طلاق واقع ہوگ ۔ بدعت والی طلاق ہے بیتے ہی بائد طلاق واقع ہوگ ۔ بدعت والی طلاق کی دلیل قو واضح ہے کہ دجی طلاق و بینا سنت ہے تو بدعت سند کی ضد ہے تیز ارجی کی ضد بائے ہے تو اس کے در سے بائد بی تر ارد یا کے ذریعے بائد بی تر ارد یا جائد بی تر ارد بیا جائد بی تو وہ بھی رجی تر ارد بیا دی جائد بی تر ارد بیا جائد بی تر بیا جائد بیا جائد ہی تر بیا جائد بیا جائد ہی تر بیا جائد ہی تر بیا جائد ہی تر بیا جائد ہی تر بیا جائد ہی جائد ہی تر بیا جائد ہی تر بی تر بیا جائد ہی تر بیا ہی تر

الم محد عليد الرحمة الى بات كے قائل بين: اگر كو كَيْ تَصَى بيدا لقاظ استعال كرے بدعت كے مطابق طلاق بيئيا نہيں شيطان كى ك طلاق ہے تواس كے نتیج بين د جسى طلاق واقع ہوتی ہے۔ ام محرطید الرحمد نے اپنے مؤتف کی تائید علی بددیل چیش کی ہے: اگر آور جیش کی سالت بھی طلاق دیدے اواس طلاق کو بحب کلی است بھی طلاق ہے میں شک کا احتال پایا جارہا ہے تو جب شک کا احتال پایا جارہا ہوئو اس سے اب ان الغاظ کے در لیے طلاق کے مغیوم بھی شک کا احتال پایا جارہا ہوئو اس صورت بھی طلاق بائندوا تع نہیں ہوتی ہے لیکن شو ہر کیونکہ بیالغاظ استعال کرچکا ہے: تمہیں طلاق ہے تو اس کے منتج بھی ان الغاظ کی دلیل ہے رجعی طلاق کا تھم دیا جائے گا۔ یہال مصنف نے بید مسئلہ ذکر کیا ہے: اگر کوئی محض طلاق کی بہاڑے ساتھ دی ہوئی ہوئی ہوئی ہے تھی بید اضافے کولا ذم کرتی ہے اور بیا کی صورت بھی ہوسکتا ہے جب طلاق کی مفت کوزیادہ کردیا جائے۔

ائی طرح اگر شوہر نے بیدالفاظ استعمال کے ہوں: پہاڑ کی مثل طلاق ہے تو اس کا بھی وی تکم ہوگا' جوہم بیان کر پکے ہیں۔امام ابو یوسف بید بات بیان کر سکے ہیں۔امام ابو یوسف نید بات بیان کر سکے ہیں۔امام ابو یوسف نید بات بیان کرتے ہیں:اسی صورت میں رجعی طلاق واقع ہوگی۔امام ابو یوسف نے اسپے مؤتف کی تا ئید ہیں بیددلیل پیش کی ہے: پہاڑ ایک ہی چیز کا نام ہے فہذا اس کے ذریعے تقدیبہ و بینے ہیں ایک کامفہوم پایا جارہا ہوگا تو اس لیے یہاں رجعی طلاق شار کی جائے گی۔

## شديدترين أيك ہزارجتنی بجرے كرجتني طلاق كالفاظ استعال كرنا

وَعَنْ مُحَمَّدٍ النَّهُ يَقَعُ النَّلاثُ عِنْدَ عَدَمِ النِّيْةِ لِآنَهُ عَدَدٌ فَيُرَادُ بِهِ التَّسُيهُ فِي الْعَدَدِ ظُمَاهِرًا فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ كَعَدَدِ الْفِي، وَامَّا النَّالِثُ فَلِانَ الشَّيءَ قَلُ ظَمَّاهِ النَّالِثُ فَلِانَ الشَّيءَ قَلُهُ عَدَدِ الْفِي، وَامَّا النَّالِثُ فَلِانَ الشَّيءَ قَلُهُ عَدَدُ الْفِي وَامَّا النَّالِثُ فَلِانَ الشَّيءَ وَقَلُهُ بِمُلَوِّهُ لِكَثْرَتِهِ، فَآيُ ذَلِكَ نَوى صَحَيْ نِتُنهُ، وَعَدْ بِمُلَوِّهُ لِكَثْرَتِهِ، فَآيُ ذَلِكَ نَوى صَحَيْ نِتُنهُ، وَعَدْ بِمُلَوِّهُ لِكَثْرَتِهِ، فَآيُ ذَلِكَ نَوى صَحَيْقٍ نِبَّتُهُ، وَعَدْ بِمُلَوِّهُ لِكَثْرَتِهِ، فَآيُ ذَلِكَ نَوى صَحَيْقٍ نِبَّتُهُ، وَعَدْ بِمُلَوِّهُ لِكُثْرَتِهِ، فَآيُ ذَلِكَ نَوى صَحَيْقٍ نِبَّتُهُ، وَعَدْ بِمُلَوْهُ لِكُثْرَتِهِ، فَآيُ ذَلِكَ نَوى صَحَيْقٍ نِبَتُهُ،

2.1

**€**IAI**}** 

#### بيوى كواكب سوطلاق دين كابيان

ا کے شخص نے این عماس سے کہا کہ میں نے اپنی مورت کوسوطلاق دیں ابن عماس نے جواب دیا کہ دہ تمن طلاق میں بجھ سے بائن ہوگئی اور ستانو سے طلاق سے قونے اللہ کی آئیوں سے شخصا کیا۔

ایک شخص عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا اور کہا ہیں نے اپنی تورت کو دوسوطلا قیس دیں ابن مسعود نے کہا لوگوں نے تجھ سے کیا کہا وہ بولا مجھ سے بیر کہا کہ تیری مورت تجھ سے بائن بموگی این مسعود نے کہا تج ہے جوشن اللہ کے تھم کے موافق طلاق دے گاتو اللہ نے اس کی صورت بیان کر دی اور جو گر بروکر ہے گائی کی بلا اس کے مرافکا دیں گے گر برومت کروتا کہ ہم کو مصیبت ندا تھا نا بڑے وہ اور بی کے گر برومت کروتا کہ ہم کو مصیبت ندا تھا نا بڑے وہ اور بی کے کر برومت کروتا کہ ہم کو مصیبت ندا تھا نا بڑے وہ اور بی کے کر برومت کروتا کہ ہم کو مصیبت ندا تھا نا بڑے وہ اور بی کے کر برومت کروتا کہ ہم کو مصیبت ندا تھا نا بڑے وہ اور بی کے کہتے جیں تیری عورت تھے سے جدا ہوگئی۔ (موطا امام ما لک علیدالرحمہ: جلداول: حدیث نبر 1031)

اور جب سی شخص نے کہا تھے ہزاروں طلاق یا چند ہار طلاق تو تین واقع ہوگی اورا گرکہا تھے طلاق نہ کم نہ زیادوتو ظامرالروایة میں تین ہوگی اور اہام ابد جعفر ہندوائی واہام قاضی خال اس کوتر نیج دیتے ہیں کہ دو واقع ہوں اور اگر کہا کمتر طلاق تو ایک رجعی ہوگی۔اگر کہا تھے طلاق ہے پوری طلاق تو ایک ہوگی اور کہا کیل طلاقیں تو تین ہیں۔ (درمختار)

#### معدراتم مبن میں تمن کے احتال کابیان

یباں مصنف نے بیمسکاریان کیا ہے۔ اگر شوہر نے بیالفاظ استعال کئے ہوں جمہیں سب سے زیادہ شدید طلاق ہے یا بیہ انداظ استعال کے ہوں جمہیں ایک ہزار کی طرح طلاق ہے یا بیالفاظ استعال کئے ہوں جمہیں ایسی طلاق ہے جو گھر کو جردے تو ان

مورتول من اكر شو برئے كوئى نيت منى موئى موئياس في ايك كى نيت كى موئيادوكى نيت كى موثو ايك بائد طلاق واقع موكى اكر شو ہرنے تين طلاقيں دينے كى نيت كى ہوئو تنن طلاقيں واقع ہوجا كيں كى۔مصنف نے اس كى دليل بديمان كى ہے شوہر نے پہال معدر کا ذکر کیا ہے اور معدر اسم منس ہوتا ہے جس ہی کی بھی اضافی صفت کے بغیر تمن کا احمال موجود ہوتا ہے ابزاجب شدبت والالفاظ السك ساته شال موجاكي كاور معدرة كركياجائ كانواس كذريع بدرجداد في تمن طلاقي مراوليما مكن موكا \_ يى دليل ہے: ہم يہ كہتے ہيں: اگر شو ہرنے صرف مصدر ذكر كيا ہواور تين طلاقوں كى نيت كى ہوئى ہوئو تين طلاقيں واقع موجاتی ہیں۔ یہاں مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: میلی صورت میں بائند طلاق واقع کیوں ہوتی ہے بینی جب شوہر نے سالقاظ استعال كي بول جميس سين ادوشد بدطلاق بـــ

مصنف فرماتے ہیں بشوہر نے لفظ شدت کوطلاق کے ساتھ متصف کیا ہے اور پیشدت ای وفت متحقق ہوسکتی ہے جب بائے طلاق واقع ہو کیونکہ بائنہ طلاق کے بنتے میں میرچیزمؤ کداور مضبوط ہوجائے کی کیونکہ بائنہ ٹس سنخ کا احمال باتی تہیں ہوتا اور شوہر کا رجوع كرف كاحت حم موجاتا ب\_

جہاں تک دوسری صورت کا تعلق ہے بیعن تہیں ایک ہزار کی مائند طلاق ہے تواس کی دلیل سے طلاق بائنداس ولیل سے ہوتی ے كر بمى تواس نوعيت كى تعييد قوت كے الى وى جاتى ہے جيسى قلال فض ايك بزاراً ديوں كى ما نند ہے اور بمى ية تعييد تعداد ميں كثرت كے اعتبارے وى جاتى ہے يعنى فلال من ايك بزاركى تعداد كے برابر ہال جب اس تعدید من تعداد اور قوت دونول كومرادليا جائے تو دونوں كى نبيت كرنا درست ہوگا بينى اگر شو ہرنے ايك كى نبيت كى ہو كى ہو كى تو اسے قوبت والى تشييه پرمحمول كياجائے كا اور اگر تين كى نيت كى جوكى ہوكى تو اسے تعدادوالى تعبيد برمحول كياجائے كااورا كرنيت موجود ند ہو تو اس كرس سے مم ترین فرولین ایک بائد طلاق برمحول کیا جائےگا۔

المام محمر عليد الرحمد سے ميروايت منقول ہے: ال صورت من تمن طلاقين واقع بوجائيں گا كونك لفظ" الف" عدد ہے اس کے اس کے ذریعے عدد کے اعتبار سے تصبیر مراد لیمازیادہ مناسب ہوگا توبیا ک طرح ہوجائے گا۔ جیسے شوہر نے بیالغاظ استعمال كے بول مهمیں ایك بزار كى تعداد ميں طلاقيں بين تو تمن طلاقيں واقع بوجاكيں كى۔ يهال مصنف نے اس بات كى وضاحت كى ہے جہاں تھ تیرے جلے کا تعلق ہے مین تہیں اتی طلاق ہے جو کمر کو مردے اس کے تتیج میں بائد طلاق اس دیل سے ہوگی: ممرکود بی چیز بحرسکتی ہے جو بذات خود برای ہواور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز اپنی کترت کی دلیل ہے کمر کو بعر دیتے ہے اس کیے طلاق کا بڑے ہو کر گھر کو بھر نااس کے نتیج میں طلاق بائنے ہوگی اور اگراس سے مراد بدلیا جائے ۔ کثر ت کی دلیل سے کمر کو بھر دیا ہے تو اس صورت میں تین طلاقیں ہوجا کی گی اور بید دونوں احتمالات درست ہوں گے لیکن اگر شوہرنے کوئی نیت نہ کی ہوئو اس کے نتیج میں ایک بائندطلاق واقع ہوجائے گی۔

#### آئمه كزريك بنيادى اصول كااختلاف اوراس كالتيجه

أَلْمُ الْآصُلُ عِنْدَ آبِي حَنِيهُ فَهُ أَنَّهُ مَتَى شَبَّهُ الطَّلَاقَ بِشَيْءٍ يَقَعُ بَائِنًا : اَنَّ شَيْءٍ كَانَ الْمُشَبَّةُ بِهِ ذَكَرَ الْعِظَمَ اَوْ لَمْ يَذُكُرُ لِمَا مَرَّ اَنَّ التَّشْبِية يَقْتَضِى زِيَادَةَ وَصُفٍ . وَعِنْدَ آبِي الْمُشَبَّةُ بِهِ ذَكَرَ الْعِظَمَ يَكُونُ بَائِنًا وَإِلَّا فَلَا اَنَّ شَيْءٍ كَانَ الْمُشَبَّةُ بِهِ لِآنَ التَّشْبِية قَدْ يُوسُفَ إِنْ ذَكُرَ الْعِظَمِ يَكُونُ بَائِنًا وَإِلَّا فَلَا اَنَّ شَيْءٍ كَانَ الْمُشَبَّةُ بِهِ لِآنَ التَّشْبِية قَدْ يَكُونُ فِي التَّوْحِيدِ عَلَى التَّخْوِيدِ . امَّا ذِكْرُ الْعِظمِ فَلِلزِّيَادَةِ لَا مَحَالَةً . وَعِنْدَ زُفَرَ إِنْ كَانَ يَكُونُ فِي التَّوْحِيدِ عَلَى التَّخْوِيدِ . امَّا ذِكْرُ الْعِظمِ فَلِلزِّيَادَةِ لَا مَحَالَة . وَعِنْدَ زُفَرَ إِنْ كَانَ الْمُشَبِّهُ بِهِ مِمَا يُوصَفُ بِالْعِظمِ عِنْدَ النَّاسِ يَقَعُ بَائِنًا وَ إِلَّا فَهُو رَجْعِي . وَقِيلَ مُحَمَّدُ مَعَ الْمُحَمِّدُ مَع اللَّهُ فِي وَلِهِ مِثْلُ رَأْسِ الْإِبْرَةِ مِثْلُ عَظمِ رَأْسِ الْإِبْرَةِ مِثْلُ عَظمِ رَأْسِ الْإِبْرَةِ مِثْلُ عَظمِ الْجَبَلِ مِثْلُ الْجَعَلِ مِثْلُ الْجَبَلِ مِثْلُ عَظمِ الْجَبَلِ

3.7

ادراس نوعیت کی شبیعیات کے بارے بی امام الدونیفہ کے زویک بنیادی قاعدہ بیے: جب طلاق کو کی چیز کے ساتھ تصبیبہ دی جائے تو اس کے میتجے بیں طلاق بائدواقع ہوجاتی ہے۔ خواہ جس چیز کے ساتھ تصبیبہ دی جاری ہے اس کی عظمت کا ذکر کیا جائے اور کرنے کے بہلے بیان کی ہے۔ تصبیبہ صفت بی اضافے کا تقاضا کرتی ہے۔ امام الو بوسف نے بیجا بیان کی ہے: عظمت اور بردائی کا فرکر نے کے بیتے بیس طلاق بائدواقع ہوتی ہودنہ طلاق بائدواقع نہیں ہوتی نخواہ جس چیز کے ساتھ تصبیبہ دی جاری کو گئے ہیں گئے ہیں گئے ہوئی ہوئی ہوتا ہے لیکن عظمت کا تذکرہ کرتا ہو التحقیم ہوتا ہے لیکن عظمت کا تذکرہ کرتا ما تعقیم ہوتا ہے لیکن عظمت کا تذکرہ کرتا کو گئی ہوئی اور برصفت بیس اضافے کے لئے ہوتا ہے۔ امام زفر نے یہ بات بیان کی ہے: جس چیز کے ساتھ تصبیبہ دی گئی ہے۔ اگر عام عرف بیس اسے بردا قرار دیا جا سکتا ہے تو طلاق بائے دواقع ہوگی در شرطلاتی رجتی واقع ہوگی۔ امام جرعلیہ الرحمہ کے بارے بیس بعض مؤتف امام ابو مینیفر کے مؤتف کے مطابق ہا دریفی فتھاء نے یہ بات بیان کی ہے: ان کا مؤتف امام ابو مینیفر کے مؤتف المام ابو مینیفر کے مؤتف المام ابو بیت کی ان کا مؤتف المام ابو مینیفر کے مؤتف المام ابو بیت کی ان کا مؤتف کی مؤلی کی نوک کی مان کا سور کی کا کو کہ جتی کی بیت کی کا کو کہ جتی کی دور کے ان الفاظ میں ہوگا۔ ''موئی کی نوک کی مان کا مؤلی کی نوک جتی کی بیت کی کا کو کہ جتی کی بیاڑ کی مان کا برد کے بیاڑ کی مان کا مؤلی کی نوک کی مان کا مؤلی کی نوک کی مان کا مؤلی کا کو کہ جتی کو کرکھ کی کو کہ جتی کی گئی گئی کو کہ بیاڑ کی مان کا کو کر بھی کی نوک کی مان کو کہ حتی بیاڑ کی مان کو کرکھ کی کو کر کے اس کا کھی کو کرکھ کی کو کر کو گئی کو کرکھ کی کو کر کو کرکھ کی کو کرکھ کو کرکھ کی کو کرکھ کو کرکھ کی کو کرکھ کو کرکھ کو کرکھ کی کو کرکھ کی کو کرکھ کی کو کرکھ کی کو کرکھ کو کرکھ کی کو کرکھ کرکھ کی کو کرکھ کی کو کرکھ کو کرکھ کو کرکھ کی کو کرکھ کی کرکھ کرکھ ک

ىترح

اور جب کی خص نے طلاق کے ساتھ کوئی صفت ذکر کی جس سے شدت بھی جائے توبائن ہوگی مثلاً بائن یا البتہ مخش طلاق ، طلاق شیطان ، طلاق بدعت ، بدتر طلاق ، بہاڑ برابر ہزار کی مثلاً لیمی کہ کھر بجرجائے۔ سخت ، لنبی ، چوڑی ، کھر کھری ، سب سے بری ، سب سے کڑی ، سب سے کڑی ، سب سے کڑی ، سب سے چوڑی ، سب سے بری ، سب سے چوڑی ، سب سے بری ، سب سے چوڑی ، سب سے بری ، سب سے چوڑی ، سب سے کئی ، سب سے جوڑی ، سب سے کڑی ، سب سے موٹی پھراگر تین کی تو تین ہوگی ورندا کے اللہ اگر مورت باندی ہے تو دو کی نیت جیجے ہے۔) (درمختار)

اگر کہا، تھے ایک طلاق جس ہے تو اپٹنس کی مالک ہو جائے یا کہا، تھے ایک طلاق جس بیں جیرے لیے رہوت میں تو ہائن ہوگی اور اگر کہا، تھے طلاق ہے اور میرے لیے رہوت بیٹ تو رجعی ہوگ۔ یو نمی اگر کہا تھے طلاق ہے کوئی قاضی یا جا کہا عالم تھے والوں ندکرے دب بھی رجعی ہوگی۔ (ورمختار، رو)

اورا کر کہا تھے طلاق ہے اِل شرط پر کہ اُس کے بعد رجعت نہیں یا بوں کہا، تھے پروہ طلاق ہے جس کے بعد رجعت نہیں یا کہا تھے پروہ طلاق ہے جس کے بعد رجعت نہ ہوگی تو ان سب صورتوں میں رجعی ہوجانا جاہے۔ (فادی رضوبیہ) اورا کر کہا تھ پروہ طلاق ہے جس کے بعد رجعت نہیں ہوتی تو بائن ہونا جائے۔

#### مشابه طلاق مين فقهاء إحناف كالختلاف

یہاں مصنف نے طلاق کو کی چیز کے ساتھ تشہید دینے کے بارے میں اصول سے بیان کیا ہے۔ اہام ابوصلیفہ کے فرد کیک اصول سے بیان کیا ہے۔ اہام ابوصلیفہ کے فرد کیک اصول سے بے: جب طلاق کو کسی بھی چیز کے ساتھ تشہید دی جائے تو بائند طلاق واقع ہوگی جس چیز کے ساتھ تشہید دی جائے تو بائند طلاق واقع ہوگی جس چیز کے ساتھ تشہید صفت میں دی گئی ہے خواہ وہ کو کی بھی چیز ہوخواہ شوہر نے اس کی عظمت کا ذکر کیا ہوایا کی دیل میں ہے: تشہید صفت میں استعمال کی دیل میں ہے: تشہید صفت میں اصفا نے کا تقاضا کرتی ہے اور اس کے فیتے میں بائند طلاق کا تھم جاری کردیا جاتا ہے۔

امام ابوبوسف اس بات کے قائل ہیں: اگر شوہر نے کسی چیز کی عظمت کا ذکر کیا ہوئی ہر یا تندطلات ہوگی اور نہیں ہوگی خواہ مشبہ بہکوئی بھی چیز ہو۔

امام ابو یوسف نے اپنے قول کی دلیل مید بیان کی ہے بعض اوقات تشہید ایک ہونے کے اعتبار سے دی جاتی ہے اور میاس وقت ہوگا' جب اس کی عظمت اور بردائی کا ذکر ضد کیا حمیا ہو کیکن آگر عظمت اور بردائی کا ذکر کر دیا حمیا ہو تو بیصفت میں اضافے کے لئے شار ہوجائے گی۔

امام زفراس بات کے قائل ہیں: جس چیز کے ساتھ تھیں ہددی گئی ہے اگر تو وہ کوئی ایک چیز ہے کہ لوگوں کے نز دیک اسے عظمت میزائی اور زیادتی سے موصوف کیا جا سکتا ہے تو اس کے نتیجے میں بائے طلاق واقع ہوگی ورنہ رجعی طلاق واقع ہوگی۔

امام البوضيف كرز ديك جونك بهال تشيير موجود سئ البذاد ونول صورتول شريطان ان كي دليل المام البوطيف كي دليل كا موالوق من المراد المحتمد المراد ا

ا مام زفر اس بات کے قائل میں: سوئی کے سرے کولوکوں کے دواج میں پڑائیں سمجھا جاتا اس لیے دونوں صورتوں میں رجعی طلاق واقع ہونی جائے۔

## شدید چوری کمی طلاق کے الفاظ استعال کرنے کابیان

﴿ وَلَوْ قَالَ : آنْتِ طَالِقٌ تَطُلِيهُ قَدَ شَدِيدَةً آوُ عَرِيْضَةً آوُ طَوِيُلَةً فَهِي وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ﴾ لِآنَ مَا لا يُسمُكِنُ تَدَارُكُهُ يُقَالُ : لِهَاذَا الْآمُرِ طُولٌ لا يُسمُكِنُ تَدَارُكُهُ يُقَالُ : لِهَاذَا الْآمُرِ طُولٌ وَعَرْضٌ . وَعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْبَائِنُ، وَمَا يَضَعُبُ تَدَارُكُهُ يُقَالُ : لِهَاذَا الْآمُرِ طُولٌ وَعَرْضٌ . وَعَنْ آبِينٌ يَهِ فَيَلُغُو ، وَلَوْ وَعَرْضٌ . وَعَنْ آبِينٌ يَهِ فَيَلُغُو ، وَلَوْ وَعَرْضٌ . وَعَنْ اللهُ عَنْ هَا مَرَّ وَالْوَاقِعُ بِهَا بَائِنٌ . وَمَا لَتَكُونَ وَقَالُ الْوَصْفَ لا يَلِينُ بِهِ فَيَلُغُو ، وَلَوْ يَوْ عَالَى مَا مَرَّ وَالْوَاقِعُ بِهَا بَائِنٌ . وَمَا لِنَاكُونَ وَقَالُ اللهُ عَلَى مَا مَرَّ وَالْوَاقِعُ بِهَا بَائِنٌ .

7.7

آورا گرشوہر نے یہ کہا جہیں شدید چوڑی یا لمی طلاق ہے تو اس کے بیتے یں ایک طلاق بائندوا تع ہوگی کیونکہ جس چیز کا

تدارک ممکن نہ ہومرد کووہ چیز شدید معلوم ہوتی ہے اور وہ چیز طلاق بائند ہے۔ ای طرح جوکام آدی کے لئے خت یا مشکل ہوتا ہے

اس کے لئے بید کہا جاتا ہے ' یہ بڑا لمبا چوڑ اکام ہے ' ۔ امام ابو یوسف نے یہ بات بیان کی ہے: ان الفاظ کے بیتے میں طلاق رجعی
واقع ہوگی کیونکہ طلاق اس نوعیت کے اوصاف کے ذریعے متصف نہیں ہوسکتی اس لیے اس صفت کا بیان لغوقر اردیا جائے گا۔ اگر
اس صورت میں مرد نے تین کی نیت کی ہوئو یہ نیت ورست شار ہوگی کیونکہ بینونت کی مختلف قسمین جی جیسا کہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے۔ اوران کے ذریعے طلاق بائندوا تع ہوجائے گا۔

شرر

یہاں مصنف نے بیات بیان کی ہے: اگر شوہر نے طلاق کی صفت کے طور پر لفظ 'شدید' لفظ' کچوڑا'' یا لفظ' 'لمیا' 'استعال کیا یعنی تہمیں لبی طلاق ہے یا چوڑی طلاق ہے یا شدید طلاق ہے تو اس کے نتیج میں بائنہ طلاق ہوجائے گی۔ معض نے اس کی ولیل پر مان کی ہے: جس طلاق کا قدارک شوہر کے لئے مکن دووہ شوہر کے لئے شدید ہوتی ہے اور پر با كدهلال ى بوعتى بيد كيوكد شوبراى بمي دروع أن كرسكا-

اسول یہ ہے: جس جر کا قدارک مشکل ہواس کے لئے یا تنا استعال کیاجا تا ہے یہ معالمدلیا چوڑ اے۔ امام ابو بسف سے يه بات معتول ب: ان الفاظ كـ ذريع رجى طلاق دا تع موتى ب- اس كى دليل يهد بير صفت طلاق كـ لا أن نبيل ب كبزااس كالتركر ولنوثر امرديا جائد كااور انتذانت طالق كذريع رجعي طلاق واقع بوجائد كى أكران مورتول بين توبر في تمن طلاقي وي كانيت كى بوئى بوئى بوئواس مورت من الى كانيت درست بود الكونك عليمركى كى مختف تتميل بوتى بين جيما كديه بات يمل وان کی جا میک ہے ہوراس کے ذریعے بائد طلاق واقع ہوجائے گ۔

# عمال في العالم ا

# ﴿ يَصُل جَمَاع مِنْ عِلْمُ طَلَاق دينے كے بيان من ہے ﴾

غير مدخوله كى طلاق والى قصل كى فقتهى مطابقت

علامه این محود بایرتی منفی علیه الرحمه تکھتے ہیں کہ جب دخول سے پہلے طلاق دیے کا تھم عارضے کے مرتبے میں ہے بینی نیخم ہی اصل کے ساتھ جس طرح کوئی عارضہ لاحق ہوتا ہے اس طرح ہے اور جس طرح عرض مؤخر ہوتا ہے اس طرح اس فصل کو بھی مصنف نے علیہ الرحمہ ذکر کیا ہے کیونکہ موارض بمیٹ مؤخرہ وتے ہیں۔ (عنامیشرح الہدایہ، ج ۵جس ۲۷۱، بیروت)

## غير مدخوله ك تصرف مهر مين اولياء كحق يرفقهي غدابها ربعه

ال صورت ملی جو بہال بیان ہوری ہے آ دھے مہر پر علاء کا اجماع ہے، لیکن تین کے زد کی پورا مہر اس وقت واجب ہو جاتا ہے جبکہ خلوت ہوگئ مین میال بیوی تنہائی کی حالت میں کی مکان میں جمع ہو گئے، گوہم بسر کی نہ ہوئی ہو۔! مام شافتی کا بھی پہلا قول بھی ہے اور خلفائے راشدین کا فیصلہ بھی ہی ہے، لیکن امام شافتی کی دوایت سے معزمت این عباس سے مروی ہے کہ اس صورت میں بھی صرف نصف مہر مقررہ ہی و بیتا پڑے گا،

امام شافعی فرماتے ہیں ہیں ہی کہتا ہوں اور ظاہر الفاظ کیا باللہ کے ہی ہی کہتے ہیں۔ امام بیکی فرماتے ہیں کہاں روایت کے ایک راوی ایس کی بیروایت مروی ہے روایت کے ایک راوی ایس کی بیروایت مروی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا فرمان کی ہے ، پھر فرما تا ہے کہ اگر عورتیں خود ایس حالت میں اپنا آ وحام ہم بھی خاوند کومعاف کر ویں تو بیاور بات ہے اس صورت میں خاوند کومساف ہوجائے گا۔ این عماس فرماتے ہیں کہ تیب مورت اگر اپنا حق چھوڑ دے تو اسے اعتمار ہے ۔ بہت سے مفسرین تابعین کا بی تو اس اس میں ایس کی تابعین کا بی تول ہے ،

محد بن کعب قرظی کہتے ہیں کدائ سے مراوعورتوں کا معاف کرنا نہیں بلکہ مردوں کا معاف کرنا ہے۔ لینی مردا پنا آ دھا حصہ مچبوڑ دے ادر پورام ہر دے دے لیکن بیتول شاذ ہے کو کی اور اس قول کا قائل نہیں، پھر فرما تا ہے کہ وہ معاف کردے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے اس سے مراد خاوند ہے۔

حضرت علی ہے سوال ہوا کہاں ہے مراد کیاعورت کے اولیاء ہیں ،فر مایانہیں بلکہاں ہے مراد خاوئد ہے۔ اور بھی بہت ہے مغسرین ہے بہی مردی ہے۔امام شافتی کا جدید قول بھی بہی ہے۔ معسرین سے در بھر میں میں میں میں ایس دین تازی کے تاقید کرداتی ہے دائیں سے ایس کے مدانی اس میں میں اس کے مدانی

ا مام ابوصنیفہ وغیرہ کا بھی بھی نمر بہب ہے ،اس لئے کہ حقیقتاً نکاح کو باقی رکھنا توڑ دینا وغیرہ بیسب خاوند کے ہی اختیار میں ہے

اور جس طرح ولی کواس کی طرف ہے جس کاولی ہے ،اس کے مال کا دے دینا جائز نہیں ای طرف اس کے مہر کے معاف کردینے کا بھی افتیار نہیں۔ دوسرا قول اس بارے میں بیرے کہ اس سے مراد کورت کے باپ بھائی اور وہ لوگ ہیں جن کی اجازت بغیر کورت نکاح نہیں کر سکتی۔ نکاح نہیں کر سکتی۔

ابن عباس،علقہ جسن،عطاء،طاؤس،زہری،ربیعہ،زبیر بن اسلم،ابراہیم بخی بمکرمہ بمجر بن سیر بین سے بھی یمی مردی ہے کہ ان دونوں بزرگوں کا بھی ایک قول یمی ہے۔

امام ما لک علیه الرحمہ کا اور امام شافتی کا قول قدیم بھی ہی ہے، اس کی دلیل بیہ کہ وئی نے بی اس من کا حقد اراسے کیا تھا تو اس میں میں تصرف کر مدفر ماتے ہیں اللہ تعالٰ نے معاف کر اس میں تصرف کر مدفر ماتے ہیں اللہ تعالٰی نے معاف کر دیے گا اختیار نہ ہو بھر کرنے کا اختیار نہ ہو بھر مدفر ماتے ہیں اللہ تعالٰی نے معاف کر دیے گا در بیا کہ اور تک دی اور اگر وہ بھی اور تک دی دی اور اگر وہ بھی مان کر سکتا ہے۔ گودہ مورت بجور اربود

حضرت شری بھی بھی فرمائے ہیں لیکن جب شعبی نے اٹکار کیا تو آپ نے اس سے رجوع کرلیا اور فرمانے ملے کہاں سے مراد خاوند بی ہے بلکہ دواس بات پرمبابلہ کو تیار رہتے ہتے۔

## غيرمدخول بهابيوى كوطلاق دين كامختلف صورتو لكابيان

﴿ وَإِذَا طَلَقَ رَجُلُ الْمُراتَدُهُ ثَلَاقًا قَبَلَ اللّهُ وَلِي بِهَا وَقَعُنَ عَلَيْهَا ﴾ إِلاَّ الْوَاقِعَ مَصْدَرٌ مَحُدُو فَ لِاَنَّ مَعْنَاهُ طَلَاقًا ثَلَاقًا عَلَى مَا بَيَنَاهُ، فَلَمْ يَكُنْ قُولُهُ آنْتِ طَالِقٌ إِيْقَاعًا عَلَى حِدَةٍ فَيَقَعْنَ جُمْلَةً : ﴿ فَإِنْ فَرَقُ الطَّلَاقَ بَانَتُ بِاللَّولَى وَلَمْ تَقَعُ النَّائِيدُ وَالنَّالِفَة ﴾ وَذَلِكَ مِثُلُ اللّهُ يَدُكُرُ فِي آخِرِ الْفَيْفَ عَلَيْهِ فَتَقَعُ اللَّائِيدُ وَالْحَدَةِ إِيْقَاعٌ عَلَى حِدَةٍ إِذَا لَمْ يَذْكُرُ فِي آخِرِ الْفَيْفُ وَلَيْ يَعُولُ اللّهَ عَلَيْهِ فَتَقَعُ اللّهُ وَلَى فِي الْحَالِ فَتُصَادِفُهَا النَّالِيَةُ وَهِي كَلَامِهِ مَا يُعَيِّرُ صَدْرَة حَتَى يَتُوقَفَى عَلَيْهِ فَتَقَعُ اللهُ وَلَى فِي الْحَالِ فَتُصَادِفُهَا النَّالِيَةُ وَهِي كَلَامِهِ مَا يُعَيِّرُ صَدْرَة حَتَى يَتُوقَفَى عَلَيْهِ فَتَقَعُ اللهُ وَلَى فِي الْحَالِ فَتُصَادِفُهَا النَّالِيَةُ وَهِي كَلَامِهُ مَا اللهُ وَلَى اللهُ النَّالِيَةُ وَهِي كَلَامِهُ اللَّالِيَةُ وَاحِدَةً وَقَعَتُ وَاحِدَةً وَقَعَتُ وَاحِدَةً كَانَ اللَّالِيَةُ وَهِي النَّالِ اللهُ اللَّا لِيَهُ وَالْحَدَةُ وَاحِدَةً وَقَعَتُ وَاحِدَةً كَانَ اللَّالِيَةُ وَهِي الللهُ اللهُ الل

ترجمه

اورا گرشو ہرنے غیر مدخول بہا ہوی کو تین طلاقیں دیں تو وہ تینوں واقع ہوجا کیں گئ کیونکہ طلاق محذوف کی دلیل ہے واقع

ہوئی ہادراس کا مطلب "طلاقا طلاقا" ہوگا جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اس لیے مرف انت طائق کئے سے طلاق واقع کہ ہوگی ہوگی ہوگا ہے۔ اس لیے مرف انت طائق کئے سے طلاق واقع کہ ہوگی ہوگا ہے۔ اس لیے مرف انگ دی جا کیں قو وہ پہلی ہی طلاق کے ذریک ہوگی ہوگا ہے۔ اس کی اگر فیرید خول بہا ہوگا ہیں الگ الگ دی جا کیں قو وہ پہلی ہی طلاق کے خود کے ہائے ہو ہوگا ہیں ہول گی جسے شوہر نے یہ کہا جمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے کوئکہ ہم انتظا الگ طور پر واقع ہوا ہے کیکن اس کے لئے یہ بات شرط ہے کلام میں کوئی اس چیز ذکر ندی جائے جو صدر کلام میں آئیے ہیدا کر وہ بی ہوکہ کلام کا پہلا حصا تری جسے پر موقوف ہو جائے۔

اس لیے بیلی طلاق ای وقت واقع ہو جائے گی دوسری طلاق اس وقت پنچ گئ جب وہ پہلے ہی ہائدہ وہ بھی ہے۔ (اس لیے وہ لغوجائے گی) ای طرح اگر شوہرا پی غیر مدخول بہا ہوی ہے بند ہوجائے گی کا درایک طلاق ہے توایک ہی طلاق واقع ہوگئ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر بھے ہیں وہ گورت بہلی طلاق کے ذریعے بائد ہوجائے گی۔ اگر شوہر نے یہ ہا جہ ہیں ایک طلاق ہا وروہ مورت لفظ ایک کا دائے گئی ہے بہلے انتقال کر گئ تو طلاق باطل ہوجائے گئ اس کی دلیل ہے۔ مرد نے طلاق کی صفت کے طور پر عدد کو ذکر کیا ہے انہذا واقع ہونے والی چیز عدو ہوگا کی تو جب عدد کا ذکر کرنے سے پہلے ہی کیا ہے انتقال ہوگیا اور طلاق ہونے سے پہلے ہی طلاق کا گئ ختم ہوگیا اس لیے وہ طلاق ہا طلاق کا کر گرنے ہے کہا جہ بیں دو طلاق ہوگیا اس لیے وہ طلاق ہوگیا اس کے دو طلاق ہوگیا اس کے دو طلاق ہوگیا اس کے دو طلاق ہوگیا تھا ہے ہیں دو طلاق ہیں ہیں کی سے بھی ہوگی ہوگا ہے کہا تھی ہیں ایک مشابہ ہے۔ سے دو کا دو کر کر میں میں ایک مشابہ ہے۔ سے دو کا دو کر کر میں ایک کا میں اس کے دو طلاق ہیں ہیں کہ میں ایک کی مشابہ ہے۔ کہا تھی ہوگی اس کی میں ایک کی مشابہ ہے۔

شرح

جب طلاق کے مہاتھ کوئی عددیا وصف برکور ہوتو اُس عددیا وصف کے ذکر کرنے کے بعد واقع ہوگی صرف طلاق سے واقع شہ ہوگی مثلا اغظاطلاق کہاا درعددیا وصف کے بولئے ہے پہلے عورت ہرگئ تو طلاق ندیموئی اورا کرعددیا وصف بولئے سے پہلے شوہر مرکبا یاکس نے اُس کا موجھ ہند کر دیا تو ایک واقع ہوگی کہ جب شوہر مرکبا تو ذکر ندیایا گیا صرف اراوہ تا کافی ہا اور مدر ہند کردیے کی صورت میں اگر ہاتھ ہڑاتے عی اُسٹے فورا عددیا وصف کوذکر کردیا تو اسکے موافق ہوگی ورندوی ایک ہے۔

غير مدخول كي طلاق سے باكند و في يرا تفاق

على براين قد المدرجم الله كيتي إلى المنظم البير منتق ين كرجس تورت مدخول بدكيا كيا مواس ايك طلاق دين من على الم ي طلاق باكن بوجاتي مي والواق دين واللي والبي يت رجوع كاحق حاصل بين البي لي كرر جوع توعدت من كياجا سكتا ب

اوروخول سے بل كوئى عدت تيس ہے .

ای کے کہ انشریحانہ و تعالی کا فرمان ہے۔ اے ایمان والوجب تم موئ مورتوں سے نکاح کر اور پھر انہیں دخول سے بل طلاق دے دوتو تہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں جے وہ عدت تارکریں۔ (الاحزاب ۴۹۹) ( المننی ( 7 ر ، ( 397 ) نکاح ٹائی کے ساتھ آنے والی زولیل کیلیے حق طلاق میں غدا ہیں اراجہ

علامدائن قدامدر حمدالله كتيتي ":اس كاايمالى بيان بيه كدجب اس كى يوكى بائن موجائد، اور پراس نے اى مورت سے شادى كرلى تواس كى تين مالتيں ہيں:

میلی مالت، وہ اسے تین طلاقی دے دے ، اور وہ تورت کی دوسر فض سے شادی کر سے اور وہ اسے تجوز دے ہمر بہلا خاد مراس سے شادی کر لے قبالا جماع یہ تورت تین طلاق بی وائیں آئی مینی اسے تین طلاق دینے کافق ہوگا ، انن منذر کاقول مجی ہے۔

میں۔۔۔
دومری حالت: اے تین کی بجائے ایک یادوطلاق دی ہوں، اور خادیما ٹی بیوی سے دجوع کر لے بیا پھر دومرے خاوی سے
تیل وہ ددیارہ تکاح کر لے تی خالاق باتی ہوگی اس میں بودہ گورت واپس آ سکی ، ہمارے ملم کے مطابق اس میں کوئی اختلاف خبیری

تیری والت: است تن سے کم لین ایک یا دوطلات ہوئی ہوں ، اور گورت کی عدت خم ہوجائے ، پھراس نے کی دوسرے مخص سے نکاح کرلیا ہو ماور پھر بعد علی وہ گورت پہلے خاوی سے نکاح کرلیا ہو ماور پھر بعد علی وہ گورت پہلے خاوی سے نکادی کر سنانڈ سال مناسٹ دورولیات ہیں۔
پہلی روایت : وہ باتی مانئد وطلاق کے ساتھ بی وائیں ہوگی ، اکا پر محابہ کرام محراور علی اور الی بین کعب اور محاذ اور محران بن محمین اور ابو ہر پر ورضی اللہ تعالی منم کا بی قول ہے۔

اور زیداور عبدالله بن عمروین عاص سے بی مروی ہے اور سعید بن میتب اور عبیدہ اور حسن مالک، توری الن الی لیلی ، شافتی عاسحاتی مالیوعبدید ما ابوتور بحد بن حسن ماین منذ مکا بھی قول ہے۔

اورام الم احمد عدد مرى دوايت بيب كه : وه تمن طلاق برى وايس آنگل فين اس يجر تمن طلاق كافق ما مل بوكالت عر، المن التن عمال بوكالت عر، التن عمال بوكالت عرب التن عمال رفتى الله تن عمال بوكالت عرب التن عمال رفتى الله تن عمال بوكالت عمر مدخول كل بيد المن ( 7 م . ( 389 ) عمر مدخول كي بيد المن طلاق علائد ك وقوع كابيان

یمال مستف نے بیمستلد بیان کیا ہے۔ اگر کوئی تھی اپنی فیرید خول بہانیوی کوایک بی انتظا کے ڈریعے تمن طلاقیں دیدے تو شیول واقع ہوجا کیں گیا۔ اس کی دلیل بیہ ہے۔ شوہر نے طلاق کوعدد کے ہمراہ بینی تمن کے عدد کے ہمراہ ذکر کیا ہے اور یہ بات ہم مسلے ذکر کر بچکے ہیں: جب وصف کوعدد کے ساتھ ذکر کیا جائے تو طلاق واقع ہونے کا مداد صفت کی بجائے عدد پر ہوجا تا ہے۔ اس کے بعد معنف نے بید مسئلہ جان کیا ہے: اگر کوئی فیم تین علیم و کلھت کے دریدے بوی کو تین طلاقیں دیتا ہے بینی اس بوی کوجو فیر مدخول بہا ہے کیمی وہ بیر کہتا ہے انت طالق طالق طالق الساق واس مورت بس برایک طلاق الگ ہو واقع ہوگی حین اس کے لئے یہ بات شرط ہے بیشو ہرنے اپنے کلام کے آخر بی کوئی ایک چیز ذکرنہ کی ہوجو ابتدائے کلام کے تھم کو تبدیل کر دے اور ابتدائے کلام مینی طلاق کا ہونا اس پر موقوف ہو۔۔

اگر شوہر نے ایک کوئی بات ذکر تنکی ہوئو کہلی طلاق فوراواقع ہوجائے گی کین بقیدد دطلاقی مورت کوہی وقت بلیں گی جب
ووان طلاقوں کا کلی ٹین ری جو فیر مرخول بہا ہے اور فیر مرخول بہا عورت ایک طلاق کے بعد بائے ہوجاتی ہے اور کیونکہ طلاق
ہونے کے ساتھ اس کی عدت ختم ہوجاتی ہے جہزا وہ دوسری اور تیسری طلاق کا گل بیس دئتی ہے بہال مصنف نے یہ سئلہ بیان کیا
ہے: اگر شوہر نے یہ الفاظ استعال کے ہول انت طائق واحدة وواحدة تو اس صورت بھی می یوی کوایک ملاق ہوگی اور دوای ا

ال كے بعد معنف في ال بات كى دخيات كى بي بي بي بي النظافال كي مراوم خت كے طور برايك كا عدد ذكر كيا ہو يا وو ال كاكيا ہو يا تين كاكيا ہو بر صورت على اگر يوى كا انتقال عدد كا ذكر كرف سے بہلے ہو كيا تو اس كو طلاق واقع بيس ہو كى اليتى مورت برستوراس فض كى يوى تاريموكى۔

### . طلاق دية موي "وقيل" اور "بعد" كالقاظ استعال كرنا

﴿ وَلَوَ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِلَةً قَبَلَ وَاحِلَةٍ أَوْ بَعُلَمًا وَاحِلَةً وَقَعَتُ وَاحِلَةً ﴾ وَالْأَصُلُ اتَّهُ مَتَى ذَكَرَ ضَيْتَيْنِ وَادَحَلَ يَيْنَهُمَا حَرُفَ الظَّرُفِ إِنْ قَرَنَهَا بِهَاءِ الْكِنَايَةِ كَانَ صِفَةً لِلْمَذُكُورِ آخِرًّا كَقَوْلِهِ : جَاء نِي زَيْدٌ قَبْلَهُ عَمْرٌو ، وَإِنْ لَمْ يَقُرِنُهَا بِهَاءِ الْكِنَايَةِ كَانَ صِفَةً لِلْمَذَكُورِ ٱوَّلَا كَفَوْلِهِ : جَاء يَى زَيْدٌ قَبَلَ عَمْرِو، وَإِيْفَاعُ الطَّلَاقِ فِي الْمَاضِي إِيْفَاعٌ فِي الْمَاضِي الْمَافِقُ وَاحِدَةً قَبْلَ وَاحِدَةٍ الْمَالِلَ وَاحِدَةً صِفَةٌ لِلْاولَ يَ الْإِسْنَادَ لَيْسَ فِي وَسُعِدِ فَالْقَلْلِيَّةُ فِي قَوْلِهِ بَاللَّاولَ فَي وَاحِدَةً صِفَةً لِللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّلِيْلَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

ترجمه

آور اگرشو ہرنے اپنی غیر مدخول بہا ہوی سے بہا جہیں ایک سے پہلے ایک طابات ہے با ایک کے بعد ایک طابات ہے اور اگرشو ہرنے اپنی غیر مدخول بہا ہوی سے بہا ایک با ایک ہے درمیان ظرف کا کلے موجود ہوا وراس کے بعد ایک بی طلاق واقع ہوگی۔ اصول ہے ہے: جب دوالی چیز ول کا ذکر کیا جائے جن کے درمیان ظرف کا کلے موجود ہوا وراس کے بعد اسم ضمیر ہوا تو وہ ظرف کا کلے اس کی صفت بن جائے گا جے آخر علی ذکر کیا گیا ہے جیسے یہ جملہ ہے: جساء کی ڈیڈ قبل کا اس کے بھر اواس مضمیر کا تذکرہ نہ ہوا تو ظرف کا کہ پہلے اس کا بھر ہے ہاں آیا۔ اس کی مفت بخرا ہے جسلے بہ جساء کئی رَبِّد قبل عَمْرٍ و ۔ ( بینی زید مروسے پہلے میرے پاس آیا۔ ) طلاق ذکر ہونے والے کی مفت بخرا ہے جسلے بہ جساء کئی رَبِّد قبل عَمْرٍ و ۔ ( بینی زید مروسے پہلے میرے پاس آیا۔ ) طلاق کا ماضی جس واقع ہونے کے متر اوف ہے کیونکہ ماضی کی طرف منسوب کرنے کی مخواکش ہی جس افظ کا ماضی جس واقع ہونے کے متر اوف ہے کیونکہ ماضی کی طرف منسوب کرنے کی مخواکش ہی جسے اور اس کے صال جس واقع ہونے کے متر اوف ہے کیونکہ ماضی کی طرف منسوب کرنے کی مخواکش ہی جسے اور ورس کی صورت میں افظ کی مضمت ہے گا اور علی کی صورت میں افظ کی مضمت ہے گا اور علی مسل کی مضمت ہے گا اور علی میں واقع ہوئے کے ماتھ ہوگی ہوگی ہے ( تو دوسر کی طلاق افوجائے گی )

څرځ

نیر مدخولہ کو کہا تھے تین طلاقیں تو تین ہوگی اورا گر کہا تھے طلاق تھے طلاق کے طلاق یا کہا تھے طلاق طلاق یا کہا تھے طلاق سے ایک اورا یک اورا یک تو ان صورتوں میں ایک بائن واقع ہوگی باتی نغود بیکار ہیں یعنی چندلفظوں سے واقع کرنے میں سرند پہلے لفظ سے واقع ہوگی اور باقی کے لیے کل شدرہے کی اور موطؤ و میں بہر حال تین واقع ہوگی۔

کہا تھے تین طلاقیں الگ الگ تو ایک ہوگئا۔ یونمی اگر کہا تھے دوطلاقیں اُس طلاق کے ساتھ جو میں تھے دول پھرایک طلاق دی توایک ہی ہوگی۔(درمختار)

فاعده فقهيه

جب دوائی چیزوں کاذکر کیاجائے جن کے درمیان ظرف کا کلمہ موجود ہواوراس کے بعداہم خمیر ہواتو وہ ظرف کا کلمہ اس کی صدت میں جائے گا جے آخر میں ذکر کیا گیائے جسے رہ جملہ ہے جاء ئیسی ڈیڈ قبلکہ عَمُور ( لیعنی رہے ہاس ا ( سین سے ہے ہے عمرو( آچکا تھا)۔

يهال مصتف في بيم سكله بيان كياب الرشوير بيوى كوناطب كرت وسديدالفاظ استعال كرسدانت طالق

واحدة قبل واحدة (حبين أيك من يبلي ايك طلال ي).

یابدالفاظ استعال کرے انت طالق واحدہ بعدها واحدہ (جہیں ایک طلاق ہے جس کے بعد آیک طلاق ہو) تواس صورت میں عورت کوایک طلاق ہوگی بین ان دولوں صورتوں میں عورت کوایک طلاق ہوگی۔

اس كے بعد مصنف نے ایک اصطفى كا ذكر كيا ہے : شو ہر طلاق دیتے ہوئے اگر دو چیز دل كا ذكر كرے اور ان دونول كے درميان اليها حرف لے آئے جوظرف ہوتا ہے قبل بعد وغیرہ اگر حرف ظرف كے ہمراہ اس نے اسم تمير ہمى استعال كيا ہواتو وہ تميراس كى مفت ہے گی جس كا ذكر بعد بس ہوا ہوا ہے اس كى مثال بہ ہے ۔ جاء نى ذيد قبله عدر د (ميرے پاس زيد آيا اور اس سے پہلے عمر و آيا) ليكن اگر شو ہر نے اس حرف ظرف كے ہمراہ اسم تمير نقل ندكيا ہوئو وہ اس لفظ كى صفت ہے تا اور اس كا ذكر پہلے ہوا ہے تي ميہ جملہ ہے ۔ نى ذيد قبل عدر د (ميرے پاس زيد عمر دے پہلے آيا)۔

پہلی مثال میں کیونکہ لفظ بیل کے بعد منمیر ذکری گئی تھی ہیں لیے تعلق اس لفظ کے ساتھ ہوا جس کا ذکر بعد میں ہوا ہے اور وہ لفظ عمر وتھا جبکہ دوسری مثال میں لفظ تبل جوحرف ظرف ہے اس کے ہمراہ خمیر نقل نہیں کی گئی اس لیے تعلی کا تعلق عبارت میں موجود پہلے لفظ نیعنی زید کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: ڈمانہ احتی میں اگر آدی طلاق کی اس کے بعد مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: ڈمانہ احتی میں طلاق دیا آگر آدی طلاق کی اس بے وہ ذمانہ موجود میں طلاق شار ہوتی ہے اس کی دلیل میہ ہے: زمانہ ماحتی میں طلاق دیا آگر آدی کی بات نہیں ہے وہ ذمانہ موجود میں طلاق دے سکتا ہے۔

﴿ وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً قَبُلَهَا وَاحِدَةٌ تَقَعُ ثِنْتَانِ ﴾ لِآنَ الْقَبَلِيَةَ صِفَةٌ لِلنَّانِيةِ لِاتِّصَالِهَا بِحَرُفِ الْكِنَايَةِ فَاقْتَضَى إِيْقَاعَهَا فِي الْمَاضِيِّ وَإِيقَاعَ الْاولِي فِي الْحَالِ، غَيْرَ أَنَّ الْإِيفَاعَ فِي الْمَاضِيُ إِيُفَاعٌ فِي الْحَالِ آيْضًا فَيَقْتُرِنَانِ فَيَقَعَانِ، وَكَذَا إِذَا قَالَ الْمَانِي آَنَ الْإِيفَاعَ فِي الْحَالِ آيُطُولِيَّةَ صِفَةٌ لِلْأُولِي فَاقْتَضَى إِيْفَاعَ الْوَاحِدَةِ إِنَّ الْبَعْدِيَّةَ صِفَةٌ لِلْأُولِي فَاقْتَضَى إِيْفَاعَ الْوَاحِدَةِ فِي الْمَعْدِيَّةَ صِفَةٌ لِلْأُولِي فَاقْتَضَى إِيْفَاعَ الْوَاحِدَةِ فِي الْمَعْدِينَ وَهُولُولُولًا فَالَ اللَّهُ وَاحِدَةً مَعَ لِلْهُ وَاحِدَةً مَعَ اللَّهُ وَاحِدَةً مَعَ لِلْقِرَانِ . وَاحِدَةً لَا مَعَهَا وَاحِدَةٌ لَقَعُ لِنُتَانِ ﴾ لِلاَنَّ كَلِمَةً مَعَ لِلْقِرَانِ .

وَعَنُ آبِي يُوسُفَ فِي قَوْلِهِ : مَعَهَا وَاحِدَةٌ آنَهُ تَقَعُ وَاحِدَةٌ لِآنَ الْكِنَايَةَ تَفُتَضِى سَبُقَ الْمُكَنَّ اللهُ يَوسُفَ فِي الْمُحَدِّ اللهُ تَقَعُ ثِنْنَانِ فِي الْوُجُوهِ كُلِهَا لِقِيَامِ الْمُحَدِّنِي بَعُدَ وُقُوعِ الْاُولَى

#### ترجمه

شرح

علامہ علا وَالدین حَفّی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کمی شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تجھے الی ایک طلاق کہ اس ہے پہلے ایک طلاق یا اس نے کہا کہ تجھے ایک ایسی طلاق جس کے بعد بھی ایک طلاق تو دونوں صورتوں میں دوطلاقیں ہوجا کمیں گیس۔ (درمختار ، ج ۲ ، ص ۲۰۵۰ بیروت) یبان مصنف نے بید مسئلہ بیان کیا ہے: اگر شوہر نے بیالفاظ استعال کے ہوں۔انت طابق واحدة قبل واحدة (شہبس طلاق ہے اس سے پہلے ایک طلاق ہو)۔ تو اس صورت میں ووطلاقیں واقع ہوجا کیں گی اس کی دلیل بیہ ہے؛ عبادت میں موجو ولفظ تن ہے بارت میں ذکر ہونے والے عبادت میں موجو ولفظ تن سے بعد فیر سنعال ہوئی ہے اوراس صورت میں اس لفظ قبل کا تعلق عبارت میں ذکر ہونے والے دوسرے لفظ کے ساتھ ہوگا اس لیے بیاس بات کا نفاضا کر ہے گا ووسری طلاق زمانہ ماضی میں واقع ہو چی ہوا در پہلے والی طلاق زمانہ موجود میں ہو نمیکن بیل ہم اس بات کی وضاحت کر چکے تیں: ماضی میں طلاق دینا آ دی کے لئے ممکن نہیں ہے الہذا ماضی کی طلاق زمانہ حال کی طلاق قرار دی جائے گی۔اس کا نتیجہ بیہ نکلے گا دونوں طلاقیں ایک ساتھ ہوجا کیں گی اور دونوں واقع ہوجا کمیں گی۔

ای طرح آگر شوہر نے بیالفاظ استعال کئے۔" انت طالق داحدہ بعد واحدہ" (تہیں ایک طلاق ہے جس کے بعد ایک طلاق ہو ) تو اس صورت میں بھی دوطلاقیں واقع ہوں گی اس کی دلیل بیہے: یہاں پرعبارت میں لفظ بعد کے بعد کو کی ضمیر نقل نہیں ہوئی ہے گانویہ ایک طلاق زمانہ حال بعد کو فی ضمیر نقل نہیں ہوئی ہے گاندا یہ پہلے والے لفظ کی صفت ہے گاتویہ اس بات کا تقاضا کر ہے گا ایک طلاق زمانہ حال میں واقع ہوئی ہوائی ہوگئی ہوائیڈا یہاں بھی دونوں طلاقیں ایک ساتھ واقع ہوجا کیں گی۔

یہال مصنف نے بیٹی بات نقل کی ہے: اگر شوہر نے بیالفاظ استعال کیے ہوں۔انت طالق واحدة مع واحدة (منہیں اللہ علاق ہو احدة (منہیں اللہ علاق ہو احدة (منہیں ایک طلاق ہو احدة (منہیں ایک طلاق ہو احدة (منہیں ایک طلاق ہے ہمراہ ایک طلاق ہو)۔

تو دوطلاقیں واقع ہوجا کیں گاس کی وکیل ہے: افظ مع ساتھ ہوئے کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔ امام ابو یوسف سے بدروایت منقول ہے: اگر شوہر نے بیالفاظ استعال کے ہوں معھا واحدہ تو اس صورت میں ایک طلاق واقع ہوگ اس کی دلیل ہیہ: افظ مع "میں ضمیر موجود ہے اور ضمیراس چز کے بارے میں ہوتی ہے جس کا ذکر اشارے کے طور پر کیا جارہا ہواور بیاس نے دلیل ہوتی ہے کہ جس کا ذکر اشارے کے طور پر کیا جارہا ہو وہ پہلے سے موجود ہے۔ اس لیے جب"مع واحدہ "کہا تو انت طابق واحدہ کے ذریعے ایک طلاق ہو جا گی اور کیونکہ ورت ایک طلاق کے نتیج جب"مع واحدہ "کہا تو انت طابق واحدہ کے ذریعے ایک طلاق ہو جا گی اور کیونکہ ورت ایک طلاق واقع میں بائدہ و جاتی ہو جاتی ہو تی ہو گیا ہے کہ وہ غیر مدخول بہا ہے تو دوسری طلاق کا وہ کی تبییں رہے گی اس لیے یہاں ایک طلاق واقع میں بائدہ و جاتی ہے اس لیے یہاں ایک طلاق واقع

مصنف نے یہاں اس بات کی وضاحت کی ہے: اگر بیوی مدخول بہا ہو تو ان تمام صورتوں میں دوطلاقیں واقع ہوں اللہ مصنف نے یہاں اس بات کی وضاحت کی ہے: اگر بیوی مدخول بہا ہو تو ان تمام صورتوں میں دوطلاق میں واقع ہوں اس کی دلیل رہتی ہے: مدخول بہا بیوی پہلی طلاق ہوجائے کے بعد دوسری طلاق کا کل رہتی ہے اس لیے و وہری طلاق بھی واقع ہوجائے گی۔

### جب تو محريس داخل موئى تو تجفي ايك طلاق موئى .

وَوَلُو قَالَ لَهَا إِنَّ ذَخَلَت الدَّارَ فَانْتِ طَالِقٌ وَاحِدةً وَوَاحِدةً فَدَخَلَتْ وَقَعَتْ عَلَيْهَا وَاحِدةً فِيلَا إِنِّ قَالَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدةً وَوَاحِدةً إِنْ وَاحِدةً إِنْ وَاحِدةً عِنْدَ آمِى حَنِيفَةَ، وَقَالَ اللهُ عَلَيْ الْمَثَلَقِ وَاحِدةً إِنْ اللهُ عَلَى النَّلُاثِ أَوْ أَخْرَ الشَّرُطَ وَلَدَهُ أَنَّ الْجَمْعِ الْمُطْلَقِ لَنَّعَلَمُ اللّهَ عَلَى النَّلُاثِ أَوْ أَخْرَ الشَّرُطَ وَلَدَهُ أَنَّ الْجَمْعِ الْمُطْلَقِ لَنَّعَلَمُ اللّهَ عَلَى الْقَالِي لِلْجَمْعِ الْمُطْلَقِ لَنَّعَلَى الْمَعْدَلِ النَّالِي لَا تَقْعُ إِلَّا لِللّهُ عَلَى الْقِرَانَ وَالتَّرْتِيب، فَعَلَى اغْتِبَارِ الْآلِقِ لِ تَقَعُ لِنَتَانِ، وَعَلَى اغْتِبَارِ النَّالِي لا تَقْعُ إِلّا لِنَانِي لا تَقْعُ إِلّا لَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَبْدِ النَّالِي لا تَقْعُ إِلّا لَهُ وَاحِدةً إِللّهُ اللّهُ لِللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

#### ذجمه

اورا گرشوہر نے ''فیرمد نول ہما''یونی سے سیکہانان کہ خسلت المدّار کُفائنت طالق واجدہ و وَاحِدہ اُکُر اُکُر کُر الله مولی کو جہد مولی کو جہد مولی کو جہد میں داخل ہوگئ تو امام ابوطنیفہ کے زردیک ایک طلاق واقع ہوگی جہد معافیق تو جہدیں ایک اور ایک طلاق ہے اور پھر وہ محورت گھر جی داخل ہوگئ تو امام ابوطنیفہ کے زردیک ایک طلاق واقع ہوگی جہد معافیق تو احِدہ و وَاحِدہ وَ وَاحِدہ وَاحْدہ وَ وَاحِدہ وَ وَاحِدہ وَ وَاحِدہ وَاحْدہ وَاحِدہ وَاحِدہ وَاحِدہ وَاحِدہ وَاحِدہ وَاحِدہ وَاحْدہ وَاحْدہ وَاحْدہ وَاحِدہ وَاحِدہ وَاحِدہ وَاحِدہ وَاحِدہ وَاحْدہ وَاحِدہ وَاحْدہ وَاحِدہ وَاحْدہ وَاحْدہ وَاحْدہ وَاحِدہ وَاحِم وَاحِدہ وَاحِم وَاحِدہ وَاحِدہ وَاحِدہ وَاحِدہ وَاحِم

ہوتو کام کے آ عاز می تغیر پیدائیں ہوتااور موقوف ہونے کا سوال بی پیدائیں ہوتا۔ اگر حرف اف کے ذریعے عطف کیا جائے تو ا ام كرفى كے مطابق ميوں معزات كے ورميان اى طرح اختلاف موكا ليكن فقير ابوالليث كے بيان كے مطابق تمام فقها وكا اتفاق ے ایک علاق واقع ہوگی کوتکہ اف "" تعقیب" کے لئے استعال ہوتا ہاور میں دلیل زیاد وورست ہے۔

علامه علا والدين فتى عليدالرحمد لكعية بين كه جب كم فض في إنى بيوى يد أما كه تقيد ايك طلاق باورايك الركم من كفاتو محریں جانے پردو ہوگی اور اگر بول کھا کہ اگر تو محریں گئی تو تھے ایک طلاق ہے اور ایک تو ایک ہوگی اور موطؤ ویس بہر حال دو بولی\_(در مخار من ۱۸ می ۵۰۹ میروت)

وجود شرط وقوع طلاق توستزم ہے

اى شرط پرطلاق دينے كابيان بيتو منابط بے كدا كركس چيزكوكس شرط پرمطق كردے تو شرط پائے جانے براس شى (مشروط) كاوجود موجائ كاجيب اكرسورج فكل جائة روشن موكى اب جيس سورج فكفي كاتوروشى خود بخو دموجائ كى حوالهاس طرح طلاق ہے باب میں بھی کوئی مخص طلاق کو کسی شرط پر معلق کردے تو اس شرط کے پائے جاتے ہی طلاق واقع ہوجائے کی جیسے کسی نے اجبی طورت سے کہا، اگر تھھ سے میرا نکاح ہوا تو مجھے طلاق ہے، چند دنوں بعد ددنوں بن نکاح ہوا تو نکاح ہوتے ہی طلاق فورا دا لع

عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول :إذا قال الرجل :إذا نكحت فلانة فهي طالق فهي طالق فهي كذلك إذا تكحها وإذا كان طلقها واحدة أو النتين أو ثلالا فهو كما قال ( مؤطا محمد، باب الرجل يقول إذا نكحت فلانة فهي طالق، حديث نمبر (٩٢٣)

جب طلاق کے ساتھ کوئی عدد یا وصف مذکور ہوتو اُس عدد یا وصف کے ذکر کرنے کے بعد واقع ہوگی صرف طلاق سے واقع نہ ہوگی مثلاً لفظ طلاق کہا اور عدد یا وصف کے بو لئے سے پہلے عورت مرکی تو طلاق ندمونی اور اگر عدد یا وصف بو لئے سے پہلے شوہرمر کیا ا یکس نے اُس کا مند بند کردیا تو ایک واقع ہوگی کہ جب شوہر مرکیا تو ذکرنہ پایا گیا صرف ارادہ پایا گیا اور صرف ارادہ نا کافی ہے اور مونه بندكرد مين كي صورت مين اكر باته مثات بن أسن فوراً عدد ما وصف كوذكركرد ما تواسك موافق بوكي ورنه وبي أيك -

. صفتی طلاق معلق میں عطف کا بیان

بهال مصنف نے بیمسکلہ بیان کیا ہے: اگر شوہرنے طلاق کو معلق کیا ہواور طلاق کے الفاظ کے ساتھ اس کی صفت مجمی المنتخ کرکی ہواور وہ صفت عدد کے ہمراہ ذکر کی ہواور پھر دواعداد کے درمیان حرف عطف''و''استعال کیا ہوئتواس بارے میں کیا علم ہوگا۔اس کی مثال مصنف نے بیدی ہے جیسے شوہرنے بیوی کومخاطب کرتے ہوئے بدالفاظ استعمال کیے۔

ان دخلت الداد فانت طالق واحدة دواحدة (اگرتم گري داخل بوئو تهمين طلاق مهايدادرايك) \_ الله دخلت الداد فانت طالق واحدة دواحدة (اگرتم گري دائل بوئوت كوايك طلاق بوگ جبدها حبين برنيها بر به به برائم الداد كري وايك طلاق بوگ جبدها حبين برنيها برات كوايك طلاق بوگ جبدها حبين برنيها برات كوايك طلاق بوئ جبدها حبران معنف نے اس بات كى وضاحت كى مينا در الرشو برنے بيالفاظ استعال كي بول: انت طالق واحدة وواحدة ان دخلت الداد.

لینی اس نے طلاق کے ہونے کا ذکر پہلے کیا ہوا ورشرط کا ذکر بعد میں کیا ہوئتو اس بات پرتمام نقبهاء کے درمیان اتفاق پایا جاتا ہے کہ اس صورت میں تورت کو دوطلا قیں ہوجا کیں گی۔

یعیٰ دونوں صورتوں میں فرق ہے۔ طلاق کوجس چیز کے ساتھ مشر دط کیا گیا ہے اگراس کا ذکر پہلے کیا گیا ہے تو اہام ابوصنیفہ کے نزدیک ایک طلاق ہوگی اورا گراس کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے تو اہام ابوصنیفہ کے نزدیک درطلاقیں ہوں گی۔

صاحبین تراین این این این این موقف کی تائید میں بیردلیا نقل کی ہے: شوہر نے لفظ واحدة اور دوسر سے لفظ واحدة کے درمیان حرف و ' ذکر کیا ہے' اور بیرجع کامفہوم ہیرا کرنے کے لئے آتا ہے' اور بیر طلق طور پراس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے' لہذا پہلے لفظ واحدة اور دوسر سے لفظ واحدة کے ذریعے ایک ایک طلاقیں ایک ساتھ واقع ہوں گی' یعنی دوطلاقیں ایک ساتھ واقع ہوں گی' یعنی دوطلاقیں ایک ساتھ واقع ہوں گی بیری دوطلاقیں ایک ساتھ واقع ہوجا کیں گی بیر بالکل ای طرح ہے' جیسے شو ہرنے بیالفاظ استعمال کیے ہوں 'تنہیں دوطلاقیں ہیں۔

یہاں بیہ بات یادرہے: مصنف اس عورت کا ذکر کررہے ہیں جس کے ساتھ مرد نے صحبت ندکی ہواس کی دلیل بیہ ہے: البی عورت کو اگر کی دلیل بیہ البی عورت کو اگر ایک طلاق کے ذریعے بائے ہوجاتی ہے اور البی عورت پر کو کی عدت نہیں ہوتی للبندا ایک طلاق واقع ہونے کے ساتھ ہی وہ دوسری طلاق کا کل نہیں رہتی ہے۔

لیکن اگرائی عورت کو بیک وقت ایک ہی لفظ کے ذریعے دویا تین طلاقیں دیدی جا کیں تو دہ دونوں یا تینوں واقع ہو جاتی ہیں۔امام ابوطنیفہ نے اپنے مؤتف کی تائید ہیں سے بات نقل کی ہے:اگر چہ لفظ 'و' مطلق طور پر جمع کے لئے استعال ہوتا ہے' لیکن اس میں دواختمالات موجود ہوتے ہیں' یا تو بیہ تصل ہونے کے معنی میں استعال کیا گیا ہو' یا بیر تیب کے لئے استعال کیا گیا ہو' اگر اسے مصل ہونے کے معنی میں استعال کیا گیا ہو' تو پھر دونوں طلاقی ایک ساتھ واقع ہوں گی' لیکن اگر استعال کیا گیا ہو' تو پھر دونوں طلاقی ایک ساتھ واقع ہوں گی' لیکن اگر میڈ تیب کا مفہوم ادا کرنے کے لئے استعال کیا جاتے ہوں گی' تو اس صورت میں پہلی طلاق واقع ہونے کے ساتھ ہی عورت دوسری طلاقی کا مخل ہیں رہے گی البذا ایک طلاق واقع ہوگ۔

امام ابوحنیفہ بیفر ماتے ہیں: جب شوہر نے شرط کا ذکر موخر کر دیا ہوئو اب اس شرط نے ابتدائے کلام کوتبدیل کر دیا ہے اور ابتدائے کلام اس شرط پر موقوف ہوگا'للغذا جب بیشرط پائی جائے گی'تو ابتدائے کلام ایک سماتھ پایا جائے گا۔ لیکن جب شوہر نے شرط کا ذکر پہلے کیا تھا'تو اس صورت ہیں اس شرط کو تبدیل کرنے والی کوئی چیز ہیں تھی'تو للہٰ دا (فيوهنات رضويه (جارشم) (۱۹۹۶) و۱۹۹۹)

ابتدائے کلام شرط پر موتوف نیس تھا۔ یہاں مصنف نے بیمسئلہ بیان کیاہے: اگر شوہرنے اپنے الفاظ میں حرف عطف کے لئے ''و'' کی بجائے حرف' ف ''استغال کیا ہو تو اس بارے میں کیا تھم ہوگا۔

امام کرخی کے بیان کے مطابق اس بارے میں آئمہ کے درمیان میں اختلاف پایا جاتا ہے بینی امام الوصنیفہ کے زویک اگر شرط کا ذکر پہلے کیا گیا ہوئو ایک طلاق ہوگی اور اگر بعد میں کیا گیا ہوئو دوطلاقیں ہوجا کیں گی جبکہ صاحبین بینائیا کے نزویک دونوں صورتوں میں دوطلاقیں واقع ہول گی۔



طلاق كنابيركافقهي مفهوم

علامہ علا والدین حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ کنایہ طلاق وہ الفاظ ہیں جن سے طلاق مراوہ وہ گا جرنہ ہو طلاق کے علاوہ اور معنوں میں بھی اُن کا استعال ہوتا ہو۔ کنایہ سے طلاق واقع ہونے میں بیٹر ط ہے کہ نیت طلاق ہویا حالت بتاتی ہوکہ طلاق مراو ہے لین پیشتر طلاق کا ذکرتھا یا غصہ میں کہا۔ کنایہ کے الفاظ تین طرح کے ہیں۔ بعض ہیں توال روکرنے کا احمال ہے بعض میں گالی کا احمال ہے بعض میں کا احمال ہے اور بعض میں نہ رہے نہ وہ وہ بلکہ جواب کے لیے تعین ہیں۔ گردو کا احمال ہو مطلقاً ہر حال میں نہت کی حاجت ہے کا احمال ہے اور بعض میں نہ رہے نہ وہ اللہ کا احمال ہے اُن سے طلاق ہونا خوشی اور غضب میں نہت پر موقوف ہوا وہ کا ذکرتھا تو نہت کی طرور سے بیں اور تیسر کی صورت لینی جو فقط جواب ہوتو خوشی ہیں نہت میں ورقی سے اور غضب و خواکرہ کے وفقت اُنجیر نہت بھی طلاق واقع ہے۔ (درمخار م کرا کہ کے وفقت اُنجیر نہت بھی طلاق واقع ہے۔ (درمخار م کرا کہ کا حال قال ک

#### اسائے كنابيكى تعريف:

وہ اساء جو کسی چیز پراشارۃ دلالت کریں۔ان کو اسائے کنامید کی دوشمیں ہیں

(۱)۔عدد جسم کیلئے استعمال ہونے والے (۲)۔ جسبم بات کیلئے استعمال ہونے والے

()۔عدد جسم کیلئے استعمال ہونے والے اسائے کنایات

وہ اسائے کنامیہ جوعد دسم سے کنامیر کرنے کیلئے استعمال ہوتے ہیں۔وہ تین ہیں۔

(۱)۔ تکم (۲) تکذا (۳) تکائین

اس کی دونشمیں ہیں۔۔استقہامیہ۔خبریہ

سم استفهامیه کی تعریف

وه کم جس کے دریعے کی عدد کے بارے بی وال کیاجائے۔ پیسے تکم دَجُلاَ عِندَ لا اور سے پاس کتنے آدی ہیں؟ تیر سے اتع نف

وو کم جس کے ذریعے کی عدد کے بارے بی خبردی جائے جینے گم تحت قرمت ( میں نے بہت ی کہا ہیں برحیں ) فائدہ: کم کے بعد آندالا اسم فیز کہلاتا ہے۔ کم استفہامیا ور کم خبر ریکی فیز کے اعراب کم استفہامیکی فیز کے اعراب:

م استفہامی کی تیزمفرداور منصوب ہوتی ہے۔ جیسے تکم رَجُلاً صَرَبَّت؟ (تونے کئے آ دمیوں کو ہارا؟ فاکدہ: مم استفہامیہ کی تیزکوکسی قریبے کے پائے جانے کی صورت میں حذف کرنا بھی جائز ہے۔ جیسے تکسم مسالک؟ اصل میں تکسم در تقسقها مَافُلَکَ ؟ تفالیحیٰ (تیرامال کئے درحم ہے؟) یہاں پرقریندیہ ہے گئم استفہامیہ کے بعداس کی تیزمنصوب آتی ہے جو کہ یہال نہیں ہے تواس سے معلوم ہوا کہاس کی تیزمخذ دف ہے۔

مم خربیک تمیز کے اعراب

اس کی تمیز کرہ اور مجرور ہوتی ہے بھی تو مضاف الیہ ہونے کی دلیل ہے جرور ہوگی اور بھی حرف جرمین کی دلیل ہے۔ جیسے کم میکتاب رَآیْتُ (میں نے بہت کی کتابیں دیکھیں) اور کم مین میکتاب رَآیْت (بیل نے بہت کی کتابیں دیکھیں) اور کم مین میکتاب رَآیْت (بیل نے بہت کی کتابیں دیکھیں) اور کم مین میکتاب رَآیْت (بیل نے بہت کی کتابیں دیکھیں) اور کم میں میکت کے میلے تعلقت ، کم عُلُوم تعلقت .

مم استفهاميه اوركم خربيكي بيجان كاطريقه

کم استفہامید کی پہچان کاظریقہ: ۔اس کی تمیز منصوب ہوگی۔۔اس کے ذریعے سوال کیا گیا ہوگا۔۔اس کے بعد اکثر خاطب کا میغہ یا مخاطب کی خمیر آتی ہے۔

م خربیل بیجان کا طریقد: اس کی تمیز مجر در موگ ۔۔اس کے ذریعے کوئی خبر دی گئی ہوگ ۔۔اس کے بعد اکثر متکلم کا صیفہ یا متکلم کی خمیراتی ہے۔

لفظ كناب كذا كابيان

بیعددکشراور تلیل دونول سے کنابیکرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ڈرٹٹ کیڈا عَسالِمَا (میں نے اسنے عالموں ک زیادت کی) کرزا کی تمییز کے اعراب میر ہے کہ کڈا کی تمیز ہمیشہ مفرد منصوب ہوتی ہے۔

فائدہ: كذَ الكيلائِ السّمال موتا ہے اور بھی تراركيما تھ بھی۔ جسے صنسو بنت كَـذَا وَكَـذَا رَجُلاً (مِس نے استے مردول كومارا) - فائدہ: -كذَ اكا ابتدائے كلام مِن آ ناضروري نبيس \_

#### لغظ كنابيكاين كابيان

اس کے در سیع عدو کثیر کے بارے ش خبردی جاتی ہے۔

کی آن کی تیز کے آمراب: اس کی تیزمفرداور ترف جاری کے ساتھ بحرور ہوتی ہے۔ جیسے کیاتی من داہد لا تنخیل رکھا (اور کننے می ایسے جاعرادیں جواسینے رزق کوجع نہیں کرتے)۔

قائدہ: تکم اور تکاین کا ابتدائے کلام ش آنا ضروری ہے۔ () کی تھم بات کے لئے استعال ہونے والے اسائے کنا ہے واسا ا وواساء جو کی تھم بات سے کتابہ کرنے کے لئے استعال ہوتے ہیں۔وہ دو ہیں () ٹیک () ڈیٹ گئیت وڈیٹ کی تمیز کے احراب: گئیک وَ ذَیْتُ کی تمیز بمیشہ منصوب اور مفروہ وتی ہے۔

"مُنيف ولَمْ مَكَ كَالسَنْعَالَ: يدونوں وا وَعطف اور تَكرار كرماتھ استنال ہوئے ہیں۔ جیسے فَلْتُ كَیْتَ وَ ذَیْتَ حَدِیْنًا . (میں نے فلاں فلاں ہات کی) ۔ فَلْتُ كَیْتَ وَ كَیْتَ حَدِیْنًا (میں نے فلاں فلاں ہات کی) ۔ فَلْتُ ذَیْتَ وَ ذَیْتَ حَدِیْنًا (میں نے فلاں فلاں ہات کی) ۔ فَلْتُ ذَیْتَ وَ ذَیْتَ حَدِیْنًا (میں نے فلاں فلاں ہات کی)

رُكِب: كُمْ كِتَابًا عِنْدَكَ

كم مسمير كِعَابًا تمييز، مميز تمييزملكر مبتدا عِندَ مضاف كَ ضمير مضاف اليه مضاف مضاف مضاف الده مضاف مضاف اليد سر مسلكر قابِتُ كا متعلق قابِتُ أسم فاعل اينے هُوَ ضمير فاعل اور متعلق سر ملكر خبر مبتدا خبر ملكر جمله اسميه انشائيه .

تركيب: سَنْمِعْتُ كُذَا وَكُذَا حَدِيثًا

سَمِعُتُ فعل تُ ضمیر اسكا فاعل گذا اسم كناید معطوف علیه واؤ عاطفه گذا اسم كنایه معطوف معطوف معطوف معطوف معطوف معطوف معطوف معطوف علیه ملكر ممیز ،خدِیُثًا تمییز ،ممیز تمییز ملكر مفعول به ،فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے ملكر جمله فعلیه خبریه .قائده: گیت اور دَیْتُ كُر کیس محکی گذا كاطرح یا ا

علم بیان کےمطابق کتابیکامفہوم

کناری علم بیان کی روسے بیروہ کلمہ ہے، جس کے معنی بہم اور پوشیدہ ہوں اور ان کا بجھنا کسی قریبے کا بھنائی ہو، وہ اپنے حقیق معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہوا ہو کہ اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جاسکتے ہوں ۔ لیبنی بولنے والا ایک لفظ بول کراس سے مجازی معنوں کی طرف اشارہ کردےگا، لیکن اس کے حقیقی معنیٰ مراد لینا بھی غلط ندہ وگا۔

مثلا" "بالسفيد بوسي كيكن عادتين شبدلين"-

یہاں مجازی معنوں میں بال سفید ہونے سے مراد بڑھا یا ہے لیکن حقیقی معنوں میں بال سفید ہونا بھی ورست ہے۔ بلاغت کی بحث میں تشبیہ ابتدائی صورت ہے اور استعارہ اس کی بلیغ ترصورت ہے۔ اس کے بعد استعارہ اور مجاز مرسل میں بھی فرق ہے۔ استعاره اور مجاز مرسل میں لفظ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے لیکن استعارہ میں لفظ کی تقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہوتا ہے جب کہ مجاز مرسل اور کنایہ میں تشبیہ کا تعلق نہیں ہوتا۔ اسی طرح مجاز مرسل اور کنایہ میں ہمی فرق ہے ، کنایہ میں مفظ کے حقیقی ومجازی معنی ووٹوں مراد لیے جاسکتے ہیں جب کہ مجاز مرسل میں تفیقی معنی مراد نہیں لیے جاسکتے بلکہ مجازی معنی می مراد ہیں جا کیے جاسکتے بلکہ مجازی معنی میں اور لیے جاسکتے ہیں جب کہ مجاز مرسل میں تفیقی معنی مراد نہیں لیے جاسکتے بلکہ مجازی معنی می مراد لیے جاسکتے ہیں جب کہ مجاز مرسل میں تفیقی معنی مراد نہیں گئے جاسکتے بلکہ مجازی

#### طلاق كنايير كي صورتون كابيان

وَ وَاصَّا الطَّرِبُ النَّانِيُ وَهُوَ الْكِنَايَاتُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ إِلَّا بِالنِيَّةِ أَوْ بِلَا لَا الْحَالِ الْحَالِ الْمَا عَسُرُ مَوْضُوعَةِ لِلطَّلَاقِ بَلْ تَحْتَمِلُهُ وَغَيْرَهُ فَلَا بُلَا مِنْ التَّعْبِينِ اَوْ ذَلَا لِتِهِ . قَالَ وَلَا تَهُا عَسُرُ مَوْضُوعَةِ لِلطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ وَلَا يَقَعُ بِهَا إِلَّا وَإِنَّ مَعَالَى صَرِّبَيْنِ : مِنْهَا ثَلَاقَةُ ٱلْفَاظِ يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ وَلَا يَقَعُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةٌ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَعَيْرَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى مَا لَا يَعْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّه

وَامَّا الشَّانِيَةُ فَلِانَهَا تُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى إلاغِيّدَادِ لِآنَهُ تَصْوِيْحٌ بِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنهُ فَكَانَ بِمَنْزِلَتِهِ وَتَحْتَمِلُ الاسْتِبْرَاء كِيُطَلِّفَهَا، وَامَّا الشَّالِئَةُ فَلِانَّهَا تَحْتَمِلُ انْ تَكُونَ نَعْتًا لِمَصْدَرٍ مِمَّدُوفٍ مَعْنَاهُ تَطْلِيْفَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِذَا نَوَاهُ جُعِلَ كَانَّهُ قَالَهُ، وَالطَّلاقُ يُعْقِبُ الرَّجْعَة، مَدَّدُ وَفِي مَعْنَاهُ تَطْلِيْفَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِذَا نَوَاهُ جُعِلَ كَانَّهُ قَالَهُ، وَالطَّلاقُ يُعْقِبُ الرَّجْعَة، وَيَسَحْنَع لَى غَيْرَهُ وَهُوَ انْ تَكُونَ وَاحِدَةً عِنْدَهُ اوْ عِنْدَ قَوْمِه، وَلَمَّا احْتَمَلَتُ هلِيهِ الْإلْفَاظُ السَّخَتَع لَى غَيْرَهُ وَهُوَ انْ تَكُونَ وَاحِدَةً عِنْدَهُ اوْ عِنْدَ قَوْمِه، وَلَمَّا احْتَمَلَتُ هلِيهِ الْإلْفَاظُ السَّلَاقَ وَغَيْرَهُ وَهُوَ انْ تَكُونَ وَاحِدَةً عِنْدَهُ اوْ عِنْدَ قَوْمِه، وَلَمَّ الْحَتَمَلَتُ هلِيهِ اللَّهُ فَا السَّلَاقَ وَغَيْرَهُ وَهُوَ انْ تَكُونَ وَاحِدَةً عِنْدَهُ اللَّهُ وَاحِدَةٌ لِانَّ قُولُهُ : النَّدِ طَالِقٌ فِيهَا الطَّلاقَ وَغَيْرَهُ وَهُو انْ تَعْمَل الْمَعْنَالُ وَاحِدَةٌ فَا كَانَ مُضْمَرً اوَلَى مُ فَلِهُ إِلَا تَقَعُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةٌ فَا كَانَ مُضْمَرً اوْلَى مُ فَيْلُق فَا اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدَةٌ فَا كَانَ مُطْعَرًا الْوَلَى وَلَيْ الْمَسَادِحِ هُو الصَّعِيْحُ لِانَ الْعَوامُ لا اللّهُ لَا اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْوَاحِدَةِ عِنْدَ عَامَةِ الْمَشَايِحِ هُوَ الصَّعِيْحُ لِانَ الْعَوامُ لا عَلَى الْمَسَادِحِ هُو الصَّعِيْحُ لاَنَ الْعَوَامُ لا عَنْدُ عَامَةً الْمَشَايِحِ هُو الصَّعِيْحُ لاَنَ الْعَوَامُ لا اللّهُ وَالْتُعَرِيْ وَالْمَدَالِ اللّهُ الْعَلَالُ الْمُعْلَى الْوَاحِدَةِ عِنْدَ عَامَةً الْمَشَائِحِ هُو الصَّعِيْحُ لاَنَ الْعَوامُ لا عَلَى الْمَعْرَابِ الْوَاحِدَةِ عِنْدَ عَامَةِ الْمَشَائِحِ هُو الصَّعِيْحِ لاَنَ الْعَوامُ الْعَلَى الْعَلَولُولُ الْعَلَى الْوَاحِدَةِ عِنْدُ الْعَامُ اللَّهُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَى الْوَاحِدَةِ عِنْدُ الْعَلَى اللْعَلَالِ اللْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ اللْعَلَالُ الْعَلَالُولُ الْعِلَالُولُ الْعَلَيْمُ الْعَلَالُ اللْعَلَالُولُ الْعَلَالُ الْعَلَالُولُ الْعَلَمُ اللَ

#### 2.7

اور جہاں تک دومری شم کا تعلق ہے تو وہ کنایات ہیں اور ان کے ذریعے طلاق ای وفت واقع ہوتی ہے۔ جب نیت موجود ہو' یا قرائن سے بیہ بات ٹابت ہو'اس کی دلیل میہ ہے: بیالفاظ طلاق کے لئے وضع نہیں کیے گئے ہیں' بلکہ بیطلاق کا بھی احمال رکھتے ہیں اور دوسر ملہوم کا یمی احتال رکھتے ہیں تو اس لیے متعین کرتا ضروری وہ گایا دالات حال ضروری وہ گی۔ فریاتے ہیں: کنایات کی دوستہ ہیں: ان میں سے تین الفاظ ایسے ہیں جن کے در ایسے طابا قربی وہ تع ہوتی ہاور وہ تی صرف آیک وہ تو ہوتی ہے۔ دہ الفاظ ہیر ہیں: (تم عدت گزارو) (تم استہرا ورقم کرو) (تم آیک ہو) جہاں تک پہلی صورت کا تعلق ہے: تو اس کی دلیل ہے ہیں: انفظ الفاظ ہیر ہیں: الفظ ہیر ہیں: آگار ہی ہوسکتا ہے اللہ تحقائی کی فعمتوں کا شار بھی ہوسکتا ہے اللہ تحقائی کی فعمتوں کا شار بھی ہوسکتا ہے اس لیے طابات کے بعدر جورع وہلی ہے۔ اس میں معین ہو جائے گائتا ہم ان الفاظ کے ذریعے بیر طابر ہوتا ہے کہ طلاق کے بعدر جورع کی معین شروع ہوتی ہے۔ اس کی طلاق کے بعدر جورع کی معین شروع ہوں ہوتے ہیں کیونکہ عدت کی معین شروع ہوں ہوتے ہیں کیونکہ عدت کی معین شروع ہوں ہوتے ہیں کیونکہ عدت کی دریع ہو جور ہماں تھا تھ جو چیز مقعود ہوتی ہے۔ اس کا معین میں استجال ہوتے ہیں کیونکہ عدت کے ذریعے جو چیز مقعود ہوتی ہوتا گیا تو گور بہاں سے اختال ہوسکتا ہے ان الفاظ کے ذریعے مطابق طور براستہراء تقصود ہوتا کی دی اسے طال قدرے ہواں تک تیمری صورت کا تعقیل وہ میں اس بات کا احتال موجود ہے۔ الفظ واحدة مخدوف مصدر کی صفت ہوا درانت واحدة کا مطلب ہے ہوگا انت تعظیم ہوتی ہوتا ہے۔ واحدة کہدیا اور ایس طلاق کے بعدر جوع کی میائش واحدة میں دوسرا احتال ہیں دوسرا احتال ہو بیا جاتا ہے۔ وہ اسٹے شو ہر کے زد یک یا اپن قوم میں ایک طلاق کے بعدر جوع کی میائش ہوتی ہے۔ اس میں دوسرا احتال ہیں دوسرا احتال ہوتا ہے۔ وہ اسٹے شو ہر کے زد یک یا این قوم میں ایک دریا دوسال ہوتال ہوتال

کیونکدان نیزوں سم کے الفاظ میں طلاق دیے اور شددیے دونوں کا اخبال پایا جاتا ہے اس لیے طلاق واقع ہونے کے لئے نیت کی موجود گی شروری ہوگی اور اس نیت کے بہتے میں ایک ہی طلاق واقع ہوگ کیونکہ پہلی دونوں صورتوں میں لفظ انت طالق فلا ہر کے اعتبار سے موجود ہے اور تیسری صورت میں مضم طور پر موجود ہے کیونکہ اگر شوہرانت طالق لفظ کہددے تو ایک ہی طلاق داقع ہوگی تو آگر میہ پوشیدہ ہوتو تھ بر بردرجہ اولی ایک ہی ہوئی چاہئے۔ مرد کا لفظ داحد قاگر چہ صدر ہے اور ذکر کیا گیا ہے کین یہ ایک ہوئے وائے ہوگی اس سے اور پر تھی جانے دالے اعراب کا کوئی ہوئے کے بارے میں لفظ واحد قر پر پڑھے جانے دالے اعراب کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ عام مشائخ ای بات کے قائل ہیں اور بھی بات درست بھی ہے کیونکہ عوام اعراب کی مختلف صورتوں کے درمیان تیز نہیں کر سے ہے۔

ثرح

علامه ابن قدامه رحمه الله كيتيج بيل-اورطلاق كے غيرصرت الفاظ تواس سے طلاق کی نیت کے بغیر طلاق واقع نہيں ہوتی ، یا پھر حال کی دلالت کے بغیر طلاق نہیں ہوتی۔ (المغنی ابن قدامہ ( 7 مر( 306 )

كنابيك بعض الفاظ كافقهي بيان

امام احمد رضا بریلوی حنفی علیه الرحمد لکھتے ہیں۔ () جا() نکل() چل() روانہ ہو() اوٹھ() کھڑی ہو() پر دہ کر () دوپٹہ اوڑھ() نقاب ڈال() ہٹ سرک () جگہ چھوڈ () گھر خالی کر() دُور ہو() چل دُور () اے خالی () اے بُری () اے جُدار) تو جُھے ہے فارقت 3)) کی () بری () اے جُدا() تو جُداہے () تو جُھے ہے جُداہے () میں نے کجھے بے قید کیا () ہیں نے جُھے سے مفارقت 3)) کی () رستاب () اپی راه لے () کالامؤهد کر () چال دکھا () چاتی بن () چاتی نظر آ () دفع ہو () دال فیصن ہو () رفو چکر ہو () بخیرا خالی کر () ہی سے کمٹر () اپی صورت گا () ہستر اُٹھا () اپناسوجھتا دیکھ () اپنی ٹھری ہا ندھ () اپنی نجاست الگ کھا () بہت ہو پھی اب مہر ہانی نجاست الگ فیر () تشریف بیجائے () تشریف کا ٹوکرا بیجائے () جہال سینگ سائے جا () اپنا انگ کھا () بہت ہو پھی اب مہر ہانی فرمائے () اے بے علاقہ () موقعہ چھپا () جہم میں جا () چو لھے میں جا () بھا ڈیس پڑ () میرے پاس سے چل () اپنی فرمائے () اپنی مند ہو ( ) میں نے فکار فرح کی آل قوجھ پڑئی کر دار () باسوئریا () شراب کے ہد (شش بنگ سیا آبیوں یا ہال فرایل از دلیل فلال کے () تو مختاف میری ماں یا بہن یا بٹی کے ہے (اور یوں کہا کہ قومال بہن بٹی ہے تو گنا ہے کہ سوا پر جرام () تو فلاس ہے () تو خلاص ہو کی () تو خالص ہو کی () حال خدایا () حال اسلمانان یا ( ) ہر حال ال بھی پر جرام () تو میرے ساتھ جرام میں ہے () میں نے تھے تیرے ہاتھ بھا آگر چرکی کوش کا ذکر نہ آ کے ڈگر چرورت نے بین کہا کہ یس نے میرے ساتھ جرام میں ہو کی () حال خدایا () حال ضرایا () حال میں نے گھے تیرے ہاتھ بھا آگر چرکی کوش کا ذکر نہ آ کے ڈگر چرورت نے بین کہا کہ یس نے میرے ساتھ جرام میں ہو کی () حال خدایا () کا ذکر نہ آ کے ڈگر چرورت نے بین کہا کہ یس نے میرے ساتھ جرام میں ہو کی () حال خدایا () کا ذکر نہ آ کے ڈگر چرورت نے بین کہا کہ یس نے میرے سیاتھ جرام میں ہو کی کی کوش کا ذکر نہ آ کے ڈگر چرورت نے بین کہا کہ یس نے بین کہا کہ یس نے کہا کہ یس نے بین کہا کہ یس نے بین کھی کھی کوش کا ذکر نہ آ کے ڈگر چرورت نے بین کہا کہ یس نے کھی کی کے دورت نے بین کہا کہ یس نے کھی کوش کا ذکر نہ آ کے ڈگر چرورت نے بین کہا کہ یس نے کھی کھی کی کوش کا ذکر نہ آ کے ڈگر چرورت نے بین کہا کہ یس نے کھی کھی کے کہا کہ کی کوش کا ذکر نہ آ کے ڈگر چرورت نے بین کہا کہ یس کے کھی کی کوش کی کوش کا ذکر کہ آ کے کہ کی کوش کی کر کر کوش کی کے کوش کی کر کی کوش کی کوش کی کر کر کے کر کی کوش کی کی کہ کی کوش کی کر کی کوش کی کوش کی کوش کی کر کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کر کی کوش کی کی کوش کی کر کی کر کوش کی کر کر کی کر کر کر کر کی کر ک

خریدا() میں تھے سے باز آیا() میں تھے درگزرا() تومیرے کام کی تین () میرے مطلب کی تین میرے معرف کنیس () جھے تھ یکوئی راونیس () کھوقا بونیس (م) ملک نیس () میں نے تیری راہ خانی کردی () تو میری ملک 1)) سے نكل كن ( ) ميں نے تخصيے خلع كيا () اپنے ميكے بيٹه () تيرى باك دعيل كى () تيرى رسى چھوڑ دى () تيرى لكام أتارلى () ا ہے رفیقوں سے جامل () جھے تھے پر بچھانقیارتیں (٠) میں تجھ سے لا دعویٰ ہوتا ہوں () میرا تھے پر بچھ دعویٰ تیس () خاوند علاش كر() من تعليم المول يا بوا (فقل من جُدا بول يا بوا كانى نبين اگرچه به نبيت طلاق كها) () من في في جُد اكر ديا () مس نے تھے سے بدائی کی () تو خود محارب () تو آزاد ہے () جھ میں تھے میں ناح نیس () جھ میں تھے میں ناح باتی ندر با(٠) میں نے بچے تیرے مروالوں یا() باب یا() مال یا() خاوندوں کودیایا() خود تھے کودیا (اور تیرے بھائی یا مامول یا پھایا کس اجنبی کودینا کیاتو کھیں () جھیں تھے میں جھیمالمدندر ہایائیں () میں تیرے نکاح سے بیزار ہوں () مری ہوں () جھ ے دُور ہو() جھے صورت ندد کھا (٠٠) کتارے ہو() تونے جھے سے نجات یائی () الگ ہو() بیل نے تیرایا دُل کولدیا() من نے بچے آزاد کیا () آزاد موجا () تیری بندگی () توبے تیرے () میں تھے سے مرکی مول () اپنا لکا کر () جس سے عاب نکاح کر لے() میں تھے سے بیزار ہوا() میرے لیے تھے پر نکاح نیس () میں نے تیرا نکاح تنح کیا() میاروں راہیں تھے ا بر كلولدي (ادراكريون كها كه جارون راين تهدير كلى بين تو يجونين جب تك بدند كي كد () جوراسة جاسيا القيادك () بن تجھے دست بردار ہوا() میں نے تھے تیرے گھروالوں باباب یا مال کووالی دیا() تومیری عصمت سے نکل می () میں نے تیری ملک سے شرعی طور پر اینانام اُتاردیا (٠) تو قیامت تک یا عمر بحر میرے لائق نہیں () تو مجھ سے ایسی دور ہے جیسے مکہ معظمہ مدين طبيه سے ياد تي لکھئو ہے۔ (فناوي رضوبيه، ج١٢، رضافا وَعَدُيشَ لا مور)

بقيه كنايات من نيت كابيان

كَ الَ ﴿ وَبَهِيَّةُ الْكِنَايَاتِ إِذَا نَولِى بِهَا الطَّلَاقَ كَانَتُ وَاحِدَةً بَائِنَةً، وَإِنْ نَولى ثَلَاثًا كَانَتُ

تشريحات مدايه

ثَلَاثُنا، وَإِنْ نَوى لِمُنتَيْنِ كَانَتْ وَاحِدَةً، وَهَلَا مِثُلُ قَوْلِهِ : آنْسَ بَالِنَّ وَبَتَةٌ وَبَنلَةٌ وَحَرَامٌ وَخَللُهُ وَجَهُلُكِ عَللَى عَللَى غَارِبِكِ وَالْسَحَقِي بِمَا لِمِلكِ وَخَلِيَّةٌ وَبَوِيَّةٌ وَوَهَبْتُكِ لِآهَ لِلهَ وَسَرَّحْتُك وَحَرَامٌ وَلَا تَعْدَي وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَرَّحْتُك وَاللّهُ وَاللّ

قَالَ ﴿ إِلَّا اَنْ يَكُونَ فِي حَالِ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ ﴾ فَيَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ فِي الْقَصَاءِ، وَلا يَقَعُ فِي اللَّهُ عَنْهُ وَهَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا اَنْ يَنْوِيَهُ . قَالَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَهَوَى بَيْنَ هَاذِهِ الْالْفَاظِ وَقَالَ : وَلا يُصَدَّقُ فِي الْقَصَاءِ إِذَا كَانَ فِي حَالٍ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ ﴾ قَالُوا ﴿ وَهَاذَا فِيمَا لَا يَصُلُحُ رَدًا ﴾ وَالْجُمْلَةُ فِي ذَلِكَ اَنَ الْاحْوَالَ فَلَاقَةٌ : حَالَةٌ مُطْلَقَةٌ وَهِي حَالَةُ الرِّضَاء وَحَالَةُ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ ﴾ وَالْجُمْلَةُ فِي ذَلِكَ اَنَّ الْاحْوَالَ فَلَاقَةٌ : حَالَةٌ مُطْلَقَةٌ وَهِي حَالَةُ الرِّضَاء وَحَالَةُ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ ، وَحَالَةُ الْفَضَي .

ترجمه

اورتم کے کنایات وہ ہیں جب ان کے ذریع طلاق کی دیت کی جائے تو ایک با کے طلاق ہوجائے گی اورا گرتین کی دیت کی جائے تو ایک با کے طلاق ہوجائیں گی اورا گر دوکی دیت کی ہوئو ایک با کے طلاق ہوگی ان جس بیالفاظ شامل ہیں۔ تم با کے ہوئم بنہ ہوئی ہا حرام جہاری رہی تہاری کرون پر ہے۔ تم اپنے گر والوں کے پاس چلی جاؤ کا کی ہونا ہمی نے تہ ہیں تہارے گر والول کی نذر کیا۔ بس نے تہ ہیں آ رام دیا ہیں نے تم بین تہار کراؤ تم آزاد ہوئم ورہوجاؤ کم تم خاص کی افتیار کی تم ہارا محالمہ تہادے ہردہ ہے تم افتیار کراؤ تم آزاد ہوئم ورہوجاؤ کم تم نظر کیا جائے ہیں ہوجاؤ کم میاں علاق کر لو۔ ان تمام الفاظ میں طلاق دینے اور طلاق نددینے دونوں کا احتال پایاجا تا ہے اس لیے دیت کی موجود کی ضروری ہوگی۔ البنتہ طلاق کا ندا کر دہار اور واقع میں دیا تا ہے اس لیے دیت کی موجود کی ضروری ہوگی۔ البنتہ طلاق کا ندا کر دہار سے اس کوئی ایک لفظ استعمال کر لے قوقت اس کے اختبار سے طلاق ہوجائے گی کی تین دیا دہ سے اس میں مرد نے طلاق کی دیت کی ہوجائے گی کی تین دیا دہ سے اس میں مرد نے طلاق کی دیت کی ہوجائے ہوگی جب اس میں مرد نے طلاق کی دیت کی ہو۔

مصنف نے بیہ ہات بیان کی ہے: امام قد وری نے ان تمام الفاظ کو کیسال حیثیت کا حال تسلیم کیا ہے حالا لکہ بیہ چیز ان الفاظ میں ہوسکتی ہے جن میں رد کیے جانے کا احمال تدہو مختمر بیکہ حالتیں تین طرح کی بیں: مطلق حالت بیرضا مندک کی حالت ہوتی ہے طلاق کے ندا کرے کی حالت اور غصے کی حالت۔

شرح

صاف لفظوں میں طلاق نہ دے بلکہ گول مول الغاظ کے جیسے میں نے جھے دور کر دیا ، یا تو محمر جلی جاونیرہ اس طرح سے

جسوں مگر من قرے مروویہ می بھی نگلتے ہیں کدھی تھے قریب تین رکھوں گادور بطی جایا توایک ہفتہ کے لیے یادودن کے لیے المينا التي وكل مراو فيروائ أوطهاق كناميد كميت وينامه

الركوني من ف منتور من مرف ايك طال إدوطال دية وطلال رجعي بواكرتي بداورا كردخول سے بملے يا كول مول ا منتوں میں مناق دیسے مناق بائن واقع ہوتی ہے۔ای طرت نکاح کے بعدر معتی یا خلوت میحد ( مینی میاں ہوی میں ایسی تبائی ك بسم الشراوه ميا آير تومميت كرين سن سے كوئى مانع ند بو) سے قبل طلاق بوجائے تو طلاق بائن واقع بوگى اور فورا و و نكاح سے نكل جاست في معرت محل الن مورت يرشيوكى \_

#### القاظ كناميس وتوع طلاق من نيت كالعتبار

يهال مسنف في بيات بيان كى هم وتفع بهى الفاظ كناب بين : ان بين اكرنسية م وجود بمؤتو بالندطلاق واتع مونی ہے اوران کے بارے میں بھم سے: اگر شوہرنے ایک یا دوطلاقیں دینے کی نیت کی ہواتو ایک طلاق واقع ہوگی کی<sub>ن</sub> المرشومرن تمن طلاقيس وين كي نبيت كي مؤتو تيون واقع موجا كيس كي \_

ووالفاظ جن کے ذریعے بائنہ طلاق واقع ہوجاتی ہے اور کنایہ کے طور پر استعال ہوتے ہیں ان کا ذکر مصنف نے عباست من كياب ص كاتر جمدد يكما واسكاب

يبال بحى مصنف في وضاحت كى ب: ان الفاظ كے ذريع كيونكه طلاق كامفهوم بعى مرادليا جاسكتا بي اورغيرطلاق كالمنبوم بحى مرادنيا جاسكتا باس كيطلاق واقع بونے كے لئے نيت كى موجود كى شرط ہوگى۔

يبال مسنف في بيات بيان كى ب كنايد كطور برطلاق كے لئے استعال ہونے واليافا فذك ذريع طلاق اس وقت ٹابت ہوتی ہے جب شوہر کی نبیت ہویا کلام کے دوران صور تحال اسی ہو جس سے بدظاہر ہوجائے کہ یہاں اس اغظ کے ذریعے طال آ کامغبوم مرادلیا گیا ہے اور جب حالت اسی ہوئو قضاء میں اس لفظ کے مطابق طان کا فیصلہ کر دیا جائے گائیس اللہ تعالی اور بندے کے درمیان معالمے کے اعتبارے طلاق کا تکم صرف ای وقت دیا جاسکتا ہے جب مردی

يبال مصنف سنے اس بات كى وضاحت كى ہے: جب ميال بيوى كے درميان اس طرح كى صورتحال ہوكہ جہال لفظ بول كرطان ق كامعنى لياجا سكنا بو نو كنايه كے طور پر استعال ہونے والے ان تمام الفاظ كائكم يكسال ہو گا، ليعني ان سے يكسال طور پرطال ق كامنىدم مرادليا جاسكتا ب ليكن يريم ان الفاظ كے لئے ہونا جا ہے جورد كيے جانے كے قابل نيس ہوتے۔ كنايات كى تين بنيارى اقسام كى وضاحت كابيان

وَالْكِنَايَاتُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ : مَا يَسَلُّحُ جَوَابًا وَرَدًّا، وَمَا يَصْلُحُ جَوَابًا لَا رَدًّا، وَمَا يَصْلُحُ

جَوَابًا وَسَبًّا وَشَيْهِمَةً . فَفِي حَالَةِ الرِّضَا لَا يَكُونُ شَيَّءٌ مِنْهَا طَلَاقًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي إِنْكَارِ النِّيَةِ لِمَا قُلْنَا، وَفِي خَالَةِ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ لَا يُصَدَّقُ فِيْمَا يَصْلُحُ جَوَابًا، وَلَا يَصُلُحُ رَدًّا فِي الْقَصَاءِ مِثْلُ قَوْلِهِ خَلِيَّةٌ بَرِيَّةٌ بَائِنْ بَتَّةٌ حَرَّامٌ اعْتَذِي اَمُرُك بِيَدِك اخْتَارِي ا إِلَّنَّ النظَّاهِ رَ أَنَّ مُرَادَهُ الطَّلَاقُ عِنْدَ سُؤَالِ الطَّلَاقِ، وَيُصَدَّقُ فِيْمَا يَصْلُحُ جَوَابًا وَرَدًّا مِثُلُ قُولِهِ ؛ اذْهَبِي أَنُحُرُجِي قُومِي تَقَنَّعِي تَخَمَّرِي وَمَا يَجْرِي هَلَا الْمَجْرِي إِلَاّنَهُ يَحْتَمِلُ الرَّدُّ وَهُوَ الْآذُنِّي فَحُمِلَ عَلَيْهِ .

وَفِي حَالَةِ الْعَصَبِ يُصَدَّقُ فِي جَمِيْعِ ذَٰلِكَ لِاحْتِمَالِ الرَّدِ وَالسَّبِ، إلَّا فِيْمَا يَصْلُحُ لِلطَّلَاقِ وَلَا يَسَسُلُحُ لِلرَّدِّ وَالشَّيْمِ كَقَوْلِهِ ﴿ اعْتَـدِّى وَاخْتَـارِى وَامْرُك بِيَدِك فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقَ فِيْهَا لِآنَّ الْغَصَبَ يَدُلُّ عَلَى إِرَادَةِ الطَّلَاقِ . وَعَنْ آبِي يُوسُفَ فِي قَوْلِهِ الأَ مِلْكَ لِى عَلَيْك وَلَا سَبِيلَ لِى عَلَيْك وَحَلَّيْتُ سَبِيلَك وَفَارَ قَتُك، آنَّهُ يُصَدَّقُ فِي حَالَةِ الْعَضب لِمَا فِيْهَا مِنْ احْتِمَالِ مَعْنَى السَّبِّ .ثُمَّ وُقُوعُ الْبَائِنِ بِمَا سِوَى الثَّلاثَةِ الْأُولِ مَلْهَبُنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَقَعُ بِهَا رَجْعِيًّا لِأَنَّ الْوَاقِعَ بِهَا طَلَاقٌ، لِأَنَّهَا كِنَايَاتٌ عَنُ الطَّلَاقِ وَلِهَاذَا

تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ وَيُنْتَقَصُ بِهِ الْعَدَدُ، وَالطَّلَاقُ مُعْقِبٌ لِلرَّجْعَةِ كَالصَّرِيْحِ.

وَلَنَامَانَّ تَصَرُّفُ الْإِبَانَةِ صَدَرَ مِنْ اَهْلِهِ مُضَافًا اِلَى مَحِلِّهِ عَنْ وِلَايَةٍ شَرْعِيَّةٍ، وَلَا خَفَاء كِني الْآهُ لِيَّةِ وَالْمَ حَلِيَّةِ، وَالدَّلَالَةُ عَلَى الْوِلَايَةِ أَنَّ الْحَاجَةَ مَاسَّةٌ إِلَى إِثْبَاتِهَا كَيُ لَا يَنْسَدَّ عَلَيْهِ بَابُ التَّدَارُكِ وَلَا يَقَعُ فِي عُهْدَتِهَا بِالْمُرَاجَعَةِ مِنْ غَيْرِ فَصْدِ، وَلَيْسَتْ كِنَايَاتٍ عَلَى النَّحْقِيقِ لِآنَّهَا عَوَامِلُ فِي حَقَائِقِهَا، وَالشَّرْطُ تَعْيِنُ أَحَدِ نَوْعَى الْبَيْنُونَةِ دُوْنَ الطَّلَاق، وَانْتِفَاصُ الْعَدَدِ لِنُبُوتِ الطَّلَاقِ بِنَاءً عَلَى زَوَالِ الْوَصْلَةِ، وَإِنَّمَا تَصِحُ نِيَّةُ الثَّلَاثِ فِيُهَا لِتَمَنَّوُ عَ الْبَيْنُونَةِ إِلَى غَلِيظَةٍ وَخَفِيفَةٍ، وَعِنْدَ انْعِدَامِ النِّيَّةِ يَتُبُتُ الْآذُنَى، وَلَا تَصِحُ نِيَّةُ الِاثْنَتَيْنِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ لِآنَّهُ عَدَدٌ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ.

اور کنایات کی بھی تین تشمیں ہیں: جوجواب اور ردّ دونول کی صلاحیت رکھتے ہول جوجواب بن سکتے ہوں کیکن رونہ بن سکتے

موں اور جو جواب بھی بن سکتے ہوں اور رق بھی بن سکتے ہوں۔ رشامندی کی حالت میں ان میں سے کمی بھی افظ کے ذریعے طلاق والفينس موكى اوراكرم ونيت كالفاركرد عاب تواس كى بات درست تنكيم كى جائے كى اس كى دليل بم يملے بيان كر يكے بيں۔ طلاق كية اكر مع كى حالت ين مردك اس جيز كے بارے ين تقديق بين كى جائے كى جو چيز جواب بن سكتى ہواور دند بن سكتي موادرية كم تعناء كاعتبار يه موكا جيم بالفاظ جين:

خَلِيَّةٌ بَرِيَّةٌ بَائِنٌ بَتَّةٌ حَرَامَ اعْتَدِّي آمُرُك بِيَدِك اخْتَارِي.

اس كى دليل سيه بنظام رتوان معمراوطلاق بى ب جب طلاق كامطالبه كيا ميو- جو چيز جواب اور دودولول كى مملاحيت ر محق ہواس کے بارے میں مرد کی تقدیق کی جائے گی جیسے اس کے بیالفاظ بیں (تم چلی جاؤ اتم نقل جاؤ اتم اٹھ کھڑی ہوئم دو پڑے اوڑ ھاؤتم جادر لےلو) يااس نوعيت كے ديكرالفاظ كيونكديدردكا بحى اختال ركھتے بي اور كيونكدنيكتر حيثيت ركھتا ہےاس كيان الغاظكواى منبوم برمحول كياجائكارجهان تكفسب كى حالت كاتعلق بيئواس من الناتام الغاظك بارك مسمردك باتك تقىدىق كى جائے كى كيونكە يهال روكرنے اور كائى دينے دونول كااخال موجود ہے۔البينة وہ الفاظ جن ميں صرف طلاق كامنهوم يايا جاتا برداورجواب كامغبوم بين پاياجاتا جيسے (تم منتي كراؤتم اختيار كراؤتم بارامعالمة تهار باتھ من بوغيره) توغيه كي حالت طلاق کے اوادے پری ولائت کرتی ہے۔

الام الويوسف في بات بيان كى بن بيالفاظ بتم يرميركاكو كى ملكيت فيس بين في تمهاراراسته خالى كرديا ب من في م ے علیحدگی اختیاری وغیرہ میں فضب کی حالت میں مرد کی بات سلیم کی جائے گی کیونکہ بیالفاظ طلاق کا احمال رکھتے ہیں۔ پہلے تین کےعلاوہ بیل بائن طلاق کا داتیج ہوٹا احزاف کے نزد یک مطیشدہ ہے۔امام شافعی نے بیربات بیان کی ہے: اسک صورت میں طلاق رجعی واقع ہوگی کیونکان الفاظ میں طلاق کا کنامیر موجود ہے اس لیے نیت کرنا شرطہ وگا اور اس سے عدد کو کم بھی کیا جا سکتا ہے اورائي طلاق كي ذريع اى طرح رجوع كيا جاسكا بي يعيص وكالفاظ استعال كية كينج من رجوع كيا جاسكا ب- بم يد كبتي بين عليحدى كے بارے يس تصرف ال مخص كى طرف سے داقع ہوا ہے جواس كا الى ہے اور عليحد كى ك نسبت بعى اس مخص كى طرف ہوئی ہے جواس کا کل ہے اور شریعت نے مرد کوطلاق بائند دینے کا اختیار بھی دیا ہے اس لیے مذکورہ بالاصور توں میں اہلیت محلیت اور ولایت میں کوئی پوشید گی نہیں ہے اور ولایت کو ثابت کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ طلاق کے کتابات محقق نہیں ہوتے کیونکہ میراپے حقیق معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ نبیت کوائل لیے شرط قرار دیا گیا ہے تا کہاں علیحد گی کی دوقسموں میں ہے کی ایک کانعین ہوسکے۔اس کامقصد سے ہرگز نہیں ہوتا کہ طلاق کے لئے نیت شرط ہوتی ہے۔عدد میں کمی اس لیے ہوتی ہے کہ علق کوتو ڑ دیے کے نتیج می طلاق کا ثبوت ہوتا ہے۔ تین کی نبیت اس لیے درست ہے کیونکہ بینونت کی دوشمیں ہیں۔ خفیفہ اور غلیظ اور جب کوئی نبیت ند ہوئتو اس صورت میں بینونٹ خفیفہ ہی ٹابت ہوگی۔ ہمارے نز دیک دوکی نبیت کرنا ورسٹ نبیس ہے البیتہ امام زفر کی دلیل مخلف ہے کیونکہ دوایک عدد ہے اس پر گفتگو پہلے کی جا چکی ہے۔

### خليه بربي كے مشابهات سے طلاق كابيان

صفرت عمر بن مطاب کے پاس مطالکھا ہوا آیا کہ ایک فض نے اپنی تورت ہے کہا جہلك عملی غداد ہلک حمل حداد ہو مفرت عمر کا اور خطاب نے لکھا اس کے دینا کہ قیم کے موسم میں مکد میں جھے ہے حضرت عمر کویہ کا طواف کر دہے ہتے ایک فخص ملا اور مطاب کیا ہو جھا تم کون ہے آپ نے فرمایا میں وی فخص ہوں جس نے تم کے تھم کیا تھا مکہ میں ملئے کا معفرت عمر نے کہا تتم ہے تھے کو مسام کیا ہو چھا تم کون ہے آپ سے فرمایا میں وی فخص ہوں جس نے تم کے تھم کیا تھا مکہ میں ملئے کا معفرت عمر نے کہا تھم ہے تھے کو میں گارت کی درجگہ کی تعمر ہے تو میں بھی اس محر کے دب کی جو لگ سے تاریک ہوئے کہتا ہوں کہ میری نیت چھوڑ دینے کی حضرت عمر نے فرمایا جسے تو نیس کی دیسا تی ہوا۔
در کہتا اب تی کہتا ہوں کہ میری نیت چھوڑ دینے کی حضرت عمر نے فرمایا جسے تو نے نیت کی ویسائی ہوا۔

(موطالهام ما لك عليه الرحمه: جلداول: حديث نمير 1034)

قاسم بن محمہ سے دوایت ہے کہ ایک مختص کے تکاح میں ایک لونڈی تھی اس نے لونڈی کے مالکوں سے کہددیاتم ہا نوتہارا کام
جانے لوگوں نے اس کو ایک طلاق سمجھا۔ ابن شہاب کہتے تھے اگر مرد گورت ہے کہے ہیں تھے سے بری ہوا اور تو بھے سے بری ہوئی تو
تین طلاقیں پڑیں گی مش بتہ کے کہا مالک نے اگر کوئی مختص اپنی گورت کو کچتو طلیہ ہے یا بریہ ہے یا بائنہ ہے تو اگر اس گورت سے
محبت کر چکا ہے تین طلاق پڑیں گی اور اگر محبت نہیں کی تو اس کی نیت کے موافق پڑے گی اگر اس نے کہا ہیں نے ایک کی نیت کی تو
تو طف لے کر اس کو جھا بمجھیں سے محروت ایک ہی طلاق میں بائن ہوجائے گی اب رجعت نہیں کر سکتا البتہ نکاح نے سرے
سے کر سکتا ہے کیونکہ جس محبت نہ کی ہودہ ایک ہی طلاق میں بائن ہوجائے گی اب رجعت نہیں کر سکتا اور وہ نئین طلاق میں
بائن ہوتی ہے۔ کہا مالک نے یہ دوایت جھے بہت پہند ہے۔ (موطا امام مالک علیہ الرحمہ: جلداول: حدیث نہر 1037)

عدم نیت کی صورت میں کناریہ سے طلاق نہ ہونے کافعہی بیان

سے اس کے برخلاف جوہم بیان کررہ ہے ہیں اس میں کنایہ پہلے اور صری بعد میں ہے لہذاوہ "تو جدا ہو مجھے طلاق ہے " کی الرح ہے۔(روی روج عدمی ۲۰۱۳ء میروت)

ولالت ونبیت کاعدم سبب عدم دقوع طلاق ہے

اس کی وضاحت مصنف نے بیر کی ہے: حالت تین طرح کی ہوسکتی ہے۔ 1 – وہ حالت جومطاق ہولیعنی جس میں رمنامندی کامنبوم پایاجا تا ہو۔ 2-وہ حالت جس شل طلاق کا ندا کرہ اور گفتگواور بات چیت چلی رہی ہو۔ 3-غضب یعنی غصے کی حالت اور اس دوران بھی طلاق کے مفہوم کور جے حاصل ہوتی جا ہے۔

ای طرح طلاق کے لئے کنامیہ کے طور پر استعال ہوئے والے الفاظ کی بھی تین قسمیں ہوں گی۔وہ الفاظ جو جواب دينے اور رد کرنے ووثول کی صلاحیت رکھتے ہوں۔وہ الفاظ جو صرف جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔وہ الفاظ جو جواب مجى بن سكتے موں اور أنبيس گالى گلوچ كے طور يربھى استعمال كيا جا سكتا ہو\_

تواصول میرے: رضامندی کی حالت میں ان میں ہے کئی لفظ کے ذریعے نیت کے بغیر طلاق کامنہوم مراز ہیں لیا جاسكنا اورنيت كانكارك باركيس شوہرك تول كااعتبار كياجائے گا۔

لیکن اگر نداکره طلاق چل رما بوئواس بارے میں شوہر کے بیان کی قضاء میں تقید بین نہیں کی جائے گی اور بیتم ان الفاظ كے بارے ميں ہے جو جواب بننے كى صلاحيت ركھتے بيل ليكن مستر دكرنے كى صلاحيت نہيں ركھتے عيے لفظ خليه برسیات بن حرام اعتدی امرک بیدک اختاری وغیره بن کیونکدان کے بارے میں ظاہری مفہوم یہی ہے: قدا کر وَ طلاق کے وقت ان الفاظ کے ذریعے طلاق ہی مراد کی جاتی ہے۔البتہ جو الفاظ جواب بنے اور مستر دکرنے دونوں کا احمال رکھتے مول ان میں شوہر کی بات کی تصدیق کی جائے گی کہ اس کی نبیت کیا تھی جیسے بدالفاظ ہیں: (تم چلی جاؤ کم نکل جاؤ کم اٹھ جاؤ 'تم منه ڈھانپ لؤ تم چا دراوڑ ھاؤ وغیرہ یاوہ الفاظ جوان کے آس پاس کامفہوم رکھے ہوں' کیونکہ بیالفاظ مستر دکرنے کا احمال بهى ركهتے بن اور كيونكه مستر دكرنے كامغيوم كمتر حيثيت ركھتا ہے للبذاان الفاظ كواس مقهوم برحمول كيا جائے گا۔

ليكن الرغضب كى عالبت ميں بيرالفاظ استعمال كئے گئے ہول تو ان تمام الفاظ ميں شوہر كے بيان كى تقيد يق كى جائے كى اس كى دليل ميه ہے: بيدالفاظ مستر د كيے جائے اور گالى گلوچ دونوں كا اختال ركھتے ہيں ًتا ہم وہ الفاظ اس ميں شامل نہيں ہوں کے جنہیں طلاق کے طور پرتو استعال کیا جا سکتا ہے لیکن گالی گلوچ کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا' اس بارے میں شوہرکے بیان کی تقیدیت نہیں کی جاسکتی۔اس کی دلیل مصنف نے میہ بیان کی ہے۔شوہر کاغضب کے عالم میں ہوتا ہی اس بات كى دليل ہوگا وہ ان الفاظ كے دريع طلاق دينے كا ارادہ كرر ہاہے۔ يبال مصنف نے اس بات كى وضاحت كى ہے: ا مام ابو یوسف سے بیردایت منقول ہے: اگر شوہر نے میدالفاظ استعمال کیے ہوں۔ میری تمہارے اوپر کوئی ملکیت نہیں ہے یا میراتهارے ساتھ کوئی واسطر بیس ہے یا میں نے تہارار استہ چھوڑ دیا ہے یا بیس نے تم سے علیحد کی اختیار کرلی ہے او اگر چہ شوہرنے بیالفاظ فضب کے عالم میں استعمال کیے ہوں پھر بھی اگر وہ بیے کہددے: میں نے ان کے ذریعے طلاق کی نیت نہیں کی تواس بارے میں مردکے بیان کی تصدیق کی جائے گی کیونکہ بیالفاظ برا بھلا کہنے کامنہوم بھی رکھتے ہیں۔

یہال مصنف نے میر بات بیان کی ہے: پہلے والے تنین الفاظ کے علاوہ کینی ان کے بارے میں مصنف نے میر وضاحت کی تھی: ان کے ذریعے رجعی طلاق واقع ہوتی ہے اور صرف ایک طلاق واقع ہوتی ہے اور وہ بیالفاظ سے ہم گنتی کر لوئم اپنے رحم کا استبراء کرلوئم ایک ہو۔اس کےعلاوہ تمام الفاظ کنامیہ کے ذریعے بائنہ طلاق واقع ہوجاتی ہے اس بات کے قائل احناف ہیں۔امام شافعی میے فرماتے ہیں:ان الفاظ کے ذریعے رجعی طلاق واقع ہوتی ہے۔امام شافعی نے اپنے مؤتف کی تائید میں بیدلیل پیش کی ہے: بیالفاظ طلاق کے لئے کنابی کے طور پراستعال ہوتے ہیں ادران میں بھی نیت شرط ہوتی ئے توجس طرح صرت الفاظ میں طلاق دینے کے نتیج میں طلاق ہوجاتی ہے کیکن رجوع کرنے کی تنجائش باتی ہوتی ہے اس طرح يهال بحى تقم بيه وناچائيد: ان الفاظ كے بينج عن طلاق واقع موجائيلن شومركور جوع كرنے كاحق عاصل مونا

احناف البيع مؤقف كى تائير ميں بيديل پيش كرتے ہيں يہاں ابائت يعنى عليمده كرنے كا تصرف اس كے اہل يعنى شو ہر کی طرف سے صادر ہوا ہے اور اس سے کل یعنی ہوی کی طرف کیا ہے اور شو ہر کواس تصرف کرنے کا شرعی طور پڑت بھی ماصل ہے تواس وقوع كودرست سليم كيا جائے گا۔

يهال مصنف نے اس بات كى وضاحت كى ہے: شو ہرطلاق دينے كا الل جوتا ہے اور بيوى طلاق ہونے كاكل ہوتى ہے ہیں بات واضح ہے اس میں کوئی پوشیدگی اور کوئی خفانہیں ہے لیکن جہاں تک شرکی ولایت لیجنی تقریف کرنے کے حق کا تعلق ے توشو ہرکواس نوعیت کا تصرف دینے کی ضرورت ابت ہے کیونکہ بھن اوقات ایہا ہوتا ہے بیوی کی بداخلاقی ہے نگ آ کرشو ہرکو کی ایسا اقد ام کرنا جا ہتا ہے جس کے منتبج میں نہ تو بیوی کمل طور پر اس کے لئے حرام ہواور نہ ہی اس کے لئے آسانی کے ساتھ رجوع کرنے کی مخوائش ہو تو ایک صورت میں صرف بائد طلاق کے ذریعے بیرفائدہ حاصل کیا جاسکتا ے اس کی دلیل میدہے: اگر رجعی طلاق دی جائے تو رجوع کرنے کا قصد کیے بغیر بھی اگر شوہرعدت کے دوران بیوی کا بوسه لے تواس کے ذریعے رجوع کرنا ٹابت ہوجا تاہے اس کے برعکس دوسری طرف اگروہ بائند ظلاق دیدیتا ہے تو جب تک وہ مورت کی دوسرے کے ساتھ شاوی کر کے اس سے طلاق تبین لیتی یا بیوہ بیس ہوتی اس وفت تک اس مرد کے لئے، اس کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہوتا' اس لیے ایسے تمام الفاظ کنایہ کے ذریعے ہمارے زدیک بائنہ طلاق واقع ہوجاتی

يران معنف في اس بات كي ومناحت كي ب: امام ثافعي في ان الفاظ كوكنايات سي تعبير كيا ب-معنف فر ماست میں بیا تفاظ اپی حقیقت کے اعتبارے کتابیس میں بلکہ بیالفاظ اپنے حقیق معنی میں استعمال ہوتے میں اور جوالفاظ است حقیق معتی میں استعال ہوئے ہوں آئیس کنار قرار ٹیس دیاجا تا۔

المام شاتعی نے اسپینے مؤقف کی تائید میں بددیل پیش کی تھی: کتابہ کے طور پرطلاق کے لئے استعال ہونے واسلے القاظ من طلاق كى نيت كرنا شرط بوتا ہے۔ مسنف نے اس كى وضاحت كرتے ہوئے بد بات بيان كى ہے: يہال نيت كى موجود كى طلاق واقع بونے كے لئے بيں ہے بلكه اس كوشرطاس كي قرارديا كيا ہے كه بائند بونے كى دوسميں ہيں: \_خفيفه اور فلیط ان دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لئے اس شرط کوشر وط کیا گیا ہے۔

المام شافعی فے اسپے مؤتف کی تا سید میں بیدلیل پیش کی تھی: صرح الفاظ کے زرسیع بھی طلاق کے عدد میں کی ہوجاتی ہے تو ہوتا میں چاہیے کہ کتابیہ کے الفاظ کے ذریعے بھی طلاق کے عدد میں صرف کی ہوا در رجوع کرنے کی مخوائش ہو۔معنف بيفرمات بي :عدويس كى اورطلاق كى بائد بونے كے درميان كوئى منافات نيس ك بلكہ بس طرح رجى طلاق كے نتيج من طلاق من كى بوقى باك طرح بائد طلاق كے نتیج من بھی طلاق كى تعداد ميں كى بوجاتى ہے۔

يبال مصنف في ال بات كى وضاحت كى ب: طالا ق كے لئے كتابيد كے طور پراستعال ہونے والے ان الفاظ كے ورسیع تمن طلاق کی نیت کرتا اس لیے درست ہے کیونکدان کے نتیج میں بائدطلاق واقع ہوتی ہے اور بائدطلاق کی دو فتمیں ہیں:۔ایک وہ بائد طلاق جس کے منتج میں حرمت غلیظہ ٹابت ہوتی ہے اور ایک وہ بائد طلاق جس کے منتج میں حرمت خفیفہ ٹابت ہوتی ہے۔ اگر شوہر نے کوئی نیت نہ کی ہوئی ہوئتواس کے نتیج میں کمتر چیز لیعنی حرمت خفیفہ ٹابت ہوگی كيكن اكروه الني نيت كي ذريع كى ايك مغبوم كوشعين كردية اب نواى كے مطابق علم جارى كرديا جائے گا۔

## لغظ إغفيدى كوكرار كساته استعال كرفي مسطلاق كابيان

﴿ وَإِنْ قَسَالَ لَهَا : اعْتَدِى اعْتَدِى اعْتَدِى اعْتَدِى وَقَالَ : نَويْسَ بِالْأُولِي طَلَاقًا وَبِالْبَافِي حَيْثُ إِذِينَ فِي الْقَضَاءِ ﴾ إِلاَّنَهُ نُوى حَقِيقَةَ كَلاَمِهِ، وَلاَّنَّهُ يَأْمُرُ امْرَاتَهُ فِي الْعَادَةِ بِ إِلاَ عُسِدَادِ بَعُدَ الطَّلَاقِ فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَهُ ﴿ وَإِنْ قَالَ : لَـمُ أَنْوِ بِالْبَاقِي شَيْنًا فَهِيَ لَلَاتٌ ﴾ لِآنَهُ لَـمَّا نَوى بِالْأُولَى الطَّلَاقَ صَارَ الْحَالُ حَالَ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاق فَتُعَيَّنَ الْبَاقِيَانِ لِلطَّلَاقِ بِهِلْدِهِ الدَّلَالَةِ فَلَايُصَدَّقُ فِي نَفْيِ النِيَّةِ، بِخِكَلافِ مَا إِذَا قَالَ: لَـمُ ٱنْـوِ بِـالْـكُـلِ الطَّلَاقَ حَيْثُ لَا يَفَعُ شِيءٌ ۚ لِآنَهُ لَا ظَاهِرَ يُكَذِّبُهُ، وَبِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ : نَـوَيُت بِالْعَالِقِةِ الطَّكِرِقِ مُونَ الْأُولَيْنِ حَيْثُ لَا يَقَعُ إِلَّا وَاحِدَةً لِآنَ الْحَالَ عِندَ الْاُولَيْنِ حَيْثُ لَا يَقَعُ إِلَّا وَاحِدَةً لِآنَ الْحَالَ عِندَ الْاُولَيْنِ لَمْ لَكُنْ حَالَ مُلَّاكِرَةِ الطَّلَاقِ، وَلِي كُلِّ مَوْطِيعٍ يُصَدِّقُ الزَّوْجُ عَلَى تَفْي الْاَوْمِ اللهِ عَمَا فِي ضَعِيْرِهِ وَالْقُولُ فَوْلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

سرا معنف نے بید سئلہ بیان کیا ہے: اگر شوہر نے ہوی سے بیکما ہودہ تم گئی کرؤ تم گئی کرؤ تم گئی کرؤ "۔اب بید الفاظ کنا یہ کے طور پرطلاق کے لئے استعمال ہوتے ہیں کیکن شوہر یہ ہتا ہے: ہیں نے پہلے لفظ کے ذریعے طلاق کی نیت کی تھی اور باتی الفاظ کنا یہ کے ذریعے یہ نیت کی تھی اور باتی الفاظ کے ذریعے یہ نیت کی تھی: ابتم حیض کے دنوں کی گئی کرؤ یعنی اپنی عدت کی گئی کرو مصنف یہ فرماتے ہیں: اس صورت میں تضاء کے اعتبار ہے اس کی بات کی تصدیق کی جائے گئا اس کی دلیل ہے ہے: اس نے اپنے کلام کے جن اس کا حقیقی مفہوم مرادلیا ہے۔اس کی دومری دلیل ہے نام رواج بھی ہی ہے: طلاق دینے کے بعدوہ اپنی ہوئی وزیری کے ذور سے اس کی دومری دلیل ہے نام رواج بھی ہی ہی ہے: طلاق دینے کے بعدوہ اپنی ہوئی کو بہی ہوایت کر ہی گئی شروع کر دے البذا طاہری صورتحال بھی اس کی تصدیق کر رہی ہے تو

جب كلام ميں اس بات كا احتمال بھى موجود ہوادر كلام اپنے حقیقی معنى پر محمول بھى كيا جا سكتا ہوادر ظاہر حال بھى اس كى تقدريق كرربابونولازى طور يرتفناء يساس فخفس كى بات كى تقديق كى جائے گى۔

ليكن اكر شو ہريد كے بيس نے بقيد دوالفاظ كے ذريعے كوئى نيت بيس كاتھى تو اس صورت ميں تينوں الفاظ كے ذريعے تین طلاقیں واقع ہوجائیں گی۔مصنف نے اس بات کی دلیل کے طور پر بدیات تقل کی ہے: جدب شوہر نے پہلے لفظ کے ذریعطلاق کی نبیت کی تھی اور بقید دوالفاظ کے بارے میں وہ بیر کہ رہاہے: میں نے اس بارے میں کوئی نبیت نہیں کی تو پہلے لفظ کے ذریعے طلاق کی نیت کرنے کے نتیج میں بیصور تحال مذاکرہ طلاق کی حیثیت اختیار کر جائے گی للزاصور تحال کی ولالت ال بات پر ہوگی: باقی رہنے والے دوالفاظ کے ذریعے بھی طلاق کامغہوم ہی مرادلیا گیا ہوگا۔

یہاں اس حوالے سے شوہر کی نبیت کی عدم موجود گی ہے دعویٰ کی تصدیق نبیس کی جائے گی۔ اس پر بیاعتراض کیا جاسکتا ہے: اگر شوہر نے بید کہا ہو: میں نے ان دوالفاظ میں سے کسی کے ذریعے بھی کوئی نیت نہیں کی تھی ' تو اس کا تھم کیا ہوگا؟ مصنف بیفرمائے ہیں: اگر وہ مخص بیہ کے: میں نے ان الفاظ میں سے کی کے ذریعے کوئی بھی نیپ نہیں کی تھی تو کوئی بھی طلاق والعنبين موگ اس كى دليل بيائية شوم كى بات جعثلات كے لئے كوئى ظامرى شمادت موجودين ہے۔

لیکن اگر شو ہر نے بید کہا ہو: میں نے تیسر کافظ کے ذریعے طلاق کی نیت کی تھی پہلے دوالفاظ کے ذریعے کوئی نیت نہیں کی تقی اور اس بارے میں بھی تھم مختلف ہوگا'اس کی دلیل میہ ہے بہلے دولفظ اپنے لغوی معنی میں استعال ہو جا کیں سے اورتيسرك لفظ كۆرىيع چونكەاس نے طلاق كى نىيت كى تىماس كىيەدە كناپ كے طور پر تابت ہوگى اورا يك طلاق واقع ہو جائے گی۔اس کی ولیل میرے: پہلے دوالفاظ کے استعمال کے وقت صورتحال الی نہیں تھی جے ندا کرہ طلاق سے تعبیر کیا جا سے۔ یہاں مصنف نے بیاصول بیان کیا ہے: نبیت کی نفی کے بارے میں شوہر کیا بات کی تصدیق کی جائے گیا تو اس سے قتم بھی لی جائے گی۔اس کی دلیل میرے: اس کے من میں جو تقااس کی اطلاع دسینے کے حوالے سے دہ محض امین ہے اور اليي صورتمال ميں امين شخص كا قول معتر موتا ہے البنة اس مے تم كے لى جاتى ہے۔

# وقوع طلاق میں نبیت کے اعتبار کا فقہی مفہوم

علامها بن محمود ہا برتی حنی علیہ الرحمہ نے درج ذیل صور نیس بیان کی ہیں۔اگر اس نے تمام کی نیت کی تو تین طلاقیں واقع ہو جائیں گیں اور اگراس نے تمام چف کی نیت کی ایک طلاق واقع ہوگی۔اور اگراس نے کوئی نیت ندکی تو مجھوا قع نہ ہوگا۔ ( ا ) نَـوَى بِـالْأُولَـى طَلَاقًا لَا غَيْـرُ وَقَعَ ثَلاثُ نَوَى بِالثَّانِيَةِ طَلَاقًا لَا غَيْرُ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ

(٢) نَـوَى بِالْأُولَى حَيْضًا لَا غَيْرُ وَقَعَتْ قَلاتْ . (٣) نَـوَى بِالنَّالِيَةِ حَيْضًا لَا غَيْرُ وَقَعَتْ لِنْتَانِ . (٣) نَسُوَى بِاللَّالِقَةِ حَيْطُنا لَا غَيْرُ وَلَمَتْ وَاحِدَةً . (۵)نُوَى بِالْأُولَى طَلَاقًا وَبِالنَّالِيَّةِ حَيْضًا لَا غَيْرُ وَقَعَتْ لِنْقَانِ . (٢) نَوَى بِالْأُولَى طَلَاقًا وَبِالثَّالِقَةِ حَيْضًا لَا غَيْرُ وَقَعَتْ لِنْتَانِ ,(۷)نَـوَى بِـالنَّـانِيَةِ طَلَاقًـا وَبِـالنَّالِقَةِ حَيْضًا لَا غَيْرُ وَقَعَتْ وَاحِدَةً ،(٨)نَـوَى بِالأولَينِ طَلَاقًا لَا غَيْرُ وَقَعَتْ لَلاتٌ . (٩) لَـوَى بِالْأَخْرَيْنِ طَلَاقًا لَا غَيْرُ وَقَعَتْ لِنْنَانِ . (١٠) لَوَى بِ الْأُولَيْسِ حَسْضًا لَا غَيْرُ وَقَعَتْ ثِنْتَان . (١١) لَـوَى بِ الْأَخْرَيْنِ خَيْضًا لَا غَيْرُ وَقَعَتْ وَاحِدَةً ، (٢١) نَـوَى بِـالْأُولَى وَالنَّالِنَةِ طَلَاقًا لَا غَيْرُ وَقَعَتْ ثَلاثٌ ، (١٣) يَـوَى بِالْأُولَى وَالنَّالِثَةِ حَيْظًا لَا غَيْرُ وَقَعَتْ ثِنتَانِ . (٣١) نَـوَى بِالْأُولَى وَالنَّانِيَّةِ طَلَاقًا وَبِالنَّالِنَةِ جَيْضًا وَقَعَتُ ثِنْتَانِ . (١٥) نَوَى بِالْأُولَى وَالثَّالِئَةِ طَلَاقًا وَبِالثَّانِيَةِ حَيْدَ وَقَعَتْ ثِنْتَانِ . (٦١) نَسُوَى بِسَالثَنَانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ طَلَاقًا وَبِالْأُولَى حَيْضًا وَقَعَتْ ثَلاثٌ . (١٤) نَوَى بِالْأُولَى وَالثَّالِيَةِ حَيْضًا وَبِالثَّالِثَةِ طَلَاقًا وَقَعَتْ ثِنْتَانِ .(١٨) نَوَى بِالْأُولَى وَالثَّالِثَةِ حَيْضًا وَبِالثَّالِيَةِ طَلَاقًا وَقَعَتْ ثِنْتَانِ . (٩١)نَوَى بِالنَّانِيَةِ وَالنَّالِئَةِ حَيْضًا وَبِالْأُولَى طَلَاقًا وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ . وَبِنَاءُ هَاذِهِ الْمُوجُوهِ عَلَى الِاقْتِصَاءِ وَعَلَى حَالِ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ وَعَلَى أَنَّ النَّيَّةَ تُبُطِلُ مُ ذَاكُ رَمَةَ الطَّلَاقِ فَسَاعُتُ إِسَرَ ذَلِكَ ، وَاللَّهُ الْمُ وَقَى ﴿ عِنسايِهِ شرح الهدايدِ ، ج۵، ص ۲۳۸، بیروت

# بال المعالم أنفويض الطلاق

# ﴿ بيرباب في طلاق كوبير دكرنے كے بيان ميں ہے ك

باب تفويض طلاق كي فقهي مطابقت كابران

معنف علیہ الرحمہ نے طلاق مرت اور کنایہ کو بیان کرنے کے بعد اب طلاق کے تن کو بیوی کو پر وکرنے کے تم سے متعلق احکام شرعیہ کو بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے طلاق کا بیان مطلق تھا جس میں سرف شو ہرکیلے جق طلاق اور استعال طلاق کا جن متعین تھا اور عام اصول کے موافق تھا اس کو مطلق کی بیا جا اس اور داب کے اس کے تھم طلاق یا جی طلاق کو مقید کیا جارہ ہے کہ جب اس کو معوم مقید ہوا اور مقید ہیں مطلق کے بعد آتا ہے۔ یعنی کی تھم شری میں اطلاق ہوتا ہے اور اس کے بعد اس میں کسی دوسری شرق میں اطلاق ہوتا ہے اور اس کے بعد اس میں کسی دوسری شرق دیل یا اس جیسی نفس کے ساتھ اس تھم کو مقید کرویا جا تا ہے لیکن اس کا مقام مطلق کے بعد آتا ہے لہذا مصنف علیہ الرحمہ نف ما ہول کی رعابت کے بیش نظر اس یا ہوئو کر کیا ہے۔

### حق طلاق كااختيار دين كاحكم شرعي

يَّايُّهَا النَّبِى قُلُ لَازُوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَ تُرِدُنَ الْتَحَيْوُةَ اللَّذُيَّا وَ زِيْنَتُهَا فَتَعَالَيْنَ الْمُتَعَكُنَّ وَ اُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيًّلا .(الاحزاب،٢٨)

ا سے خیب بتانے والے ( ٹری کھنے) اپنی بیمیوں سے قرماد سے اگر تم دنیا کی زعرگی ادراس کی آ رائش جا ہتی ہوتو آ ویس حہیں مال دوں اور انھی طرح چھوڑ دوں۔

۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے دوایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عند نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ اس ما منر بونے کے لئے اجازت ما کئی تو صحابہ نے آ ہے سلی اللہ علیہ وہ اللہ تعالی عشر آ ہے اجازت ما کئی تو آئیں بھی اجازت دے دی گئی ابو بکر رضی اللہ عندا آ ہے اجازت ما گئی تو آئیں بھی اجازت دے دی گئی ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ اللہ علیہ وہ اللہ علیہ وہ آلہ وہ اللہ علیہ وہ آلہ وہ اللہ علیہ وہ اللہ عنہ اللہ علیہ وہ اللہ عنہ اللہ علیہ وہ اللہ علیہ وہ اللہ علیہ وہ اللہ علیہ وہ اللہ عنہ اللہ علیہ وہ اللہ عنہ الل (عدمنات رطمویه (جارفهم) (۱۱۷)

کی ہوجوآ پ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے ہیں انہوں نے کہا اللہ کی ہم ہم بھی ہی رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ وسلم کے پائے نہ ہو پھرآپ سلی اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ وسلم کے پائی نہ ہو پھرآپ سلی اللہ علیہ واللہ وسلم پر بیآ بیت نازل ہوئی۔

مراپ پھرآپ سلی اللہ علیہ واللہ وسلم پر بیآ بیت نازل ہوئی۔

رَبِنَايُهَا السَّمِى فَسَلَ لِمَازُوَاجِكَ إِنْ كُنْفَنَّ نُودُنَ الْحَيْرَةَ اللَّذُنَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَعُعُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا ويَنَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَرَسُولُه وَالدَّارَ الْانِحِرَةَ فَإِنَّ اللّهَ اَعَذَ لِلْمُحْسِنَتِ مِنْكُنَّ آجُرًّا عَظِيْمًا) 33 . جَوِيلًا 28 وَإِنْ كُمُنْفُنَّ نُسِرِدُنَ اللّهَ وَرَسُولُه وَالدَّارَ الْانِحِرَةَ فَإِنَّ اللّهَ اَعَذَ لِلْمُحْسِنَتِ مِنْكُنَّ آجُرًّا عَظِيْمًا) 33 .

ريمز آب 28 :)

مدرالا فاهل مولا تاهيم الدين مراداً بادى حقى عليه الرحمد كصفح بيل 
سيد عالم صلى الله تعالى عليه والهوسلم كى ازواج مطهرات نه آب سنة وغدى سامان طلب كئة اور نفقه بيس زيادتى كى ورخواست كى يهال قد كما كي زهر تعاسامان و نيااوراس كا جمع كرنا كواراى نه تها ،اس لئة به خاطر اقدس بركران بهوااور بيا يت نازل بوكي اوراز واج مطهرات كو تسخيل وي كى ،اس وقت حضوركي نو بيبيال تيس، يا نج قريشيه (۱) حضرت عاكشه بنب المه برصديق رضى الله تعالى عنها) (۲) حضمه بنب فاروق (۳) أم حبيبه بنب الى سفيان (۳) أم الله ين بن اخطب نيبريه (۵) سوده بنب ذمنه اور عارفي رشيد ها رفير قريشيه (۱) من بنب بنب جمش اسد به (۲) ميوند بنب حارث الاليه (۳) صفيه بنب حمي بن اخطب نيبريه (۳) جويد يهار فيرقر شيه (۱) نامن بنب جمش اسد به (۲) ميوند بنب حارث الاليه (۳) صفيه بنب حمي بن اخطب نيبريه (۳) جويد

بنب حارث مسطلقید رونسی الله تعالی عنهن۔ سپر عالم صلی الله تعالی علیدوالہ وسلم فے سب سے پہلے صفرت عائشہ رضی الله تعالی عنھا کو بیآ یت سنا کرا ختیار ویا اور فر مایا کہ جلدی نہ کروا ہے والدین سے مشور و کر کے جودلیل ہواس پڑل کرو، انھوں نے عرض کیا حضور کے معاملہ میں مشورہ کیا ، میں اللہ کواور اس کے رسول مالیک کواور دار آخرت کو جا ہتی ہول اور باقی از واج نے بھی یہی جواب دیا۔

جس عورت كوا ختيار ديا جائے وہ اگراہنے زوج كواختيار كري تو طلاق واقع نہيں ہوتی اور اگراہے نفس كواختيار كرے تو

تشريحات مدايد

ہمارے نزویک طلاق بائن واقع ہموتی ہے۔

جس مورت كرمائه بعد نكاح دخول بإخلوت ميحه بولُ اس كوطلاق دى جائة كيمة مامان دينامتخب ہے اور وہ سامان تين كيڑوں كا جوڑا ہوتا ہے، يہاں مال ہے وہى مراد ہے۔ جس موزت كاتم مقررت كيا ميا ہواس كوتبل دخول طلاق دى توبيہ جوڑا دينا واجب ہے۔ بغير كى منرر كے۔ (خزائن العرفان ،احزاب، ١٨)

سورہ 1 کی ابتدا اور ملگ قشم الیست است موقی ہے۔ اس کے بعد یہاں بھی اور قرآن کے بعض دوم سے مقامات پر مجی طلاق کے ادکام جہال بیان ہوئے ہیں ، اس فسلی قدیت مردی کا طرف کی تی ہے۔ پھر بقرہ کی آیت 229 میں قدر آن نے فتر ہر کا مال والیس کر کے طلاق کینے کے بقا المفتد شیع از جو تورت در ہے میں الکی واضح ہے ہورت کی مخالف الیہ استعال کیے ہیں ہا اس بات کی صرت دیل ہی بالکی واضح ہے ہورت کی مخالف اور کفالت اور کفالت کی وصداری ہیشہ سے مرد پر ہا در اس کی اولیات کی وقدرت نے آسے ہی در کو دیا ہے۔ اس کی دیل بھی بالکی واضح ہے ہورت کی مخالف اور مقالت کی وصداری ہیشہ سے مرد پر ہا در اس کی اولیات کی قدرت نے آسے ہی در کو دیا ہے۔ اس کا مقبول کو اس کے اس کی در استعال کے اس کو اس کی ہوری کو اس کی اس کی درد فضل کے بات ماصل اور بھی اس کی اور بھی اس کی اور بھی ہوری کو اس کی اور بھی اس کی اور بھی ہوری کو اس کی ہوری کو اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی کو کی در سے کہ اس اختیار کی اور اس کی کا دور اور اور کو کی دور کا دور اور اور کو کی دور کی دور کو کی مرد سے کہ کو کی دور کی دور کو کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کو کی دور کی مرد سے بھا طت و کو کی دور کی ک



#### یے ملحق طلاق ہیوی کوسپر دکرنے کے بیان میں ہے دیا

العتيار طلاق تصل كي فقهي مطابقت كابيان

تفویض طلاق کے باب میں مصنف علیہ الرحمہ نے اس فصل کو پہلے ذکر کیا ہے جس میں طلاق کاحق بیوی کوسپر دکر دیا جائے اور دلیل مناسبت ومطابقت میہ ہے کہ طلاق کا کٹر حق تفویض زولیل سے متعلق ہوتا ہے۔ ویسے عموی طور پر طلاق کا کٹر حق تفویض زولیل سے متعلق ہوتا ہے۔ ویسے عموی طور پر طلاق کا تعلق جس قدر بول سے ہوتا ہے اس قدر زولیل کے اولیا ویا شو ہر کے اعز اواقر با وودوست واحباب یا دیگر کمی قتم کے وکلا و سے نہیں ہوتا ہے اس لئے مصنف علیہ الرحمہ اس فصل میں حق طلاق کو بیوی کے پر دکر نے سے متعلق مسائل کو بیان کیا ہے۔

### جب شو ہرنے بیوی کوطلاق کا اختیار دیدیا

وَ وَاذَا قَالَ لِامْرَاتِهِ : اخْتَادِى يَنْوِى بِذَلِكَ الطَّلَاقَ أَوْ قَالَ لَهَا : طَلِّقِى نَفْسَكَ فَلَهَا أَنُ تَطُلِّقَ نَفْسَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا ذَلِكَ، فَإِنْ قَامَتْ مِنْهُ أَوْ أَخَذَتْ فِي عَمَلِ الْحَرَخَرَجَ لَكُمْ مُنْ يَلِهَا هَا وَالْمَعْلِيقَ وَالْمَعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمَعْلِيقِ وَالْمَعْلِيقِ وَالْمَعْلِيقِ وَالْمَعْلِيقِ وَالْمَعْلِيقِ وَالْمَعْلِيقِ وَالْمَعْلِيقِ وَلْمَا فَلَى الْمُعْلِيقِ وَالْمُؤْمِنَا وَلَى الْمُعْلِيقِ وَالْمَعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمَعْلِيقِ وَالْمَعْلِيقِ وَالْمَعْلِيقِ وَالْمَعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمَعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمَعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِيقِ و

وَيَسْطُلُ حِبَارُهَا بِمُحَوِدِ الْقِيَامِ لِآنَهُ ذَلِيلُ الْإِعْرَاضِ، بِخِلَافِ الصَّرُفِ وَالسَّلَمِ لَآنَ الْمُفْسِدَ هُ نَاكَ الافْتِرَاقُ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ، ثُمَّ لَا بُدَّمِنَ النِّيَةِ فِي قَوْلِهِ الْحَسَارِي لِآنَهُ الْمُفْسِدَ هُ نَاكَ الافْتِرَاقُ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ، ثُمَّ لَا بُدَّمِنَ النِّيَةِ فِي قَوْلِهِ الْحَسَارِي لِآنَهُ الْمُسَالَ الْحَسَارِي لَآنَهُ لَلْ يَعْرَفُوا الْحَسَارِي لَآنَهُ يَعْرَفُوا الْحَسَارَةُ الْمُعَارِدُ الْمَالَةُ الْحَسَارَةُ الْحَسَارَةُ الْحَسَارُ الْحَسَارَةُ الْحَسَارُ الْمُعَارِدُ الْحَسَارُ الْحَسَارُ الْمُ الْمُعَارِدُ الْحَسَارَةُ الْمُسَالَةُ الْحَسَارُةُ الْحَسَارُ الْمَالَةُ الْمُعَارِدُ الْمُعَارِدُ الْمُعَارِدُ الْمُعَارِدُ الْمَالَةُ الْمُعَارِدُ الْمُعَارِدُ الْمُعَارِدُ الْمُعَالَةُ الْمُعَارِدُ الْمُعَالِقُلْمُ الْمُعَارِدُ الْمُعَارِدُ الْمُعَالِقُلْمُ الْمُعَالِقُلْمُ الْمُعَالِقُلْمُ الْمُعَالِقُلْمُ الْمُعَالِقُلْمُ الْمُعَالِقُلْمُ الْمُعَالِقُلْمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِقُلْمُ الْمُعِلَالُولُ الْمُعَالِقُلْمُ الْمُعَالِقُلْمُ الْمُعِلَّالُولُ الْمُعَالِقُلْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعَالِقُ الْمُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعَلِيْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْمُ الْمُعُلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْ

<sup>(</sup>۱) قال الامام الزيلعي في ادنصب ظراية " ۲۲۹ - ۲۲۹ قلت: فيه عن ابن مسعود و جابر و عمر و عثمان و عبدالله بن عمرو بن العاص في عديث ابن مسعود أخرجه عبدالرزاق في "مصنفه" بلفظ: اذا ملكها أمرها فتفرقا قبل أن تقضى بشيء، فلا أمرلها و من طريق الطبراني في "معجمه" قال البيهقي: فيه انقطاع بين مجاهد و ابن مسعود، و حديث جابر أخرجه عبدالرزاق أيضاً، و حديث عمر و عثمان أحرجه . ابن أبي شيبة و عبدالرزاق في "مصنفيهما" و حديث عبدالله بن عمرو بن العاص: رواه ابن أبي شيبة أيضاً.

7.جمه

جب شوہر بیوی سے بیہ کے: احتہیں اختیار ہے ( کہ طلاق بیالو) "اوراس نے طلاق کی نیت بھی کی ہویا پھر مرو نے بیابا " تم اسيخ آب كوطلاق دے دو" توعورت كويدي حاصل موكا جسب تك ووال مجلس شل موجود بهاسيخ آب كوطلاق دے سكتى ہے لكين أكروه اس مجلس سے اٹھ كرچل جائے يا اس مجلس ميں كى دوسرے كام ميں مشغول ہوجائے تو اس كابيا اختم ہوجائے كا كيونكه محابه كرام كااس بات براجهاع ب: ال توعيت كااختياراس مخصوص مجلس تك محدود ربتا بي-اس صورت بيس كيونكه عورت كو ما لك بناد ما جاتا بيا اوراس ما لك بناف ك جواب كا بنيادى تقاضا الى مجلس كما تحمتعاتى بوتا بي جيرا كرفر يدوفر وخت كا يبي عكم ہے۔اس کی دلیل بیدہ بجلس کی مختلف کھڑیاں ایک ہی کھڑی شار ہوتی ہیں البندایا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اٹھ کر ملے جانے کے نتیج مں مجلس تبدیل شار ہوتی ہے اور بعض اوقات کی دوسرے کام میں مشغول ہونے کی دلیل سے مجلس تبدیل شار ہوتی ہے۔اس کی ولیس بیرے: کمانے بینے کی مفل مناظرے کی محفل سے مختلف ہوتی ہوائی جھڑنے والی محفل کا رنگ اور ہوتا ہے۔ عورت کو ملنے والا بیا افتیار محض اس کے کھڑے ہوجائے سے باطل ہوجائے گا کیونکہ مفل سے اٹھ کھڑے ہونا انحراف کی علامت ہوتا ہے جهد نع مرف اور بع سلم كالحكم ال مع مختلف ہے كيونكه ان ميں قبض بيل ليے بغير الحد كر جلے جانا فاسد كرتا ہے۔ احتهيں اختيار ہے جسے الفاظ میں طلاق کی نیت بھی ضروری نے کیونکہ صرف لفظ اعتباراستعال کیاجائے تواس سے طلاق بھی مراد ہوسکتی ہے اور کس ؛ وسرے معاملے کا اختیار بھی مراوم وسکتا ہے۔ اگر مرد کے ان الفاظ و متہین اختیار ہے ' کے جواب میں مورت نے یہ کہدویا۔ میں نے اختیار کرلیا کو ایک بائد طلاق واقع ہوجائے گی۔قیاس کا تقاضا توبیرتھا: ان الفاظ کے ذریعے پہنے بھی واقع نہ ہو۔ اگر جہ شوہر نے طلاق کی نیت کی ہوئی ہو کیونکہ اس نوعیت کے الفاظ کے ذریعے تو خاد ندخود بیوی کوطلاق نبیں دے سکتا تو ان کے ذریعے کس دوسرے کوطلاق کا مالک کیے بناسکتا ہے؟ لیکن ہم قیاس کورک کر کے استحسان کو اختیار کریں گے۔ نیز صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع بھی ہے۔ایک ولیل میمی ہے: مردکواس بات کاحق حاصل ہے: وہ عورت کونکاح میں برقر ارد کھے بااے چھوڑ وے تو لہذاوہ اس عورت کواس تھم بیں تکاح کو باقی رکھنے یا ترک کرنے کے اختیار کی مالک بھی بناسکتا ہے۔اس کے ذریعے بائند طلاق واقع ہوگی کیونکہ بورے کا پی دات کوالفتیار کرنے کا مطلب میہ ہوگا وہ اپن ذات کوائی طرح ٹیش کرتا ہا ہتی ہے کہ اس کا افتیارا ما دوخصوص رہے ادر میہ بات صرف بائنہ طلاق کی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں اگر شو ہرنے نین طلاتوں کی نیت بھی کی ہوئی ہواتو تمن طلاقیں واقع نہیں ہوں گی۔ اس کی دلیل میہ ہے: افتیار میں نئوع نہیں ہوتا۔ البتہ ابانت کا تھم اس ہے مختلف ہے ' کیونکہ دومختلف تم کی ہوتی ہے۔

مبردا متیاری طلاق میں فقهی نداہب اربعہ

معزت عائشہ کتی ہیں کہ رسول کر یم سلی اللہ علیہ وسلم نے جمیں افتیار دیدیا تھا کہ اگرتم دنیا اور دنیا کی زینت وآ سائش کی طلبگار ہوتو آ دہیں جمیر مال اور کر چھوڑ دوں اور اگرتم خدا ، خدا کے رسول اور دار آخرت کی طلبگار ہوتو بھر جان او کہ تہار کے لئے خدا کے ہاں بے شار اجرعظیم تو اب ہے چنا نچہ ہم نے دنیا اور دنیا کی زینت وآ سائش کے مقابلہ بیں اللہ تعالی اور اس کے رسول معلی اللہ علیہ واقعیار کر لیا اور آ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے اس افتیار کر لیا اور آ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے اس افتیار کو جمارے کے طلاق کی اقتمام بیس کوئی تم جیسے ایک رسول معلی اللہ علی اور جمی بابائن ) کے کیمی افتیار نہیں کیا ( بخاری دمشکو ہشریف: جلد سوم: حدیث نبر حجم مسلم )

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شوہرا پنی ہوی ہے کہ اپنے نفس کوا ختیار کرنویا جھے؛ ختیار کرلواور پھر ہوی خاوند کواختیار کر لئے اس سے کسی طرح کی طلاق واقع نہیں ہوتی چنا نچے حضرت امام اعظم الاحنیفہ اورا مام شافعی کا بھی مسلک ہے۔ لیکن اگر ہوی اپنے نفس کواختیار کر لئے واس صورت میں حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد کے ذرویک طلاق رجعی حضرت امام اعظیم ابوضیفہ کے ذردیک طلائق بائن اور حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کے ذردیک تمن طلاقیں واقع ہوتی چیل۔

منقول ہے کہ محابہ میں سے امیر المؤمنین حصرت علی کرم اللہ ولیلہ اس بات کے قائل تنے کہ بیوی کوشو ہر کے مض اختیار دے وینے ہی سے طلاق رجعی واقع ہو جاتی ہے خواہ وہ اپنے شو ہر ہی کو کیوں شاختیا رکر لے۔

اور حضرت زید این ثابت اس بات کے قائل سے کہ طلاق بائن واقع عیانی ہے چنانچے حضرت عائشہ نے ان دونوں ہی کے اقوالی کی تر دید میں بید عدیث بیان کر کے کو یا بیدواضح کر دیا کہ شوہر کے تخض اعتبار دیئے سے کوئی بھی طلاق واقع تیں ہوتی ۔ غیر شوہر کے وقوع طلاق میں طرق مُلا شدکا بیان

سیمجلس ایک پوراون بااس سے بھی زیادہ ہو بھی ہاورا تھتیار کو کسی وقت سے مخصوص کیا ہواور ؤہ وقت بوی کے خلم سے قبل فتم ہو کیا تسب بھی بیوی کو کہلس علم میں افتیار باتی ہو گا بشرطیکہ اس مجلس علم میں کوئی تبدیلی اُشفنے یا اُشفنے کے مترادف کوئی کام یابات کرنے سے مذآئی ہو کو تک ایس علم میں وقت ہو جائے جس سے مذآئی ہو کو تک ایس کام حقیقہ یا حکما مجلس کی تبدیلی قرار پائے گا ، مثلاً کسی ایسے کام میں دہاں می معروف ہو جائے جس سے سے مجما جائے کہ اس نے افتیار کو جھوڑ دیا اور فتم کر دیا ہے (در مختار ، ج اجس ۲۲۲، مطبوعہ دینی)

یبال معنف نے بید مئلہ بیان کیا ہے: جب کوئی شخص اپنی بیوی سے ہیے جتم اپنی ذات کوا ختیار کرلوادر وہ ان الفاظ کے ذرسیع طلاق دے دو" نو اس صورت میں عورت کواس فرسیع طلاق دے دو" نو اس صورت میں عورت کواس بات کا افتیار ہوگا' جب تک وہ اس مجلس میں موجود ہے وہ اپنے آپ کوطلاق دے سکتی ہے۔

لیکن اگر دہ اس مجلس سے اٹھ جاتی ہے یا اس مجلس کے دوران کی دوسرے کام میں مشغول ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اس کا یہ افتیار ختم ہوجائے گا۔ مصنف نے اس کی دلیل مید بیان کی ہے: جس عورت کوا ہے آ پ کوطلاق دینے کا افتیار دیا گیا ہواس کا یہ افتیار صرف اس محفل کے ساتھ مخفص ہوتا ہے جس میں اسے بیافتیار دیا گیا تھا اور اس بات پرتمام صحابہ کرام پر کا تفاق ہے۔ اس صورت میں عورت کو مالک بنایا گیا ہے اور جب اس نوعیت کی دوسر کی دوسر کی دلیل مصنف نے یہ بیان کی ہے: اس صورت میں عورت کو مالک بنایا گیا ہے اور جب اس نوعیت کی

اس می دوسری دیس معنف نے بیان کی ہے: اس صورت میں عورت کو مالک بنایا گیا ہے اور جب اس نوعیت کی صورتحال ہو جب کی متقاضی ہوتی جیسا کر بروفر وخت میں ہوتا ہے ایک ہی متقاضی ہوتی جیسا کر بروفر وخت میں ہوتا ہے ایک ہی متقاضی ہوتی جیسا کر بروفر وخت میں ہوتا ہے ایک ہی متفاضی ہوتی جیسا کر بروفر وخت میں ہوتا ہے ایک ہی محفل میں اگر ایجا ب و تبول ہوجائے تو تھیک ہے ور ندمحفل تبدیل ہونے کے ساتھ تھم تبدیل ہوجا تا ہے۔ اس پر بیاعتراض کیا جاسکتا ہے: ایک محفل محتلف ساعات لیعنی کی گھڑیوں پر مشتمل ہوتی ہے اور دہ طویل بھی ہوسکتی ہے تو مصنف نے اس کا جواب یہ دیا ہے بحفل کی دہ محتلف کھڑیاں ایک گھڑی شار ہوں گی۔

# مردیاعورت کے کلام میں لفظ "فلس" (ذات) کاذکر ہونا ضروری ہے

قَالَ ﴿ وَلَا بُدُ مِنْ ذِكْرِ النَّفْسِ فِي كَلامِهِ أَوْ فِي كَلامِهَا، حَتَّى لَوْ قَالَ لَهَا الْحَثَارِي فَقَالَتُ قَدْ الْحَتَرُت فَهُو بَاطِلْ ﴾ لِلاَّنَهُ عُرِف بِالْإِجْمَاعِ وَهُو فِي الْمُفَسَّرَةِ مِنْ اَحْدِ الْحَالِبُيْنِ وَلَا تَعْيِينَ مَعَ الْإِبْهَامِ ﴿ وَلَوْ اللَّمُهُمِ الْاَحْرِ وَلَا تَعْيِينَ مَعَ الْإِبْهَامِ ﴿ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهِ الْاَحْرِ وَلَا تَعْيِينَ مَعَ الْإِبْهَامِ ﴿ وَلَوْ اللَّهُ الْحَالِينِ وَلاَنَ السَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدَالِينَ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَ

فرمایا: اور شوہر یا بیوی کے کلام میں لفظ نفس ( ذات ) کا موجود ہونا ضروری ہے اگر شوہر نے صرف بیر ہما: "تم افتیار کراؤ" اور

بیوی نے یہ کا "میں نے افتیار کرلیا" تو یہ بہنا باطل شار ہوگا کیونکہ یہ بات اجماع ہے شابت ہے اور اجماع میں ہی یہ بات شامل

ہوی نے یہ کہ فریقین میں سے ایک کی طرف سے لفظ "فقس" ( ذات ) استعال ہونا چاہئے۔ اس کی ایک دلیل بیمی ہے ایک مہم لفظ کی

دوسر مے مہم لفظ کی وضاحت نہیں کر سکتا اور جب تک ابہام موجود ہواس وقت تک تعین ممکن نہیں ہوتا۔ اگر شوہر نے بیوی سے یہ بات ایک میں

دوسر مے مہم لفظ کی وضاحت نہیں کر سکتا اور جب تک ابہام موجود ہواس وقت تک تعین ممکن نہیں ہوتا۔ اگر شوہر نے بیوی سے یہ بیک انہام موجود ہواس وقت تک تعین ممکن نہیں ہوتا۔ اگر شوہر نے بیوی سے یہ بات طاب قراب میں ہی کہددیا: "میں نے اختیار کیا" تو ایک بائند طاب ق واقع ہو جا ب میں سے کہددیا: میں نے اختیار کیا" تو لفظ اختیار کو اور اس میں

پایا جائے گا ۔ اس طرح آگر شوہر نے یہ کہا: تم اختیار کر کو اور گورت نے جواب میں ہے کہددیا: میں نے اختیار کیا" تو لفظ اختیار کر تو اس کی اور انفراد کی اطلاع دیتی ہے۔ مورت اپنی ذات کی بعض اوقات ایک مرجہ اختیار کرتی ہو اور بعض اوقات متعدد مرتبہ اختیار کرتی ہو اور انفراد کی اطلاع دیتی ہے۔ مورت اپنی ذات کو بعض اوقات ایک مرجہ اختیار کرتی ہو اور بعض اوقات متعدد مرتبہ اختیار کرتی ہو اس لیے یہ کلام مرد کی طرف سے مضمر شار ہوگا۔

ہاں لیے یہ کلام مرد کی طرف سے مضمر شار ہوگا۔

#### ا پی ذات براختیار مونے کا بیان

حضرت ابن عباس سے مروی ہے بریرہ کا خاو تدمغیث غلام تھا اور بی اسوقت بھی وہ لیے یا در کھتا ہون جب وہ بہدر ہے تھے۔
تب نی اللہ نے نے فر مایا اے عباس! نم تعجب نہیں کرتے کہ مغیث بریرہ ہے کس قدر مجت رکھتا ہے اور بریرہ کو مغیث ہے کتنی نفر ت
ہے؟ آخر آپ نے بریرہ سے فر مایا کاش تو لوٹ جا مغیث کے پاس وہ تیرے بچہ کا باپ ہے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہ آلد ملم! کیا آپ جھے تھم وے دے ہیں (لوٹے کا) ؟ آپ نے فر مایانیس! بلکہ صرف سفارش کرتا ہوں۔

(سنن ابن ماجه: جلد دوم: حديث نمبر٢٣٣)

### لفظنفس اختیار کرنے سے وقوع طلاق کافقہی بیان

علامہ علا وَالدین شفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب سی مرد نے اپنی عورت سے کہا تواسیے نفس کوا فقیار کرعورت نے کہا میں نے ا اپنے نفس کوا فقیار کیا یا کہا میں نے افقیار کیا یا افقیار کرتی ہوں تو ایک طلاق آبائن واقع ہوگی اور تین کی نیت سیجے نہیں۔

شوہر نے دوبار کہا اختیار کر اختیار کریا کہا اپنی مال کو اختیار کرتو اب لفظ نفس ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے اُس کے قائم مقام ہوگیا بہ بہنی عورت کا کہنا کہ بیٹ نے ایپ یا مال یا افران کو اختیار کیا لفظ نفس کے قائم مقام ہے اورا گرعورت نے کہا بیس نے اپنی تو م یا کنید والول یا رشتہ دارول کو اختیار کیا تو یہ اسکے قائم مقام نہیں اورا گرعورت کے مال باپ نہ ہوں تو یہ کہنا بھی کہ میں نے اپنی تو اور مال باپ نہ ہوئے کی صورت بیل اُس نے مال باپ کو اختیار کیا جب بھی طلاق ہوجائے گی۔ اپنی کو اختیار کیا کافی ہے اور مال باپ نہ ہوئے کی صورت بیل اُس نے مال باپ کو اختیار کیا جب بھی طلاق ہوجائے گی۔ عورت سے کہا تین کو اختیار کرعورت نے کہا بیل نے اختیار کیا تو تین طلاقیں پڑجا کیں گی۔ (در مختی رہ جس میں ۵۲۸ میروت) علامہ ابن ہمام خفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔

اور جب مورت نے جواب میں کہا ہیں ہے اسے لکس کوالفتیار کیا تیں بلکہ اسپے شو ہر کوتو واقع ہوجائے گی اور بول کہا کہ میں نے اپ شر بر کوا اعتیار کیائیں بلک اپ تھی کوتو واقع ند مو کی اور اگر کہائی نے اپ تھی یا شو برکوا اعتیار کیا تو واقع ند ہو کی اور اگر کہا اسيئنس اورشو بركوتو واقع بوكى اوراكركها شو براورتس كوتنيس (فخ القدير،٣٠،٠٠١٣، بيردت)

علامه كل بن محرز بيدى فنى عليه الرحمد لكية بين كه جب كى فن في ورت سے كما تھے اختيار ہے يا تيرامعالم تير ، باتھ ہے اوراس سے مقصود طلاق کا اعتبار دیتا ہے تو عورت أس مجلس ش اپنے كوطلاق دے سے آگر چدوہ مجلس كتنى ہى طویل ہواور مجلس بدلنے کے بعد پر کوئیں کرسکتی اور اگر عورت وہال موجود نتنی یا موجود تھی مگر سُنا نہیں اور اُسے اختیار اُنھیں لفظوں ہے دیا تو جس مجنس مين أسے اسكاعلم موا أس كا اعتبار ہے۔ ہال اگر شو ہرنے كوئى وقت مقرد كرديا تھا مثلاً آج أسے اختيار ہے اور وقت كزرنے كے بعد ائے علم ہواتو اب چھینیں کرسکتی اور اگر ان لفظوں سے شوہرنے طلاق کی نیت ہی نہ کی تو پچھینیں کے مید کنایہ ہیں اور کنایہ میں بے نيت طلاق نبيل بال المرغضب كي حالت من كبايا أس ونت طلاق كي بات چيت تفي تواب نيت نبيس ديهي جائے كي -اورا كر عورت نے ابھی کھے نہ کیا تھا کہ شوہر نے اپنے کلام کووا پس لیا تو مجلس کے اعدروا پس نہ دوگا یعنی بعد واپسی شوہر بھی عورت اپنے کوطلاق دے سکتی ہے اور شوہرا سے منع بھی نہیں کرسکتا۔ اور اگر شوہر نے بیلفظ کے کہ تواپنے کوطلاق دیدے یا تھے اپنی طلاق کا اختیار ہے جب مجی بی سب احکام بین محر اس صورت میں مورت نے طلاق دیدی تو رجعی پڑ کیا ہاں اس صورت میں مورت نے تین طلاقیں دیں اورمرد نے تین کی نیت بھی کرلی ہے تو تین ہوں گی اور مرد کہتا ہے میں نے ایک کی نیت کی تحی اواقع نہ ہوگی اور اگر شو ہرنے تمن كى نيت كى يابيكها كرتواسيخ كوتمن طلاقيس دے لے اور عورت نے ایک دى توایک پڑے كى اور اگر كها تو اگر جا ہے تواہیخ كوتين طلاقیں دے مورت نے ایک دی یا کہا تو اگر چاہے تو ایک طلاق دے مورت نے تمن دیں تو دونوں صورتوں میں پھولیں مر سل مورت میں اگر حورت نے کہا میں نے اپنے کوطلاق دی ایک اور ایک اور ایک قو تین پڑیں گی۔ (جو ہر و نیر ہ، کتاب طلاق) اختیار ہے وقوع طلاق کا بیان

﴿ وَلَوْ قَالَ \* الْحَسَادِي فَقَالَتُ \* إِنَّ الْحَسَرُت نَفْسِي يَقَعُ الطَّلَاقُ إِذَا نَوَى الزَّوْجُ ﴾ إِلاّنَّ كَلَامَهَا مُفَسَّرٌ، وَمَا نَوَاهُ الزُّورَجُ مِنُ مُحْتَمَلَاتِ كَلَامِهِ ﴿وَلَوْ قَالَ : اخْتَارِى فَقَالَتُ : آلَا اَخْتَارُ نَفْسِي فَهِي طَالِقٌ﴾ وَالْقِيَاسُ اَنَ لَا تَطَلُقَ لِآنَ هَالَمُ مَجَرَّدُ وَعَدِ اَوْ يَحْتَمِلُهُ، فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ لَهَا : طَلِيقِي نَفْسَكَ فَقَالَتُ : آنَا ﴿ طَلِقُ نَفْسِي . وَجُدُ الاسْتِحْسَان حَدِيثُ ﴿ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا فَالَّتْ لَا بَلْ آخْتَارُ اللَّهَ وَرَمُولَهُ ﴾ اغْتَبُوهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَابًا مِنْهَا، وَلِأَنَّ هَلِهِ الصِّيغَةَ حَقِيقَةٌ فِي الْحَالِ وَتَجُوزُ فِي الاسْتِفْبَالِ وَ اللَّهُ الل نَعَارُ مَعْمُلُهُ عَلَى الْحَالِ لِآلَهُ لَيْسَ بِحِكَايَةٍ عَنْ حَالَةٍ قَائِمَةٍ. وَلَا كَذَلِكَ قَوْلُهَا اللهَ اَعْنَارُ لَفْسِي لِآنَهُ حِكَايَةً عَنْ حَالَةٍ قَائِمَةٍ وَهُوَ اخْتِيَارُهَا لَفْسَهَا،

اور بب بشوہر نے بیکھا: دفتهیں افتیار ہے اور یوی نے جواب علی بیکہ ویا ایس اپنی ذات کو افتیاد کرتی ہول اور اور بس اپنی ذات کو افتیاد کرتی ہول اور اور بس بیل بیکھ کے بیان مورت کا کام مضر ہے اور مرد نے جس بیلیا:

من بیلی نے کہ نیت کی ہوا تو اس کے نتیج میں طلاق بائیا جا تا ہے۔ اگر شوہر نے بیکیا ہم افتیاد کرواور مورت نے جواب میں بیکھا:

من بیلی ذات کو افتیاد کرتی ہول تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ قیاس کا تفاضا بیہ باطلاق واقع نہیں ہوئی چاہئے کی ذکہ ( عیادت میں ہا ہی ذات کو افتیاد کر افتیاد کر افتیاد کر افتیاد کر کی ہول کا معموم دکھنے کہ دلیل سے محض وعدہ بن جا تا ہے اور ( دومری طرف زبانہ حال ) کا بھی احتمال رکھتا ہم اور اور میں معروف نے بیکہ ویلی سے محض وعدہ بن جا تا ہے اور ( دومری طرف زبانہ حال ) کا بھی احتمال اور کہ ہو جائے گا ویسے مرد نے بیکہ ویا ہونہ میں ہوئی ایکن اس مجد پر استحمال کا بھی احتمال کی اس میں ہوئی اور اس کے جواب میں ہوئی ویلی سیدہ عالی انشر کا معموم دورت کے بیکہ ویا ہونہ کی میں اپنی ذات کو طلاق و دورت کی اس میں اور دورت کی دورت کے بیکہ ویا ہوئی کی دورت کی ہوئی ہوئی کے بیان میں اپنی ذات کو طلاق دیا ہونہ کی کا میں ایک دورت کی دیل میں ہوئی کا میں میں ہوئی کا میں میں ہوئی کا میں میں ہوئی کا میں ہوئی دورت کی دورت کی

حضرت عمروض الله تعالی عند بن خطاب سے دوایت ہے کہ اللہ کے نبی سلی ابلہ علیہ والدو ملم جب اپنی از واج رضی الله تعالی عندے علی دو ہو گئے اس وقت میں مجد میں داخل ہوا تو لوگوں کو کئر یاں الٹ پلیٹ کرتے ہوئے دیکھا وہ کتبے عظے کہ رسول الله صلی الله علیہ والدو ملی ہوئی الله تعالی عند الله علیہ والدو ملی کہ الله تعالی عند منی ہوئی الله تعالی عند نے کہا میں نے کہا میں آج کے حالات ضرور معلوم کروں گا ہیں میں سیدہ عائشہ وضی الله تعالی عنہ اور کہا اے ابو کرک بی تم برائی گئری دسول الله صلی الله علیہ والدہ تعالی عنہ الله عنہ الله علیہ والدہ تعالی عنہ الله علیہ والدہ والله کی جواور الله کی الله والدہ الله کی جواور الله کی جواور الله کی الله علیہ والدہ الله کی جواور الله کی الله والدہ الله کی جواور الله کی الله والدہ الله کی جواور الله کی کہ والدہ الله کی الله علیہ والدہ الله کی جواور الله کی الله کی الله کی جواور الله کی کہ والدہ الله کی جواور الله کی کہ والدہ الله کی جواور الله کی کہ والدہ کی جواور الله کی کہ والدہ کی جواور الله کی کہ والدہ کی کہ والدہ کی کہ والدہ کی جواور الله کی کہ والدہ کی کہ کی کہ والدہ کی کہ کہ والدہ کی کہ والدہ کی کہ والدہ کی کہ والدہ کی کہ کہ والدہ کی کہ والدہ کی کہ والدہ کی کہ کہ کے کہ کہ والدہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کہ کہ کہ کے کہ کہ کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کہ کہ کی کہ کہ کہ کی کہ ک

الله عليه وآله وسلم تخصيه محبت نبيل كرتے اور اگريش نه ہوتا تو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجھے طلاق دے بچے ہوتے ہی وہ روئيل اورخوب روئيل تويس في ان سے كها كدرسول الله سلى الله عليه وآله وسلم كهاب بين تواس في كهاوه اسبخ كودام إور بالا خاسة اور والے كرے بن بين، من حاضر مواتو و يكھارسول الله عليه وآلدو كم كاغلام رباخ الديالا خالے كے دروازے براسين یا وال ایک کھندی ہوئی لکڑی پر لٹکائے جو کہ مجور دکھائی دے دی تھے بیٹھا تھا اور رسول انتدعنا انتدعائی والدوم اس لکڑی پرسے ج معت اور اترتے سے میں نے آ داز دی اے رہائ میرے لئے رسول الله سلی الله علیه دآلہ دسلم کے پاس حاضر ہونے کے لئے ا جازت اور بارج نے تمرے کی طرف دیکھا پھرمیری طرف دیکھا لیکن کوئی بات تیں کی پھر میں نے کہا حاضر ہونے کی اجازت اوتو رباح نے بالا خانے کی طرف دیکھا پھرمیری طرف دیکھالیکن کوئی بات نبیں کی پھر میں نے با واز بلند کھا اسے رباح امیرے لئے رسول الشملى الله عليه وآله وسلم ك پاس حاضر مون كى اجازت لوپس من في اعدازه لكايا كدرسول الله ملى الله عليه وآله وسلم في عمان كيا كه مين هفصه كي دليل سے حاضر جوا جول حالا تك الله كي تئم اگر رسول الله حليه وآله وسلم مجمعه اس كي كردن مار دسية كا تحكم ديية توجل اس كي كردن مارديتا اورجل في اوازكو بلندكيا تواس في اشاره كيا كدجل بيره اول پس جل رسول الله ملى الله عليه وآله وسلم ك پاس حاضر جوااور آپ ملى الله عليه وآله وسلم أيك چنال بر ليني جوئ يختر بين بيند كميا اور آپ ملى الله عليه وآله وسلم نے اپنی جا درا ہے اور سلے ای اور آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کے علاوہ کوئی کیڑانہ تعااور چٹائی کے نشانات آپ صلى الله عليه وآله وسلم كے پيلو (كمر) پر سكے ہوئے بتھے پس بن سے رسول الله سلى الله عليه وآله وسلم كے فزانه كو بغور ديكھا تو اس میں چند می جو تھے جو کہ ایک صاع کی مقدار میں ہول کے اور اس کے برابر کم کے سینے ایک کونہ میں پڑے ہوئے تھے اور ایک کیا چڑا جس کی دباخت اچی طرح ند ہوئی تھی انظا ہوا تھا ہیں میری آ تکعیں بحرآ کیں تو آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا اے ابن خطاب الحجيم چزے وال ديا؟ يس نے عرض كيا اے اللہ كے تى اجھے كيا ہوكيا كريس ندرووں حالا تكديد چالى كنانات آ ب ملی الله علیه وآلدوملم کے پہلو پر ہیں اور میدآ پ ملی الله علیه وآلدوملم کا تزانہ ہے بیل تیس اور میں چومرائے ہاوروہ تیمروکسری بیں جو پھلوں اور نہروں میں زعر کی گزارتے بیں حالانکہ آب ملی الله علیہ وآلہ وسلم الله کے رسول اوراس کے بركزيد بندك إلى ادرية ب ملى القدعليدوة لدومكم كاخزاند بهوة ب ملى القدعليدوة لدومكم في فرمايا اسما بن خطاب كياتم ال بات پرخوش میں ہوکہ جارے لئے آخرت بہاوران کے لئے ونیا؟ میں نے عرض کیا کول ٹیس اور میں آپ ملی الله علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حاضر ہواتو میں نے آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چیرواتور پر غصر دیکھا میں نے عرض کیاا سے اللہ کے رسول آپ ملی اللہ عليه وآله وسلم كوعورتون كي خرف سے كيامشكل چين آئي اگر آپ ملى الله عليه وآله وسلم أيس طلاق دے بي تو الله آپ ملى الله عليدوآ لدومكم كے ماتھ بے تعرب وعدداس كے فرشتے جرائيل اور ميكائيل بين اور ابو بكراور موضين آب ملى الله عليه وآله وسلم ك سأتحد بين اورا كثر جب بين تفتكوكرتا اورائله كي تعريف كرتاكي تفتكوك ساته تواس اميد كساته كه الله اس كي نفيدين كر كالبو بات مس كرتابول ادرآ مت مخير نازل موني

(وَإِنْ تَطْلَهُرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَيْهُ وَجِبُرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَى كَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ تَطْلَهُرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَيْهُ وَجِبُرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَى كَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلُه أَزُواجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ 66 . التحريم [: 4.) ظهيرٌ عَسَى رَبُّه إِنْ طَلَقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلُه أَزُواجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ 66 . التحريم [: 4.)

قریب ہے کہ نی اگرتم کو طلاق دے دیں تو اس کا پرورو بھاراس کوتم ہے بہتر ہویاں عطا کر دے اور تم دونوں نے ان پر ذور
دیا تو اللہ بحک اللہ دکا راور جرائیل اور نیک موشین اور فرشتے اس کے بعد پشت پنائی کرنے والے جی اور عائشہ رسول کیا آپ ملی
بنت ابو بحر اور حصد نے نی کر بیم سلی اللہ علیہ واللہ میں پر ذور دیا تھا جس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا آپ ملی
اللہ علیہ والدو کو مسلم نے آئیس طلاق دے دی ہے آپ میں اللہ علیہ والدو ملم نے فر مایا نہیں جس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول جس
مجہ جس داخل ہوا اور لوگ کئر یاں الشہ بلٹ رہے ہے اور کہد ہے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والدو کو کہ نے اپنی ہو یوں کو طلاق
درے دی ہے کیا جس اقر کو گئر نے دول کہ آپ ملی اللہ علیہ والدو کہ ہوئے انہیں طلاق نہیں دی آپ ملی اللہ علیہ والدو کم نے فر مایا
ہوں اگر و چاہے جس آپ ملی اللہ علیہ والدو کم نے واقت مها دی کہ والدو کہ مسلم اللہ علیہ والدو کم کے چیرو سے دور
ہوگیا یہاں تک کہ آپ ملی اللہ علیہ والدو کم نے واقت مها دی کہ والدو سکہ کی کا تو اس کی اللہ علیہ والدو کم کے دائوں کی
ہوگیا یہاں تک کہ آپ ملی اللہ علیہ والدو کم نے واقت مها در شریعی اثر اس مجور کی کلوی کو کی تاجوا اور رسول اللہ علیہ
والدو کم اس طور می اور سے خواجوں تھی پھر اللہ کے نی تو گئے اور سے اور شریعی اثر اس مجور کی کلوی کو کی تاجوا اور رسول اللہ علیہ واللہ علیہ اللہ علیہ واللہ علیہ والدو کم نے فر مایا مہید بھی انتہ سے نہ کہ ایس میں انتہ علیہ والدو کم نے فر مایا مہید بھی انتہ سے دروان و پر کھڑ ہے ہو کہ بھی انتہ علیہ والدو کی کھڑ کی اور دیں آپ میں انتہ علیہ والدو کہ کہ خواج کی کہ والدوں تو کہ دروان و پر کھڑ ہے ہو کہ جس کے دروان و پر کھڑ ہے ہو کہ جس کے دروان و پر کھڑ ہے ہو کہ جس کے دروان و پر کھڑ ہے ہو کہ جس کے دروان و پر کھڑ ہے ہو کہ جس کے دروان و پر کھڑ ہے ہو کہ جس نے بھی انتہ علیہ والدوں کی طوائی تین وی دروان و پر کھڑ ہے ہو کہ جس کے دروان و پر کھڑ ہے ہو کہ جس کے بھی انتہ علیہ والد والدی کو طابق تین تو کی دروان و پر کھڑ ہے ہو کہ جس کے دروان و پر کھڑ ہے ہو کہ جس کے دروان و پر کھڑ ہے ہو کہ جس کے دروان و پر کھڑ کے ہو کہ جس کے دروان و پر کھڑ کے ہو کہ دیا ہو کہ کہ کے دروان و پر کھڑ ہے ہو کہ جس کے دروان و پر کھڑ کے ہو کہ جس کے دروان و پر کھڑ کے ہو کہ جس کے دروان و پر کھڑ کے ہو کہ جس کے دروان و پر کھڑ

(وَإِذَا جَاءَ مُسَمُّ أَمَّسٌ مِّنَ الْكَمْنِ أَوِ الْعَوْفِ آذَاعُوا بِه وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإلَى أُولِى الْوَلِي الْوَالِي الْوَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

مصنف فرماتے ہیں: قیاس کا تقاضا بیتھا: یہاں طلاق بیں ہونی چاہے اس کی دلیل بیہے: یہ صرف ایک وعدہ ہے یا بیال کا اختال رکھتا ہے تو یہ ای طرح ہوگا جیسے مرد نے تورت سے بید کہا ہو: تم اپنے آپ کو طلاق دے دواوروہ جواب میں بیر کہددے: میں اپنی ذات کو طلاق دے دول گی۔

معنف بیریان کرتے ہیں: یہاں بی محم اس قیاس کے خلاف ہے اور اس کی دلیل استحمال ہے اور استحمال کی دلیل وہ روایت ہے جے سیدہ عائشہ معدیقد رضی اللہ عنہائے روایت کیاہے جس کے مطابق سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بیرالفاظ ہیں۔

" انہوں نے عرض کی بنیں! بلکہ میں اللہ اوراس کے رسول کو اختیار کروں گی'' ۔ اگر چہ بہاں پرسیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ عنہاں کے سیالت کے اللہ عنہاں نے معلی اللہ عنہاں کے اللہ عنہاں کہ اللہ عنہاں کہ اللہ عنہاں کے اللہ عنہاں کہ اللہ عنہاں کے اللہ عنہاں کہ عنہوم دیمنے والا لفظ بھی زمانہ حال کے منہوم میں شار ہوگا۔

مصنف نے اس کی دوسری دلیل بیبیان کی ہے: بیصیغہ لینی جومیغہ فعلی مضارع کا ہے وہ اپنی حقیقت کے اعتبارے زبانہ حال کے لئے ہوتا ہے البتداس میں ستعبل کے عنی سراد لیما بھی جائز ہوتا ہے جیسا کہ کلمہ شہادت ہے یا گوائی کے طور پراستعال کیے جانے والے الفاظ ہیں: اگر ان میں مضارع کا صیغہ بھی استعال کیا جائے لیمی ''اشہد' میں گوائی دیتا ہوں یا گوائی دیتا ہوں یا گوائی دیتا ہوں یا گوائی دیتا ہوں یا گوائی دورای دورای دورای دیسا کی استعال ہوگا۔

یمال بیروال کیا جاسکا ہے: اگر عورت نے بیر کہا ہو: میں اپن ذات کو طلاق دے دول گی تو اس کے بینج میں طلاق واقع نہیں ہوتی 'کیونکہ بیمال مستقبل کے اور وعدے کی بات آ رہی ہے تو مصنف نے بیر بات جواب کے طور پر بیان کی ہے: ''میں اپنے آپ کو طلاق وے دول گی' کا تھم اس سے مختلف ہے 'کیونکہ اسے حال پر محمول کرتا در خوار ہے اس کی ولیل سے بیری تا بیری کی تابیت شدہ واقع کی کا بیت کے طور پر بیان نہیں کیا گیا ہے۔

لیکن جومسئلہ پہلے ذکر کیا گیا لینی عورت رہے: یں اپنی ذات کو اختیار کرلوں گی وہاں ایسانیں ہوگا کو نکہ وہاں زمانہ حال کی صورتحال اس بات کی دضاحت کر رہی ہے کہ دہ تورت اپنے آپ کو اختیار زمانہ حال میں کر رہی ہے۔

### جب شوم رتين مرتبدلفظ اختاري استعال كرے

وَلَوْ قَالَ لَهَا الْحَسَّارِى الْحَسَّارِى الْحَسَّارِى الْحَسَّارِى الْعَسَّارِى الْعَلَى اللهِ ال

وَلَهُ أَنْ هَلَا وَصَفَ لَكُوْرِ لاَنَّ الْمُجْتَمِعَ فِي الْمِلْكِ لا تَرْبِيبَ فِيهِ كَالْمُجْتَمِع فِي الْمَكَانِ، وَالْمُكَارُهُ اللَّهُ الْمَا فِي حَقِي الْإَلَا الْمَا فِي حَقِي الْمَانِ الْمَا فِي حَقِي الْمَكَانُ الْمَحْتَمِع فِي الْمَكَانُ الْمَانُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ترجمه

اور جب شو ہرنے بیوی سے برکھا: "وجمہیں افتیار ہے تمہیں افتیار ہے جمہیں افتیار ہے "اور بیوی نے جواب میں برکہا: مل نے پہلا دوسرااور تیسراا اختیار قبول کرلیا تواس صورت میں امام ابوطیقہ کے نزدیک تین طلاقیں واقع ہوجا کی گی اوراس بارے میں شوہر کی نیت کی مشرورت نہیں ہوگی۔البت مساحین کے نزویک اس کے ذریعے صرف ایک طلاق واقع ہوگی اور اس میں بھی شوہر کا نیت کرنا ضروری بیس بے کیونکہ شو ہر کے الفاظ میں تکرار طلاق کے مغیوم پردلالت کرر باہاورا ختیارے بارے میں الفاظ کا تکرار مرف طلاق کے حق کے بارے میں ہی ہوسکتا ہے۔ صاحبین اس بات کے قائل ہیں: پہلی طلاق اور اس کے بعد دوسری طلاقوں کا تذكره كرناتر تيب كافا كدونيس ويتاراس كور يعمفرو منئ كافاكه وماصل جوتا بالبدالفظ جوفا كده ديدر بابوى قابل اعتبار استعال ہوگا۔امام اعظم تے بیر باب بیان کی ہے: بیومف تفوشار ہوگااس کی دلیل بے جو بھی چیز ملکیت میں اکٹھی ہوکر آئےاس مي ترتبيب بائي جاتي جيسا كرجارة وي ايك بي مكان إلى است بيني بول توان مي ترتب ضروري بيس بوكى -البنة كلام يس ترتيب كالحاظ موتا ہوا مفرد مونااى كے لئے ضرورى ب البداجب كلام الى اصل كا عتبار ب لغومو جائے كا تواس امر كے حق میں بھی لفوہ و جائے گا جوال کلام پر جن ہے۔ قد کورہ صورت میں اگر بیوی جواب میں بید کیے: میں نے افقیار کیا تو سب کے نزدیک تین طلاقیں واقع ہوجا کیں گی کیونکہ لفظ اختیارا ایک مرتبہ کے معنی میں استعال ہوائے تو کویا بیوی نے جواب میں بدکہا: می نے تینوں کوایک بی مرجبہ میں افتیار کرلیا ہے۔ نیز لفظ افتیارہ تا کید کے لئے بھی ہے اور جب تا کید کے بغیر تمن واقع ہور بی میں تو تاکید کے ساتھ تو بدرجہ اولی تین واقع ہونی جائے اگر ہوی جواب میں بدکھہ دے: میں نے اپنے آپ کوایک طلاق دی یا میں نے ایک طلاق کو اختیار کیا ' تو ایک رجعی طلاق واقع ہوگی اور الی صورت میں مرورجوع کرنے کاحق رکھے گا' چونکہ لفظ کا تقاضا یہ ہے: طلاق عدت کے گزر جانے کے بعد واقع ہوئو گویا اس مورت نے اپنی ذات کوعدت کے بعد اختیار کیا ہے۔اگر شوہر نے

سے بیرکہا: ایک طلاق کے بارے میں تمہیں اعتمار ہے یاتم ایک طلاق کو اعتمار کرسکتی ہواور پھر عورت نے اپنی ذات کو اختمار کرایا تو پیدایک طلاق واقع ہوگی جس میں شوہر کورجوع کا اعتبار ہوگا۔اس کی دلیل ہے۔ مرد نے عورت کو اعتبار دیا ہے کیکن مرف ایک طلاق کے بارے میں اور نص سے یہ بات ثابت ہے اس کے نتیج میں رجوع کی مخواکش ہوتی ہے۔

### عورت كواختيار طلاق دييئه سيمتعلق احاديث وآثار

(۱) امام مالك عليه الرحمه عليه الرحمه بيان كرتے إلى كه ايك تفض عبد الله بن عمر كے باس آيا اور بولا على في اپني عورت كو طلاق کا اختیار دیا تھااس نے اپنے آپ کوتین طلاق دے لی اب کیا کہتے ہوا بن عمر نے کہا کہ طلاق پڑھی وہ مضابولا ایسا تو مت کرو ابن مرونے کہامیں نے کیا کیا تو نے اپنے آپ کیا۔ (موطالهام مالک علیہ الرحمہ: جلداول: عدیث نمبر 1038)

(٢) قام بن محمد سے روایت ہے کہ ایک محض تعفی نے اپن مورت کو طلاق کا اختیار دیا اس نے اپنے تین ایک طلاق دی پ چید بور ایجراس نے دومری طلاق دی اس نے کہا تیرے مندیں پھراس نے تیسری طلاق دی اس نے کہا تیرے مندمیں پھر پھر دونوں اڑتے ہرے مروان کے پاس آئے مروان نے اس بات کا تم لی کہٹس نے ایک طلاق کا اختیار دیا تھا اس کے بعدوہ مورت اس كوال كردى - كماما لك في عبد الرحن كيت من كماس في الكوليندكرة على الدين المراس الما كالمراس الما الكردي المناسب المناسب الما الما الما الكالم المناسب المناسبة (موطأامام مالك عليدالرحمد: جلداول: حديث تمبر 1041)

(٣) حفرت عائشرے روایت ہے کہ انہول نے اپنے بھائی عبدالرحمٰن کا بیام بھیجا قریبہ بنت ابی امیہ کے پاس ان کے لوگول نے ان کاعبدالرحمٰن کے ساتھ نکاح کر دیا اس کے بعداڑ ائی ہوئی ان نوگوں نے کہا یہ نکاح حضرت عائشہ نے کروایا ہے حضرت عائشه نع عبدالرحمن سے كہا عبد الرحمان في اختيار ديدويا قريبه في اسپنے خاوند كوا متيار كيا اس كو طلاق يشمجها \_ (موطاامام مالك عليه الرحمه: جلداول: حديث ثمير 1042)

# لفظ اختيار كى مختلف صورتوں مين وقوع طلاق كافقهي بيان

علامه من الدين تمرتا شي حفى عليه الرحمه لكعية بين \_اور جنب شوم رنة تين باركها تجميد البيئة تس كااعتيار بيعورت نه كهامين 

ادراگر شوہرنے تین مرتبہ کہا گر گورت نے بہلی بی بار کے جواب میں کہدیا میں سنے اپنے نفس کوا ختیار کیا تو بعد والے الفاظ باطل ہو گئے۔ یونمی اگر تورت نے کہا میں نے ایک کو باطل کر دیا توسب باطل ہو گئے۔ ( تنویرالا بصار، ۵، میں ۵۰، بیروت ) ر علامه علا والدين حفي عليه الرحمه لكهة بين\_

جب شوہر نے کہا تھے اپ تھی کا افتیار ہے کہ وطان وید ہے ورت نے طان وی کو ہائن واقع ہوئی۔ عورت ہے کہا تمن طانوں میں سے جوتو جاہے تھے افتیار ہے تو ایک یا دو کا افتیار ہے تمن کا نہیں جورت کو افتیار دیا اُس نے جواب میں کہا میں تھے نیس افتیار کرتی یا تھے نیس عابتی یا بھے تیری حاجت نیس تو بیسب کرنیس اور اگر کہا میں نے یہ افتیار کیا کہ تیری عورت نہ ہوں تو ایس افتیار کرتی ہے کہا تو میری مورت کو افتیار وید ہے تو جب تک میشن اُسے افتیار نہ دے گا مورت کو افتیار ماصل نہیں اور اگر اُس افتیار نہ دے گا مورت کو افتیار ماصل نہیں اور اگر اُس میں ہے کہا تو عورت کو افتیار ماصل نہیں اور اگر اُس میں دے کہا تو عورت کو افتیار ماصل ہو کیا اگر چہ خبر نہ کرے۔ (در مخار درج میں میں ۵۵۱ میروت)

# عَصْلِ الْمُ الْأَوْلِي الْأَوْلِي الْأَوْلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

## ور فصل طلاق کامعاملہ تیرے ہاتھ میں کہنے کے بیان میں ہے کھ طلاق کامعاملہ تیرے ہاتھ میں فعلی کی فقہی مطابقت

علامدائن محود بابرتی حتی علیدالرحمد لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اختیاد دالی فصل سے اس فصل کومؤ خرذ کرکیا ہے کیؤنکر
اس کی تا ئیر محابہ کرام رمنی اللہ مختبم کے اجماع ہے ہے۔ اور جب کوئی شخص کی معاملہ کوا پی بیوی کے میر دکرد ہے تو یہ ای طرح ہو
جاتا ہے جس طرح اختیار کے دیگر مسائل کا تھم شری ہے۔ (عمایہ شرح البدایہ، نے ۵۵س، ۲۰۰۰، بیروت)
تیر ہے ہاتھ میں امرے طلاق کی تحقیق

حضرت جماد بمن زیورضی الله عند سے دوایت ہے کہ علی نے حضرت ایوب سے دریافت کیا کہ کیاتم اس خف سے واقف ہو جر کہ جملہ امرک بیوک ہوئے جی اللہ جملہ کے کہنے کے جملہ امرک بیوک ہوئے ہوئے ہوئے کا قائل ہوعا وہ حضرت من کے وہ فرماتے جی اس جملہ کے کہنے تعن طلاق واقع ہو جا تھی جو اپنیں سنا۔ وہ کہ در ہم جی اس جملہ کے کہنے تعن طلاق واقع ہوجا تھی ہو جا تی ہوئے ہیں سنا۔ وہ کہ در ہم جی اس جملہ کے کہنے تعن طلاق ( لیسی طلاق ( لیسی علاق کہ مختلہ ) واقع ہوجائی ہے۔ یہ بات من گر خدا ان کی مغفرت فر ادے اگر ان سے خطلی بوگنی بولیکن وہ صدیت شریف جو کہ جھسے حضرت قادہ نے قلی کی حضرت کیرکی روایت ہے اور کھرنے خصرت ابوسلمہ سے اور حضرت ابو ہم کے وہ کہ اس کا احداث کے مسلم سے اور حضرت ابوسلمہ نے حضرت قادہ وضی اللہ عند کے پاس گیا اور می طریقہ سے بیان کیا کہ وہ بھول گیا۔ حضرت عبد الرحمٰن جو کہ اس کی مصنف ہیں نے ان کیا کہ وہ جول گیا۔ حضرت عبد الرحمٰن جو کہ اس کہ مصنف ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بیرے دیے مستقد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بیرے دیے۔ ( سفن نسائی: جالہ دوم، صدیث نمبر کیا گیا۔

### أمرك بيدك الفاظ استعال كرف كالحكم

إِلَّا أَنْهَا تَكُونُ بَالِنَةَ لِآنَ التَّهُولِيْنَ فِي الْبَائِنِ ضَرُورَةُ مِلْكِهَا آمْرَهَا، وَكَلَامُهَا خَرَجَ جَوَابًا لَهُ فَتَهِيرُ الْقِفَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي النَّفُولِيْنِ مَذْكُورَةٌ فِي الْإِبقَاعِ وَإِنَّمَا تَصِحُ نِيَّةُ النَّلَاثِ فِي النَّكُوثِ فِي الْأَنْهُولِيْنِ مَذْكُورَةٌ فِي الْإِبقَاعِ وَإِنَّمَا تَصِحُ نِيَّةُ النَّلَاثِ نِيَّةُ النَّلَاثِ نِيَّةُ النَّلَاثِ نِيَّةً النَّلُونِ فَيْ التَّهُ مِنْ وَقَدْ حَقَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ .

2.7

سپرداختیارے طلاق ٹلاٹہ کے داوع میں فقہی غراب

اپنے آپ کوآ ڈاوکرلیا ہے میداس پیٹر کی ٹیرد سے دہا ہے جس کی انٹا مکا ایھی تک وہا لک جمیل بنا تو ٹی الحال فلام کا کوئی تو لی ہیں ہے ،

کوتکہ اب جمل بدلنے کی ولیل سے افتیار اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے ، اور یو جی آگر کہا کہ " بیس نے فی تھے مال کے موش اور اور بی آگر کہا کہ " بیس نے فی تھے مال کے موش مورثیں طلاق اور بیوی کے ہا تھو اور اور بیس اسلامی بنوری تا وَن کرا ہی اور بیس طلاق اور بیوی کے ہاتھ میں اور بیس اسلامی بنوری تا وَن کرا ہی )

مورثیں طلاق اور بیوی کے ہاتھ میں افتیار وسیع کے متعلق ہیں کہ جب کسی مرد نے مورت سے کہا تیرا اس تیر سے ہاتھ ہے آواں بیس بھی وہی مالا مدائن عابدین شائی شفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کسی مرد نے مورت سے کہا تیرا اس تیر سے ہاتھ ہے آواں بیس بھی وہی شرائط واحکام ہیں جوافتیار کے ہیں کہ نیت طلاق سے کہا جواور اس کا ذکر جواور جس مجل میں کہا یا جس مجل میں کہا یا جس مجلس میں کہا یا جس مجلس میں کہا ہی جس کو اس تیں کی نہیت کی تو تین واقع ہوگی اگر چھورت نے اپنے کوائی طلاق دی یا کہا ہیں نے اپنے نظری کو تیوں کی ایس کے اور تی ہوگی اگر چھورت نے اپنے کوائی طلاق دی یا کہا ہیں نے اپنے نظری کو تیوں کی ایک کیا یا ہے کہا تیں طلاق کی دیت کی آئی کیا ہا جس کی اور تی ہوگی اگر چھورت نے اپنے کوائی طلاق دی یا کہا ہیں نے اپنے نظری کو اس کے اور اگر می کی کہا ہیں ہو اور کی کر اور اور کی کی کہا ہیں ہو تھو ایک کی اور تی ہوگی اگر چھورت نے اپنے کوائی طلاق دی یا کہا ہیں کو تی میں اگر تین طلاق کی درت کی ایک کی کی ایک کی کرائی کوئی مدر در موقو ایک ہوگی کی درت کی کا ایک کی کرائی کی کرائی کوئی مدرد میں تو اور کی کرائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کوئی کرائی کرائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کی کرائی کرا

اورا کراس کی زولیل نابالفہ ہے اُس سے بیکہا کہ تیراامر تیرے ہاتھ ہے اُس نے اپنے کوطلاق دیدی ہوئی اورا کرعورت کے باپ سے کہا کہ اُس کا امر تیرے ہاتھ ہے اس نے کہا ہیں نے قبول کیا یا کوئی اور لفظ طلاق کا کجہا طلاق ہوئی۔

(رهتار، جه، ص۵۵۵، بیروت)

تن نظام الدین حتی تعصفی بین کہ جب شوہر نے کہا تیراامر تیرے ہاتھ ہاں کے جواب بین عورت نے کہا میراامر میرے ہاتھ ہا تھے ہے تو یہ جواب شہوا یعنی طلاق شہوا کی بلکہ جواب بین وافظ ہوتا چاہے جس کی نبت عورت کی طرف اگر زوج کرتا تو طلاق ہوتی موتی مشل کے بیس نے اپنے نفس کو حرام کیا، بائن کیا، طلاق دی، وغیر ہا۔ یونی اگر جواب میں کہا بیس نے اپنے نفس کو اس کیا جب بھی طلاق ہوگی۔ یونی اگر جواب میں کہا تھ پر حرام ہوئی یا تو جھ سے جدا ہے یا ہیں تجھ سے جدا ہوں یا کہا میں حرام ہوں یا میں جدا ہوں تو ان سب صورتوں میں طلاق ہو اور مید کہا کہ کہ میں جدا ہوں یا اس مورتوں اس مورتوں میں طلاق ہو ہوئی۔ اس کے جواب میں آگر چہ دجی کا لفظ ہو طلاق بائن پڑے گی ہاں اگر شوہر نے کہا تیراامر تیرے ہاتھ ہے طلاق دینے میں تو رجعی ہوگی یا شوہر نے کہا تین طلاق کا امر تیرے ہاتھ ہے اور عدب اس نے میں تو رجعی ہوگی یا تو ہے ہاتھ کو سر دکر دیا یا تیراامر تیری تھی میں کہ دیا یا تیر سے باتھ کو سر دکر دیا یا تیرے منہ میں ہو بازبان میں، جب بھی وہی تھی میں ہاتھ میں کا دیا تیرے ہاتھ کو سر دکر دیا یا تیرے منہ میں ہو بازبان میں، جب بھی وہی تھی ہی جے دام الکیری، کیا ہولاق)

#### آج ادر برسول كالفتياردين كابيان

﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا الْمَرُكُ بِيَدِهُ الْيَوْمِ وَكَانَ الْاَمْرُ بِيَدِهَا بَعْدَ غَدِ لَمْ يَدْخُلُ فِيْهِ اللَّيْلُ وَإِنْ رَدَّتُ الْاَمْرُ فِي يَعْدَ غَدِ لَمْ يَلَانَّهُ صَرَّحَ بِذِكْرِ وَقُتَيْنِ بَيْنَهُمَا يَوْمِهَا بَعْلَ آمَرُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَكَانَ الْاَمْرُ اِيْدَةِ عَدِ الْيَوْمِ بِعِبَارَةِ الْفَرْدِ لَا يَتَنَاوَلُ اللَّيْلُ فَكَانَا وَقُلْتُ مِنْ جِنْسِهِمَا لَمْ يَتَنَاوَلُهُ الْاَمْرُ اِذْ ذِكْرُ الْيَوْمِ بِعِبَارَةِ الْفَرْدِ لَا يَتَنَاوَلُ اللَّيْلُ فَكَانَا وَقُلْهُ أَلْهُ يَعْدَ فَوْ لِهِ اللَّهُ الْمُورِدِ لَا يَتَنَاوَلُ اللَّيْلُ فَكَانَا اللَّيْلُ فَكُونَا فَرَدِ الْحَدِهِمَا لَا يَوْتَذُ الْاحَرُ . وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ : هُمَا آمُرٌ وَاحِدٌ بِمَنْزِلَةٍ قَوْلِهِ الْمُرْيِنِ فَيْرَةِ آخَدُهُ الْمُورُ وَاحِدٌ بِمَنْزِلَةٍ قَوْلِهِ الْمُرْدِي وَبِعْدَ غَدِ . قُلْنَا : الطَّلَاقُ لَا يَحْتَمِلُ التَّاقِيتَ، وَالْامُرُ بِالْكُولِ وَجَعَلَ النَّانِي آمُوا مُهُمَّدُهُ لَا يَحْتَمِلُ التَّاقِيتَ، وَالْامُرُ بِالْيَدِ يَحْتَمِلُهُ الْتَاقِيتَ، وَالْامُرُ بِالْكُولِ وَجَعَلَ النَّانِيَ آمُوا مُهُمَّلَاهُ التَّاقِيتَ، وَالْامُرُ بِالْكُولُ وَجَعَلَ النَّانِيَ آمُوا مُهُمَّدَا

ו הה

الگرشومرنے ہوی ہے کہا: اَمْسُونْ اِیسَدِنْ الْیَوْمَ وَ وَبَعْدَ غَلِهِ (سَمِینَ اَن اورکل کے بعدافقیارہ) تواس میں دات شامل بیس ہوگی۔ اگریوی نے دن کا افقیار سستر دکر دیا تواس دن کا افقیار تم ہوجائے گا البتہ پرسوں کا افقیار گورت کے پاس دے گا 'کیونکہ شوہر نے دوالیے ادقات کی صراحت کی ہے جن کے در میان ان علی کی جن کا دفت موجود ہے جس میں الامر بالیر (کی صورت) شامل نہیں ہوتی ہے 'کیونکہ الامر بالیر (کی صورت) شامل نہیں ہے۔ جب لفظ ' کیونکہ الامر الیوم اور اللامر بعد الفد دولوں الگ الگ معاطع ہیں۔ لپندا ایک کے مستر دکرنے ہے دومرامستر دشار نہیں ہوگا۔ امام زفر نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: تقویض کی بید دولوں صورتیں حقیقت کے اعتبارے ایک بی ' الامر بالید' ہیں۔ یہ ای ظرت ہے: ہیں کوئی خص مرت فرمائی ہے: ' تواس صورت میں آپ بھی بیش کریں گے: ای دن طلاق واقع طلاق میں بدت ہیں ہوگا۔ کا ماخلاق بیا میں ہوگا۔ بی دولوں ہوگا۔ بی موقع نہیں ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا دومرے دفت میں وقت میں ہوگا۔ اللامر بالید میں بداخل بیا جاتا ہوگا۔ کا افتیار الگ ہواور پرسوں کا افتیار الگ ہواؤر ورسوں کا افتیار الگ ہواؤر درسے دفت میں دفت میں دفت میں دفت میں دفت میں المید میں بوتا کیا۔ اللامر بالید میں بداخل بیا بیا جاتا ہے کہ آئی کا افتیار الگ ہواور پرسوں کا افتیار الگ ہواؤر درسوں کا افتیار الگ ہواؤر درسے دوقت میں ہے ہیں۔ الامر بالید میں بداخل بیا جاتا ہے کہ آئی کا افتیار الگ ہواور پرسوں کا افتیار الگ ہواؤر میں ہوگا۔

شرح

علامہ علا والدین حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ اور جب شوہر نے کہا تیرا امرتیرے ہاتھ ہے، آئ ہور پرسول تو دونوں راتیں درمیّان کی داخل جبس اور یہ دونوں آنفویض جُد اجُد اجیں، لہٰذا اگر آئ دوکر دیا تو پرسول جورت کو اختیار ہے گا اور رات میں طلاق دیکی درمیّان کی داخل جب اور آئے روکر دیگی تو کل کے تو واقع نہ ہوگی اور ایک دن جس ایک بی ہار طلاق دے کئی ہے اور اگر کہا آئ اور کل تو رات داخل ہے اور آئے روکر دیگی تو رات داخل کے اختیار ندر ہا کہ یہ ایک تغویض ہے اور اگر ہوں کہا آئ تیرا امرتیرے ہاتھ ہے اور کل تیرا امرتیرے ہاتھ ہے تو رات داخل ہیں اور راتیں داخل ہیں اور راتیں داخل ہیں اور جُد اجُد اور تو لی تفویض ہیں اور اگر کہا تیرا امرتیرے ہاتھ ہے آئ اور کل اور پرسول تو ایک تغویض ہے اور راتیں داخل ہیں

اور جہاں دونوں تفویض ہیں ، اگر آج اُس نے طلاق دے کی پھرکل آئے ہے پہلے اُس سے تکاح کرلیا تو کل پھرا سے طلاق دین کا اعتبار مامس ہے۔ (در محکار ، ج میں مصص میروت)

اور جباس نے اس طرح کہا کہ بختے اس سال یا اس مینے یا آج دن ش اختیار ہے تو جب تک وقت ہاتی ہے اختیار ہے اور جب اس نے اس کی اور چیس کھنے اور ایک ماہ کہا تو تیس میں افتیار ہے اور اگر ایک ون کہا تو چوہیں کھنے اور ایک ماہ کہا تو تیس دن تک اختیار ہے اور جا نہ جس وقت و کھائی دیا اس وقت ایک مہینے کا اختیار دیا تو تیس دن ضرور نیس بلکہ دوسرے ہلال تک ہے۔ (دری دری دری میں ۲۰۵۸ء بیروت) آج اور کل کے اختیار میں رات بھی شامل ہوگی

﴿ وَلَنُو قَالَ اَمُسُرُكَ بِيَدِكَ الْيَوْمَ وَغَدًا يَدُخُلُ اللَّيْلُ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ رَدَّتُ الْآمُرَ فِي يَوْمِهَا لَا يَشْقَى الْآمُرُ فِي يَدِهَا فِي غَدِهِ لِآنَ هَلْمَا اَمْرٌ وَاحِدٌ لِآنَهُ لَمْ يَتَخَلَّلُ بَيْنَ الْمَقْدُ كُورَيُنِ وَقُتْ مِنْ جِنْسِهِمَا لَمْ يَتَنَاوَلُهُ الْكَلامُ وَقَدْ يَهْجُمُ اللَّيْلُ الْوَقْتِينِ الْمَسُورَةِ لَا يَنْقَطِعُ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ اَمَرُكُ بِيَدِكَ فِي يَوْمُنِ رَعْنَ آبِي وَمَجْلِسُ الْمَسُورَةِ لَا يَنْقَطِعُ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ الْمَرُولُ بِيَدِكَ فِي يَوْمُنِ رَعْنَ آبِي عَنِيلُكُ رَدِّ اللَّهُ ال

2.7

اور جب شوہر نے یہ کہا دہمہم آئ افقیار ہے اور کل افقیار ہوگا اور اس میں دات بھی شائل ہوگ۔ نورت نے اس دن الله کا افقیار مستر دکر دیا تو دوسرے دن بھی اس کے پاس افقیار باتی نہیں دے گا کوئکہ بیا فقیار ایک بی معاملہ ہے اور دونوں نہ کور اوقات کے درمیان ایسا کوئی وقت نہیں ہے جو ان کی جس سے تعلق نہ درکھتا ہو اور ان کے درمیان خلل اتداز ہور ہا ہو کی جس میں الامر بالید کا تھم شامل نہ ہو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ۔ فداکرے کی مخل ابھی ختم نہیں ہوئی ہوتی اور دات درمیان میں آجاتی ہوتی اور است درمیان میں آجاتی ہے تو یہ ان طرح ہوجائے گا گویا شوہر نے یہ کہا ہوگا جمہیں دودن افقیار ہے۔ امام ابو صنیف سے آیک دوایت یہ بھی منقول ہے اگر

یوی نے آج کے دن کا اختیار ستر وکرویا تو اے اگے دن بھی آئی ذات کے بارے ش اختیار ہوگا۔ اس کی دلیل بیہ : مورت الاس بالید کو سنز وکرنے کی مالک تیں ہوتی 'بالکل ای طرح جیے وہ طلاق کو واقع ہونے نے بین روک سکتی۔ ظاہرالروایت کی دلیل سے بیوی نے جس آج کے دن اللہ بالید کو سنز وکر کے دن اپنی اختیار باتی نہیں دے گا۔ ای طرح اگر اس نے آج الاس بالید کو ستر وکر کے شوہر کو اختیار کرلیا (تو کل بھی اے شوہر کو ستر دکرنے کا اختیار نہیں ہوگا)۔ اس کی دلیل ہیں ہے : جس مختم کو دو چیز ول کے درمیان اختیار دیا جائے اسے دویش سے ایک کو اختیار کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ امام ابو پوسف نے بات بیان کی ہے: اگر شوہر نے برکھا ہو ' تھے آج اختیار ہے اور تھے کل بھی اختیار ہوگا' تو یہ دوا فتیار شار ہوں گئے کی تو گئے شوہر نے برایک وقت کی خبر کو بلیرہ طور پر ذکر کیا ہے' کیک میکی صورت میں سکلیاس سے خلف ہے۔ مرایک وقت کی خبر کو بلیرہ طور پر ذکر کیا ہے' کیک میکی صورت میں سکلیاس سے خلف ہے۔

علام علام علا والدین فی علیه الرحم کفیتے ہیں کہ جب شوہر نے کہا تیراام تیرے ہاتھ ہے، آئ اور پرسون تو دونوں راتی ورمیان کی داخل نیں اور بیدونوں تفویض جُداجُد اہیں، البذا اگر آئ ذو کر دیا تو پرسوں کورت کو اختیار رہے گا اور دات ہیں طلاق دیگی تو واقع شہو کی اور ایک دن ہیں آئی ہیں گیاں واقع کے لیے بھی شہو کی اور ایک دن ہیں آئی ہیں آئی ہیں اور کہا آئی اور کہا آئی اور کہا آئی اور کہا آئی ہیں اور کہا آئی ہیں اور کہا آئی تیراام تیرے ہاتھ ہے اور کل تیراام تیرے ہاتھ ہے اور کل تیراام تیرے ہاتھ ہے تو رات وافل نیں اور جہاں دو جُدا دونوں تفویض ہیں اور اگر کہا تیراام تیرے ہاتھ ہے آئی اور کہاں دو ایک تفویض ہیں اور اگر کہا تیراام تیرے ہاتھ ہے آئی اور کہا آئی سے نکاح کرایا تو کل پھر اُسے طلاق دینے کا اختیار فول تفویض ہیں ، اگر آئی اُس نے طلاق دینے کا اختیار صاصل ہے۔ (در مجاری کا کہا آئی طلاق دینے کا اختیار صاصل ہے۔ (در مجاری کا تیار ، کا نے طلاق دینے کا اختیار صاصل ہے۔ (در مجاری کا تیار ، کا نے طلاق دینے کا اختیار صاصل ہے۔ (در مجاری کا کہا تی طلاق)

بہال مصنف نے بیمسکدیان کیا ہے: اگر شوہر نے بیالفاظ استعال کیے ہوں: امر بیدك الدوهر وغدا (تہارا معالمہ تہارے ہاتھ بھی ہے آج اور كل) ۔ تو اس صورت بی آج اور كل كے درمیان آنے والی زات اختیار بس شامل ہو گی ۔ اس كی دلیل بیدہ نے: آج اور كل ل روؤوں ایک بی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔ بی دلیل ہے: اگر گورت اس اختیار كو اس کی دلیل ہے: اگر گورت اس اختیار كو بختے ہیں۔ بی دلیل ہے: اگر گورت اس اختیار كو بختے ہوجائے گا۔

اس کی دلیل میسب: یمال شوہر نے لفظ ہوم اور لفظ غدکو ترف عطف ''و' کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ متعمل کر دیا ہے۔ اس کے درمیان ایمیا کوئی وقت نہیں ہوگا جوان کے درمیان حدفاصل قائم کر سکے اور اس میں کورت کوافتیار حاصل نہ ہوالبذا یہ دونوں بعنی آج اور کل ایک ہی تھم کی حیثیت کے حامل ہوں گے اور آج کے دن میں اس کومستر وکرنے سے کل کے دن میں ہی مستر دکر تالازم آجائےگا۔

اس اختیار میں رات کے داخل ہونے کی ولیل ہے ۔ آج اور کل کے درمیان اور کوئی حدقاصل نہیں ہے بیدونوں

ای دوسرے سے می ایں ایک دوسرے کے ساتھ لے ہوئے ہیں اوران کے درمیان ان کی جنس کا ایما کو کی دفت جیس ہے اور سے دوسرے سے کو بید کا مشتل نہ ہوں کی ایما اور مشاورت کے دوران رات آ جاتی ہے اور مشاورت کا سلسلہ منقطع نیس ہوتا کو شوہر کے ان الفاظ کی وی دیٹیت ہوجائے گی میسے اگر اس نے بیالفاظ استعمال کیے ہوئے " جہارا معاملہ دوون تک تہارے کہارا ہے اور میں ہے '۔

امام ابومنیغہ سے بیردوایت منفول ہے: ایک صورت میں عورت اگر آئے کے دن میں اس معالی کومستر دکر دیتی ہے تو اس سے اسکے دن بین کل اپنی ڈات کوا عقیار کرنے کا اعتیار ہوگا۔

اس کا دلیل میہ ہے: وہ مورت اس اس لیمنی دیے گئے اختیار کر درکرنے کی مالک نیس ہوگی۔ ظاہر الروایت کی دلیل میہ اگرا ہے: اگراس صورت میں عورت آج کے دن میں اگرا پی ذات کو اختیار کر لیتی ہے تو اس کو طلاق ہوجائے گی اور کل کے لئے اس کا اختیار اس کا اختیار ہاتی نہیں رہائی طرح اگرائی کے دن میں اپنی ذات کو اختیار کرنے کے منتج میں کل نے لئے اس کا اختیار ہاتی خوس کو اس کے لئے بات کا اختیار ہاتی طرح اگرائی کے دن میں اپنی ذات کے لئے اختیار استعمال نہیں کرتی تو نیا ختیار استعمال نہیں کرتی تو نیا ختیار اس کے لئے ہاتی نہیں ہوتا جا ہیں۔ مصنف نے اس کی دلیل میر بیان کی ہے: جب کی خوس کو دوجیز وں کے درمیان اختیار دیا جائے تو وہ ان دوج سے کی ایک کو اختیار کرنے کا مالک ہوتا ہے۔

امام ابو یوسف سے بیروایت منقول ہے: جب شوہر نے بیالفاظ استعال کیے ہوں آج کے دن تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے اور کل تمہارا معاملہ تمہار ہے۔ ہوں ہوگا۔ تواس صورت میں بیدوامر بن جا کیں گے اس کی دلیل بیہ ہے شوہر نے ان میں سے اور کل تمہارا معاملہ تمہارے ہوگا۔ تواس صورت میں بیدوامر بن جا کیں گے اس کی دلیل ہے۔ ہو کہ دہاں پرالفاظ ، فال میں سے جرا یک کوالگ سے جر کے طور پر بیان کیا ہے جبکہ پہلی صورت کا تھم اس سے مختلف ہے کیونکہ وہاں پرالفاظ ، کی تر تیب میں بھی اختلاف یا یا جاتا ہے۔

کہا تھے اس سال یا اس مہینے یا آئ دن میں اختیار ہے توجب تک دفت ہاتی ہے اختیار ہے اگر چرجلس بدل گئی ہو۔ اور اگر ایک دن کہا تو چوہیں مینے اور ایک ماہ کہا تو تمیں دن تک از آبار ہے اور جا ندجس وفت دکھائی ویا اُس وفت ایک مہینے کا اختیار دیا تو تمیں دن ضرور نہیں بلکہ دوسرے بلال تک ہے۔ (عالیگری، ورجی)ر)

### منتخص كى دن كے وقت آمد كے ساتھ إمر باليد كومشر وط كرتا

﴿ وَإِنْ قَالَ : اَمُرُكَ بِيَـدِكَ يَـوُمَ يَـقَدُمُ فَلانْ فَقَدِمَ فَلانٌ فَلَمْ تَعُلَمْ بِقُدُومِهِ حَتَى جَنَّ اللَّيْلُ فَلَا خِيَارَ لَهَا ﴾ لِآنَ الأَمْسَرَ بِالْيَـدِ مِمَّا يَمُتَدُّ فَيَحْمِلُ الْيَوْمَ الْمَقُرُونَ بِهِ عَلَى بَيَاضِ النَّهَارِ وَقَدْ حَقَّقُنَاهُ مِنْ قَبَلُ فَيُتَوَقَّنَتُ بِهِ ثُمَّ يَنْقَضِى بِانْقِضَاءِ وَقَتِهِ

7.5

اور جب شوہر نے یہ کہا ہو' جس دن فلال شخص آئے گائمہین اپن ذات کے بارے میں اختیار ہوگا' مجروہ شخص آئی اگر اس کی آمدے بارے میں اختیار ہوگا' مجروہ شخص آئی اگر اس کی آمدے بارے میں اختیار نہیں دے گائے کو نکہ الامر بالیہ کی آمدے بار بست میں ہوگا کے بیال اختیار نہیں دے گائے کو نکہ الامر بالیہ کا تھم ادیا ہے جس میں تو سنے ممکن ہے اس لیے جو ایم اس تو سنے والے وقت کے ساتھ متصل ہوگا اس سے مراددن کی سفیدی ہوگا کی تحقیق ہم اس کی تحقیق ہم اس سے پہلے کر بچکے ہیں البقادہ اختیار دی ساتھ شعوص ہوگا اوردن گر دنے کے ساتھ اختیار ہی ختم ہوجائے گا۔

شخ نظام الدین خقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اگر خاد کہ نے کہا کہ تیراام تیرے ہاتھ ہے جس دن فلاں آئے تو صرف دن کے
لیے ہے اگر رات بیں آیا تو طلاق نہیں و سے سکتی اور اگر وو دن بیں آیا گر تورت کو اُس کے آئے کاعلم نہ ہوا یہاں تک کہ آفا ب
وحث کیا تو اب اختیار نہ رہا۔ اگر کو کی وقت معین نہ کیا تو مجلس بدلنے سے اختیار جاتا رہے گا جیسااو پر نہ کور ہوااور اگر وقت معین کر دیا
ہو مثل آن یا کل یا اس مہینے یا اس مال بی تو اُس پورے وقت میں اختیار حاصل ہے۔

(عالم كيرى، كماب طلاق، ج، من ١٩٣٨، بيروت)

# عورت کے اختیار طلاق کے باقی رہنے کابیان

﴿ وَإِذَا جَعَلَ اَمُوهَا بِسَلِهَا اَوْ خَيَّوَهَا فَمَكُثُ يَوْمًا لَمْ تَقُمُ فَالْاَمُو فِي يَلِهَا مَا لَمُ تَأْخُذُ فِي عَمَلٍ الْحَرَى لِآنَ هِلَمَا اَسَمُلِيكُ التَّطْلِيْقِ مِنْهَا ﴿ لِآنَ الْمَالِكَ مَنْ بَّتَصَرَّقُ لِيَا الْمُعْلِيقِ مِنْهَا ﴿ لِآنَ الْمَالِكَ مَنْ بَتَصَرَّقُ لِيَا الْمُعْلِيسِ وَقَدْ بَيَنَاهُ ﴾ يرأي نفيه وَهِي بِهاذِهِ الصِّفَةِ وَالتَّمْلِيكُ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ وَقَدْ بَيَنَاهُ ﴾ فَمَ الله عَلَيها وَبُكَ وَإِنْ كَانَتُ لا تَسْمَعُ فَمَجْلِسُ عِلْمِها وَبُكَ وَإِنْ كَانَتُ لا تَسْمَعُ فَمَجْلِسُ عِلْمِها وَرَاءَ وَبُلُوعِ النَّعْلِيقِ فَيَوقَفَى عَلَى مَا وَرَاءَ وَبُلُوعِ النَّعْلِيقِ فَيَوقَفَى عَلَى مَا وَرَاءَ الْمَجْلِسِ، وَلا يُعْتَبُو مَجْلِسُهُ لاَنَّ التَّعْلِيقَ لَازِمْ فِي حَقِيهِ بِيخَلافِ البَيْعِ لاَنَّهُ تَمُلِيكُ وَلِي مَعْنَى التَّعْلِيقِ فَيَوقَفَى عَلَى مَا وَرَاءَ الْمَجْلِسِ، وَلا يُعْتَبُو مَجْلِسُهُ لاَنَّ التَّعْلِيقَ لَازِمْ فِي حَقِيهِ بِيخِلافِ الْبَيْعِ لاَنَّهُ تَمُلِيكُ وَاللَّهُ مِلْكُولِ السَّعْلِيقِ وَيَعْرَافِ الْبَيْعِ لاَنَّهُ تَمُلِيكُ وَمُحْلِسُهَا فَالْمَجْلِسُ تَارَةً يَتَعَلَّى بِالتَّعُولُ لِ السَّعْلِيقِ وَمُولِ الْمَعْرُولِ الْمَعْلِيقِ الْمَعْرُ فِي الْمُعْلِيقِ وَلَا الْمَعْرُولِ الْمَعْرَافِ الْمُعْرَافِ الْمَعْرُولِ الْمَعْرُولِ الْمَعْرُولِ الْمَعْرَافِ الْمَعْرُولِ الْمَعْرُولِ الْمَعْرُولُ وَقَدْ يَقُصُولُ وَيَعْرُفُ وَلَى الْمَالِعُ وَالْمَامُ لِلْمُ اللَّهُ الْمُعْرُولُ وَقَدْ يَقُصُولُ وَيَعْرَافِ وَلَهُ وَلَهُ الْمُعَلِّى الْمُعْرَافِ وَقَدْ يَقُصُولُ وَقَدْ يَقْصُولُ وَلَا الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِ الْمُعْرُلِي اللْمُعْلِيلُ وَلَا الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ الْمُعْرُولُ وَقَدْ يَقُصُولُ وَقَدْ يَقُصُولُ وَقَدْ يَقُصُولُ وَلَهُ مَا لَمُ الْمُنْ الْمُعْلِيلُ وَالْمُ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِى الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرُولُ وَقَدْ يَقُصُولُ الْمُولُ وَقَدْ يَقُولُ الْمُعْرُولُ وَالْمُولُ وَقَدْ يَقُصُولُ وَلَا الْمُعْرِقُ الْمُعْلِى الْمُعْرِقِ الْمُعْرُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِلُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِي الْمُعْرُولُ وَالْمُعُلُولُ وَالْمُولُ وَل

آنُ يُوجَدَ مَا يَقُطُعُهُ أَوْ مَا يَدُلُ عَلَى الْإِعْرَاضِ . وَقَوْلُهُ مَكَثَتْ يَوْمًا لَيْسَ لِلتَّقْدِيرِ بِهِ . وَقَوْلُهُ مَا لَهُمْ تَمَا نُحُدُ فِي عَمَلِ الْحَرَيُرَادُ بِهِ عَمَلْ يُهْرَفْ آنَهُ قَطْعٌ لِمَا كَانَ فِيْهِ لا مُطْلَقَ الْعَمَلِ

زجمه

تبدیلی مجلس کے قتبی احکام کابیان

ادراکر و مورت میلمی تی کمزی ہوئی یا ایک کام کر ری تھی اے چھوڈ کر دوسرا کام کرنے کی مثلاً کھانا منگوایا یا سوئی یا نسل کر ۔۔۔ تکی یا مبتدی نگانے تکی یا کسی سے خربید وفروشت کی بات کی یا کھڑی تھی جانور پرسوار ہوگئی یا سوار حمی یا ایک سواری سے اتر کر د وسری برسوار بهونی با سوارتمی بحر میانور کمیز اتھا چلنے لگا تو اِن سب صورتوں میں مجلس بدل می اوراب طلاق کا اختیار ندر ہااورا گرکھنری تھی بينه كن يا كمزى تمي اورمكان من فيلنے تكى يا جينى بولَ تى تكيد لكاليا يا تكيد لكائے ہوئے تھى سيدى بوكر جينھ كن يا اپنے باپ وغير و كسي مشوروك سنيه كلايا يا موابول كوئلاسن كى كدأن كے ساست طلاق دے بشرطيكه د بال كوئى ايسانيس جوئلا دے ياسوارى يرجارى تقى أسے روک دیایا یائی پیایا کھانا وہاں موجود تھا پھے تھوڑ اسا کھالیا ،ان سب صورتوں میں مجلس نبیں بدلی۔ (عالمگیری ، درمختار وغیر ہما( اوراس المرح تشی محریح میں ہے کہ تنی کے چلنے ہے جلس نہ بدنے کی اور جانور پرسوار ہے اور جانور چل رہا ہے تو مجلس بدل رہی ہے ، ہاں اگر شوہر کے سکوت کرتے ہی فورا اُسی قدم میں جواب دیا تو طلاق ہوگئی ادرا گرممل 1)) میں دونوں سوار ہیں جے كونى كيني سليم باتا بي ومجلس بين بدنى كريت كريم من ب-(2) (در مقار) كارى بالى3)) كاملى يبى علم بين م مونی تعی لیٹ می اگر تکیدو فیرزه لگا کرأس طرح لیٹی جیسے سونے کے لیے لیٹتے ہیں توافقیارجا تاریا۔) . علامه على بن محدز بيدى حنى عليه الرحمه لكصة بين \_

اوراگروہ مورت دوزانو بیٹی جارزانو بیٹھ کی پائٹس کیا یا بیٹی سوگئ تو مجلس نیس بدلی۔ شوہرنے اُسے مجبور کرکے کھڑا کیا یا جماع کیا تو افتیار ندر ہا۔ شوہر کے افتیار دینے کے بعد عورت نے نماز شروع کر دی اختیار جاتا رہانماز فرض ہویا واجب بالفل۔اور اگرعورت نماز پڑھر ہی تقی أس حالت بیں اختیار دیا تو اگر وہ نماز فرض یا واجب یا سنت مؤکدہ ہے تو پوری کر کے جواب دے اختیار باطل نه ہوگا اور اگر تفل نماز ہے تو دور کعت پڑھکر جواب دے اور اگر تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہوئی تو اختیار جا تار ہاا کر چیسلام نہ پهيرا بوراوراگر منه على الله كهايا بهي تحور اساقر آن پڙها تو باطل ند بوااور زياده پڙها تو باطل بوگيا۔ (جو بره نيره ، كمّاب طلاق) علامه علاؤالدين حنى عليه الرحمه لكصة بين\_

اورا گرعورت نے جواب میں کہا تو اپنی زبان سے کیوں طلاق نہیں دیتا تو اس کینے ہے اختیار باطل ندہوگا اور اگر بیر کہا اگر تو مجھے طلاق دیتا ہے تو اتنا مجھے دیدے تو اختیار باطل ہو گیا۔ آبہ بیک وفت اس کی اور شفعہ کی خبر کینچی اور عورت دونوں کوافتیار کرنا عامتی ہے تو مید کہنا جا ہیے کہ میں نے دونوں کواختیار کیاور نہ جس ایک افتیا حالت کی تبدیلی کی مس صورت میں اختیار باقی رہے گا

﴿ وَلَوْ كَانَتْ قَائِمُةً فَيَجَلَسَتُ فَهِيَ عَلَى خِيَارِهَا ﴿ لِآنَـهُ دَلِيلُ الْإِقْبَالِ فَإِنَّ الْقُعُودَ ٱجْسَمَعُ لِللرَّأْيِ ﴿ وَكَلَا إِذَا كَانَتُ قَاعِدَةً فَاتَّكَّاتُ أَوْ مُتَّكِئَةً فَقَعَدَتْ ﴾ لِآنً هلاً انْتِ قَالٌ مِنْ جِلْسَةٍ إِلَى جِلْسَةٍ فَلَا يَكُونُ إِعْرَاضًا، كَمَا إِذَا كَانَتُ مُحْتَبِيَةً فَتَرَبَّعَتُ قَالَ رَضِىَ اللَّهُ عَنهُ : هَذَا رِوَايَةُ الْجَامِعِ الصَّعِيْرِ، وَذَكَرَ فِي غَيْرِهِ آنَهَا إِذَا كَانَتُ فَاعِدَةً فَاللَّهُ عَنْهُ إِللَّهُ عَنْهُ إِلَا يَكَاءَ إِظْهَارُ التَّهَاوُنِ بِالْآمُرِ فَكَانَ إِعْرَاضًا، فَاعِدَةً فَاعْدَةً فَاطْطَجَعَتْ فَفِيْهِ رِوَايَتَانِ عَنْ آبِي يُوسُف رَوَالْآوَلُ هُو اللَّهُ وَلَا لَكُ عَن آبِي يُوسُف رَحِمَهُ اللّهُ

#### 2.7

اور جب مورت کھڑی ہوئی تھی اور پھروہ (اس بات کوئ کر) پیٹھ گئ تو اس کا اختیار باتی رہے گئ کیونکہ یہ شد کیل ہونے ک علامت ہوتا ہے کیونکہ بیٹھ جانا دلیل کوزیادہ جامع اور درست کر دیتا ہے۔ ای طرح آگروہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے قیک لگائی ہوئی تھی اور تکیے سے ذراہٹ کے بیٹھ گئ (تو ہمی اختیار باتی رہے گا) کیونکہ اس صورت پیل نشست کے ایک مخصوص طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقے کو اختیار کرنا ہے اور یہ بات اعراض شارئیں ہوگی ای طرح جیسے اگروہ وورزانوں بیٹھی ہوئی تھی اور پھر چارزانوں بیٹھ جائے۔ مصنف نے یہ بات بیان کی ہے: "الجامع الصغیر" کی روایت ہے۔ ایکن دوسری کتابوں جس سے بات نہ کور ہے اگر عورت بیٹھی ہوئی تھی اس نے تکیدلگا لیا تو اب اس کو اختیار باتی نہیں رہے گا" کیونکہ تکیدلگا نا اس سے لاتعلق ظاہر کرنے کے مترادف ہے۔ لافرایہ اس کے اعراض کرنے کی دلیل شار ہوگی کیکن پہلی دلیل ڈیا وہ درست ہے۔ اگر عورت بیٹھی ہوئی تھی اور پھر لیٹ گن تو اس بارے میں امام ابو یوسف سے دوطرح کی روایات منقول ہیں۔

#### ثرح

یبال مصنف نے بید سکدیمان کیا ہے: جب مورت کواس اختیار کو طفے کی اطلاع کی اوروہ اس دفت کھڑی ہوئی تھی اور چھر بیٹے
علی تو اس کا اختیار برقر ارر ہے گااس کی دلیل ہے ہے: اس کا بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کدوہ اس کی طرف متدلیل ہوئی ہے اور بیٹھنے
کی صورت بیس آ دمی زیادہ بہتر طریقے سے خور وفکر کر سکتا ہے۔ یہاں مصنف نے بید سکتہ بیان کیا ہے: جب عورت کواس بات کی
اطلاع کی اس وفت آگر وہ بیٹھی ہوئی تھی اور پھر اس نے فیک لگا کی یا فیک لگائی ہوئی تھی اور پھر بیٹھ گئی تو اس کا اختیار ختم نہیں ہوگا ،
کیونکہ بیٹھنے کی حالت میں تبدیلی کر نا اعراض کرنے کی دلیل نہیں ہوتا۔ اس طرح آگر وہ گھٹنا کھڑا کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور پھر چار
زانوں ہوکر بیٹھ گئ تو بھی اس کا اختیار ختم نہیں ہوگا ، کیونکہ بیاعراض کی دلیل نہیں ہے۔ مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے ۔ یہ
روایت الجامع الصغیر کی ہے۔

لیکن الجامع الصغیر کے علاوہ دیگر کتابوں میں بیریات ذکر کی گئے ہے: آگروہ مورت بیٹی ہوئی تھی اور پھراس نے نیک لگا لی تواب اسے اختیار حاصل نہیں رہے گا' کیونکہ ٹیک لگا ٹا اس بات کی دلیل ہے: اس نے اس معاملہ کا نوٹس نہیں لیا ہے اور جب اس نے اس معاملے کا نوٹس نہیں لیا تو یہ اس کی دلیل ہوگی: گویا اس نے اعراض کر لیا ہے۔مصنف فرماتے ہیں: پہلی روایت درست ہے معاملے کا نوٹس نہیں لیا تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی: گویا اس نے اعراض کر لیا ہے۔مصنف فرماتے ہیں: پہلی روایت درست ہے

نینی ایسی صور تمال می مورت کا احتیارای کے پاس باتی رہے گا۔ جب مورت کواس بات کی اطلاع کی اس وقت وہ بیٹی ہو گاتی مجروہ لیٹ می تواس کا کیا عم ہوگا؟ اس بارے میں ام ابو بوسف سے دوروایات منقول ہیں: ایک کے مطابق بیا ختیار ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری کے مطابق احتیار باتی رہے گا۔

### والدكومشوره كے ليے بلانے يا كوابول كو بلانے پراختيار باتى رہے گا

ترجمه

اور جب مورت نے ریکھ دیا: پہلے میرے والد کو بلاگر لاؤتا کہ شیں ان سے مشورہ کرلوں ٹایہ کہ دیا: گواہوں کو بلاگر لاؤتا کہ شیں انہیں اس بارے بیس کواہ بنالوں تو اس کا اختیار باتی رہے گا' کیونکہ مشورہ کرنے کا مطلب ہے ۔ آ دئی درست بات معلوم کرنے کا کوشش کر ہے اور گواہی قائم کرنے کا مقصد ہے ہے آ دئی انگار سے نظام سے بیٹل اعراض کی دلیل شار تیں ہوگا۔ اگر عورت جانور پر سوارتھی اور وہ فہرگی تو بھی اختیار باتی رہے گا' کیا اگر وہ دوانہ ہوگئی تو انتظار ختم ہوجائے گا' کیونکہ جانور کا چانا بیاس کورت جانور کا چانا بیاس کے بیٹل اعراض کی دلیل تا ہوگئی تو انتظار نے ہوجائے گا۔ کشتی کا جانا بیٹے ہوئے تھی کا مرف کا منسوب کا دکنا اس کی نسبت عورت کی طرف کی جائے گی۔ کشتی کا حکم بھی گھر کی طرح ہے' کیونکہ کتی کا چانا بیٹے ہوئے تھی کا طرف منسوب خبیں ہوتا کی جانے گی۔ کشتی کا حرف ہوتا ہے۔ کیونکہ میں ہوتا کی جانور پر جیٹھا ہوا تھیں اسے دو کئے پر قاور ہوتا ہے۔

یمال مصنف نے بید سند میں سند کیا گیا ہے: جب عورت کواس اختیار کا پینہ چلا اوراس نے بیکھا: شل اپ والد کو بلائی ہوں تا کہ ہیں ان سے مشورہ کرسکوں یا جس کوا ہول کو بلائی ہوں تا کہ اس بات پر آئیس کواہ بناسکوں تو اس کا اختیار باتی رہے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے: اس کا مشورہ کرنا اس بات کی دلیل ہے: وہ صحیح بنتیج تک بہنچنا چاہتی ہے اور غلط صورت حال اختیار کرنے سے بچنا چاہتی ہے البذا اس کا میسل اعراض کی دلیل ہے: وہ صحیح بنتیج تک بہنچنا چاہتی ہے اور غلط صورت حال اختیار کرنے سے بچنا چاہتی ہے البذا اس کا میسل اعراض کی دلیل ہیں ہوگا۔ یہال مصنف نے نید مسئلہ بیان کیا ہے: عورت کو جب اس بات کی اطلاع می اس وقت وہ کی سواری پر جارہی تھی یا کہاور چروہ س کر مخمر گئ تو اس کا اختیار باتی رہے گائیکن اگر وہ چاتی رہی تو اس کا

امتیار باطل بوجائے کا مستفد نے اس کی دلیل سے ایان کا ہے: جانور کا چانا یاس کا تغیرنا اس کی نسبت مورت کی طرف کی جائے ئ كونكدات روكنامورت كالعميارين تعاا كرووات روك لتى توراس بات كى دليل تعى: وواس بات برسوج بجاركرنا جا مق بالكن أكراس في المست ملخويا تويداس بات كى دليل ب: اس في اس بات كانول نبيل ليا اوراس بات كالوس ندلينا اس بات ی دلیل ہوگا'اس نے اعراض کیا ہے۔ مصنف نے میہ بات بیان کی ہے: اگر عورت کسی میں سوارتنی اور اس دوران اسے اس بات كى اطلاع ملى توسنى كالتم كم كى طرر سے بین اگر دہ تورت كم ركى ہوئى تھى ادر بینھ تى تواس كا اختیار باطل نہیں ہوگا میکن اگر بینی ، ہوئی تنی اور کمزی ہوئی تو اعتیار میں ہوجائے گا۔ای نوعیت کے دیگرتمام احکام ہیں جن کا ذکر سابقہ سطور ہیں کیا جاچکا ہے۔

اس کی دلیل سے باگر چرشتی بھی جانور کی طرح حرکت کردی ہوتی ہے کین جانورکورد کناعورت کے اختیار میں تعاجب کہ بہاں مشی کوروکناعورت کے اختیار میں نہیں ہے اور نہ ہی کشتی کے چلنے کی نسبت اس پر سوار ہونے والے مخص کی طرف کی جاتی ہے۔ كياآپ نے ملاحظة بيس فرمايا بحورت كے لئے بيد ہات ممكن بيس بے كدوه سن كوروك سكے جبكہ جانور برسوار مخص اسے رو كئے برقادر

## ملكيت كى طرف اضافت كے معدوم ہونے پر بطلان اختيار

علامه علا والدين في عليه الرحمه لكعة بيل كه نكاح مدينا وينفي علاق كي مثلاً عورت مدكها الريس دوسري عورت من اكاح كرول تو تجھے البيخ تنس كوطلاق دينے كا افتيار ہے تو بيقويض نه ہو كى كه اضافت ملك كى طرف نيس په يونبى اگرا پيجاب و تبول ميس شرط کی اور ایجاب شو ہر کی طرف سے مومثلاً کہائیں تھے اس شرط پر نکاح میں لایا عورت نے کہا میں نے قبول کیا جب بھی تغویض نہ ہوئی۔اوراگرعقد میں شرط کی اورا بیجاب مورت یا اُس کے وکیل نے کیا مثلاً میں نے اپنفس کو یا اپن فلاں موکلہ کواس شرط پرتیرے تكاح مين ديا مرد نے كہا مين في اس شرط برقبول كيا تو تفويض طلاق بوكئ شرط بائى جائے تو عورت كوجس مجلس مين علم موااستے ك طلاق دینے کا اختیار ہے۔

مردنے عورت سے کہا تیراامر تیرے ہاتھ ہے تواس میں بھی وہی شرائط واحکام ہیں جواعتیار کے بیل کہ نبیت طلاق سے کہا ہواورنفس کا ذکر ہواورجس مجلس میں کہایا جس مجلس میں علم ہوا اُسی میں عورت نے طلاق دی ہوتو واقع ہوجائے گی اور شو ہررجوع نہیں كرسكا صرف ايك بات من فرق هيره مال تين كي نيت يحيح نبين اور إس بن اگرتين طلاق كي نيت كي تو تين واقع بهونگي اگر چيورت نے اپنے کوایک طلاق دی یا کہا میں نے اپنے نفس کو تبول کیا یا اپنے امر کوا ختیار کیا یا تو مجھ پرحزام ہے یا مجھ سے جُدا ہے یا میں تجھ سے جُداہوں یا مجھے طلاق ہے۔اورا گرمردنے دو کی نیت کی یا ایک کی یانیت میں کوئی عددنہ ہوتو ایک ہوگی۔(درمختار، کتاب طلاق)



# ﴿ نیم مشیت طلاق کے بیان میں ہے ﴾

#### فصل مشيست طلاق كى فقهى مطابقت كابيان

علامہ این محود بابر تی حفی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس فصل کی دلیل مناسبت واضح ہے۔ امر یہ بدے موفر اس کوؤ کر کرنااس کے استعمال کی قلت کے پیش نظر ہے۔

ای فعل کی نعتبی مطابقت اختیار والے باب بیں انواع طلاق لینی طلاق کے الفاظ داستعال ہونے دالے محاورات کی قلت وکٹرت کا اعتبار کیا گیا ہے؛ ورفقہا منے ہمیشہ کم استعال ہونے والے مسائل کی جزئیات کوموخرذ کر کیا ہے۔

#### مشيبت كالغوى مفهوم

عربی زبان سے مشتق اسم عرب کے ساتھ کی بطور لاحظہ نسبت لگانے سے عربی بنا۔ اردو میں بطور صفت اور اسم مستعمل ہے اور سب سے پہلے 1603 وکو "شرح تمہیدات جمدانی " میں سنتعمل ملتا ہے۔

اک اصل' منتی، یعیشی "ہے جس کے معنی بیں چلنا،ای سے یہ قیما شبی بن جاتا ہے، جیسے "قیما شبی الناس " ایسی لوگ ایک ساتھ ل کر چلے۔اس افراتفری کے دور میں لوگوں کا آبیک ساتھ ل کر چلنا واقعی ایک تما شاہے،اوگ جمع ہوکر دیکھنے لگتے ہیں کہ کیا بات ہے یہ لوگ کیا ہیں، ہڑتا لی بیاباراتی ؟

اردوے مدراس کی تافل زبان میں بصورت تماش داخل ہواجس کے معنی ہیں، نداق الطیفہ، دل گئی۔ مرائھی زبان میں ایک تشم کانوک تھیٹر ہوتا ہے جس کو "تماشہ " کہتے ہیں۔

مشى / مشى به يسمشى ، امن ، مَشيًا ، فهو ماش ، والمفعول مَمشِى به : مشى الشخص - إسار ، انتقل على قلعيه من مكان إلى آخر بإرادته ، ذهب ومضى "مشى مُسرعًا / متناقلا ، -يسافر مشيًا ، - (وَلا تَسمُسُ فِي الَّارُضِ مَوّحًا إِنَّكَ لَنُ مَشَى مُسرعًا / متناقلا ، -يسافر مشيًا ، - (وَلا تَسمُسُ فِي الَّارُضِ مَوّحًا إِنَّكَ لَنُ تَخْرِقَ الَّارُضَ ) " مشى على آثاره :حذا حذوه وحاكاه ، حمشى في ركابه : تبعه . - كاهتدى "(ويَحْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ) . " مشى الأمر :استمر "مشي الانتخابات بصورة طبيعيّة . " مشى الشخص بالنميمة :سَعَى بها ، وشي وأفسد ، نم المعجم :اللغة العربية المعاصر - (ابحث في المعنى)

### عورت كوطلاق دينے كيلئے كہنے كابيان

﴿ وَمَنْ قَالَ لِامْرَآتِهِ : طَلِقِي نَفْسَكُ وَلَا نِيَّةَ لَهُ أَوْ نُولِى وَاحِدَةً فَقَالَتُ : طَلَّقْت



نَفْسِى فَهِى وَاحِدةٌ رَجْعِيَّةٌ، وَإِنْ طَلَقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا وَقَدْ اَرَادَ الزَّوْجُ ذَلِكَ وَقَعْنَ عَلَيْهَا ﴾ وَهُلَا الْآوْلِيْقِ، وَهُوَ اسْمُ جِنْسٍ فَيَقَعُ عَلَيْهَا ﴾ وَهُلَا الْآوْلِيْقِ، وَهُوَ اسْمُ جِنْسٍ فَيَقَعُ عَلَى الْآوْلِيْقِ، وَهُوَ السُمُ جِنْسٍ فَيَعَلَى اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْوَالِي الْمُلْمُ اللْمُ الْمُلْلِي الْمُلْمُ اللْمُ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

27

اورجب کی خص نے اپنی بیوی سے سے کہا کہ "تم اپ آپ کو طلاق دے دو" اور مرد نے کی بھی چیزی نیت ندی ہو یا اس نے اپ طلاق کا ان کی نیت کی ہوا اور خورت جو اس سے سے جو اپ آپ کو طلاق دا تھے ہو ایک اس کے نتیج میں ایک رجعی طلاق دا تھے ہو جا کی ہو جا نے گا۔ اگر بیوی نے اپ آپ کو تین طلاقیں دی ہوں اور شو ہر نے بھی تین طلاقوں کی نیت کی ہو تو نتیوں واقع ہو جا کی گی ۔ اس کی دلیل ہے ہو کہ اس کی دلیل ہے ہو جا کی ۔ اس کی دلیل ہے ہو کہ اور طلاق اس مے مرد کے بیالفاظ "تم طلاق دے دو "کا مطلب ہے ہے" تم طلاق کا تعلی مرد کے بیالفاظ "تم طلاق دے دو "کا مطلب ہے ہے" تم طلاق کا تعلی مرد کے بیالفاظ "تم طلاق مرد پر بھی ہوتا ہے گئی اس سے کم اذکم فرد پر بھی ہوتا ہے گئی اس میں کل کا بھی احتمال باقی رہتا ہے جیسا کہ تمام اسا ہے اجناش کا بنیاد کی اصول یہی ہے۔ اس لیے طلاق مراد کی جات کہ خلاق مراد کی جات کی اور مرت کے طلاق بھی رجعی ہوگی کے وکلہ صرت کے طلاق مرد کی نیت موجود نہ ہو تو اس سے ایک طلاق مرد نے دو طلاقوں کی ووایک طلاق بھی دو گئی ہو تا ہے گئی کو کہ دو کی نیت عدد کی نیت ہوتی ہے۔ البت آگر اس کی ہوئی کینی ہو (تو درست ہوگی) کیونکہ دو کی نیت عدد کی نیت ہوتی ہے۔ البت آگر اس کی ہوئی کینی ہو (تو درست ہوگی) کیونکہ دو کا نیت عدد کی نیت ہوتی ہوتی ہوتی ہوگئی۔

#### جب طلاق كوعورت كى جا بت يرجيمور دياجائ

علامہ علا وَالدین حَفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ کہ اور جب مورت ہے کہا تو اپنے کو طلاق دیدے اور نیت کے خدہ ویا ایک یا دو کی نیت ہوا در مورت آزاد ہوتو عورت کے طلاق دینے ہوئی اور عورت ہا ندی ہو نیت ہوا در مورت آزاد ہوتو عورت کے طلاق دینے ہے ایک رجعی واقع ہوگی اور تین کی نیت کی ہوتو تین پڑیں گی اور عورت باندی ہو تو دو کی نیت ہی ہوتو تین پڑیں گی اور عورت باندی ہو تو دو کی نیت ہی ہوتو تین پڑیں گی اور عورت باندی ہو تو دو کی نیت ہی ہوتا ہے ہوگی نیت ہوگی ہوتی ہوتے ہوئی کے اور اگر عورت نے جو اپنے کی ہوں جب بھی ایک رجعی داقع ہوگی۔ اور اگر کہا ہیں نے اپنے تفس کو اختیار کیا تو بھی بین اگر چہ تو ہرنے جائز کر دیا ہو۔

اورا گراس نے کسی اور سے کہا کہ تو میری عورت کورجعی طلاق دے اُس نے بائن دی جب بھی رجعی ہوگی اورا گروکیل نے طلاق کالفظ نہ کہا بلکہ کہا میں نے اُسے بائن کر دیا یا جُدا کر دیا تو کچھ بیں۔اور جب عورت سے کہاا گر تو جا ہے تو اپنے کو دس طلاقیں د مع محارت نے تمن ویں یا کہا اگر چا ہے تو ایک طلاق د مع محارت نے آدمی دی تو دونوں صورتوں شن ایک بھی واقع نہیں۔
اور جب شوہر نے کہا تو اپنے کورجی طلاق د مع محارت نے ہائن دی یا شوہر نے کہا ہائن طلاق د مع مورت نے رجعی دی تو جر مے کہا ہائن طلاق د مع مورت نے رجعی دی تو جرمی دی تو جرمی دی تو جرمی دی تو جرمی کہا تھا کہ تو اگر چا ہے اور عورت نے اُس کے ساتھ میہ بھی کہا تھا کہ تو اگر چا ہے اور عورت نے اُس کے ساتھ میہ بھی کہا تھا کہ تو اگر چا ہے اور عورت نے اُس کے ساتھ میہ بھی کہا تھا کہ تو اگر چا ہے اور عورت نے اُس کے ساتھ میہ بھی کہا تھا کہ تو اگر چا ہے اور عورت نے اُس کے ساتھ میہ بھی کہا تھا کہ تو اگر چا ہے اور عورت نے اُس کے ساتھ میں کہا تھا کہ تو اگر چا ہے اور عورت نے اُس کے ساتھ میں کہا تھا کہ اللہ میں تو بھی تھیں۔

اوراگراس کی دو تورتی ہیں اور دونوں مدخولہ ہیں اُس نے دونوں کو خاطب کرکے کہاتم ددنوں اپنے کو لینی خود کو اور دوسری کو تین طلاقیں دو برایک نے اپنی کے طلاق دینے سے دونوں مُطلقہ ہو گئیں اوراگر اس کے طلاق دی چراپنے کو توسوت کو بڑگی اسے نہیں کہ اختیار ساقط) ہو چکا گہذا دوسری نے اگر اسے طلاق دی تو یہ می مُطلقہ ہو جسائے گی ور نہیں ۔ اوراگر شوہر نے اس طرح اختیار دینے کے بعد شع کر دیا کہ طلاق نہ دو تو جب تک مجنس باتی ہے ہرایک اپنے کو طلاق دے سے تک ور نہیں ۔ اوراگر شوہر نے اس طرح اختیار دینے کے بعد شع کر دیا کہ طلاق نہ دوتو جب تک مجنس باتی ہے ہرایک اپنے کو طلاق دے سے تو سے کو بین کے دوراگر اُس لفظ کے ساتھ یہ طلاق دے سے تک دونوں اُس کی اُس بھی کہا تھا کہ اگر تم چا ہوتو فظ ایک کے طلاق دینے سے طلاق نہ ہوگی جونوں اُس کی اُسے کو اور دوسری کو طلاق نہ ہوگی اور کی جب تک دونوں اُسی می اپنے کو اور دوسری کو طلاق نہ ہوگی اور کی جب تک دونوں اُسی میں اپنے کو اور دوسری کو طلاق نہ ہوگی اور دوسری کو طلاق نہ ہوگی اور کو بیات کو بیاتی کو بیاتی کہا تھا کہ اُس کی اور کا کو بیاتی کے انسان نہ ہوگی اور کو بیاتی کی کو بیاتی کی کو بیاتی کو بی

عورت كاجواب ميس خودكوبائة قراردين كابيان

﴿ وَإِنْ قَالَ لَهَا : طَلِّقِى نَفْسَكَ قَالَتُ : اَبَنْت نَفْسِى طَلَقْت ﴾ وَلَوْ قَالَ لِامْرَاتِهِ : اَبَنْتُك يَنُوى نَفْسِى لَمْ تَطْلُقُ لِانَ الْإِبَانَة مِنْ الْفَاظِ الطَّلاقِ ، الا تَرَى اللهُ لَوْ قَالَ لِامْرَاتِهِ : اَبَنْتُك يَنُوى بِهِ الطَّلاق اوْ قَالَتْ مَا اللهُ الله

زجمه

اور جب شوہر نے بیوی سے بیکھا: "قتم اپنے آپ کو طلاق دے دو' اور گورت نے جواب شی بیکہ دیا' شیس نے اپنے آپ

کو بایکر کہا' تو بھی ایک بی طلاق واقع رجتی ہوگ ۔ اگر اس کے جواب شی گورت نے یہ دیا ادھی اپنی ذات کو افتیار کرتی ہوں' تو اس کے منتیج میں طلاق ٹیمیں ہوگ ۔ اس کی دلیل ہے ہے۔ لفظ ابا نت کا تعلق طلاق کے الفاظ ہے ہے۔ کیا آپ نے غور نہیں کیا: اگر شوہر یہ کہد دے' میں نے تہمیں بائے کر دیا' اور دوہ اس لفظ کے ذریعے طلاق کی نیت کر یا گورت ہیں ہے: "میں نے اپنی ایک اس میں ایک موافقت کی ہے البتد اتنا ہوا ہے کہ گورت پر بائے طلاق واقع ہوجائے گی' کیونکہ طلاق کی اصل میں ہوی نے شوہر کی تفویض کی موافقت کی ہے البتد اتنا ہوا ہے کہ گورت نے اس میں ایک صفت کا اضافہ کر دیا ہے' یعنی ابانت کو جلائ بیری نے البتد الفاق ووقع ہو جائے گی۔ یہ بالکل ای طرح ہے: جیسے گورت " تم اپنی آپ کو طلاق ووائی ہو جائے گی۔ یہ بالکل ای طرح ہے: جیسے گورت" تم اپنی آپ کو طلاق ووائی بائے طلاق دی ہو بائے گی۔ یہ بالکل ای طرح ہے: جیسے گورت" تم اپنی آپ کو طلاق میں سے محتلف ہے: "میں ایک ای خورت ہیں ہوگا و جی طلاق واقع ہو۔ البتہ ہیں صورت میں میں ہوگا و جی طلاق واقع ہو۔ البتہ ہیں مورت ہوگئف ہے: جیسے گورت ہو ہو ۔ البتہ ہی موائی کی البتہ نے مورت ہوگئف ہے: جیسے گورت ہو سے کی دو البتہ ہی ہوگا و جی طلاق کے الفاظ کی ماتھ نہیں ہے۔ الفظ افتیار کا تعلق طلاق کے الفاظ کے ماتھ نہیں ہے۔

کیا آپ نے فورٹیس کیا ؟ اگر شو ہر ہے ؟ ''جی نے تہیں اختیار کیا''یا ہے ؟ ''قتم اختیار کراؤ'(یا تہمیں اختیار ہے) اوراس
کی نیت طلاق ہوئو طلاق واقع نہیں ہوگ ۔ اگر حورت آغازیں ہے کہ دے ''جی نے اپنی ذات کو اختیار کیا''اور شو ہر ہے ہے ۔ ''جی نے اجازت دی' تو کوئی بھی چیز واقع نہیں ہوگی البتداس بات پر اجماع ہے' یہ بات طلاق شار ہوگی جب سے اختیار دینا نہیں ہے البذا محورت کا یہ کہنا'' میں نے اپنی ذات کو اختیار کیا''افو میں واقع ہواور مروکا یہ کہنا'' مم اپنے آپ کو طلاق دو' یہ اختیار وینا نہیں ہے البذا محورت کا یہ کہنا'' میں نے اپنی ذات کو بائد کر لیا''اس ہے کہ بھی واقع نہیں ہوگا اس کی شار ہوگا ۔ امام اعظم نے یہ بات بیان کی ہے' اس کا یہ کہنا'' میں نے اپنی ذات کو بائد کر لیا''اس ہے کہ بھی واقع نہیں ہوگا اس کی دلیل یہ ہے۔ دوسری چیز کو اختیار کر لیا ہے ۔ اس کی دلیل یہ ہے۔ البات 'طلاق کے مخام یہ وقتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے۔ ابات طلاق کے مخام یہ وقتی ہے۔

شرح

في نظام الدين منفى عليه الرحمه لكصة بين -

اور جب می خفس نے عورت سے کہا اپنے کو تو طلاق دید ہے جیسی تو چاہتے عورت کو افتیار ہے بائن دے یا رجنی ایک دے یا دویا تین مرجلس بدلنے کے بعد افقیار نہ رہے گا۔ اگر کہا تو چاہتو اپنے کو طلاق دیدے اور تو چاہتو میری فلاں بی بی کو طلاق دیدے اور تو چاہتے کو طلاق دیدے تو پہلے اپنے کو طلاق دے یا اُس کو دونوں مطلقہ ہوجا کی گی۔ اور اگر عورت سے کہا تو جب چاہ اپنے کو ایک طلاق بائن دیدے پھر کہا تو جب چاہا ہے کو ایک و طلاق دے جس میں رجعت کا ٹیل مالک رہوں عورت نے پچھ دنوں بعد اپنے کو طلاق دی جی مرکبی تو جب ہوگا ور شو ہر کے پچھلے کلام کا جو اب سمجھا جائےگا۔

مورت سے کہا تھے کوطنا تی ہے اگر قوارادہ کر ہے یا پہند کر ہے یا خواہش کر ہے یا مجوب رکھے جواب میں کہا میں نے چاہا ارادہ کی یہ گرکہ استے ہوائی آئے جواب میں کہا میں نے چاہا ہوگئی اور جواب میں کہا میں نے مجوب رکھا تو نہ ہوئی۔ ارادہ کی یہ گرکہ استے ہوائی آئے جواب میں کہا ہاں یا میں نے قبول کیا یا میں راضی ہوئی واقع نہ ہوئی اورا کر کہا تو اگر قبول کے ایک تو تھے کو طلاق ہے جواب میں کہا ہاں یا میں نے تو ای اورا کر کہا تو اگر قبول کے اورا کہا تو اگر قبول کے اورا کر کہا تو اگر قبول کے اورا کر کہا تو اگر قبول کے دولات ہوگئی اورا کر کہا تو اگر قبول کے دولات کے کو طلاق ہے جواب میں کہا میں نے چائی تو ہوگئی۔ (عالم کیری، کتاب طلاق)

المتيارطلاق كى مورت مورت كاخودكوبائة كرفي كافقهي بيان

بیمال معنف نے بیمسکاریان کیا ہے: اگر شوہر نے ہوی سے بیکہا: تم اپنے آپ کو طلاق دے دوادراس کے جواب میں ہوی نے لفظ طلاق استعمال کرنے کے بجائے یہ کہددیا: میں اپنے آپ کو بائے کرتی ہوں تو عورت کو طلاق ہوجائے گی۔
لیکن اگر ہوی نے جواب میں بی کہا: میں اپنی ذات کو اختیار کرتی ہوں تو اس صورت میں طلاق نہیں ہوگ مصنف نے اس کی دلیل یہ بیان کی ہے: لفظ ابانت طلاق کے الفاظ میں سے نہیں ہے لفظ ابنت طلاق کے الفاظ میں سے نہیں ہے لفظ ابانت طلاق کے طور پر معنف نے یہ بات بیان کی ہے: کیا آپ نے یہ بات ملاحظ نیس کے اس کی دلیل کے طور پر معنف نے یہ بات بیان کی ہے: کیا آپ نے یہ بات ملاحظ نیس کی؟ اگر مرد نے رہ کہا ہو۔

'' بیس تہیں بائد کرتا ہوں' اور اس نے ان الفاظ کے ذریعے طلاق کی نیت کی ہو' تو اس کے نتیج میں طلاق ہو جاتی ہے۔ ای طرح اگر عورت نے یہ کہا ہو: میں اپنے آپ کو بائد کرتی ہوں اور شوہر یہ کیے: میں اس کی اجازت دیتا ہوں' تو وہ عورت بائد ہو جائے گی۔مصنف فر ماتے ہیں: لہٰ ذا لہ کورہ بالاستلے میں لینی جب شوہر نے ہوی سے بیہ کہا: تم اپنے آپ کو طلاق دو اور ہوگی اس کے جواب میں بیر کہد دے: میں نے اپنے آپ کو بائد کیا' یوا پی اصل میں لیونی نفس طلاق کے واقع ہوئے میں تفویض کی طرح ہوجائے گا۔

البتہ بوی نے اپنے الفاظ میں لفظ بائنداستعال کر کے ایک اضافی صفت کا تذکرہ کردیا ہے اس لئے بیوی کا کلام اس استمتر اختبار سے تفویض کے موافق ہے ایشی طلاق کا ہونا اس میں اسے معتبر قرار دیا جائے گا' اور اس کے خالف ہوگا کی بیوی کا کلام جس چیز میں تفویض کے موافق ہے ' یشی طلاق کا ہونا اس میں بیوی کا قرار دیا جائے گا' اور اس کے ختیج میں ایک رجعی طلاق واقع ہونے کا تھم دیدیا جائے گا' اور جس چیز کے بارے میں بیوی کا کلام شوہر کے کلام کا خالف ہے بینی لفظ ابائت کو اضافی طور پر ذکر کرنا اس اضافی صفت کو مستر دکر دیا جائے گا' اور اسل چیز کی رجعی طلاق واقع ہونے کا تھم جاری کیا جائے گا۔

یمال مصنف نے اس بات کی دضاحت کی ہے: اگر شوہر نے بید کہا ہو: تم اپنے آپ کوطلاق دے دواوراس کے جواب میں عورت بیہ کہے: میں اپنی ذات کو اختیار کرتی ہوں 'تو اس صورت میں طلاق نہیں ہوگی اس کی دلیل بیہ ہے: لفظ اختیار کرنا طلاق کے الفاظ میں سے نہیں ہے اور نہ بی شوہر کے کلام کا جواب بننے کا اختال رکھتا ہے۔ المستبی دلیل ہے: اگر شو ہر طلاق کی نیت کر کے زوی ہے یہ کہ جم اپنے آپ کو افتیار کر لؤیا ہوگا آغاز بنیں یہ کہ جنگ نے اپنے آپ کو افتیار کیا اور شو ہر ریہ کیے: میں نے اس کو ہر قر ار رکھا او اس صورت میں طلاق واقع نیس جوتی ہے اس کی ریں ہی ہے: لفظ افتیار طلاق کے الفائل میں ہے۔ ریں ہی ہے: لفظ افتیار طلاق کے الفائل میں ہے۔

اس پر سیامتراض کیا جاسکتا ہے تو پھر آپ نے ان الفاظ کے ذریعے طلاق کے دوّ کو کیوں درست قرار دیا ہے؟
جب شو ہر بیوی سے بیہ کہتا ہے: ''تم اپنی ذات کوافتیار کراؤ' ۔ مصنف نے بیہ بات بیان کی ہے: دہاں بینکم قیاس کے خلاف ہے اور بینکم آبان کے خلاف ہے اور بینکم نود ہیں ہواس پر کسی دوسرے تکم کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

یہاں مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: اہام ابوطنیفہ سے ایک روایت یہ بھی منقول ہے: اگر شوہر نے یہ بہاہ د' من ہے آپ کو طلاق دو' اور اس کے جواب میں ہوی ہے کہ: '' میں نے اپنے آپ کو بائز کر لیا' ' تو اس صورت میں کو تی بھی طلاق وا تعزید ہوگ ۔ اس کی دلیل ہے ہے: "میں کو طلاق تفویض کی تھی اور بیوی نے جواب میں ابانت کا ذکر کمیا ہے' اور لفظ ابانت لفظ طلاق کا فیر ہے اس کی دلیل ہے ہے: ابانت لفظ طلاق کے بغیر بھی حاصل ہو سکتی ہے' لبذاعورت کا جواب مرد کے بیان کے ساتھ مطالقت نہیں دکھتا لبذا اس کا کلام لغوقر ارویا جائے گا' اور کوئی بھی طلاق وا تعزیبیں ہوگ ۔ جواب مرد کے بیان کے ساتھ مطالق وا تعزیبیں ہوگ ۔

#### طلاق کا اختیار دینے کے بعد شوہر کورجوع کاحق نہیں ہوگا

﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا : طَلِّقِى نَفْسَكَ فَلَيْسَ لَهُ آنَ يَرْجِعَ عَنْهُ ﴾ لِآنَ فِيْهِ مَعْنَى الْيَهِينِ لآنَهُ تَعْلِينَ السَّلَاقِ بِتَطْلِيهُ قِهَا وَالْيَهِينُ تَصَرُّفَ لَازِمٌ، وَلَوْ قَامَتُ عَنْ مَجْلِسِهَا بَطَلَ لِآنَهُ تَعْلِينُ السَّلَاقِ بِتَطْلِيهُ قِهَا وَالْيَهِينُ تَصَرُّفُ لَازِمٌ، وَلَوْ قَامَتُ عَنْ مَجْلِسِهَا بَطَلَ لِآنَهُ لَا لَهُ لِيَّالِكَ اللَّهُ فَالَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ وَيَقْبَلُ الرَّجُوعَ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ ال

زجمه

آگرشوہرنے ہیوی سے میکہا: ہو' دہم اپنے آپ کوطلاق دے دو' تواس کے بعد مردکوا پی بات سے رجوع کرنے کا اختیار باتی
نہیں رہےگا' کیونکہ اس میں مشروط کا مفہوم پایا جا تا ہے کیونکہ یہاں پرطلاق کو معلق کیا گیا ہے عورت کے طلاق دینے کے ساتھ اور
مشروط کرنا ایک ایسا تصرف ہے جولا زم ہے۔ اگر عورت اس محفل سے اٹھ جائے تو اس کا میا ختیار باطل ہوجائے گا' اس کی دئیل ہے
ہے: یہ تملیک ہے۔ اس کے برخلاف اگرشو ہرنے ہیوی سے میہ کہا:'' تم اپنی سوکن کو طلاق دے دو' تو یہ وکیل بنا نا ہوگا' البذا نا ب بنا
مہل پرموتو ف نہیں ہوتا اس میں دجوع کرنے کا امکان بھی ہوتا ہے۔

#### المتيارى صورت مين حكم كابيوى يرموتوف مونے كابيان

یباں مصنف نے بید مسئلہ بیان کیا ہے: اگر شو ہرنے بیوی ہے بید کہا ہو" تم اپنے آپ کو طلاق دے دو" تو اب شو ہرکو اس کلام ہے رجوع کرنے کا کوئی افتیار نہیں ہوگا بلکہ اب تھم بیوی کے طرز عمل پر موقوف ہوگا دہ اپنی ذات کو افتیار کر لئی ہے بینی اپنے آپ کو طلاق دیدیتی ہے تو طلاق ہوجائے گی اور اگر نہیں دیتی تو طلاق نہیں ہوگی۔

مسنف نے بید بات بیان کی ہے: اس کی دلیل بیہے: یہاں یمین لینی مطلق کرنے کامغبوم پایا جاتا ہے اور شوم رجب طلاق کومعلق کردے تواسے دجوع کرنے کا اختیار باتی نہیں رہتا ہے۔

یہاں معلق کرنے کے مفہوم کی دلیل ہے۔ شوہر نے طلاق کوعورت کے طلاق دینے کے ساتھ معلق کر دیا ہے اور پین معنی کسی چیز کومعلق کرتا 'ایک ایسانفسرف ہے جولا زم ہوجا تا ہے۔

معنف نے یہاں بدیات بیان کی ہے: اگر شوہر نے مدالفاظ استعال کے ہوں ''تم اپ آپ کوطلاق دے دو''اور پر عزرت استعال کے ہوں ''تم اپ آپ کوطلاق دے دو''اور پر عزرت اس محفل سے اٹھ کر چلی جائے 'قواس کا اختیار ختم ہوجا تا ہے کیونکہ یہاں بھی شوہر نے دراصل عورت کوطلاق دینے کا مالک بنایا تھا جب اس نے اس اختیار کواستعال نہیں کیا اور اٹھ کرچل دی تواب اس کا بداختیار ختم ہوجائے گا۔

اس کے بریکس آگر شوہر نے اپنی بیوی سے بید کہا جم اپنی سوکن لیعنی شوہر کی دوسری بیوی کوطلاق دے دو تو یہاں شوہر نے بیوی کو مالک جمیں بنایا بلکہ وکل مقرر کیا ہے اور نائب مقرر کیا ہے البتدا یہاں پراس گورت کا سوکن کوطلاق دینا اس محفل کے ساتھ مخصوص نہیں ہوگا اور کیونکہ یہاں شوہر نے بیوی کو وکیل مقرر کیا ہے اور آ دمی کو بیش حاصل ہوتا ہے: دہ کی کو دکیل مقرر کرنے ہے اور آ دمی کو بیش حاصل ہوتا ہے: دہ کی کو دکیل مقرر کرنے کے بعد، بعد میں اس سے رچوع کر ساتھ وی کے بیال شوہرا ہے مؤقف سے رچوع کر سکتا ہے اور اس مورت کی وکالت کو تم کر سکتا ہے اور اس مورت کی وکالت کو تم کر سکتا ہے۔

### لفظ متى سے ملنے والا اختیار ماودلیل مجلس تک ہوتا ہے

﴿ وَإِنْ قَالَ لَهَا : طَلِيقِى نَفْسَكَ مَتَى شِئْتَ فَلَهَا اَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا فِى الْمَجْلِسِ وَبَعُدَهُ ﴾ لِأَنْ تَكُلِمة مَتَى عَامَّة فِى الْاَوْقَاتِ كُلِهَا فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ فِى اَيِّ وَقُتِ شِئْت ، لِاَنْ تَكُلِمة مَتَى عَامَّة فِى الْاُوقَاتِ كُلِهَا فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ فِى اَيِّ وَقُتِ شِئْت ،

2.7

اگرشو ہرنے ہیوی سے بیرکہا: ''تم جب جا ہوائیے آپ کوطلاق دے دو' تو عورت کواں محفل میں یااس محفل کے بعد بھی طاباق کا اختیار رہے گا' کیونکہ لفظ'' میں گا تعلق تمام اوقات سے ہوتا ہے کو یامرد نے بیرکہا ہوگا'' تم جس وقت بھی جا ہو''۔

مانا مساما کا الدین جنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ کہ جب کسی شخص نے عورت سے کہا اگر تو جا ہے تو اپنے کودی طلاقیں وے عورت مانا کہ کردی میں اور جب شوہر نے کہا اس یا کہا اگر جا ہے تو ایک طلاق دے مورت نے آتری دی تو دونوں صورتوں میں ایک بھی واقع نہیں۔ اور جب شوہر نے کہا

تواہے کورجی طلاق دے مورت نے ہائن دی یا شوہر نے کہا یائن طلاق دے مورت نے رجعی دی تو جوشوہر نے کہا دہ داتع ہوگی مورت نے جیسی دی وہ بیس اور اگر شوہر نے اُس کے ساتھ رہے کہا تھا کہ تو اگر جاہے اور مورت نے اُس کے تھم کے خلاف بائن یا رجی دی تو ہے تو بیش ۔ (در مخاکر ، کمّاب طلاق)

منی سے ذریعے استعاب وقت کابیان

یہال معنف نے یہ بات بیان کی ہے: آگر شوہر نے بیوی سے یہ کہا'' جب تم چاہوا ہے آپ کوطلا آن دے دو' یہان معنف نے عہارت میں لفظ می استعمال کیا ہے اور دراصل وہ ان الفاظ کے ذریعے لفظ می کا تھم بیان کرتا چاہے ہیں۔
مصنف نے سہ بات بیان کی ہے: ان الفاظ کے نتیج میں گورت کواس محفل میں بھی اور اس محفل کے بعد بھی اپنے آپ کوطلا تی دینے کا اعتبار ہوگا۔ اس کی ولیل انہوں نے یہ بیان کی ہے: لفظ می اورقات کے اعتبار سے عام ہے اور بیر شمال اوقات پر مشمل ہوتا ہے تو ہوجائے گا جیسے شو ہر نے یہ باہو جم میں وقت بھی چاہوا ہے آپ کوطلا تی وے دو۔
اوقات پر مشمل ہوتا ہے تو بیا کی طرح ہوجائے گا جیسے شو ہر نے یہ باہو جم میں وقت بھی چاہوا ہے آپ کوطلا تی وے دو۔
کسی دوسر سے محض کوطلا تی و سینے کے لئے وکیل بنا نا

هِ وَإِذَا قَالَ لِرَجُلٍ : طَلِّقُ الْمُرَاتِئُ فَلَهُ إِنْ يُطَلِقُهَا فِي الْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ ﴾ وَلَهُ اَنْ يُرْجِعَ عَنْ الْمَجْلِسِ ، بِحَلافِ قَوْلِهِ عَنْ مَ لِلَّالَةِ اللهُ تَوْكِيلًا هُولَوُ قَالَ لِرَجُلِ : طَلِّقِي نَفْسَك لِانَّهَا عَامِلَةٌ لِنَفْسِهَا فَكَانَ تَمْلِيكًا لا تَوْكِيلًا هُولَوُ قَالَ لِرَجُلِ : لا مُرَاتِه : طَلِّقِي نَفْسَك لِانَّهَا عَامِلَةٌ لِنَفْسِهَا فَكَانَ تَمْلِيكًا لا تَوْكِيلًا هُولَوُ قَالَ لِرَجُلِ : لا مُرَبِّل فَي الْمُجْلِسِ حَاصَةً ﴾ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ اَنْ يَرْجِعَ . وَقَالَ طَلِّقَهُا إِنْ شِفْت فَلَهُ اَنْ يُعْلِقَهَا فِي الْمَجْلِسِ حَاصَةً ﴾ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ اَنْ يَرْجِعَ . وَقَالَ لَوَ يُولُولُ سَوَاءً لِانَ التَّصُولِيْحَ بِالْمَشِيعَةِ كَعَدَمِهِ لِانَّهُ يَتَصَوَّفُ عَنْ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُ لِانَّهُ عَلَيْهُ لِللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِكُ هُو اللّهُ لِي الْمَشِيعَةِ وَالْمَالِكُ هُو الَّذِى يَتَصَرَّفُ عَنْ مَشِيعَتِهِ ، وَالطَّلاقُ يَحْتَمِلُ التَّعْلِيقَ بِحِلافِ الْبُيْعِ لِاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْقَ بِحِلافِ النَّهُ لِللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ بِحِلافِ النَّهُ لِللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْقَ بِحِلافِ النَّهُ لِللهُ لَهُ وَالْمَالِكُ هُو اللّهُ لِي يَعْتَمِلُ التَّعْلِيقَ بِحِلافِ الْبُعْدِيلُ اللهُ لَهُ اللهُ عَلَيْقَ بِحِلافِ الْبُعْلِيقَ بِحِلافِ النَّهُ لِلَالَهُ لا يَحْتَمِلُ التَّعْلِيقَ بِحِلافِ الْبُعْلِيقَ اللهُ اللهُ

2.7

ادر جب ایک مرد کی دومرے مردسے ہے: "تم میری بیوی کوطلاق دے دو" تواس دومرے مرد کو بیا مختیار ہوگا وہ جا ہے تو ای خفل میں طلاق دید ہے یا اس کے بعد دے ۔ اس ہارے میں خاوندر جوع بھی کرسکتا ہے کیونکہ بیروکیل مقرر کرنے کے متر ادف ہے اور بد د حاصل کرنا ہے اس لیے (اسے بورا کرنا) لازم نہیں ہوگا اور نہ بی (اس کا اختیار) اس محفل تک محدود ہوگا۔ اس کے برخلاف اس فیض کا پی بیوی سے بیر کہنا "تم اپنے آپ کوطلاق دے دو" اس کا تھم مختلف ہے کیونکہ اب مورت نے اپنی ذات کے برخلاف اس کے برخلاف اس کے برخلاف اس کورت نے اپنی ذات کے

بارے بنس کام کرنا ہے کئیڈامیہ ما لک بنانا ہوگا 'ویل مقرر کرنا نہیں ہوگا۔اگر کسی تخص نے کسی دوسرے حض سے میہ کہا:تم اس عورت کو ملاق وے دواگرتم میاہو تو اس دوسرے مخص کو بیا ختیار حاصل ہوگا وہ ای محفل میں طلاق دے سکتا ہے اور اس بارے میں شوہرکو رجوع کرنے کا امتیارتیں ہوگا۔امام زفر بیفر ماتے ہیں: بیاور پہلی صورت برابر ہیں۔اس کی دلیل بیہ ہے: لفظ مشیت کے ذریع مراحت کرنااس کے نہ ہونے کے مترادف ہے۔اس کی دلیل میہے: دوائی مرضی کے ساتھ بی تقرف کرے گا' تو بیای طرح ہو جائے گا جس طرح سودے میں کی کو دکیل مقرر کیا جائے: جب اسے پیکہا جائے: اگرتم چا ہوتو اسے فرو دست کر دو۔ ہماری دلیل پہ . ہے: بیہ مالک مقرر کرنا ہے نیز اس نے اس تھم کومشیت کے ساتھ معلق کیا ہے اور مالک وہی صحف ہوتا ہے جواپی مشیت کے ساتھ تصرف كريسك جبكه طلاق معلق ہونے كا وحمّال ركھتى ہے جبكہ خريد وفروخت ميں ايسانيس ہوتا "كيونكہ وہ اس كا احمّال نہيں ركھتى \_

وكالت طلاق كے ذريعے نفاذ طلاق كابيان

حضرت فاطمہ بنت قبیں رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ کومیر سے شوہر نے طلاق کہلوا کر بھیجی پھر میں نے اپنے کپڑے اوڑھ کیے اور میں خدمت نبوی سلی اللہ علیہ دآ نہ وسلم میں حاضر ہوئی۔ آپ سلی اللہ علیہ دآ لہ وسلم بنے دریافت فرمایا کہتم کوتہمارے شوہرنے کتنی طلاقیں دیں ہیں۔ میں نے عرض کیا تین طلاق دیں ہیں۔ اس پرآ پ صلی اللہ علیہ دآ لہ وسلم نے فرمایا تہمارے واسطے نان ونفقه یعنی عورت کا خرچه تمهار بے شوہر کی جانب نہیں ملے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایاتم اپنے چپاز او بھا کی کے گھر لیعنی حصرت عبدالله بن مکتوم کے گھرعدت گزار و کیونکہ وہ ایک نابینا شخص ہیں اور ایپنے کپڑے ان کے نز دیک اتار سکتی ہو پھرار شاو فر ما یا جب تنهاری عدت بوری بوجائے تواس وقت مجھ کومطلع کرنا (واشح رے کداس جگہ بیصدیث مخضر کر کے قال کی گئے ہے)۔ (سنن نسائي: جلددوم: حديث نمبر 1356)

تكاح وطلاق ميساختيار وكالمت كافقهي مفهوم

اور جب شوہر نے کسی شخص سے کہا میں نے بیٹھے اپنے تمام کاموں میں دکیل بنایا۔ وکیل نے اُس کی عورت کوطلاق دے دی واقع نه ہوئی اورا گرکہا تمام امور میں وکیل کیا جن میں وکیل بنانا جائز ہےتو تمام باتوں میں وکیل بن کیا نیخی اُس کی عورت کوطلاق بھی دے سکتا ہے۔ اور اگر طلاق دینے کے لیے وکیل کیا اور وکیل کے طلاق دینے سے پہلے خود موکل نے عورت کو طلاق بائن یا رجعی دے دی تو جب تک عورت عد مت میں ہے وکیل طلاق دے سکتا ہے۔ اور اگر دکیل نے طلاق نہیں دی اور موکل نے خورطلاق دیکر عذت کے اندراس عورت سے نکاح کرلیا تو وکیل اب بھی طلاق دے سکتا ہے اور عذت گزرنے کے بعد اگر نکاح کیا تو نہیں۔اور ا گرمیاں بی بی میں کوئی معاذ الله مرتد ہوگیا جب بھی عدّت کے اندروکیل طلاق دے سکتا ہے ہاں اگر مرتد ہوکر دار الحرب کو جلا گیا اور قاضی نے تھم بھی دیدیا تو اب وکالت باطل ہوگئ۔ یونپی اگر وکیل معاذ اللہ مرتد ہو جائے تو وکالت باطل نہ ہوگی ہاں اگر دارالحرب کوچلا گیااور قاضی نے تھم بھی دیدیا تو ہاطل ہے۔ ( فآوی خانیہ، کماب طلاق) ایک طلاق و یہ کے لیے وکیل کیا ، وکیل نے دود پری تو واقع نہ ہوئی اور ہائن کے لیے وکیل کیا و کیل نے رجی دی تو ہائن کے اور اور اور اگر ایسے کو دکیل کیا جو عائب ہو اور آب ابھی تک و کالت کی فررت کو طلاق میں کی خورت کو طلاق کی خورت کو طلاق کی خورت کو طلاق می خورت کو طلاق کی خورت کو طلاق دی دوراس نے اُسے منع نہ کیا جب بھی دینے ہے منع نہیں کرتا تو اس کی خیری کرتا تو اس کے سے دکیل نہ ہوا یا اس کے سامنے اسکی خورت کو کس نے طلاق دی اوراس نے اُسے منع نہ کیا جب بھی و و و کسل نہ ہوا ۔ البتہ طلاق کی وکیل کو سے اختیار نہیں کہ دوسر ہے کو دیل ہنا دے کسی کو وکس بنا یا اور وکسل نے منطور نہ کیا تو و کسل نہ ہوا ۔ البتہ طلاق دیدی ہوگئی ۔ مجھووال بچہ اور غلام کی کو دیل بنا سکتا ہے۔ (عالم گیری ، کتاب طلاق) علی ماری منی علیہ الرحم لکھتے ہیں۔ علی مداس خوال میں میں ۔

ادراگراس نے وکیل سے کہاتو میری مورت کوکل طلاق دیدینا اُس نے آئ تن کہددیا تھے پرکل طلاق ہے تو واقع نہ ہوئی۔
یونہی اگر وکیل سے کہا طلاق دے دے اُس نے طلاق کوکسی شرط پر معلق کیا مثلاً کہا اگر تو گھر میں جائے تو تھے پر طلاق ہے اورعورت محمر میں گئی طلاق نہ ہوئی۔ یونہی وکیل ہے تین طلاق کے لیے کہا وکیل نے بڑار طلاقیں دیدیں یا آ دھی کے لیے کہا وکیل نے ایک طلاق دی تو واقع نہ ہوئی۔ ( بح الراکق ، ۱۲ میں ۵۵ میروت )

### شوہر کے دیے ہوئے اختیار اور عورت کے قبول کرنے میں فرق

﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا : طَلِيقِي لَفُسَكَ ثَلَاثًا فَطَلَقَتْ وَآحِدَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ ﴾ لِآنَهَا مَلَكَتْ إِيفًا عَ النَّلاثِ فَتَمْ لِكُ إِنْهَا عَلَيْقِي لَفُسَكَ وَاحِدَةً فَطَلَقَتْ النَّلاثِ فَتَمْ لِكُ إِنْهَا عَالُوا حِدَةً ضَرُورَةً ﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا : طَلِّقِي نَفْسَكَ وَاحِدَةً فَطَلَقَتْ لَا فَاسَعًا ثَلَاثًا لَمْ يَقَعُ شَيْءٌ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ، وَقَالًا : ثَقَعُ وَاحِدَةً ﴾ لِآنَها آتَتْ بِمَا مَلَكُتُهُ وَإِيَادَةٍ فَصَارَ كَمَا إِذَا طَلَقَهَا الزَّوْجُ ٱلْفًا .

وَلاَ إِلَى حَنِينُهُ أَنَّهَا آنَتُ بِغَيْرِ مَا فَوَضَ اللهَا فَكَانَتُ مُبُدِّنَةً، وَهَذَا لِآنَ الزَّوْجَ مَلَّكَهَا الْهَا حِدَةً وَالثَّلاثُ غَيْرُ الْوَاحِدَةِ لِآنَ الثَّلاثُ اسْمٌ لِعَدَدٍ مُرَكِّبٍ مُجْتَمِعٍ وَالْوَاحِدَةُ فَرُدُّ الْوَاحِدَةُ فَرُدُّ الْوَاحِدَةُ فَرُدُ الْوَاحِدَةُ فَرُدُ الْوَاحِدَةُ فَرُدُ الْوَاحِدَةُ فَرُدُ اللَّهُ اللْلَالُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

2.7

۔ اور جب شوہرنے بیوی سے میدکہا: تم اپنے آپ کو تنین طلاقیں دے دواور عورت نے خود کوایک طلاق دی تو وہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی اس کی دلیل ہے ہے: جب وہ مورت بین طلاقیں دیے کی مالک ہو سکتی ہے تو لازی طور پرایک طلاق دیے کی ہمی مالک ہوگئی ہے کو گار رکٹو ہرنے ہوگ ہے بہرانتم اپنے آپ کو ایک طلاق دے دو الکین عورت نے خود کو بین طلاقیں دیدیں تو امام ابو صیفہ کے مرکز دیک ہوجائے گا۔ اس کی دلیل ہے ہوگا ہوں تے ہو پر کھر کیا ہے اس سے مجمودہ کا میں ہوگا جبر ما کسی اور پر کھراس نے اضافہ کر دیا ہے یہ بالکل ای طور تر ہوگا جسے شو ہر مورت کو ایک ہزار میں اور پر کھراس نے اضافہ کر دیا ہے یہ بالکل ای طور تر ہوگا جسے شو ہر مورت کو ایک ہزار

ا مام ایومنیفہ نے یہ بات بیان کی ہے جوہ وت نے دوکام کیا ہے جوشو ہرنے اس کے پر ذہیں کیا تھا اور اس کا مطلب یہ ہوگا اور اس کا علاق کا مالک بنایا تھا اور تین کا عدو ایک طلاق کا مالک بنایا تھا اور تین کا عدو ایک خلاق کا مالک بنایا تھا اور تین کا عدو ایک ذیس ہوتا کی کوئکہ تین ایک مرکب اور جنع عدد کا تام ہے جبکہ ایک مفرد ہے جس میں ترکیب جبیں پائی جاتی اس لیے ایک اور تین ایک دوسرے کے ایسے متضاو ہوں گے جن میں مغامیت پائی جاتی ہے کیا تھی شوہر کا تھم اس سے مختلف ہے اس کی ولیل ہیں ہے : ووا پی ملک دوسرے کے ایسے متضاو ہوں گے جن میں مغامیت پائی جاتی ہے کیونکہ وہ تین طلاقوں کی مالکہ تھی لیکن اب دہ تین کی مالک نہیں ملک تا ہے۔ اس نے جو پھو کیا ہے اس کا اسے اعتمار ہی نہیں دیا گیا اسے اس کا اسے اعتمار ہی نہیں دیا گیا ہے۔ اس نے جو پھو کیا ہے اس کا اسے اعتمار ہی نہیں دیا گیا البر دیا جائے گا۔

بيوى كومختلف الفاظ كؤر ليعطلاق دسية كااختيار

شیخ نظام الدین منی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کی فض نے عورت سے کہا تو اگر جا ہے تو اپنے کو طلاق دیدے عورت نے جواب میں کہا میں نے جا ہا کہ اپنے کو طلاق دیدوں تو پچھیس ۔ اگر کہا تو جا ہے تو اپنے کو تین طلاقیں دیدے عورت نے کہا تھے طلاق ہے تو طلاق نہ ہوئی جب تک بیدنہ کیے کہ مجھے تین طلاقیں ہیں۔ اور جب اس نے عورت سے کہا اپنے کو تو طلاق دیدے جیسی تو جا ہے تو عورت کو اختیار ہے ہائن دے بیارجی ایک دے یا دویا تین محرمجلس بدلنے کے بعد اختیار نہ رہے گا۔

اگر کہا تو چاہے تو اپنے کو طلاق دید ہے اور تو چاہے تو میری فلاں بی بی کو طلاق دید ہے تو پہنے اپنے کو طلاق دے یا اس کو دونوں مطلقہ ہوجا کیں گی۔ اور اگر گورت ہے کہا تو جب چاہ اپنے کو ایک طلاق دیں تو رجتی ہوگی اور شوہر کے دی چھلے کام کا طلاق دے جس میں دجعت کا میں مالک رہوں گورت نے یکھ دونوں بعد اپنے کو طلاق دی تو رجتی ہوگی اور شوہر کے دی تھی جو اب ہو گیا۔ اور جب اس نے گورت ہے کہا تھی کو طلاق ہے اگر تو ادادہ کرے یا پیند کرے یا خوب رکھے جو اب میں کہا میں نے چاہ ہوگی اور جو اب میں کہا میں نے چاہ ہوگی اور جو اب میں کہا میں نے جو اب میں کہا ہی نے جو اب میں کہا ہاں یا میں نے تبول کیا یا میں رامنی ہوئی واقع نہ دوئی ادرا کر کہا تو تھے کو طلاق ہے جو اب میں کہا ہاں یا میں نے تبول کیا یا میں رامنی ہوئی واقع نہ دوئی ادرا کر کہا تو تہ تھو کو طلاق ہے جو اب میں کہا ہیں نے چاہی تو ہوگی۔ (عالم گیری، کیا بطلاق) دوئی اور جو ب میں کہا تیں تو ہوگی۔ (عالم گیری، کیا بطلاق)



﴿ وَإِنْ اَصَوَهَا بِطَلَاقِ يَسَمُلِكُ الرَّجْعَةَ فَطَلَقَتْ بَائِنَةً، اَوُ اَمَرَهَا بِالْبَائِنِ فَطَلَقَتْ رَجْعِيَّةً ﴾ ﴿ وَقَعَ مَا اَمَرَ بِهِ الزَّوْجُ ﴾ فَسَمَعْنَى الْآوَلِ اَنْ يَقُولَ لَهَا الزَّوْجُ : طَلِقِى نَفْسَك وَاحِدَةً اَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَتَقُولُ : طَلَقْ تَ نَفْسِى وَاحِدَةً بَائِنَةً فَتَقَعُ رَجْعِيَّةً لِآنَهَا اَتَتْ بِالْآصُلِ وَمَعْنَى النَّانِي اَنْ يَقُولُ لَهَا وَرَيَا الرَّحْعَةَ فَتَقُولُ اللَّهُ وَلَوْصَفُ وَيَنْقَى الْآصُلُ، وَمَعْنَى النَّانِي اَنْ يَقُولُ لَهَا وَرَيَا اللَّهُ وَالْوَصْفُ وَيَنْقَى الْآصُلُ، وَمَعْنَى النَّانِي اَنْ يَقُولُ لَهَا طَلِّقِ مَنْ مَعْنَى النَّانِي اللَّهُ الوَصْفُ وَيَنْقَى الْآصُلُ، وَمَعْنَى النَّانِي اَنْ يَقُولُ لَهَا طَلِّقِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَاحِدَةً وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالَعُلُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْ

﴿ وَإِنْ قَالَ لَهَا : طَلِيقِى نَفْسَك ثَلَاثًا إِنْ شِئْت فَطَلَقَتْ نَفْسَهَا وَاحِدَةً لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ ﴾ لِأَنَّ مَعْنَاهُ إِنْ شِئْت الثَّلات وَهِي بِإِيْقَاعِ الْوَاحِدَةِ مَا شَاء تُ الثَّلاث فَلَمْ يُوجَدُ الشَّرُطُ ﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا : طَلِقِي نَفْسَك وَاحِدَةً إِنْ شِئْت فَطَلَقَتُ ثَلَاثًا فَكَذَلِكَ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَة ﴾ ﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا : طَلِقِي نَفْسَك وَاحِدَةً إِنْ شِئْت فَطَلَقَتُ ثَلَاثًا فَكَذَلِكَ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَة ﴾ لِآنَ مَشِيئَة الثَّلاثِ لَيْسَتْ بِمَشِيئَة لِلْوَاحِدَةِ كَائِقَاعِهَا ﴿ وَقَالًا : تَقَعُ وَاحِدَةً ﴾ لِآنَ مَشِيئَة الثَّلاثِ مَشِيئَة لِلْوَاحِدَةِ ، كَمَا أَنَّ إِنْقَاعَهَا إِنْقَاعِهَا فَوْ وَقَالًا : تَقَعُ وَاحِدَةً ﴾ لَانَ مَشِيئَة الثَّلاثِ مَشِيئَة لِلْوَاحِدَةِ ، كَمَا أَنَّ إِنْقَاعَهَا إِنْقَاعُ لِلْوَاحِدَةِ فَوُجِدَ الشَّرُطُ .

ترجمه

اورا گرشو ہر بیوی کوانی طلاق کا اختیار دیے جس ہے وہ رجوع کرسکتا ہوئیکن مورت اپنے آپ کو با سند طلاق و بدے یا شوہر نے با سند طلاق کا تھم دیا ہوا ور مورت خود کورجنی طلاق و بدے تو خاوند کے بیان کے مطابق طلاق شار ہوگی۔ پہلے مسئلے کی صورت سے بے بدب شوہر نے کہا ہو جم اپنے آپ کوالی ایک طلاق دؤجس کے جتیج جس جھے رجوع کا حق حاصل ہوا اور عورت سے کہے : جس اپنے آپ کوایک با شد طلاق د تی ہول تو رجنی طلاق واقع ہوگی۔

اس کی دلیل بیہ ہے: عورت نے اصل تھم کو پورا کرتے ہوئے ساتھ صفت کا اضافہ کردیا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے لہذااب دہ وصف لغوشار ہوگا اوراصل اپنی جگہ پر برقر اررہے گی۔ دوسری صورت بیہ ہے: مرد بیہ کہے: ہم اپنے آپ کو ایک بائنہ طلاق دواور عورت یہ کہے: میں اپنے آپ کو ایک رجمی طلاق ویتی ہوں تو بائنہ طلاق ہوجائے گی۔ اس کی دلیل بیہ ہے: عورت کا بیکہنا کہ ایک رجمی طلاق بیات ہے اس کی دلیل بیہ ہے: جب شوہر نے تفویض کر دہ طلاق کی صفت متعین کردی ہے تو عورت کا بیک تو ایک طلاق کی صفت متعین کردی ہے تو عورت کا بیک ایک مفت متعین کردی ہے تو عورت کا بیک مقا کہ وہ اس طلاق کی صفت متعین کردی ہے تو عورت کا بیک مقا کہ وہ اس طلاق کو واقع کرئے اپنی طرف سے وہ اس میں صفت کا تھیں ٹیس کرے گی تو محویا عورت نے اصل طلاق پراکتفا وکیاس نے رجی بابائن طلاق اس صفت سے ساتھ واقع ہوگی متے سرد کے متعین کیا تھا۔

الرشو برئے دول سے بیکھا جم اسے آ ب کوئین طلاقیں دے دواگر تم چاہواور کورمت نے ایک کوافقیار کیا تو مجمعی والع دیر ہوگائی کی دلیل میں ہے: مروکے کلام کاملیوم ہیں ہے: اگرتم تین جا ہوتو دیے گئی ہو لیکن توریت نے ایک طلال دی جس کے نتیج میں ميات سائة ألى كراى في تمن وين ما إلى ليديشر وكويا يالى عندس في

اكرشومرنة ووكاست بيكها بتم اسيخ آب كوايك طلاق دے دواكرتم جامواليكن مورت في خود كوتين طلاقين دين تواہام الدونند كرز ديك يكي مم موكا كونك تين كاجازت دينا أيك كي اجازت دينا أيل مردا الكل اى طرح جيد تين طلاقيل دينا أيك طلاق ديناليس موتا ما دين ال بات كالل من الك طلاق واتع موجائ كالس كى دليل مدين جن تين طلاتول كى مثيت وى كى سبان يس أيك طلاق مى موجود كيد بالكل اى طرح بيه: تين طلا قيس لينا أيك طلاق لينا بهى وما يه البراشرط يائى جائ

علامدا فندى شاى في عليد الرحمد اللهي بي كرجب مى فنس في وست سيكها الته كوايك طايات بالراز عاب، الهوكود وطلاقي ين أكرتو وإج ،جواب عن كهاين في أيك وإي على في في ودوان الردواول علي تصل مول الو تين طلاقين موسي والى الركها تھے کو طال ہے اگر تو جا ہے اید اگر تو جا ہے دواس نے جواب میں کہا میں نے جاتی تو تیمن طال تیں ہو گئیں ۔ تو ہر نے کہا اگر تو حاب ادرندوا على المحدوظال ب- يا جميد والحروظال بالرقوع بادرندها علوظال الدين موعل عابدوا بالركم المحدكو طال بالردوا مادرا كرود وابو برعال طال موجوع الدواسة الرودت سكانوطال وجوب ركتي بوجة طال اورا گراتو أس كومينوش و محتى بياد منه وطلاق اگر موست كيم يم مجوب و ايراجاني مول و طلاق موجاع كادرا كر يج ند كي إكب على ند يحوب ركتي مول ند يُما جائل توند مول الى دو توريو سه كما تم دولو ل يمل عد يصطلال كي دولوا مل ع أس كوطانات ودولول ف الجي فوا الخس دومرك من في إده مناكى الرحوم دولول كي تصديق كرست ودول مطاعد موسيكي ومذكوني فين (رفقار كتاب فايل)

المن الدين المناب المقالية إلى

ادر جب كالمعمل في عورت ست كها أكرانو أله ي عبت إعدادت و من بها و تقويم طاال الوديد في أع الم عمل عب المهت إ عدادت ) كما مرك الله يهو في أكر جها عكدل على جو بحد بها على كفلاف خام كما موادرا أر دوم في كما أرد ول عداد محمت عبت ر المحل عبد الله بعد الله المورد في المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب الرج المولى الرج المولى المر

(عائم يوي، تاب دايل)

المن والمن والمناف والمناف والمنافية المنافية المنافية

یہال مصنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: اگر شوہر ہوی کو بیہ ہدائت کرنے: وہ نودکو ایس طالات دے اس بیس شوہر کو رہم کو ر رجوع کرنے کا اختیار ہوا ورعورت جواب میں خودکو ہا تد طلاق دیدے یا شوہر عورت کو ہا تندطال قدیمے کی ہدائیت کر ۔۔ان مورت خودکورجعی طلاق دے تو وہ طلاق واقع ہوگی جس کی ہدائت شوہرنے کی تھی۔

مسنف نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے: گویا کہلی صورت بی شوہر نے دوئ ہے بہا کہ اس کے اس کے جواب میں بید کہد دیا ہیں تم اپنے آپ کواکی ایس طلاق دوجس میں بیکے دجو گرنے کا حق ہؤاور گورت نے گویاس کے جواب میں بید کہد دیا ہیں اپنے آپ کواکی با کند طلاق و ہوگا اس کی دلیل ہے ہے: اس صورت میں رجی طلاق و اقع ہوگی اس کی دلیل ہے ہے: اس صورت میں عورت نے اصل تھم بھل کیا ہے اوراس نے ایک اضافی صفت کا تذکر وکر دیا ہے جیسا کہ ہم بھل کیا ہے اوراس نے ایک اضافی صفت کا تذکر وکر دیا ہے جیسا کہ ہم بھلے ہے بات بیان کر تھے ہیں گراف صفت کے ذکر کو لئو قر اردیا جائے گا اور جس اصل تھم کی اس نے پابندی کی ہے اس سے مطابق تھم جاری کر دیا جائے گا اور جس اصل تھم کی اس نے پابندی کی ہے اس سے مطابق تھم جاری کر دیا جائے گا اور اصل آئی جگہ پر برقر ادر ہے گ

دوسرے جملے کا مطلب ہے۔ شوہر نے ہوی ہے ہے کہا: تم اپنے آپ کو ایک بائد طابا ق دواور ہوگ نے اس کے جراب میں ہے کہد دیا: میں نے کہ دیا اس کی دلیل ہے جو برت کے بیالغافا: آیک رجنی طابا قن ہے ورت کی طرف اندیا رہوں گے اس کی دلیل ہے ہے: شوہر نے مورت کو آلا ویا ہے ہو ہوں کے اس کی دلیل ہے ہو ہوں کے اس کی دلیل ہے ہو ہوں کے اس کی دلیل ہے ہو ہوں کے اس کا اس اس کے دورت کو اس کا اس کے دورت کو اس کا اس کے دورت کو اس کا اس کے دورت ورت ہو کہ اس کا اس کی دورت کے دورت کو دورت کے دورت کے

بہال معنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی گئیں اپنی بیائے ہوگا جا ہوتو اسپید آپ کو بین طالا تیس دے دواور گاروہ مورت اسپید آپ کوایک طالات دے کو کوئی طالات والی جیس ہوگی۔

معنف نے اس کی دلیل سیمیان ک ہے : هو برکا یک الدیم بن اور اس کا طور بہت اور اس کا مفہوم بدیوگا اُریم عمل طابا قیس لینا جا جی بھولتہ چھر خیں طابا قیس دو اور فید دو الوجب عورت نے ایک طابال کو دا کی کردیا اتو اس کا مطلب بدیوا کہ دو جی طابا قیس اینا جا جی ہے انہذا یہاں پر بھی کی شرط کن پارگی توجب شرط کنیں پائی جائے گی تو مشروط لیمنی طابا آب کا واقع بونا کئی تیس پارچا ہے گا کو کا اصول بدے : جب شرط موجود در دے تو مشروط کی موجود کئیں دہتا۔

اس کے بعد مصنف نے دومرامستاریہ بیان کیا ہے: اگر شو برنے ہوئی ہے بہ کہا ہو، آئی جا ہو آوا ہے آ ہے کو ایک طابا آن یہ بیدا در توریت خود کو تین طابا میں دیدے لوایا ما بیضیار کے نیز کیا ہے تی کام جو گا گئی تا اور ایس کار كى جبكه صاحبين ميناندواس بات كوقائل إلى :اس صورت مين عورت كوايك طلاق واقع موجائي ل

امام ابوصنیفہ نے اپنے مؤقف کی ٹائیدیں میدلیل پیش کی ہے: جس طرح تین طلاقیں دینا ایک طلاق دینا نہیں ہے اى طرح تمن طلاقيں چاہنا بھی ایک طلاق چاہتا نہیں ہوگا اور شوہر نے عورت کوایک کا اختیار دیا تھا لہٰذاعورت نے جب تین کواختیار کیا تو ایک اور تین ایک دوسرے کاغیریں گہذا دونوں ایک دوسرے کے لئے ٹابت نہیں ہوسکتے اس لئے کوئی بھی طلاق واقع نہیں ہوگی اور عورت کا کلام لغوقر اردیا جائے گا۔

صاحبین میشنگاییفرماتے ہیں: ایک طلاق واقع ہوجائے گی اس کی دلیل میہ ہے: تین کوجا مناایک کوجا ہے کے متراوف ہے کیونکہ جب عورت تین طلاقیں دے گئ تو ان میں سے ایک طلاق تو ہو ہی جائے گی البذا شرط یہاں یا کی گئی ہے اور وہ شرط ایک طلاق کے حق میں پائی تی ہے تو ایک طلاق ہونے کا تھم جاری کر دیا جائے گا۔

### بیوی کا اپنی مشیت کوکسی دوسری چیز سے مشروط کرنا

﴿ وَكُو قَالَ لَهَا : أَنْسِ طَالِقُ إِنَّ شِنْتِ فَقَالَتُ : شِنْتُ إِنْ شِنْتَ فَقَالَ الزَّوْجُ : شِنْتُ يَنُوِى الطَّلَاقَ بَطَلَ الْامُرُ﴾ لِآنَة عَلَقَ طَلَاقَهَا بِالْمَشِينَةِ الْمُرْسَلَةِ وَهِيَ آنَتُ بِالْمُعَلَّقَةِ فَلَكُمْ يُوجَدُ الشَّرُّطُ وَهُوَ اشْتِغَالُ بِمَا لَا يَعْنِيهَا فَخَرَجَ الْآمُرُ مِنْ يَّدِهَا، وَلَا يَقَعُ الطَّلاقُ بِلْقُولِهِ شِنْتُ وَإِنْ نَوَى الطَّلَاقَ لِلْآنَةُ لَيْسَ فِي كَلَامِ الْمَرْاَةِ ذِكُرُ الطَّلَاقِ لِيَصِيرَ الزَّوج شَالِيًّا طَلَاقَهَا، وَالنِّيَّةُ لَا تَعْمَلُ فِي غَيْرِ الْمَذُّكُورِ حَتَّى لَوْ قَالَ : شِنْت طَلَاقَك يَقَعُ إِذَا نَـوى لِآنَهُ إِيْقَاعٌ مُبْتَدَأً إِذْ الْمَشِيئَةُ تُنبِءُ عَنَ الْوُجُودِ، بِيِحَلافِ قَوْلِهِ اَرَدْت طَلاقك إِلاّنَّهُ لَا يُنْبِءُ عَنْ الْوُجُودِ . ﴿ وَكَلَا إِذَا قَالَتُ شِئْتُ إِنْ شَاءَ آبِي ٱوْ شِئْتِ إِنْ كَانَ كَذَا لِآمْ لَمْ يَخِءُ بَعُدُ ﴾ لِمَا ذَكُرُنَا أَنَّ الْمَأْتِيَّ بِهِ مَشِيئَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَبَطَلَ الْامُرُ ﴿ وَإِنَّ قَالَتُ : قَدُ شِنْت إِنْ كَانَ كَذَا لِآمُرٍ قَدْ مَضَى طَلُقَتْ ﴾ لِآنَ التَّعُلِيُقَ بِشَرَّطٍ كَانِنٍ تَنْجِيزٌ

﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا : آنْتِ طَالِقٌ إِذَا شِنْتِ أَوْ إِذَا مَا شِنْتِ أَوْ مَتَى شِنْتِ أَوْ مَتَى مَا شِنْت فَرَدَّتُ الْآمُرَ لَمْ يَكُنَّ رَدًّا وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ ﴾ أَمَّا كَلِمَةُ مَتَى وَمَتَى مَا فِلاَنَّهُمَا لِلْوَقْتِ وَهِي عَامَةٌ فِي الْاوْقَاتِ كُلِّهَا، كَانَّهُ قَالَ فِي آيِّ وَقْتٍ شِنْت فِلَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْ مَجُلِسِ بِالْإِجْمَاعِ، وَلَوْ رَدَّتُ الْاَمْرَ لَمْ يَكُنُ رَدًّا لِآنَهُ مَلَّكَهَا الطَّلَاقَ فِي الْوَفْتِ الَّذِي فَسَاء اَتُ فَلَسَمْ يَكُنُ تَمُلِيُكَا قَبُلَ الْمَشِينَةِ حَتَّى يَرُتَذَ بِالرَّدِ، وَلَا تُطَلِّقُ نَفْسَهَا إِلَّا وَاحِدَةً لِلنَّهَا تَعُمَّ الْاَزْمَانَ دُونَ الْاَفْعَالِ فَتَمْلِكُ التَّطْلِيْقَ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَلَا تَمْلِكُ تَطْلِيْقًا اللَّهُ لِلنَّهَا لَهُ مُ لَكُنُ اللَّهُ لَا اللَّهُ وَالْمَانَ دُونَ الْافْعَالِ فَتَمْلِكُ التَّطْلِيْقَ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَلَا تَمْلِكُ تَطْلِيْقًا اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ يُسْتَعْمَلُ لِلشَّرُطِ كَمَا يُسْتَعْمَلُ لِلْوَقْتِ لَيْكِنَّ الْإِمْرَ صَارَ بِيَدِهَا فَلَا يَخُورُ جُ بِالشَّلِقِ وَقَدُ مَرَّ مِنْ قَبُلُ .

#### 2.7

اور اگر شوہر نے بیوی سے بیر کہا: اگر تم چا ہوتو تہ ہیں طلاق ہے اور بیوی نے جواب میں کہا: اگر تم چا ہوتو میں نے چا ہ ایا اور پھر مرد نے طلاق کی نبیت کرتے ہوئے بید کہا: میں نے بید چا ہا تو اس کے نتیج میں مورت کا اختیار باطل ہوجائے گا۔ اس کی دلیل بیر تر ار شوہر نے مورت کی طلاق کو مورت کی آزاد دلیل کے ساتھ معلق کیا تھا لیکن مورت نے اپنی دلیل کو مقید کر نیا تو شرط اپنی جگہ پر برقر ار نہیں رہی اور مورت نے برمنعلقہ باتوں میں مشغول ہوگئے۔ لہٰذا مرد کا یہ کہنا: میں نے چاہا اس کے منتیج میں طلاق واقع نہیں ہوگ ۔ المہ اس کے منتیج میں طلاق واقع نہیں ہوگ ۔ اگر چاس نے اس افقا کے ذریعے طلاق کی نبیت کی بھی ہواس کی دلیل ہے : بیوی کے اس کلام میں طلاق کا ذر نہیں ہے کہ مرد کو طلاق کا در بیا جا سکے۔

(اصول بیرے) نیت الی کمی بھی چیز میں اڑا نماز نہیں ہوتی جس کا ذکر ہی شہو۔البت اگر شوہر بیوی کے الفاظ کے جواب میں بید کہے: میں تہمیں طفاق وینا بول تو طلاق واقع ہوجائے گا نیکن اس کے لئے بیشرطے: اس نے طلاق کی نیت بھی کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئے کے اطلاق دے رہا ہے اس کے برخلاف ہوئی ہوئی ہوئی ہوئے کی اطلاق کا ارادہ کرتا ہوں 'کا تھم مختلف ہے' کیونکہ ارادہ کرتا اس چیز کے موجود ہونے کی اطلاق کا ارادہ کرتا ہوں 'کا تھم مختلف ہے' کیونکہ ارادہ کرتا اس چیز کے موجود ہونے کی اطلاع نہیں ہوتا۔ اس طرح اگر عورت نے جواب میں بید کہد دیا ہو' اگر میر ہے والد کو منظور ہواتو جھے بھی منظور ہے''یا عورت نے جواب میں بید کہد دیا ہو' اگر میر ہے والد کو منظور ہواتو جھے بھی منظور ہے''یا عورت نے جواب میں بید کہد دیا ''اگر اس طرح ہوگیا' تو جھے بھی منظور ہے' یا جوابھی دقوع پذرینیں ہوا' تو بہی تھم ہوگا' جھے ہم

اس نے اپنی مشیت کومطن کر دیا اس لیے طلاق واقع نہیں ہوگی اور اختیار باطل شار ہوگا۔ اگر عورت نے یہ کہا: اگر ایسا ہوگیا' تو میں نے چاہا' اور وہ ایک ایسا معاملہ ہوجو پہلے ہو چکا ہوئو عورت کو طلاق ہوجائے گئ کیونکہ کسی موجود چیز کے ساتھ معلق کرنے کا مطلب اس کوفور آنا فذکر نا ہوگا۔ اگر شوہر نے بیوی سے یہ کہا: ''تم جب چاہو (اور اس کے لئے مختلف الفاظ استعال کیے ) تو تہ ہیں طلاق ہے عورت نے اس تفویض کومستر دکر دیا تو یہ مستر دنہیں ہوگی اور نہ بی اس کا تھی محفل کے ساتھ مخصوص ہوگا۔ ان میں سے دو

مورت ایک مورت ایک مورت می اسیند آب کوایک طلاق و سد سکتی باس کی دلیل بید بن افظان را مان کے امتهار سے تا عام ب بنکون کی امتهار سے عام دیس ہے لہذا مورت کو ہرزیائے جی طلاق و سینے کا اعتبار ہوگا لیکن ایک طلاق و سینے کا اعتبار ہوگا دوران کی درسری مرتبہ طلاق و سینے کا اعتبار ہوگا ۔ اوران اوان مساحیان کے زو کی استیال ہوتا ہے ۔ لیکن استعال ہوتا ہے ۔ لیکن استعال ہوتا ہے الیکن استعال ہوتا ہے الیکن استعال ہوتا ہے الیکن استعال ہوتا ہے جیسا کہ بیودات کے لئے استعال ہوتا ہے الیکن استعال ہوتا ہے الیکن استعال ہوتا ہے جیسا کہ بیودات کے لئے استعال ہوتا ہے جیسا کہ بیودات کے لئے ہوتا کے ہوئے ہی استعال ہوتا ہے الیکن اس سے جہلے ہیں کا میکن کی دلیل سے زائل دین ہوگا۔ اس موضوع پر ہم اس سے جہلے ہیں کر سے جیسلے ہوئے ہیں۔

### عدم ذكور چيزيس اثرنيت كمعدوم برقاعده فلهيد

(اصول یہ ہے) نیت الیک میں چیز جی اثر انداز دین ہوتی جس کا ذکر ہی شہو۔اس کی مثال حسب ذیل جزی ہے۔
اگر شو ہر ہوی سے یہ ہے: اگرتم چا ہوتو تہہیں ظلاتی ہے اور ہوی جواب بیں یہ کیے: اگرتم چا ہوتو میں ہمی چا ولوں گی:
تو شو ہر میہ کہدو ہے: میں میرچا ہتا ہوں اور اس کی دیت طلاتی و ہینے کی ہو تو اس صورت میں میدمعاملہ باطل قرار دیا جاسے گااور
کوئی طان تی واقع دیس ہوگی۔

اس کی دلیل مید ہے: شوہر نے ہوی کو اختیار اس کی مطلق مرضی کے ساتھ دیا تھا اور ہوی نے جواب ہیں معلق مرضی بیش کردی ہے است بیٹ کردی ہے اور چوی کے جواب ہیں معلق مرضی بیش کردی ہے گئی ہے گئے چونکہ مورت کو جوافقیار دیا حمیا تھا اس نے اس پڑمل کر نے کی بجائے است فیرمتعلقہ چیز کے ساتھ معلق کردیا تو حویا وہ دوسر سے کام کی طرف مشغول ہو می گابنداس کا اختیار ہمی فتم ہوجا ہے گا۔

شو ہرکا دوسری مرتبہ بیہ کہنا: پی بیرچا ہتا ہوں اگر چہاس نے اس الفاظ کے ڈریلیے طلاق کی نیت کی ہواتو پھر بھی طلاق واقع نہیں ہوگی اس کی دلیل بیہ ہے: عورت کے کلام بیس طلاق کا ذکر نہیں ہے کہ جس سے بیٹا بت ہو سکے کہ شوہر بھی اس کو طلاق دینا جا ہتا ہے اور نیت ایسی کسی چیز پہاٹر انداز نہیں ہوتی جس کا ذکر ہی نہ کیا مجمیا ہو۔

### جا ہت میں موجود ہونے کافقہی مقہوم

نیکن اگر شو ہر نے عورت کے جواب میں کہا جمہیں طلاق دینا جا ہتا ہوں تو اگر اس نے طلاق دینے کی نیت کی ہو تو طلاق دا قع

مومات كالمكرك ميد المضرس معطال ويد كمتراوف اوكاس كادليل بيد المشاش موجود موفى كاملموم باياجاتا ے اس کے بیکس اگر دو برمنے میے کیدویا: اس طلاق دیے کا اوادہ رکھتا ہوں او بہال موجود کی کامفہدم بیس بایا جا اس النے يهال طلال والعنيس موكى \_

مصنف فرمات بين : اكرشومرف يوى من بيكها: اكرتم جا بولوحهيل طلاق باور بيوى جواب بن بيكد من اكر مير عدوالديد عايس ومي كي بيدها مول كي إاكرفلال معامله ايدامو كيا تويل مي بيدها مول كي تو بي مي بين موكاس ك دلیل ہم پہلے میان کر میکے ہیں : عورت کو طلق مثیت دی گئی جبکداس نے جواب بین مطلق پیش کردی ہے البدا طال وا آلا الميس موكى اور سيمعاملم باطلى قرارد يا جائے گا۔ مصنف فرماتے ميں: اگر يوى جواب ميں يائے من طال في كو جا مول كى ا يدمعامله اليسيموچكامواوروه معامله يمليموچكامونوعورت كوطلاق موجائ كاس كادليل بيد، يهال طائق كوايك ايس شرط كم ما تعملل كما حميا ب جورواما مويكى ب اورايس كسى جزيم على مون كامطلب بي موتاب كرا ب طلال كونورى ال يرواتع كرد ب ين البدايمال طلاق فورى طور يرواتع بوجائي كي-

يهال مصنف في بيستلد بيان كياب، أكر شوبرف لفظ مضيت كم مراه حرف منى منى ما استعال كيا مؤتواس منهوم كيا بوكامصنف بيفر مات بين السي صورت بين مورت كوديا ميا الفنياركسي أيك محفل كرما تعديد سوكا بلكرام جس محلل میں حورمت کواس اعتبار کا بہتہ جا اوہ اس محلل میں اس اعتبار کومستر دمیمی کردے کو بھی است بعد میں بیا عتبار حاصبا

مستف في اس كاوليل بيد بوان ك بيد الفلاملي اور من ماوات مع التعالية من الدريام اوقات من الفراع ما موت بی اس کا مطلب سے ہے: جب شو ہرنے ان الفاظ کے در میع مورت کوا عتبار دیا افزیدا عتبارتمام اوقات کو علم من ہوگا اور بیاس طرح وكالبيد شوم من مدكها مود جس وتت بحى تم جا مواسية آب كوطلاق ويدواتواس كالازى تيجديد فط كالمرعورت المعطل مين اعتياركو ' سة ، مردين هيئو بھي افتيارود وين جو كا بكر بعد هي اس كے سلتے باتى رہے كا .. اس كے بعد مصنف نے بيستله بيان كيا ہے: ان اغاظ كذريع مورت كومرف أيك طلاق دسية كاحق موكا است زياده كاافتياريس موكااس كي دليل بيسب بمتل اورسل مازمان اذرونت كاعتبارست توعام بين كتينان يس فعل اورعمل كاعتبارست عموم كامغهوم زين بإباجا تا توجو كدعموم كامغهوم نيس بإباجا تا ا تويهال خصوصى منهوم مرادنيا جائے گا اور و وخصوصى منهوم طلاق كا أيك فرد ب يعنى أيك طلاق موكى \_

جهاں تک لفظ اذا اور اذا ما کاتعلق ہے تو صاحبین جینتا اس بات کے قائل ہیں: ان کا بھی وہی تھم ہے جولفظ متی اور متى ما كاب \_ جبكه امام الوحنيفه اس مات ك قائل بين اذا اور اذا ما بعض اوقات شرط كے لئے بعى استعمال بوت بين البدا شرط کے لئے استعمال ہوسنے واسلے لفظ کا تھم یہ ہوتا ہے کہ وہ ای محفل کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے جس میں مقابل کوسی چیز ک

اجازت دی گی ہو۔

تواگر شوہرنے ان الفاظ کے ذریعے تورت کو اختیار دیا ہواور تورت نے اس محفل ہیں جس ہیں اس کواس اختیار کا پہتا چلا تھا ، اپنی ذات کو اختیار نہیں کیا تو محفل ختم ہونے کے بعد بیا ختیار ختم ہوجائے گا' یا عورت اس محفل سے اٹھ کھڑی ہوئی' تو اس کا اختیار ختم ہوجائے گا'یا وہ اس محفل کے دوران ایسے ممل ہیں مشغول ہوگئی جواس کے اعراض پر دل الت کرتا ہو' تو اس کا اختیار ختم ہوجائے گا۔ اختیار ختم ہوجائے گا۔

کیکن بیسب اس وقت ہوگا جب لفظ اذا یا اذاما کوشرط کے طور پر استعال کیا گیا ہو کیکن اگر اس کو وقت کے لئے استعال کیا گیا ہو تو اس وقت عورت کاریا ختیاراس محفل کے ساتھ مخصوص نہیں ہوگا' ملکہ تمام اوقات کوشامل ہوگا۔

مصنف بیفر ماتے ہیں: کیونکہ بیا ختیاراب مورت کے پاس آچکا ہے کہذا اس شک کی دلیل سے بیٹتم نہیں ہوگا' اس لفظ کوشرط کے لئے استعمال کیا گیا ہے یا وقت کے لئے استعمال کیا گیا ہے کہذا مورت کو بیا ختیارتمام اوقات میں حاصل ہوگا اوراس بارے میں ہم پہلے بھی بحث کر چکے ہیں۔

اسائة ظروف تے معانی واستعال کابیان

وہ اساء جو کسی نعل کے داقع ہونے کی جگہ یاڑ مانے پر دلالت کریں۔آئیس اسائے ظروف کہا جاتا ہے۔ جیسے ہوئی، قبل، بغد وغیرہ۔ظروف معرب بھی ہوتے ہیں اور بن بھی۔

جن ظروف کا آخر عامل کے تبدیل ہوئے کی دلیل سے تبدیل ہوجائے آئیں معرب کہتے ہیں اور جن کا آخر تبدیل نہ ہوائیں منی کہتے ہیں۔معرب کی مثال:۔جیسے جاء کیوم الْمجمعُفیز دوجمعہ کے دن آیا)

ظروف جوانی ہوتے ہیں مندرجہ ذیل ہیں:

وَافْ رَافْهُ رَافْهُ رَافْهُ مِنْ مُنْ مُنْ لُهُ مُنْ لُهُ مَ لَكُنْ مِ أَيْنَ مَكَيْفَ مَأْمُسِ فَطَ عَوْضَ

الليخ جهات سند:

اذ نیز طرف زمان ہے بمعنی جب اور بیز ماند ماضی کیلئے آتا ہے اگر چرمضارع پر داخل ہواس کے بعد جملہ اسمیہ بھی آتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی۔اور ہمیشہ جملے کی طرف مضاف ہوکر استعمال ہونا ہے۔ جیسے صَسرَ بَنْکہ، إِذُ صَسرَ بَنِنی ' (جب اس نے مجھے ماراتو ہیں نے اسے مار)

اذا بیمی ظرف زمان ہے بمعنی جب اور بیز مانہ متعبل کیلئے استعمال ہوتا ہے اگر چہ ماضی پر داخل ہواس کے بعد فعل کا ہونا اسوفت ضروری ہے جب بیشرط کے معنوں ہیں ہو۔ جیسے اِذَا زُلْوِلَتِ الْآرُضُ زِلْوَالَهَا ۔ إِذَا جب مفاجات کیلئے استعال ہوتواس کے مابعد جملہ اسمید کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے بحد بخست فیاذا الشبع وَاقِفٌ (میں لکا اتواجا نک درندہ کھڑاتھا)۔

انسسى : يظرف مكان كيلي استعال موتائ بمعنى جهال اوراس كواستفهام كيلي بهى استعال كياجاتا ہے۔ ظرف مكال كامثال ياجاتا ہوتا ہے بمعنى جهال اوراس كواستفهام كيمثال يافي يَكُون لِي ظرف مكال كي مثال : أنبي يَكُون لِي قَرْف مِن اللهِ يَسْتُحُون لِي وَلَدٌ ؟ (ميرے بال بح كيے بيرا بوسكما ہے؟)

متی نیظرف زمان ہے بمعنی جس وقت خواہ زمانہ ماضی ہویا متنقبل بھی استنفہام کے لئے استنعال ہوتا ہے۔خواہ بری شے کے بارے میں سوال کیا جائے یا چھوٹی شے کے متعلق اور بھی شرط کیلئے آتا ہے۔جیسے منسی قسف و ، او کب بڑھے گا) متنی نکھی آصنہ آصنہ آصنہ (جب توروزہ رکھے گامیں بھی رکھوں گا)

- أيسان برز ماند ستقبل كيك تاب معنى كب اور عظيم امور كے متعلق دريافت كرنے كيك تا اب جيسے أيّان القِتالُ (جهاد كرب وكا)

ملد مند : بددونوں کھی تو کسی کام کی ابتدائی مدت بتائے کیلئے آتے ہیں۔ جیسے مساز آیف، مُدُیّوم الْجَمْعِهُ (میں نے اس کو جمعہ کے دن سے نہیں دیکھا) اور کھی پوری مدت بتائے کیلئے آتے ہیں۔ اس صورت میں ان کے بجد کسی الیے عدد کا ہونا ضروری ہے جو پوری مدت پر دلالت کر ہے۔ جیسے مار اُیٹنہ، مُذُ یَوْمَیْنِ (میں نے اسے پورے دودن سے نہیں دیکھا)

لدی ،لدن : بیرعنز کے معنول میں استعال ہوتے ہیں۔ اُلکِتابُ لَدای ر لَدُنْ زَیْدٍ عِنْدَ اوران میں فرق بیرے کدلدی اوران میں فرق بیرے کدلدی اور لَدُنْ وَیْدٍ عِنْدَ اوران میں فرق بیرے کدلدی اور لَدُنْ کا استعال اس وقت ہوتا ہے جب شے پاس موجود ہوا ورعِنْدَ کا استعال دونوں صورتوں میں ہوتا ہے خواہ اس وقت چیز پاس ہو یا کہیں اور ملکیت میں ہو۔

آین :بیروال ادرشرط کے لئے استعال کیاجاتا ہے۔ آئن زَیدٌ؟ (زید کہاں ہے؟) آئن تَسجُلِسُ أَجُلِسُ أَجُلِسُ أَجُلِسُ (جہال آپ بیٹیس کے دہاں ہیں بھی جیٹوں گا)

كَيْفَ : بيحالت دريافت كرن كيك آتا ب جيد كيف أنَّت؟ (آپكيم بن؟)

آئے۔ اُنسس اُئمس اگریفیرالف لام ہوتواس سے مرادگز راہواکل ہوتا ہے اوراگر الف لام کے ساتھ ہوتواس صورت میں گزرے ہوئے دنوں میں سے کوئی سابھی مراد لے سکتے ہیں ،اس وفت یہ معرب ہوگا اور جب یہ بغیرالف لام کے ہوتو اس وقت یہ معرب ہوگا اور مفعول فیہ ہونے کی دلیل سے محلامنصوب ہوگا۔ جیسے جِسنَتُ آئمس (میں گزرے ہوئے کی آیا) ، جِنتُ اللّٰمُس (میں کُل آیا)

ا يكرد مع مادسه داسة من كام كالى بدلانت كرف كيله استعال موتا ب- يس عاحر نفد المط (على في ال الرائد والفي على الله المال)

عسوط على : يآف والمصماد مدا من على كام كالى بدلالت كريد كيك استعال موتاب ويد العشوية وعومن ويماس ويمح فين مادول كار

مهت : يظرف ك استعال بوناسه اكر جلد كالمرف مضاف بوناسه فواه جلداسميه بويالعليه ويعي إلْمَوْه الْحَيْثُ وَيْدُ يَقُوْه الدائوان جَكرت يُوجهال له يزمد إليه

اسائة جهات سنة : وواساء جوسمول يرولالت كرية بين أين اساء جهات مند كمية بين-اوريه جه بين، ي مَنْل إِلَا يَكِ ) المن (الدين) مَنْت (مِن ) فَوْق (ادي ) فَدَامُ (الله على عَلْف (عِيد)

المربيات ومضاف مول اوران كامضاف الدنفظا محذوف مواورمني ومن على موجود مولواس صورت على بالتي برضم ٥٠ شـ ين . نيب أمّا بَعْدُ

والاءاضافت كالميرامتعال مول ومعرب موسط جي جستعك قبلا واوراكر بيطهاف مول اورمضاف يه معاند ودوم اسب محل ميمعرب موسين جيد جساء كين فيل مقالداور اكرميمضاف مون اورمضاف اليدعدوف بو و ایت الله الله و دوند بواتواس وقت محم معرب بول محرصه - زید فوق (زیداوزیه)

نفظ الما است ورسالي دسيه جائد واستا المتياركاتهم

وَوَلُوْ قَالَ لَهَا : أَنْسِتِ طَالِقٌ كُلُّمَا سُنْتَ فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقُ نَفْسِهَا وَاحِدَةً بَعُدُ وَاحِدَةٍ حَتَّى المُطَلَقُ نَفْسَهَا فَكُنًّا لِهِ رِلَانٌ كُلِمَة كُنْبَ وجِبُ فَكُوَّارً الْأَفْعَالِ إِلَّا أَنَّ التَّعْلِيقَ يَنْصَوفُ إِلَى سسلك الْفَانِيهِ وحَبَّى نَوْ عَادَتُ النَّهِ يَعُدُ زُوْجِ الْحَوَّ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا لَمْ يَقَعُ شَيْءٌ ﴾ إلاَّلَهُ مَسَلُكُ مُسْسَخَدَتُ ﴿ وَلَيْسَ لَهِ أَنْ تُعَلِقَ نَفْسَهَا فَلَاثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَدُهُ لِأَسِ لُو مِنْ حسموم الاسفراد لا عُمُومُ الاجتِمَاعُ فلا تَمْنِكُ الإيْقَاعُ جُمُلَةً ﴿ حسد ﴿ وَاوِ قَالَ لَهَا ﴿ سب طالِق حَيْثُ سِنت أَوْ أَيْنَ شِفْت لَمْ تَطُلُق حَتَّى يَشِاء " وَإِن قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَالا مَشِيئَةً لَهَا \* لِآنَ كَيلِمَةً حَيْثُ وَأَيْنَ مِنْ أَسْمَاءِ الْمَكَانِ وَالطَّلاقُ لَا تَعَلَّقَ لَهُ بِالْمَكَار فَيَلْغُو وَيَبْقَى ذِكُرُ مُطْلَقِ الْمَشِيئَةِ فَيَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ، بِجِكَلافِ الزَّمَانِ لِأَنَّ لَهُ عند به حَتَّى يَقَعَ فِي زَمَّانِ دُونَ زَمَّانِ فَوَجَبُ اغْتِبَارُهُ عُمُومًا وَحَصُوصًا ١٠٠

ترجمه

وجودشرط كااعتبار صرف بهلى مرتبه موسنه ميس فقهي بيان

آمرتعلیق میں الکمائی سے ساتھ شرط میان کرتے ہوئے کہا جب ہی تو گھر میں وافل ہو تھے طلاق ہے ، تو اگر دوا نو تہ کھر میں وخول بایا کہا اوراس پر دوطلا قیں ہونے اورعدت کر رئے کے بعد خاو ندست تکاح کیا تو امام اپومنیف اورام ما بو بوسٹ رحمہ اللہ تعالی کے زدیک اب تسرف آئے۔ مرتب کے زدیک اب تسرف آئے۔ مرتب کے زدیک اب تسرف آئے۔ مرتب محمد بین امران موجہ کی اورام مجمد علیہ الرحمد رحمہ اللہ تعالی کے زدیک اب تسرف آئے۔ مرتب محمد بین داخلہ کے ساتھ آئے۔ ان ما ندوطلات ہوگی ، جیسا کہ اس کوامام زیامی نے دکرفر مایا ہے۔

در مختار میں ہے: سنده ل المدين بعد وجود الشرط مطلقا لكن ان وجد في الملك طلقت و الإلا مطلقا شرط بال علقائر ط با الله مطلقا شرط بالله مطلقا شرط بالله مطلقا شرط بالله بال

(در مختار، باب تعلیق، ج ایس ۱۳۳۱، مدجنبائی دیلی)

ایک مرتبہ شرط پائی جائے سے بیلی ہوجاتی ہے بینی دوبارہ شرط پائی جائے سے طلاق نہ ہوگی مثلاً عورت سے کہا آگر تو فلاس کے کھریس مٹی یا تو نے فلاں سے ہات کی تو تھھ کوطلاق ہے عورت اُس کے کھر ٹی تو طلاق ہوگئی دوبارہ پھر تنی تو اب واقع نہ ہوگی ک ا بسیل کائتم ہائی نیں تحر جب می یا جب جب یا ہر بار کے لفظ سے تعلیق کی ہے تو ایک دوبار پر تعلیق ختم نہ ہوگی بلکہ تین بار میں تین طلاقیں واقع ہوگی کہ یہ کفیا کا ترجمہ ہے اور بیافظ عموم افعال کے واسطے آتا ہے مثلاً عورت سے کہا جب بھی تو فلال کے تھرجائے یا منال ہے بات کرے تو بچھ کوطلاق ہے تو اگر اُس کے گھر تین بارگئی تین طلاقیں ہو گئیں اب تعلیق کا تکم ختم ہو گیا لین اگر دوعورت بعیر طلالہ پیراس کے نکاح میں آئی اب پیراس کے کمر گئ تو طلاق واقع نہ ہوگی ہاں اگر یوں کہا ہے کہ جب بھی میں اُسے نکاح كرول تو أسے طلاق ہے تو تنن پر بس نہیں بلكہ سوبار بھی نكاح كرے تو ہر بار طلاق واقع ہوگی۔

علامه علاؤالدين حقى عليه الرحمه لكعية بين \_

اور جب سی مخص نے اپنی عورت سے کہاجب بھی میں تجھے طلاق دول تو تجھے طلاق ہے اور عورت کوایک طاؤق دی تو دوا تع موئيں ايك طلاق توخوداب أس نے دى اور ايك أس تعلق كے سبب اور اگريوں كہا كہ جب بھى تجھے طلاق ہوتو تجھ كوطلاق ہے اور الميك طلاق وى توتين موكي الميك توخوداس في دى اوراكي تغلق كسبب اورووسرى طلاق واقع موفي سي طلاق مونا يا يا مياللهز ایک اور برا کی کہ بیافظ عموم کے لیے ہے مگر بہرصورت تین سے زیادہ بیں ہوسکتی ہیں۔ (درمختار، کتاب طلاق)

لفظ و كيف "ك ذريع دي جان والله اختيار كاحكم

\* ﴿ وَإِنْ قَالَ لَهَا آنَىتِ طَالِقَ كَيْفَ شِئْت طَلُقَتْ تَطَلِيْقَةً يَمُلِكُ الرَّجْعَةَ ﴾ وَمَعْنَاهُ قَبُلَ الْمَشِيئَةِ، فَإِنْ قَالَتْ : قَدْ شِنْت وَاحِدَةً بَائِنَةً أَوْ ثَلَاثًا وَقَالَ الزَّوْجُ ذَلِكَ نَوَيْت فَهُوَ كَمَا قَى الْ وَلِانَ عِنْدَ ذَلِكَ تَنْبُتُ الْمُطَابَقَةُ بَيْنَ مَشِيئَتِهَا وَإِرَاكْتِهِ، آمَّا إِذَا ارَادَتُ ثَلَاثًا وَالزَّوْجُ وَاحِهَ لَدَةً بَسَالِمَةً أَوْ عَلَى الْقُلْبِ تَقَعُ وَاحِدَةٌ رَجُعِيَّةً لِانَّهُ لَغَا تَصَرُّفَهَا لِعَدَمِ الْمُوَافَقَةِ فَيَقِي إِيْقًاعُ الزَّوْجِ وَإِنْ لَمْ تَحْضُرُهُ النِيَةُ تُعْتَبُرُ مَشِيئَتُهَا فِيهُمَا قَالُوا جَرْيًا عَلَى مُوْجِبِ التَّعْييرِ ﴿ قَالَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ﴾ وقالَ فِي الْاصْلِ جِلذًا قَوْلُ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ﴿ وَ عِنْ دَهُ مَا لَا يَفَعُ مَا لَمْ تُوقِعُ الْمَرُ أَةُ فَتَشَاءُ رَجِعِيَّةً أَوْ بَائِنَةً إَوْ ثَلَاثًا ﴾ وعَلَى هذا الْمِحَلَافِ الْمُعَتَىاقُ لَهُ مَا آنَّهُ فَوَّضَ التَّطُلِيقَ إِلَيْهَا عَلَى آيِّ صِفَةٍ شَائَتُ فَلَا بُدَّ مِنُ تَعَلِيْقِ آصُلِ الطَّلَاقِ بِمَشِيئَتِهَا لِتَكُونَ لَهَا الْمَشِيئَةُ فِي جَمِيْعِ الْآخُوالِ : أَعْنِي قَبَلَ الذُّخُولِ وَبَعْدَهُ . وَالْإِسَى حَنِيلُهُ وَرِحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ كَلِمَةً كَيْفَ لِلاسْتِيصَافِ، يُقَالُ كَيْفَ اَصْبَحْت وَ التَّفُويُضُ فِي وَصْفِهِ يَسْتَدْعِي وُجُودَ أَصَلِهِ وَوُجُودَ الطَّلَاقِ بِوُقُوعِهِ .

اور جب کی شوہر نے بیوی سے سے ہماہو: جیسے تم چا ہو تہمیں طلاق ہو تورت کو ایک طلاق ہوجائے گی جس میں شو ہر کور جوع

کرنے کا حق ہوگا۔ اُس کا مفہوم ہیہ: مشیت سے پہلے ایسا ہوگا۔ اگر عودت ہے ہتی ہے: میں نے ایک بابخ طلاق یا تین طلاقوں کو
چا ہا اور شوہر ہے ہتا ہے: میں نے اس کی شیت کی تھی تو یہ تھم مرد کے بیان کے مطابق ہوگا اس کی دلیل ہے: اس صورت میں عودت کی
مشیت اور مرد کے اراوے کے درمیان مطابقت ثابت ہوجائے گی لیکن اگر عودت نے تین کا ارادہ کیا اور شوہر نے آیک با تند کا
ارادہ کیا تھا یا معالمہ اس کے برعکس ہوتو اس کے جیتے میں ایک رجی طلاق واقع ہوگی۔ چونکہ موافقت نہ ہونے کی دلیل سے عودت کا
ارادہ کیا تھا یا معالمہ اس کے برعکس ہوتو اس کے جیتے میں ایک رجی طلاق واقع ہوگی۔ چونکہ موافقت نہ ہونے کی دلیل سے عودت کی اللے اللہ میں اس تھم کو بنیا دینا یا جائے گا جو افتتیار دینے کے نتیج میں فقہاء نے بیان کیا ہے۔
گااس میں اس تھم کو بنیا دینا یا جائے گا جو افتتیار دینے کے نتیج میں فقہاء نے بیان کیا ہے۔

مصنف فرماتے ہیں: امام مجمع علیہ الرحمہ نے کتاب ' النہوط' میں اس کوامام اعظم کا قول قرار دیا ہے۔ صاحبین کے زدیک یہ
اس دفت تک واقع نہیں ہوگی جب تک عورت واقع نہ کر لے۔ پس وہ عورت رجعی طلاق چاہے یا بائن طلاق چاہے یا تین طلاق
چاہے (اس کے مطابق طلاق واقع ہوجائے گی)۔ فلام آزاد کرنے کا مسئلہ بھی اس اختلاف پر بینی ہے۔ اصل طلاق عورت کی مشیت شوہر نے طلاق کو عورت کے سردر کر دیا ہے خواہ اس کی کیفیت جو بھی ہو تو اس کے لئے میضروری ہے: اصل طلاق عورت کی مشیت کے ساتھ متعلق ہوئی چاہئے تا کہ ہر حال میں اس کے لئے مشیت تا ہت رہے۔ ہر حالت سے مراد یہ ہے: خواہ یہ دخول سے پہلے ہویا دخول کے بعد ہواس کی استعال کی جات کے احتمال اس کے لئے مشیت تا ہت رہے۔ ہو جات ہواں کی ہے: لفظ ' کیفت دریا فت کرنے کے دخول کے بعد ہواس بارے میں کوئی اختلا ف بہیں ہوگا۔ امام اعظم نے یہا ہے بیان کی ہے: لفظ ' کیفت کو تفویق کرتا اس کے استعال کیا جاتا ہے کیا جاتا ہے ' مقت دریا وارطلاق اس صورت میں موجود ہو سکے واقع ہو چکی ہو۔ امرکا تقاضا کرتا ہے کہا صلی طلاق پہلے موجود ہواور طلاق اس صورت میں موجود ہو سکے واقع ہو چکی ہو۔ امرکا تقاضا کرتا ہے کہا صلی طلاق پہلے موجود ہواور طلاق اس صورت میں موجود ہو سکے جب وہ پہلے واقع ہو چکی ہو۔

یہاں مصنف نے بیمسکلہ بیان کیا ہے: اگر شوہر رہے: ''جیسے تم جا ہو تہیں طلاق ہے'' تو بیوی کوا یک طلاق ہوگی' اور شوہر کورجوع کرنے کاحق حاصل ہوگا۔

یہاں مصنف نے بید مسئلہ بیان کیا ہے: اگر شوم رافظ ''استعال کرے اور اس کے ذریعے بیوی کو طلاق آنٹو یش کرے 'تواس کا کیا تھم ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں: اس صورت ہیں محورت کو ایک طلاق ہوجائے گی اور شوہ رہوئ کرنے کا مالک ہوگا۔ مصنف نے شوہر کے جوالفاظ قل کے ہیں اس کا ترجمہ بید بنا ہے: جہیں طلاق ہے بھیے تم چاہو اب اگر ہیوں بید کہد ہیں ہے: ہیں نے ایک ہا کہ دیت ہے: ہیں نے ایک ہا کہ دیت ہے تھی کہد ہیں ہے: ہیں نے ایک ہا کہ دیت ہے تھی ہیں نے تعلق میں وہی طلاق معتبر شار ہوگی جوشو ہرنے بیان کی ہوگی۔ جس طرح ہے بیان کی ہوگی۔ اس کی دلیل ہے جا بیاں مورت میں وہی طلاق معتبر شار ہوگی جوشو ہرنے بیان کی ہوگی۔ اس کی دلیل ہے جا بیاں مورت کے چاہے اور شوہر کے ادادے کے درمیان مطابقت پائی جارہی ہے۔ لیکن اگر شوہر

نے ایک با عدطلات دینے کا ارادہ کیا تھا اور بوی نے تین کا ارادہ کرلیا یا شوہر نے تین کا ارادہ کیا تھا اور بوی نے ایک مراد اُن تواس صورت میں ایک رجی طلاق واقع ہوگ ۔

ا ال کی دلیل بیرے: یہاں موافقت ندہونے کی دلیل ہے عورت کا تصرف انوقر اردیدیا جائے گا تو شوہر کا واقع کرنا باقی را استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی نبیت کہیں گئی تو اس صورت میں حورت کی باقی رہ جائے گا۔ استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی نبیت کہیں گئی تو اس صورت میں حورت کی مشیقت کا اعتبار کیا جائے گا فقہا و نے بیدیات اس لئے بیان کی ہے: اختیار دینے کا جو تیجہ ہے اس کو بیچ طور پر جاری کیا جائے گئی ہے ۔

معناف نے یہ بات بیان کی ہے: کتاب الاصل یعن کتاب الہو طیس یہ بات ندکور ہے: یہ ام ابر حذید کا قول ہے،
اور صاحبین اس بات سے قائل ہیں: الی صورت میں کوئی بھی چیز واقع نہیں ہوگی بلکہ طلاق کا دار و بدار مورت کی مرضی پر
موقوف ہوگا اگر عورت نہیں جا ہے گی او طلاق واقع نہیں ہوگی اور جس طرح عورت جا ہے گی طلاق اس طرح واقع ہوگی خواو
دورجی طلاق جا ہے بابا تدجا ہے۔

مصنف نے بید بات بیان کی: آزاد کرنے کا تھم بھی ای اصول کے پیش نظر ہوتا ہے اور اس بارے بیں بھی یہی ایک اصول کے پیش نظر ہوتا ہے اور اس بارے بیں بھی یہی اختا ف بایا جاتا ہے ایکی جب آگا نے تاہم ہے بہ کہا: چیسے م جا ہوائی طرح تم آزاد ہو۔ مصنف نے صاحبین کی دلیل نظل کی سب اختو میں اور جس صفت کے ساتھ کی سب اختو میں اور جس صفت کے ساتھ موجا ہے اور جس صفت کے ساتھ موجا ہے اور جس صفت کے ساتھ و اور حوال ای اور جس صفت کے ساتھ و اور حوال ای در کے اور ایکن اصل طابات کی مشیت کے ساتھ معلق ہوجا ہے گی تا کہ برطرح کی مشیت کے ساتھ دور ان کی باری ایر کیا ہو۔ اور حقال ایک اور ان کی ایک بیاد اور ان کی ایک برطرح کی مشیت کے ساتھ دور ان کی باری ایر کیا ہو۔ ان کی ایک ایک باری ایک ایکن میں اور حقال ایک ایکن ایک ایکن خواد مرد ہے اس کے ساتھ دور ان کیا ہو یا دیکیا ہو۔

ا ام الدهنید بدر المحل دید جین بیال پر لفظ کیف استیمان کے لئے ہے کئی حالت دریافت کرنے کے لئے ہے استیمان کے لئے ہے کہا جاتا ہے کیف استیمان کی لئے ہے کہا جاتا ہے کیف استیمان کیا گیا تا استیمان کی استیمان کیا گیا تا استیمان کی اصل ہے تو جب اس کی اصل ہو جود ہونا پایا جائے گا ایمن فرکور و بالاستیمان امام کہ اس کی اصل موجود ہونا پایا جائے گا ایمن فرکور و بالاستیمان امام الدهنیف سے ذر کی جانے کی استیمان کی استیمان کی جو ہے کے ساتھ مولات کا موجود ہونا پایا جائے گا ایمن فرکور و بالاستیمان من امام الدهنیف سے ذر کی جانے کی جو ہے تو است ایک طلاق واقع ہوجائے گیا۔

لفظ كم ادر ما كذر يع التيادد ي كالكم

﴿ وَإِنْ قَالَ لَهَا ۚ الْمَتِ طَالِقَ كُمْ هِنْتَ أَوْمًا هِنْتَ طَلَّفَتُ نَفْسَهَا مَا هَاءِ كَ ﴿ وَإِنْ قَالَ نَفْسَهَا مَا هَاءِ كَ ﴾ لِانَّهُمَا يُسْعَعُمَّلانٍ لِلْمَعَدِ فَقَدُ قَوْمَنَ إِلَيْهَا أَنَى عَدَدٍ شَاءِ تَ ﴿ فَإِنْ قَامَتُ مِنْ الْمَحْدِ مِ بَطَلَ، وَشَعْمَ مَا اللهُ عَدَدٍ فَقَدُ قَوْمِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَدَدٍ شَاءِ تَ هُوَ خِطَابٌ فِي الْمَالِ فَيَقْتَضِي وَإِنْ زَدْتُ الْاصْرَ كَانَ رَدًا ﴾ إِلاَ هلاا أَفَرْ وَاحِدٌ وَهُوَ خِطَابٌ فِي الْحَالِ فَيَقْتَضِي

الْجُوَابَ فِي الْحَالِ . ﴿ وَإِنْ قَالَ لَهَا : طَلِقِي نَفْسَكَ مِنْ لَلَاثِ مَا هِفْتَ لَلْهَا آنْ تُطَلِقَ لَلْاقًا وِمُلَا اللهُ وَلَالاً : تُطَلِقُ لَلاَقًا وِمُلَا اللهُ وَلَالاً : تُطَلِقُ لَلاَقًا إِنْ لَفُسِهَا وَاحِدَةً أَوْ لِلْعَمْ وَلَا تُطَلِقُ لَلاَقًا إِنْ كَلِمَةً مَنْ قَدْ تُسْتَعْمَلُ لِللَّمْمِيزِ فَحُمِلَ هَا اللّهُ وَلَا لا تَسْتَعْمَلُ لِللّمَمِيزِ فَحُمِلَ هَا اللّهُ مَنْ فَدَا لَهُ مَا مُحْكَمَةً فِي النّعْمِيمِ وَكُلِمَةً مَنْ قَدْ تُسْتَعْمَلُ لِللّمَمِيزِ فَحُمِلَ عَلَى مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَا لِلنّامِيمِ فَعُمِلَ بِهِمَا، وَفِيمًا مَالَتُ مُنْ عَلَيْهِ مَنْ عَقِيقَةٌ لِلنّهُ عِيمِ وَمَا لِلنّعْمِيمِ فَعُمِلَ بِهِمَا، وَفِيمًا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا لَا لَهُ مِنْ اللّهُ مَا لَا لَهُ مَنْ اللّهُ مَا لَيْ اللّهُ مَا لَا لَهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا لَيْ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

على مائل عابدين آفندي في عليه الرحد الله جي كديب كفي في إين بيول عنها المن أنو عاب إلى تدر إجرة عاب بيو عورت كوافتها درج أس على الرح فل الجي عاب و عنا كرج فوجرك بكونيت الوادد للديك بكوافتها وكال ساورا كركها جين جي عدد عاب إلى قدد إللني قوابك اورود كاافتها و يع نمن كافتر اوران الودية و بين نمن بمن إدوالله فيرو يا إ عالم ويل شرطال ا

ويتابدعت نيس - (ردنتاره كماب طلاق)

یبال مصنف نے بید ستلہ بیان کیا ہے: اگر شو ہر بیوی ہے بیشنی اور جس نقدرتم چا ہو متہبیں طلاق ہے تو عورت جتنی چاہے اپنے آپ کوطلاق دے سکتی ہے خواہ ایک دیے یا دود کیا تین دے۔

اس کی دلیل سہدے: بید دونوں الفاظ عدد کے لئے استعال ہوتے ہیں 'تو گو یا مرد نے عورت کو یہ چیز تفویض کی ہے: عورت جتنی تعداد میں جا ہے خود کوطلاق دیسے سکتی ہے۔

البتة اس صورت میں اگر عورت اس محفل سے اٹھ کھڑی ہوئتو اس کا بیا ختیار باطل ہوجائے گا' اور اگر اس نے اس اختیار کومستر دکر دیا'تو دہ مستر دہوجائے گااس کی دلیل ہے : بیا یک ہی معاملہ ہے اور بیز مانہ حال میں مخاطب کر کے کہا گیا ہے لہذا جواب کا تقاضا بھی زمانہ حال ہیں ہی کرے گا۔

یہال مصنف نے بید مسئلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے بیہ کہے: تم تین میں سے جنتی جا ہوا سینے آپ کو طلاق دے یا دود کے البتہ امام ابوصنیفہ کے زریک وہ خود کو تیسری طلاق دیے یا دود کے البتہ امام ابوصنیفہ کے زریک وہ خود کو تیسری طلاق نہیں دیسکتی جبکہ صاحبین میں بیات کے قائل ہیں: وہ مورت خود کو تیسری طلاق بھی دے سکتی ہے۔

صاحبین برالیت کی اس بات کی دلیل بیہ بنتو ہرنے اپنے الفاظ میں نفظ'' ما'' استعال کیا ہے' اور بیموم کے لئے ہوتا ہے' تو لہذا بیموم ایک، دواور تین بینوں پر شمل ہوگا' جبکے لفظ' دمن' جے شو ہرنے استعال کیا ہے بیعض او قات تمییز کے ہوتا ہے لہذا اس عبارت میں اسے جس کی تمییز پر محمول کیا جائے گا جیسا کراگر کو کی شخص بید ہے: میرے کھانے میں سے جو طلاق حاصل کرنا چاہتی ہا سے طلاق دے دو تو اس صورت میں تھم ہے: یہاں ' جتنا چاہو کھالو یا میری بیوبوں میں ہے جو طلاق حاصل کرنا چاہتی ہا سے طلاق دے دو تو اس صورت میں تھم ہے: یہاں دورمن بیان ہے وہ چاہتے اس پورے کھانے کو کھاسکتا ہے' اس طرح جس شخص کو طلاق دین بیان ہے وہ چاہتے وہ می کے مراوہ وگاری ورب کھانے کو کھاسکتا ہے' اس طرح جس شخص کو میات ہوتا ہی ہوئا تو جس کی بر بیوی کو طلاق دے سکتا ہے' اگر ہر بیوی طلاق حاصل کرنا چاہتی ہوئا تو ذکر کورہ بالاعبارت میں لفظ' دمن' بیان کے لئے مراوہ وگا۔

امام البوطنيف كى دليل مدى: شو ہرنے اپنے كلام میں دوالفاظ استعال کے ہیں ''من' جوائی حقیقت کے اعتبار سے معتبیض ( یعنی بعض كامغہوم پیدا كرنے کے لئے استعال ہوتا ہے ) جبكہ ماتھم یعنی عموم كامغہوم پیدا كرنے کے لئے استعال ہوتا ہے 'تواصول بدہے : جب تک حقیقت پر عمل كرنا ممكن ہولفظ كے ذريعے حقیقی معنی ہی مراو لئے جاتے ہیں۔ اس لئے مذكورہ بالاسئلے میں شو ہر كے الفاظ میں ہے ''من' اور'' ما' دونوں كے حقیقی معنی پر عمل كرنا ممكن ہوئے ہوئے تين میں ہوئے موم كو سامنے دکھتے ہوئے تين میں ہے بعض ما است دركھتے ہوئے تين میں ہے بعض ما احتیار دیدیا جائے اور ''من' كے مفہوم كوما منے دكھتے ہوئے تين میں ہے بعض ليعنی دوطلاقوں كا اختیار دیدیا جائے اور ''من' كے مفہوم كوما منے دكھتے ہوئے تين میں ہے بعض ليعنی دوطلاقوں كا اختیار دیدیا جائے اور ''من' کے مفہوم كوما منے دكھتے ہوئے تين میں ہے بعض ليعنی دوطلاقوں كا اختیار دیدیا جائے ۔

ما حین میاندانے اسپنے مؤقف کی تائیدیں میرولیل پیش کی تھی: اگر کوئی مخص کسی دومرے سے میر کیے جم میرے سمانے میں سے جتنا جا ہو کھا اواقو دوسر احض پورا کھانا میں کھاسکتا ہے۔

مصنف اس كاجواب وسينة موسة بير باستدبيان كرت بين الن مثالول بيس تعيم ليني عموى مفهوم كا بأياجانا دومرك ائتہارے ہے لین جب کوئی مخص کسی کو کھائے کے لئے کہے: تو وہ عام طور پر وسعت اور فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اے یہ کہسکتا ہے: تم سارا کھانا کھالواتو یہاں عموی مقبوم مرادارا جاسکتا ہے کیونکہ قریداس بات پردالالت کرر با نے کہ عمومی منهوم كومرا دليا جاسكتا ي

جبكه دوسرى عبارت ميں جب بندے نے بيكها: تم ميرى بيويوں ميں سے جوطلاق عاصل كرنا جا اتى مواسے طلاق دے دوالو يهال پرعمارت ميں استعمال موت والالفظارومن الحروموصوف ہے اورمشيت اس دمن الكى مفت ہے جس بي عموم بإياجار باسب تواصول مديب: جب كره كوصفت عامد كساتحدد كركر دياجات تواس بين عموم كامقهوم بيدا بوجاتا بالبدايهال سيموم كالمقبوم ووسرك اعتبار سي

ين وليل هم : اكرشو برنة بدكها بوجم جسة جا بوطان ق دے دوتو اس صورت بيل فقها وكا يجي اختلاف سامنة آجائة ما لین افظ امن اکومجین کے معنی میں مراد لینے پر کم از کم ایک بیوی ایسی ہوگی جسے وہ محض طلا ترزیں وے سکے گا جبکہ ماحين موالله اسكنزوكيك كيونكه يهال يدمن بباشيها السائع الروه وكيل جاهدتواس فنس كي تمام بيزيول كوطلات د -162

### بابراديمان في الطارق

# یہ باب طلاق کوشم کے ساتھ مشروط کرنے کے بیان میں ہے

### مشروط بستم طلاق كى فقهى مطابقت كابيان

علامه ابن محود بابرتی حنی علیه الرحمه لکھتے ہیں۔ جب مصنف علیہ الرحمہ نے طلاق صری اور طلاق کنا ہیہ سے فارغ ہوئے تو بنہوں نے اس کے بعد خلاق کی ایسے مسائل ذکر کیے ہیں جوشرط کے ساتھ مرکب ہیں۔ اور بیاصول ہے کہ مرکب مفرد سے مؤخر ہوتا ہے۔ اور وہ مقات کے بیت ہوتا ہے۔ اور وہ تقیقت کے بیت ہوتا ہے۔ اور وہ تقیقت کے بیت مراد ہیہ کہ خلاق کو ایسے تھم کے ساتھ معلق کرنا جس میں شرط کا معنی پایا جائے۔ اور وہ تقیقت کے اقتمارے شرط وجز اور ہے کیا باجاد ہا ہے۔ کہ ماتا ہے کونکہ اس میں سب ہونے کا معنی پایا جارہا ہے۔

(عنانيشرح الهدايية ٥ اص الهما بيروت)

### يمين كالغوى وفقهي مفهوم

طامه ابن الم خَفْ عليه الرحم لِكُعة بين كريمين كالمعنى توت ب- بسلم رح شاعر كاقول ب- النَّالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَمُ عَلَى دَفْعِ الْمُقَادِيرِ أَى لَا قُوّةً إِنَّ الْمُقَادِيرِ أَى لَا قُوّةً

اوراک طرح دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کو پیمین کہتے ہیں کیونک وہ دومرے ہاتھ سے قوت میں زیادہ ہوتا ہے۔اوراللہ ک قشم کھانے کو میمین اس کئے کہتے ہیں۔ کہ اس میں قوت کا افادہ ہوتا ہے اور بیقوت کا اظہار محلوف علیہ پرکسی نعل کے وجودیا ترک نعل نے طور پر ہوتا ہے۔ (فتح القدریہ ہے ۸ ہوس ۲۵۲ ، ہیروت)

### طلاق كالتم كعائدتي ممانعت كابيان

عن أنس بن مالك رضى الله تعبالي عنه قال :قال رسول الله صلى الله تعبالي عليه وسلم :مَاحَلَفَ بِالطَّلاَقِ مُؤمِنٌ ، وَمَااسْتَحْلَفَ بِهِ إِلَّا مُنَافِقٌ .

حضرت الس بن ما لك رضى الله تعالى عندے روايت ہے كدرسول الله صلى الله نقالى عليه وسلم من ارشا وفر مايا موس طلاق كانتم نه كھا تا ہے اور ند كھلا تا ہے ، ہاں جو منافق صفت انسان ہووہ ايسا كرتا ہے .

(الجامع الصغير للسيوطي، ج٢٨٢٠ المعجم الكبير للطبراني،١٨٠)

## طلاق تعلق برفقهاء امت كاجماع كابيان

فقهائ أمت صحابد منى الله عنهم وتالجين اورتع تابعين كالمرجب بيب كه طلاق كوجب كي شرط يرمعلق كياجاء يوشرط ك

پائے جانے کی صورت میں طلاق واقع ہوجاتی ہے، خواہ شرط، طف کے بیل ہے ہو، کرتر غیب کا یا تعدین کا فا کدہ دے، یا

اس قبیل سے نہ ہو، کہ ان میں سے کسی چیز کا فا کدہ نہ دے، ان تمام اکا ہر کے خلاف این تیمیہ کا تول ہے کہ جو تعلیق کہ از قبیل صف ہو

اس میں طلاق واقع نہیں ہوتی ، بلکہ حلف ٹوشنے کی صورت میں کفارہ لازم آتا ہے، اور بیالی بات ہے جو این تیمیہ سے پہلے کسی

زنہیں ہیں۔ تعلیق کی ان دونوں قسموں میں روافض بھی صحابہ و تا ابھین اور تیج تا بعین کے خالف ہیں اور بعض طاہر سے جن میں

این جزم بھی شامل ہیں اس مسئلے میں روافض کی پیر دی کی ہے۔ اور ان سب سے پہلے جواجہا کا منعقد ہو چکا ہے وہ ان کے خلاف ہیں جن میں مندر ، مجمی شامل ہیں اس مسئلے میں اجماع نقل کیا ہے دہ یہ ہیں : امام شافعی ، ابو عبید ، ابوثور ، ابن جربر ، ابن منذر ، مجمد بن فعر مردز کی ، ابن عبد البر (التم پید اور الاستذکار میں) ، فقید این رشد (المقدمات میں) ، اور ابوالولید الباجی (المنتی ) میں۔

حدیث وآثاری وسعت علم بیں ان حضرات کا دہ مرتبہ ہے کہ ان میں سے ایک بزرگ اگر چھینکیں تو ان کی چھینک سے شو کانی ، محربن اساعیل الامیر اور تنویتی جیسے دسیوں آ دمی جھڑیں سے ، تنہامحربن نصر مروزی کے بار سے میں این حزم کہتے ہیں۔

مدہ کا مہم کی ہوں میں جیسے دبیوں اول ہمریں ہے ، جہا حمد بن تصر مروزی نے بارے بیں ہونے میں۔ اگر کوئی محص بید دعویٰ کرے کہ رسول الند سلی اللہ علیہ وہلم اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے محابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کوئی حدیث البی نہیں جو محمد بن تصریحے پاس نہ موتو اس محض کا دعویٰ سمجے ہوگا۔

اور بیغیر مقلدین اجماع کفل کرنے میں این ہیں، اور سے بخاری میں حضرت ابن عمر رضی الد عنهما کا فتوی ہی ہی ہے کہ طلاق معلق واقع ہوجاتی ہے، چنا نچے نافع کہتے ہیں کہ : ایک شخص نے بول طلاق وی کہ اگر وہ نگی تو اسے قطعی طلاق ، حضرت ابن عمر نے فرمایا : اگر نگی تو اسے بائد ہوجائے گی ، نہ نگی تو پھی ہیں۔ طاہر ہے کہ یہ فتوی اس زیر بحث مسئلے میں ہے، ابن عمر کے امرائی فتواس سے بائد ہوجائے گی ، نہ نگی تو پھی ہیں۔ طاہر ہے کہ یہ فتوی اس نیز کی میں اور فتوی میں ان سے مختاط ہونے میں کون شک کرسکتا ہے؟ اور کسی آیک محانی کا نام بھی نہیں لیا جاسکتا کہ جس نے اس فتوی میں حضرت ابن عمروشی اللہ عنہا کی محالیات کی ہو بیاس یرا نکار فریائی ہو۔

### طلاق كونكاح سيدمشروط كرف كابيان

﴿ وَإِذَا اَضَافَ الْطَلَاقَ إِلَى النِّكَاحِ وَقَعَ عَقِيبَ النِّكَاحِ مِثْلُ اَنْ يَقُولَ لِامْرَاةٍ إِنْ تَوَجَّمَهُ اللَّهُ تَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَا طَلَاقَ قَبُلَ النِّكَاحِ (١) ﴾ وَآنَا اَنَّ هٰذَا تَعَالَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَا طَلَاقَ قَبُلَ النِّكَاحِ (١) ﴾ وَآنَا اَنَّ هٰذَا

(۱) أخرجه ابن ماجه في "سننه" برقم (۵۸۶) من حديث المسور بن مخرمة، و ابن ماجه عن على رضى الله عنه برقم (۴، ۲) والمعاكم في "المستدرك" ۱۹/۱ ٤- ۲۶ من حديث ابن عمر و عالشة و معاف جابر و ابن عباس والدارقطني في "سننه" ۱۷/٤ من حديث لعلية، و أقواهما حديث عمرو بن شعيب عن أمية عن حده أخرخه أبو داو د في "سننه" برقم (۱۹،۲) و الترمذي في "حامعه" برقم (۱۹۸۸) و ابن ماجه في "سننه" برقم (۲۱۹۸) و سحجه الترمذي و نقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب انظر "الدارية" ۲۱/۷-۲۷ و "نصب الراية" ۲۲۰/۲-۲۲۰

تَصَرُّفَ يَمِينٍ لِوُجُودِ الشَّرُطِ وَالْجَزَاءِ فَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَيّهِ قِيَّامُ الْمِلْكِ فِي الْحَالِ لِآنَ الْوُقُوعَ عِنْدَةُ الشَّرْطِ وَالْمِلْكُ مُتَدَقَّنَ بِهِ عِنْدَهُ وَقَبْلَ ذَلِكَ آثَرُهُ الْمَنْعُ وَهُوَ قَالِمٌ بِالْمُتَصَرِّفِ، وَالْمَحَدِيْثُ مَحُمُولٌ عَلَى نَفِي التَّنْجِهِزِ، وَالْمَحَمُلُ مَانُورٌ عَنْ السَّلُفِ كَالشَّعْبِي وَالزَّهْرِيِّ وَغَيْرِهِمَا (٢)

2.7

آرمرد طلاق کو (جونے والے) نکاح کے ساتھ مشرد طرکردے کو نکاح کے جوئے کے ساتھ بی طلاق واقع ہو جائے گی جیے کو گفت کی خاتون سے بید کہددے ''ہر وہ مورت جس کے ساتھ جس ساتھ جس شادی کروں است طلاق ہے'' یا بید کہددے''ہر وہ مورت جس کے ساتھ جس شادی کروں است طلاق ہے'' یا بید کہددے''ہر وہ مورت جس کے ساتھ جس شادی کروں است طلاق ہے'' یا بام شائعی فرماتے ہیں: اس صورت بیس طلاق واقع شوں ہوگ ۔ نہی اگر مسلی انشرطیا و ملم سے ارشاد فرمایا ہے' نکاح سے پہلے طلاق نہیں دی جائمی '' ہماری ولیل بید ہے: بیر تصرف کیمین (مشروط کرنے) کے اعتبار سے کے ارشاد فرمایا ہے' نکاح سے پہلے طلاق ہوئی کہ سے کہ کو کہ اس جس ملیت ہونا شروائیں ہوگا اس کی درستی کی اور اس وقت ملیت بھی طور پر مرد کو حاصل ہوگی اس سے پہلے اس کا اثر سے بہلے اس کا اثر کرنا تھ ہے۔ تا ہم یہ چیز تصرف کرنے والے تحقی کے ساتھ لاحق ہوگی اور حدیث اس بات پر محول ہوگی کہ اس جس فردی نادی کی لئی سے اور پہلیوم اسلاف سے منتول سے جسے امام تھی' امام نہری اور دیکر معزات ہیں۔

طلاق كواكات من بل معلق كرف ين فقتى مراسب اربعد

دارس من الله المراق ال

اس روایت میں چنداصولی باتوں کو ذکر کیا گیا ہے چنا فی فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی فض نکاح ہے پہلے ہی طلاق دے تو وہ طلاق واقع فیس ہوگا اور جب واقع فیس ہوگا کا جزوج ہوگا اور جب رہایا ہوائے گا تو اس پرطلاق کا افر بھی مرتب ہوگا اور جب سرے نکاح ہی ٹین ہوگا تو اس پرطلاق کا افر بھی مرتب ہوگا اور جب سرے نکاح ہی ٹین ہوگا تو طلاق کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہوگا۔ اس طرح فرمایا گیا کہ غلام جب تک اپنی ملکیت میں ندآ جائے اس کوآ زاد کرنے کے کوئی معنی نہیں ہول کے داکر کوئی فضم کسی ایسے غلام کوآ زاد کردے جس کا وہ ابھی تک ما لکہ نہیں بنا ہے تو وہ غلام کوآ زاد کردے جس کا وہ ابھی تک ما لکہ نہیں بنا ہے تو وہ غلام کوآ زاد کردے جس کا وہ ابھی تک ما لکہ نہیں بنا ہے تو وہ غلام کوآ زاد کردے جس کا وہ ابھی تک ما لکہ نہیں بنا ہے تو وہ غلام کوآ زاد کردے جس کا وہ ابھی تک ما لکہ نہیں بنا ہے تو وہ غلام کو زاد نہیں ہوگا۔

اس اعتبارے بیرهدیث حضرت امام شاقعی اورامام احدے مسلک کی دلیل ہے جب کہ حضرت امام اعظم ابوطنیفہ کا مسلک ہے کہ اگر کوئی فعل لگاڑے سے پہلے طلاق کی اضافت سبب ملک کی طرف کر ہے ورست ہے مشلا زید کسی اجنبی عورت سے بول کیے کہ اگر جس تم سے لگاڑ کروں اس پر طلاق ہے لو اس صورت ہے اگر جس تم سے لگاڑ کروں اس پر طلاق ہے لو اس صورت میں اگر زیداس مورت سے نگاڑ کروں اس پر طلاق ہے لو اس صورت میں اگر زیداس مورت سے نگاڑ کر سے گا تو لگاڑ کے وقت اس پر طلاق پڑجا بھی ۔ اس طرح اگر کوئی فض آزادی کی اصافت ملک میں اگر نیداس مورت میں وہ فلام اس فلام کا مالک ہوں تو بیآ زاد ہے یا یہ کے کہ بیں جس غلام کا مالک ہوں وہ آزاد ہے اس مورت میں وہ فلام اس فلام کا مالک ہوں اور وہ اگا۔

لبذا مید دیث دنفید کنزویک فی تستجیز پر محول ہے بیٹی اس مدیث کا مطلب بنیس ہے کہ اس طلاق کا بھی بھے ) کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا بلکہ ابرکا مطلب صرف ہے کہ جس لھے اس نے طلاق دی ہے اس لھے جلاق نہیں ما تعینا اس طرح اس مدیث سے طلاق کی تعلیق کی فی نہیں ہوتی ۔ ایک بات ہے فرمائی ہے کہ دن مجر چپ رہنا تا جائز یالا حاصل ہے اس ممانعت کی دلیل ہے ہے کہ مجھی امتوں میں چپ رہنا تا جائز یالا حاصل ہے اس ممانعت کی دلیل ہے ہے کہ مجھی امتوں میں چپ رہنا تقرب الی انڈ کا فرر اید سمجھا جاتا تھا چنا نچہ آ مخضرت میں اللہ علیہ دسلم نے وضاحت فرمائی کہ ہماری امت میں بیدورست نہیں ہے کہ اس کی دلیل سے پھوٹو اب حاصل تیں ہوتا ہاں اپنی ملی اللہ علیہ دسلم نے وضاحت فرمائی کہ ہماری امت میں بیدورست نہیں ہے کہ اس کی دلیل سے پھوٹو اب حاصل تیں ہوتا ہاں اپنی زبان کو ہروقت خاموش رکھا جائے۔

حضرت عمروا بن شعیب این والد حضرت شعیب سے اور حضرت شعیب این دادا حضرت عبدالله ابن عمروسے قتل کرتے ہیں کے رسول کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ابن آ دم کی نذراس چیز میں سیجے نہیں ہوتی جس کا وہ ما لک نہیں ہے نیز اس چیز کیف لونڈ ک وغلام کو آزادد کرنا بھی صبح نہیں جس کا وہ ما لک نہیں ہے نیز اس چیز عورت کو طلاق وینا بھی درست نہیں جس کا وہ ما لک نہیں ہے زاس چیز عورت کو طلاق وینا بھی درست نہیں جس کا وہ ما لک نہیں ہے زاس چیز عورت کو طلاق وینا بھی درست نہیں جس کا وہ ما لک نہیں ہے (تر ندی، ابوداؤد)

مافظ ابن کثیر شافعی لکھتے ہیں کہ سلف کی ایک بڑی جماعت نے اس آیت سے استدلال کر کے کہاہے کہ طلاق اس وقت واقع ہوتی ہے جب اس سے پہلے تکاح ہوگیا ہواس آیت میں تکاح کے بعد طلاق کوفر مایا ہے لیس معلوم ہوا ہے کہ نکاح سے پہلے نہ طلاق صحیح ہے نہ وہ واقع ہوتی ہے۔

امام شافعی اور امام احداور بهت بری جماعت سلف وظف کا بھی ذہب ہے۔امام مالک علید الرحمداور امام ابوحنفید کا ندہب ہے

کہ نکاح سے پہلے بھی طلاق درست ہوجاتی ہے۔مثلاً کسی نے کہا کہ اگریس فلال عورت سے نکاح کردں تو اس پرطلاق ہے۔ تو اب جب بھی اس سے نکاح کرے گا طلاق پڑ جائے گی۔ پھر مالک اور ابوعنیفہ بٹس اس مخص کے بارے بیں اختلاف ہے جو کیے کہ جس عورت سے میں نکاح کروں اس پرطلاق ہے۔

توامام ابوصنیفه علید الرحمد کہتے ہیں ہی دوجس سے نکاح کرے گااس پرطلاق پڑجائے گی اورامام یا لک علید الرحمہ کا قول ہے كنيس پڑے كى كيونكدائن عباس سے پوچھا كيا كداكركس فض نے نكاح سے پہلے بيكها ہوكديس جورت سے نكاح كرول اس پر طلاق ہے تو کیا تھم ہے؟ آپ نے بیاآ یت تلاوت کی اور فرمایا اس عورت کو طلاق نہیں ہوگی۔ کیونکداللہ عز وجل نے طلاق کو نکاح کے بعد فرمایا ہے۔ پس نکاح سے پہلے کی طلاق کوئی چیز ہیں۔ مسنداحمد ابودا و در قدی ابن ماجہ میں ہے رسول صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ابن آ دم جس کا مالک نہ ہواس میں طلاق نبیس۔اور حدیث میں ہے جوطلاق نکاح سے پہلے کی ہووہ کسی شار میں نبیس۔(ابن

### فقهى مذاجب ثلاثه كى متدل احاديث كى اسناد كابيان

علامها بن بهام حنى عليدالرحدلكي بيس-امام عبدالرَّزاق \_ ترصنف مِس لكعاب- "عَنُ سَالِم وَالْعَاسِم بُنِ مُحَدَّد وَعُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَذِيزِ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّعَعِيُّ وَالزُّهُرِيُّ وَالْأَسُودِ وَأَبِي بَكْدِ بَنِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ وَأَبِي بَكْرِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ وَعَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدٍ الرَّحْمَنِ وَمَكْحُولِ الشَّامِيُّ فِي رَجُلٍ قَالَ :إِنْ تَزَوَّجُست فَلَاتَةَ فِهِي طَالِقٌ أَوْ يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِي طَالِقٌ أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا نَهِيَ طَالِقٌ قَالُوا هُوَ كَمَا قَالَ .وَفِي لَغُظٍ :يَحُوزُ عَلَيْهِ ذَلِكَ .وَقَدْ نُقِلَ مَذْهَبْنَا أَيُضًا عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٍ وَحَمَّادِ بُنِ أيسى مُسَلِّدُ مَسَانَ وَشُرِيْحٍ دَحُمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ أَحُمَعِينَ . وَأَمَّسَا الْمَصَدِيثَسَانِ الْأَنِدِسِرَانِ فَلَا شَكَّ فِسى ضَعُفِهِمَا . (فتح القدير، ج٨، ٢٨٠ ابيروت)

### وجودشرط وجودجزاء كوستكزم ہے

يهال مصنف في سينه بيان كيام: اگركوني مخض طلاق كي نسبت نكاح كي طرف كرے يعني وه كي خاتون ستے بير كيے: اگر . میں نے تمہارے ساتھ شادی کی تو تمہیں طلاق ہے یا ہیں جس بھی عورت کے ساتھ کرون اسے طلاق ہے تو نکاح کے فور أبعد طلاق واقع موجائة كى دامام شافعى فرمات بن طلاق واقع نبيل جوكى دامام شافعى في المين مؤقف كى تائيد من نبي اكرم النيخ كايد فرمان پیش کیا ہے: "نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی"۔اس کے جواب میں مصنف نے احناف کے مؤقف کی تائید میں میہ بات پیش کی ہے: شوہرنے طلاق کو نکاح کے ساتھ معلق کیا ہے کہندا شرط کے پائے جانے کے ساتھ جزاء بھی پائے جائے گی' کیونکہ ریاتھرف ۔ سیمین ہے کینی تصرف کوشرط کے ساتھ مشروط کرنا ہے گہذا اگر شرط کے موجود ہونے کے وقت ملکیت پائی جارہی ہو تو بہ تصرف درست شار ہوتا ہے ای لئے یہاں یہ بات ضروری نہیں ہوگی: جس وفت شوہر نے اس چیز کوشرط قرار دیا تھا 'اس وفت وہ طان ق ما لك تقايانهيس تقابه

اس كى دليل مديم: جس وفت شرط بالى مى بهاس وفت يقيني طور پرشو بركواس چيز كى مكيت حاصل بقي كدوه ورت كوطلات رے سکتا تھا۔ شرط کے پاسٹے جائے سے پہلے اس کا اثر یہی ہونا جا ہے کہ اگر اس تفرف میں رکا وث ہو تو اس صورت میں بیاتھ رف سرنے والے فض تک محدوورہے گا۔امام شافتی نے اپنے مؤتف کی تائیدیس جوحدیث پیش کی تھی احناف یہ کہتے ہیں: اس سے مرادیہ ہے: جب تک نکاح موجود نہ ہوطلاق مجر ( لیعن فوری زمانہ حال میں طلاق دینا) واقع نہیں ہوسکتی ہے۔ حدیث میں اس سے بى منبوم مراد ب يمنهوم سلف سي بهى منقول بيع جن بين امام تعنى ، امام ز جرى اورد يمرا بل علم شاطل بن -

طلاق كوسى عمل مصمشر وط كرن كابيان

﴿ وَإِذَا اَضَافَهُ إِلَى شَرَطٍ وَقَعَ عَقِيبَ الشَّرْطِ مِثْلُ اَنْ يَقُولَ لِامْرَاتِهِ زَانْ دَخَلْت الدَّارَ فَٱنْتِ طَالِقٌ ﴾ وَهَاذَا بِالِاتِّفَاقِ لِآنَ الْمِلْكَ قَائِمٌ فِي الْحَالِ، وَالظَّاهِرُ بَقَاؤُهُ اِلَى وَقُتِ وُجُودِ الشَّرَطِ فَيَصِحُ يَمِينًا أَوْ إِيْقَاعًا .

اورجس وفت شوہرنے طلاق کو کسی شرط کے ساتھ معلق کیا ہو تو اس شرط کی موجودگی میں طلاق واقع ہوجائے گی جینے شوہرنے ا پی بیوی ہے میکہا ہو!''اگرتم کھرےاندر داخل ہوئی' توجہیں طلاق ہے''۔اس پرتمام آئمہ کا انفاق ہے کیونکہ الی صورت میں نکاح کی ملکیت قائم ہے اور طاہر یکی ہے: شرط کے موجود ہونے تک بید ملکیت قائم رہے گی۔ لہذا بیقول بمین بننے یا طلاق واقع كرنے كى مىلاميت دىكھ كار

طلاق معلق کے وقوع میں مداہب فقہاء

حضرت على كرّم الله وجهدف طلاق كانتم كے بارے ميں ايك فيصله ايباديا جس معلوم موتا ہے كه طلاق معلق واقع موجاتى ہے۔واقعہ بیہوا کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص پیش کیا گیا جس نے طلاق کا حلف اُٹھایا تھا،اوراس حلف کووہ بورانہیں کرسکا تھا۔ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کا فیصلہ کیا جائے ، آب مقدمہ کی پوری رُودادس کراس منتج پر الله ال بوارے سے جبرا حلف لیا گیا ہے، چنانچہ آپ نے فرمایا: تم لوگوں نے اس کوچیں ڈالا ( بعنی مجبور کر کے حلف لیا )۔ پس اکراہ کی بنا پر آپ نے اس کی بیوی اسے واپس ولا دی۔اس ہے ظاہر ہوتا ہے کہ اکراہ کی صورت نہ ہوتی تو آپ کی ولیل بھی یم بھی کہ طلاق واقع ہوگئی۔اور نصلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسا کون ہے؟ ابن حزم نے اس فصلے کوئیے صورت ہے ہٹانے کے لئے تکلف کیا ہے اور محض خواہش نفس کی بتا پرائے اس کے ظاہرے تکا لنے کی کوشش کی ہے، جبیا کدان کا قول حضرت شریح کے فیلے کے بارے میں بھی ای تبیل ہے۔

اورسلنِ بہینی میں بہمند صحیح حضرت ابنِ مسعود رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ :اگر اس

من فلال كام كياتوا معطلات في في عنده وكام كرايا وعفر من ميدالله بن مسعود في بيايك طلاق بول بيدوى ابن مسعود بيل مینمی معزمت مردشی امند منه ملم سند مجری دو کی پیاری سینته منتی کمنو کی دسیند بین ان جیسا کون ہے؟ معزمت ابوار رمنی الله عند سع بحل ای من کا میل مروی میداور معزمت و بیروش الله عند مند می راور آثاران بارس من بهت بین اور کماب الله بین ماند تورسة بالعنت كاكل يداور معترست ما تشرمني الدعنها كاارشاديد:

برایک هم خونووه کتنی بی بیری مور بشر طیکه طلاق یا عمّال کی هم ندموه او اس بین تنم کا کفاره ہے۔ اس اثر کوانین عبدالبرل التهيد ادرالاستدكارين سند كم ما تعلق كياب، مراحد بن جميد في الكفل كرت بوسة استناء (يعن ليس لميها طلاق وال ععاق كالفاظ) كومذف كرديا اور يقول ابدو المحسن المسبكي بيان ك خيانت في القل ب-بيتمامي برام رضوان الله منيم كادور ، بس من طلاق معلق كوقوع كسواكوكي فتوى معقول يس

### مم كے بوراند بوسنے بروتوع طلاق براسلاف امت مسلمہ كاوى

اب تا العين كو علي اتا العين بين أكر علم معدوداورمعروف إلى واوران سب سي فتم ك يورانه موسال كي صورت من وتوع طلاق كافؤى ديا ابوالحن أسكى السدورة المسعنية بين جسسة بم في ال بحث كايشتر حمد فن كياب فرمات بين : جامع مبدائر دات مصنف ابن الى شيبرسنن سعيد بن منعود اورسنن بهن جيسي على اورمعروف كتابول سنعهم أنمه اجتها دتا الحين كتاوى مع اسانید کے ساتھ لنٹل کر بچکے ہیں کہ حلف بالطّلاق کے بعد متم ٹوٹے کی صورت میں انہوں نے طلاق کے وقوع کا فتویٰ دیا، كفارے كانيملديس ديا۔ان أئمداجتها وتا بعين كے اسائے كراى يہ بيں : سعيد بن ميتب وسن بعرى،عطاء وقعى ،شرح ،سعيد بن جبير، طادس، مجامد، قراده، زبري، ابو كلد، مدينه كفتها يسبعه، يعنى عروه بن زبير، قاسم بن محمد، عبيدانلد بن عبدالله بن عتبه بن مسعوده خارجه بن زيده ابو بحربن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله وسليمان بن بيار واوران فقها عصبعه كاجب كسيط براجهاع مولة إن كا تول ؤ دسروں پرمغذم ہوتا ہے۔ اور حضرت ابن مسعود کے بلند پابیرشا گردان رشید بین ؛ علقمہ بن قیس، اسود،مسروق، عبیدہ السلماني، ابودائل، شقيق بن سلمه، طارق بن شهاب، زربن حيش، ان كعلاوه ديكرتا بعين، مثلاً. ابن شبرمه، ابوعمر والشبياني، ابو الاحوس، زید بن دہب بھم بن عتبیہ ، عمر بن عبدالعزیز ، خلاس بن عمر د، بیسب وہ حضرات ہیں جن کے قباوی طلاق معلق کے وتوع پر نقل کئے ملے میں ادران کا اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں۔ بتاسیئے !ان کے علاوہ علمائے تا بھین اور کون ہیں؟ پس بہ سے صحابہ ادر تا بعین کا دور ، وه سب کے سب وقوع کے قائل بیں ، ان میں سے ایک بھی اس کا قائل نیس کے صرف کفارہ کا فی ہے۔

طلاق معلق کے وقوع میں اجماع مذاہب اربعہ

اب ان دونوں زمانوں کے بعدوا لے حضرات کو شیخے ان کے قدام ب مشہور دمعروف ہیں ،اور وہ سب اس تول کی صحت کی · شہادت دیتے ہیں،مثلا : إمام ابوحنیفه، مالک،شافع،احمر،اسحاق بن راجو بیر،ابوٹو ر،ابن المنذ ر،ابن جریر،ان میں سے کسی کا بھی اس سکے بیں انہوں نے طاور ان تیمیہ کو کی تا ابھی کی طرف عدم وقوع کا فتوی منسوب کرنے کی قدرت نہ ہوئی ، البند انہی حزم کی میروی بیں انہوں نے طاوکس کی طرف اس کو منسوب کیا ہے، گر ابن حزم خود طاوکس سے اس کی روایت کرنے بیل لفلی پر میں ، اور ان کی میروی کرنے والا ان سے بود می کا فلطی پر ہے۔ طافکس کا فتوی کرہ کے بار سے بیں ہے، جبیدا کہ خود مصنف عبد الرزاق سے قاہر ہونا ہے ، اور اس کی طرف انہ ن حزم اس روایت کو منسوب کرتے ہیں ، اور سنن سعید اور مصنف عبد الرزاق و فیرو ہی طاوکس کا یہ فتوی ہوجاتی کی بند تر می طال قل واقع ہوجاتی ہے۔ (مقالی شخ حسن الکوش ی)

یہاں مصنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: اگر شو ہر طلاق کی تنبت کسی شرطی طرف کرتا ہے اواس شرط کے دورابعد طلاق واقع ہو

ہائے گی۔مصنف نے اس کی مثال دیتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے: کوئی شخص اپنی ہوی سے یہ کے: اگرتم کھر ہیں وافل ہوگی او

تہہیں طلاق ہے تو وہ مورت جیسے ہی کھر میں وافل ہوگی اس مورت کو طلاق ہوجا ہے گی۔ اس بات پرا تفاق ہے اس کی دلیل ہے ہے:

جس وقت شو ہرنے ہوی سے یہ کہا: اس وقت مورت اس کی ہوئ تھی شو ہرکی ملکیت زمانہ حال جی موجود تھی اور ظاہر بھی ہے ہور ہا تھا

کہ شرط کے پائے جانے تک اس کی ملکیت برقر ارد ہے گی اس کے مشروط کرنے کے اعتبار سے اور طلاق واقع کرنے کے اعتبار

ہے یہل ورست ہوگا۔

ہے یہل ورست ہوگا۔

### شركه كى تعريف

هو ما كان وصفا مكملا لمشروطه فيما اقتضاه الحكم في ذلك المشروط أو فيما اقتضاه الحكم في ذلك المشروط أو فيما اقتضاه المشروط نفسه .

مشروط کے لئے وہ وصف کال جوال مشروط کا تھا ضاکرے یا جس کابذات خود شروط نقاضا کرے۔ شروط کے تعلم کا نقاضا

اسى شرط خطاب تكيف ى طرف اولى به مثلاثمان خطاب تكيف شروط به اوراس كاشرطوس كالل وضويت اذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم

جبتم نمازے لئے اٹھوتو اپنے منہ کواور اپنے ہاتھوں کو کہدیوں سمیت دھولواور اپنے سروں کا مسے کرواور اپنے یاؤں کونخوں سمیت دھولو

بیبدات خودنماز کی شرط نبیں ہے لین اس کی کیفیت کی، بلکہ اس کے تھم کے لئے شرط ہے لین اس کے وجوب ادائیگی کی۔ اس طرح نماز میں ستر کاڈھانپنااور رمضان میں روزے کی نیت کرناہے وغیرہ، بیسب تھم کی شرائط ہیں۔

#### بذات خودمشر وطاكا تقاضا

اس کی شرط خطاب وضع کی طرف اوئی ہے۔ مثلاً ذکوۃ کانساب خطاب وضع مشروط ہے اوراس کی شرط ایک سال کا گزرہ کے۔ لبذایہاں شرط براوراست تھم خطاب تکلیف سے مسلک نہیں ہے لین اس کی اوائی سے، بلکہ ذکوۃ کے سیساب سے مسلک ہے۔ ای طرح چورکا ہاتھ کا شے کی شرط محفوظ مقام جرز سے مسلک ہے لین برط ہے۔ ای طرح چورکا ہاتھ کا شیخ کی شرط محفوظ مقام جرز ہے کیونکہ ہاتھ کا شیف چوری ہے اوراس ولیل سے میخطاب وضع ہے، پھراس کی شرط محفوظ مقام ہے، لہذا برسب کی شرط ہے۔

ما أخد من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما مع وُخد من ذلك ثمن المجن و وجد من ذلك ثمن المجن و وجوب ما مع وُخد من ذلك ثمن المجن الحالي قيت من المحالي المعلى المعلى

جو پھے اسٹوروں میں تھاتواں کے لئے ہاتھ کا ٹا ہے اگراس چیزی قیت ڈھال کی قیت تک پہنچ جائے۔خواہ شرط خطاب تک پینچ جائے۔خواہ شرط خطاب تک یف میں مقاتواں کے دونوں صورتوں میں اور یہ اس کی دلیل کانفس شری سے خابت مونالازی ہے۔ البتہ شری محقود جیسے خرید و فروخت ،شرکت اور وقف وغیرہ ، کی شرائط اس سے مستشاء ہیں ، ان میں ہرتم کی شرائط لگائی جاسکتی ہیں خواہ وہ کسی نص میں وار دہوئی ہوں یا نہ ہوں ، بشر طبکہ یہ کی شری نص کے خلاف شہوں۔

ما بال رجال یشترطون شروطا لیست فی کتاب الله، ماکان من شرط لیس فی کتاب الله، ماکان من شرط لیس فی کتاب الله اوشو باطل و إن کان مائة شرط، قضاء الله احق و شرط الله او ثقالبخاری بعض اوگول کوکیا موگیا ہے کہ وہ الی شرائط عائد کرتے ہیں جواللہ کی کتاب میں نہیں ہیں، ہروہ شرط جواللہ کی کتاب میں نہیں ہیں، ہروہ شرط جواللہ کی کتاب میں نہیں ہیں، مروہ شرط جواللہ کی کتاب میں نہیں ہے تو وہ باطل ہے خواہ وہ سوی کیوں نہیوں، اللہ کی شرائط زیادہ حق والی ہیں اور زیادہ مضبوط بھی

یہاں شروطا لیست فی کتاب الله سے مرادیہیں ہے کرٹرانطاکاباللہ فی واردہوں، بلکاسے مراد شرع کے مخالف شرع کے مخالف شرع کے مخالف شہونا ہے۔ سیاس کے کیونکہ رسول التعالیہ نے لوگوں کی این شرائط نگانے کومطلقا تبول فرمایا ہے۔

اشتريها فأعتقيها وليشترطوا مأشاء واالبخاري

است خرید کرآ زاد کردوادر آنھیں وہ شرائط عائد کرنے دوجودہ جائے ہیں یہاں ولیشوطوا ماشاء وا اس کی اباحت پر صرت کفس ہے کہ انسان جوجا ہے شرائط عائد کرسکتا ہے۔

المسلمون عند شروطهم الحاكم

مسلمان ابن آپس کی شرا نظر پر پورااتر تے ہیں یعنی اپنی عائد کر دہ شرا نظر جواضا فی طور پر رکھی گئی ہیں۔ البنتہ، جیسے پہلے بھی

ہتا ہم ہے، ان شرائط کا شرع کے خلاف ہونا تا جا تزہے۔ مثال کے طور پر ایک علیہ کا بی ووقف مذات کی شرا کا مائد مثال کے طور پر ایک علیہ کا بی ووقف مذات کی شرا کا مائد مثال اگر کو گی ہے کہ بی اس شرط پر تہمیں سے چر تھوں کا اگر تم اپنی بی جوے سے بیاد دو بتو بیشر ط بافل ہوئی اور اس

طلاق كوصرف ملكيت كي طرف منسوب كياجا سكتاب

﴿ وَلَا تَسَصِحُ إِضَافَهُ الطَّلَاقِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْحَالِفُ مَالِكًا أَوْ يُضِيْفَهُ إِلَى مِلْكِ ﴾ لآنَ الْحَالِفُ مَالِكًا أَوْ يُضِيْفَهُ إِلَى مِلْكِ ﴾ لآنَ الْحَالِفُ مَالِكًا أَوْ يُضِيْفَهُ إِلَى مِلْكِ ﴾ لَا أَلْحَوْزَاء كَا بُسَدَ أَنُ يَسْحُونَ ظَاهِرًا لِيَكُونَ مُخِيفًا فَيَتَحَقَّقُ مَعْنَى الْيَمِينِ وَهُوَ الْفُوقُ وَالسَّخُهُورُ بِأَحَدِ هَلَيْنِ، وَالْإِضَافَةُ إِلَى سَبَبِ الْمِلْكِ بِمَنْزِلَةِ الْإِضَافَةِ إِلَيْهِ لِآنَهُ ظَاهِرٌ عِنْدُ سَبَبٍ الْمِلْكِ بِمَنْزِلَةِ الْإِضَافَةِ إِلَيْهِ لِآنَهُ ظَاهِرٌ عِنْدُ سَبَبٍ الْمِلْكِ بِمَنْزِلَةِ الْإِضَافَةِ إِلَيْهِ لِآنَهُ ظَاهِرٌ عِنْدُ سَبَبٍ الْمِلْكِ بِمَنْزِلَةِ الْإِضَافَةِ إِلَيْهِ لِآنَهُ ظَاهِرٌ عِنْدُ سَبَبٍه

ترجمه

اورطلاق کوکمی بھی شرط کے ساتھ مشروط کرنااس وقت تک درست بین ہوسکتا جب تک سم افعانے والاشخص طائق کی ملکیت ندر کھتا ہو یا وہ اسے اپنی ملکیت کی طرف منسوب ندکر ہے۔ اس کی دلیل ہے ہے: یہ بات لازم ہے: شرط کی جذا خابر ہوتا کہ مرد فورت کواس سے ڈراسکے تو ان دویش سے ایک سے میمین کامنبوم تفقق ہوجائے گا اور وہ تو ت اور غلبہ ہاورا سے ملکیت کے سبب یعن نکاح کی طرف منسوب کیا جائے کی دند سبب ملکیت کی طرف منسوب کیا جائے کی دند سبب ملک کی دانت خابر ہوجا تا ہے۔

صیح بخاری کی احاد بیث کی صحت برطلاق کی شم کھانا

اگرکوکا مخص الله تعالی کوشم افغا کر کے کہ اگری جی ایک بیاری میں ایک روایت بھی ضیعت ہوتو میری بیوی کوطلاق بایہ کے کہ الکری بیاں اور بیسب فراین رسول صلی الله علیہ وسلم بیں اگر ایسا نہ ہوتو میری بیوی کو طلاق بو تو میری بیوی کو طلاق بو تو ایک شم بیں اور بیان میں اور بیسب فراین رسول صلی الله علیہ وسلم بیں اگر ایسا نہ ہوتو میری بیوی کو طلاق بو تو ایک شم بیس نو نے گی۔

المام حافظ، شخ السندا بونصر المجزيا لوائلي (حنفي) رحمه الله (متوفى 444هـ) مع مقول ب\_

"اجسمع اهل العلم الفقها و غيرهم ان رجلا لو حلف بالطلاق ان جميع مافي كتاب البخاري مما روى عن النبي غُلِيْكِ قد صح عنه ورسول الله قاله ، لا شك فيه انه لا يحتث ، والمراته بحالها في حبالته ("الابانه الكبرى ")

"الل علم فقهاء وغيره بم كا اجماع ب كما كركوني آ دى طلاق كاتم كھائے كہتے بخارى ميں ني اللے ہے جو يجدم وى

ہدو بنینا کے ہاوررسول المفاقطة نے اسے فر مایا ہے، اس میں کوئی فتک جیس کماس می کہیں اوفق اور اس کی عورستدار ك نكاح من باقى راتى ہے۔

اس طرح کینے سے بیوی پرطلاق واقع ہوجائے گی اگر چاس نے اس کی نیت شکی ہو،ای طرح یوں کہنا کہ اصلال چر جھ پرحرام ہے "یابیکمنا کماسین واکس ہاتھ میں جو چیز بھی اوں وہ جھ پرحرام ہے۔ کا بھی بی علم ہے۔ اگر کوئی فعل سے كے ساتھ لفظ "انشاء الله "مجى اداكر مے تو وہ ماعث بيس موكالينى چونكدووسر مصصفى بى نبيس موكى اس ليے اس كے ظاف كرف سے كفاره بمى واجب تيس موكا

### صلف کی صحت ملکیت طلاق پر موقوف ہے

يهال معنف في بياصول بيان كياب خطفاق كانسبت اس وفت ورست موسكتي ب جب صلف الناف والاحف يعني مشروط قرار دينيخ والأمخص طلاق دينين كاما لك بهويا بجراكر 🛥 ما لك نبيس بهوتا تو وه طلاق دينين كوا بل ملكيت كاطرف منسوب كرك يعنى جب وه اس كاما لك موجائة كااس وانت ايها موكاس كي بغيرطلاق كى نسبت كرنا درست نهيس موكار اس کی دلیل ہے۔ شرط کی جوجزاء ہے اس کے پائے جانے کا غالب امکان ہونا جا ہے تا کداس شرط کے ذریعے مقابل كوخوف دلايا جاستكے كداكرابيا مواتواس كاتهيس بينيجه بھكتا پڑے كااور جب جزاء كاامكان غالب موكاتواس صورت میں بمین (معلق کرنے) کامعنی مخفق ہوجائے گااس کی دلیل ہیہے: لغت میں بمین توت اورظہور کو کہتے ہیں اور بمین کا پی معنی ان دومیں سے کسی ایک صورت میں محقق ہوگا کینی جب شرط قرار دینے والے فض کی ملکیت موجود ہوئیا اس محض نے اس شرط کوائی ملکیت کی طرف منسوب کیا ہو۔

يهال معنف نے بيمسكله بيان كيا ہے: ملكيت كے سبب كى طرف نبست كرنائجى ملكيت كى طرف نبست كرنے كے مترادف ہو گااس کی دلیل رہے: شرط کی جزاو کمکیت کے سبب کے ونت ہی ظاہر ہوگی اس لئے جس وفتت جزاء ظاہر ہوگی اس ونت ملکیت

### اجنبي عورت كوملا كرمشر وططلاق ديينه كأبيان

﴿ فَإِنْ قَالَ لِا جُنَبِيَّةٍ زَانُ دُخَلُت اللَّارِّ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَدَخَلَتُ الدَّارَ لَمْ تَطَلُق ﴾ رِلاَنَّ الْحَالِفَ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا أَضَافَهُ إِلَى الْمِلْكِ أَوْ سَبَيِهِ وَلَا يُدَّ مِنُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

۔ اور اگر کسی مخص نے کسی اجنبی عورت سے کہا: اگرتم اس گفر میں داخل ہوئی تو تہدیں طلاق ہے پھراس مخص نے اس خاتون

سے ساتھ شادی کرلی اور وہ خالون اس محریس داخل ہوگئ تو اسے طلا تی ہیں ہوگی کیونکہ یمین دالافنص اس طلاق کا مالک نہیں ہے اور نہ تی اس سنے اس طلاق کوا پی ملکیت یا ملکیت کے سبب کی طرف منسوب کیا ہے کیونکہ ملک ہوتا یا ملکیت کے سبب کی طرف منسوب کرتا شرط کے لئے منروری ہے۔

طلاق کی خبرو حکایت کے کل کافعتھی بیان

ی نظام الدین ختی کلیمے ہیں۔ اور اگر خاو ندنے اپنی ہوی کے ساتھ اجنبی حورت کو طاکر کہاتم دونوں ہیں ہے ایک کو طلاق،

ایوں کہا اس کو طلاق ہے ، تو اس کی ہوی کو بغیر نیت سے طلاق نہ ہوگی ، کیونک اجنبی حورت اگر چدا نشا ، طلاق ہے کی نیس کیا طلاق نہ ہوگی ۔ کیونک اجنبی حورت اگر چدا نشا ، طلاق ہی تو ہوی کو طلاق ہوں کے جس فی خروت کا کلام حقیقہ خبر ہے ، ہاں اگر یوں کے جس فی دونوں ہیں ہے آیک لوطلاق دی ، تو ہوی کو سے سے بغیر طلاق ہو جائے گی ، اس کو مسوط کے طلاق ہیں ذکر کیا ہے ۔ بیتو ایسا ہوا جسے اپنی حورت اور آیک احتبار نہ دیا جائے گا ، اس کو مسوط کے طلاق ہیں ذکر کیا ہے ۔ بیتو ایسا ہوا جسے اپنی حورت اور آیک احتبار نہ دیا جائے گا ، اس کو مواقع اس کی حورت ہی پڑطلاق پڑے گی اجنبیہ کی طرف چھیر نے کا اختبار نہ دیا جائے گا کہ درنوں ہیں سے آیک کو طلاق دی خواتی اس کی حورت ہی پڑطلاق پڑے گی اجنبیہ کی طرف چھیر نے کا اختبار نہ دیا جائے گا کہ اس کا اور ان کتب خانہ دیا اور )

شرط محقتلف الفاظ اوران كاحكام

﴿ وَآلُفَ الْ النَّالَةِ مَا إِنْ وَإِذَا وَإِذَا مَا وَكُلُ وَكُلَمَا وَمَعَى وَمَعَى مَا ﴾ إِلاّ الشّرط مُشْتَقَى مِنْ الْعَلاَمَةِ، وَهِلِهِ الْالْفَاطُ مِمَّا تَلِيهَا اَفْمَالٌ فَتَكُونُ عَلامَاتٍ عَلَى الْحِنْثِ، مُشْتَقَى مِنْ الْعَلامَةِ، وَهِلِهِ الْالْفَرُ طِرِلاَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا مَعْنَى الْوَقْتِ وَمَا وَرَاء مَمَا مُلْحَقِّ بِهَا، فُمَّ كَلِيمَةُ إِنْ حَرْف لِلشَّرُ طِيلاً مَنْ مَا يَلِيهَا مَعْنَى الْوَقْتِ وَمَا وَرَاء مَمَا مُلْحَق بِهَا، وَكَلِيمَةُ مُنْ اللّهُ مُنْ وَالشَّرُ طُ مَا يَعَمَّلُ إِلا اللّهُ وَالْحَرْاءُ وَكَالُ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللل

2.7

 س تحد بوتا ہے بواس کے ساتھ متصل ہوا جیسا کہ آپ یہ دیں: "ہروہ غلام جسے میں ٹربیدلوں وہ آزاد ہوگا"۔

منامه ابن محمود بایرتی حتی علیدالرحمد تکھتے ہیں کہ مسنف نے الغاظ شرط کہا ہے حروف شرط نبیں کہا کیونکہ بعض علاءان کواسا وہیں شار کرتے ہیں۔ اور وشع کے اعتبار صرف ایک حرف شرط بیان ہوا ہے اور وہ ''لؤ''ہے جو معنی کے اعتبارے شرط کیلئے بنایا ممیا ہے .. جبكه بيتمام الغاظ معنى ولفظ دونول اعتبار سے شرط كيلئے بنائے مجتم ميں۔ (حناميشرح الهدامية من ٥٩ ميں ٢٣٣، بيردت) لفظ"ان"راخی کیلے بھی آتاہے

علامه علا وَالدين حَنْي عليه الرحمه لكعة بين - كه لفظ "ان "تراخي كيليّ استعال ہے محرجہال نور كا قرينه پايا جائے تو تراخی مراد نه ہوگی،ای نور پر قریندی مثال ہے ہے کہ خاو تدنے ہوی کو جماع کیلئے طلب کیا تو ہوی کے الکار پر خاوند نے کہا تو میرے کرے میں داخل ندمونی تو طلاق ہے۔ تو فوراداخل ندمونی بلک خاوند کی شہوت وخواہش ختم ہونے کے بعد داخل ہوئی تو طلاق ہوجائے گی۔

(در مختار، باب يمين، ج ايس ۲۹۹، د بلي)

في منس الدين تمر تا شي حنى عليه الرحمه كليمة بين عربي شرط كالفاظ بيه بين الن اذا اذا ما بكل بكل المنى منى ما الن تمام الفاظ ك شرط جب باني جائے توقعم موجائے كى ماسوائے لفظ" كلما "كيونكهاس بيس شرط تين طلاقوں كے بعد ختم ہوكى \_ مرا تنا ہوگا كہ عورت پرصرف دوطلاقوں کا مالک رہے گا کہ ایک تو تکاح پیش میں پڑچی اب اگر بھی دوطلاقیں دے گامغلظہ ہوجائے گی۔ دوسری مورت بدے کمی ذی علم مے مامضة كرو كے كميں في يون طف كرليا ہے كہ جھے نكاح فضولى كا حاجت ہے يا كيا اچھا ہوتا كہ کوئی مخص بے میری تو کیل کے بطور خود میرا تکاح اس سے کردے تاؤی علم فدکور خود یا کسی اوراسے کہد کرعورت کا تکاح اس سے كرد ، جب ال مخص كونكاح كى خرچنچ بيرزبان مع بجهوند كي بلكدكوني نعل ايبا كرے جس سے اس نكاح موتوف كى اجازت موجائے،مثلاً عورت كومبر بيج وے يا لوكوں كى مباركباد قبول كرنے كماس صورت ميں نكاح موجائے كا اور طلاق اصلاً واقع نه موگ-(تنویرالابصار بنفرف، إب<sup>تول</sup>ق)

### لفظ "كل" كے الحاق شرط كابيان

اس کے بعد مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے۔ ندکورہ بالا الفاظ میں سے لفظ "کل" اپنی حقیقت کے اعتبار سے شرط كے لئے استعال بيس موتا كيونكه اس كے بعد بميشاسم استعال موتائے جبكه شرط كے لئے وف شرط كے بعد تعل آيا كرتا ہے اور شرط اس جيز كوكيت بيل جس كيماته جزاء متعلق مؤاورجزاء كاتعلق لغل كيماته موتاب يهال بيهوال كيا عاسكا ب: جب بدائي مقیقت کے اعتبار سے شرط کے لئے استعمال ہوتائیں ہے تو پھرآ پ نے اسے یہاں کیوں ذکر کیا ہے۔مصف اس کا جواب دیتے ہوے یہ بات بیان کرتے ہیں: اس کوشرط کے ساتھ اس لئے لاحق کیا گیا ہے کیونکہ فعل کا ای اسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جواس لفظ ے بعد آرہا ہوتا ہے۔ جیسے آپ میں کیس ۔'' ہروہ غلام جے میں فریدوں وہ آزار ہوگا''۔

ان الفاظ كالحكم اوركلما كي استثنائي صورت

قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : ﴿ فَفِي هَا إِنَّهُ الْإِلْفَاظِ إِذَا وُجِدَ الشَّرُطُ انْحَلَّتْ وَانْتَهَبُّ الْيَمِينُ ﴾ لِلاَنْهَا غَيْرُ مُقْتَضِيَةٍ لِلْعُمُومِ وَالتَّكْرَارِ لُغَةً، فَبِوجُودِ الْفِعْلِ مَرَّةً يَتِمُ الشَّرْطَ وَلَا بَسَفَاء كِللَّهِ مِن بِدُونِهِ ﴿ إِلَّا فِي كُلُّمَا فَإِنَّهَا تَقْتَضِى تَعْمِيمَ الْآفُعَالِ ﴾ قَالَ اللّهُ تَعَالَى ﴿ كُلُّمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُمْ ﴾ الايَتُومِنْ ضَرُورَةِ التَّغْمِيمِ التَّكْرَارُ .

مصنف رمنى الله عندفر مايا: جب ال الفاظ بين شرط بائى جائے كا توضم خليل بوكر ختم بوجائے كى اس كى دليل بديد بيد عموم اور تحرار کالفوی اعتبارے تقاضائیں کرتے ابدا ایک ہی مرحبات کے بائے جانے کے بتیج بی شرط پوری موجائے گی اوراس ك بعدتم بافى نبيل رب كى البنته لفظ المحسل الماكام مخلف بي كيونكه وه افعال بين تعيم كانفاضا كرتاب - ارشاد بارى تعالى ب "جب مجی ان سے چڑے سر جا کیں سے" تھیم سے لئے بیضروری ہے کہاس میں کرار پائی جاتی ہو۔

لفظ كلما كالعيم يصمصنف كافقهي استدلال

صاجب بداريف فيمستله طلاق بيس لفظ كلما كاستعال سي تعيم كاتكم إس آيت كم منهوم سي استدلال كرت بوسة نقبى تكم ك وليل كوبيان كياب، بهم امام ابن جرير طبري كي تغيير كساتهاى آيت مباركه كووكركرد بياب

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِالْجِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوْفُوا الْعَدَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿ (النساء ٢٠٥)

جنہوں نے ہماری آ بنوں کا اتکار کیا عنقریب ہم ان کوآ کے بین داخل کریں سے بھب بھی ان کی کھالیں کی جا کیں گی ہم ان كيموااوركمالين البين بدل دين عظم كه مذاب كامز ولين بينتك الله عالب محمت والاسب. ( كنز الايمان)

الله كي آينوں كے شه مائے اور رسولوں سے لوكوں كو برگشة كرتے والوں كى مز ااوران كے بدانجام كا ذكر ہوا أنبيس اس آعك میں دھکیلا جائے گا جوانییں چاروں طرف سے گھیر لے گی اوران کے روم روم کوسلگا دے اور یہی نہیں بلکہ بی عذاب دائی ایسا ہو گا ایک چڑاجل کیا تو دوسرابدل دیاجائے گاجوسفید کاغذی مثال ہوگا ایک ایک کافری سوسو کھالیں ہون گی ہر ہر کھال رہتم تسم سے علیحدہ على وعذاب مول كے ايك ايك دن بين ستر بزار مرتبه كھال الث مليث موكى لينى كبديا جائے كا كەجلدلوث آئے وہ جراوث ،

تشريحات مدايه حصرت عمر رمنی الله تعالی عند کے ماسلے جب اس آیت کی تلاوت ہو کی لؤ آپ پڑھنے والے سے دوبار وسنانے کی فرمائش کرتے ووروباروپر متاتو معزبت معافی بن جبل رمنی الله تعالی عنه فرماتے ہیں بیں آپ کواس کی تغییر سنا کال ایک ایک ساعت میں سوسوبار بدلی جاست کی اس پرحصرت عروضی الله تعالی عند فرمایا بیس نے رسول الله صلی الله علیدوآ لدوسلم سے یہی سنا ہے۔

(ابن مرد وبيره غيره)

دوسرى روايت بين هي كداس وتت كعب رضى الله تعالى عندف كها تفاكد جي اس كانسير باد سه بين سف است اسام لانے سے پہلے پڑھا تھا آپ نے فرمایا اچھا بیان کرواگروہ وہی ہوئی جوہیں نے رسول الله ملی وآلدوسلم سے ن ہے تو ہم اسے قبول کریں سے درنہ ہم اسے قابل النفات نہ جمیں گے تو آپ نے فرمایا ایک ساعت میں ایک سوہیں مرتبہ اس پر معزمت ممر فاروق رضى الله نتعالى عند فرمايا بيس نے إى طرح حضور ملى الله عليه وآله وسلم يه سنا ہے۔

حضرت راج بن انس رمني اللدتعالى عدفر مات بين بهل كماب بين الكعاموات كدان كا كعالين عاليس ما ته يا جمير ما تهد بون کی اور ان سکے پیف استے پڑے موں سے کداکران میں پہاڑ رکھا جاسے تو ساجائے۔ جب ان کھانوں کو ہو کس کھا لے کی تو اور

كماليس واليس كي

ا یک صدیث میں اس سے بھی زیادہ مسنداحمد میں ہے جہتی جہتم میں اس قدر برے بردے بنادھیے جا کیں سے کہان سے کان کی لوك من كندها ساست سوسال كى راه ير موكا اوران كى كعال كى موناكى متر ذراح موكى اور يجل شل احد يها زيج مول كى اوربيهى كهامي ہے کہ مراد کھال سے لہاس ہے لیکن میشعیف ہے اور کا ہر افظ سے خلاف ہے اس سے مقابلوں میں تیک اوٹوں سے امہام کو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جشف عدن میں ہوں سے جس سے جیے برتبرین جاری بول کی جہاں جا بیں اٹیس لے جا کیں است محلات میں باغات میں راستوں میں فرض جہاں ان کے جی جاہیں وہیں وہ پاک نہریں سینے کلیس کی ، پھرسب سے اعلیٰ لطف ہے ہے کہ بیان نعتنیں ابدنی اور بمیشہ رسیطے والی ہوں کی نہتم ہوں کی پھران کے لئے وہاں جیش ونفاس سے کندگی اور پلیدی سے میں پجیل اور بو ہاس سے رز مل صفتوں اور ایپود واخلاق سے پاک بوریاں موں کی اور محف لیے چوڑ مد سائے موں سے جو بہت فرحت من بہت ہی سرور الکیزراحت افزادل خوش کن ہول ہے۔رسول الله ملی الله علیہ وآلہ وسلم قرماتے ہیں جنب میں ایک درخت ہے جس سے سائة تلے ایک سوسال تک مجی ایک سوار چلا جائے تواس کا سابیتم ندمو بینجر و فلد ہے۔ (تغییرا بن جریر، طبری، نسام، ۲۵) دوسرى شادى كي صورت بين سايقه شرط معتبرتين بوكى

كَمَالَ ﴿ فَمَانُ تَمَوْزُجُهَا بَعُدُ زُوْجِ الْحَرُ وَتَكُوَّزُ الشَّرْطُ لَمْ يَقَعْ شَيْءً ﴾ إِلاّنَ بِاسْتِيْفَاءِ السطُّلُهُ اللَّهِ السَّمَالُوكَاتِ فِي هَذَا اللِّكَاحِ لَمْ يَبْقَ الْجَزَّاءُ وَبَقَاءُ الْيَوِينِ إِم وَإِللَّهُ رَا لِهِ إِلَّهُ خِلَافَ زُقَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَسَنَقَرِّرُهُ مِنْ بَعْدُ إِنَّ شَاء اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَلَوْ دَخَلَتُ عَلَى نَفُسِ التَّزَوُّ جِ إِنَّ قَالَ : كُلَّمَا تَزَوَّجُت امْرَاٰةً فَهِي طَالِقَ يَحْنَثُ بِكُلِّ مَرَّةٍ وَإِنْ كَانَ بَعُدَ زَوِّ جِ الْحَرَ ﴾ لِآنَ الْعِقَادَهَا بِاعْتِبَارِ مَا يَمْلِكُ عَلَيْهَا مِنْ الطَّلَاقِ بِالتَّزَوُّ جِ وَذَٰلِكَ عَلَيْهَا مِنْ الطَّلَاقِ بِالتَّزَوُّ جِ وَذَٰلِكَ غَيْرُ مَحْصُورٍ.

أجمه

فر ما یا اوراگر مرداس عورت کے ساتھ شادی کر لے بینی اس کی دوسری شادی ہونے کے بعد (طلاق ہونے کے بعد ) شادی کر نے تو شرط دوبارہ پائی جائے 'تو اس کے لئے اس صورت میں پھر بھی واقع نہیں ہوگا اس کی دلیل ہے : مرد پہلے نکاح میں جن شین طلاقوں کا مالک تھا وہ آئیس مکمل طور پر استعال کرچکا ہے 'لہٰ دااب جزاء کی کوئی صورت باتی نہیں رہے گی اور شم کی بقاء تو جزاء پر سخی 'یا شرط پر تھی ۔ اس بارے میں ایام زفر کی دلیل مختلف ہے اسے ہم انشاء اللہ بعد میں ذکر کریں محے اگر لفظ 'د کما' ، نفس من 'یا شرط پر تھی ۔ اس بارے میں ایام زفر کی دلیل مختلف ہے اسے ہم انشاء اللہ بعد میں ذکر کریں محے اگر لفظ 'د کما' ، نفس من 'ن شرادی ) پردا طل ہو بینی کوئی خفس ہے ہدے ' جب بھی میں جس خاتون سے شادی کروں تو اسے طلاق ہے' تو وہ شخص ہم بار تکاح کرنے پر حانث ہوگا خواہ یہ تکاح مورت کی دوسری شادی کرنے کے بعد طلاق لیے کے بعد (اس مختص کے ساتھ شادی کرنے پر تی کیول شہو ) اس کی دلیل ہے۔ اس کا انعقاداس طلاق کے تن کی دلیل ہے 'جس کا مالک وہ نکاح کرنے کی دلیل ہے ۔ بنا ہے اوراس کا کوئی بھی شارئیس ہوسکا۔

ثرن

ام م مقتی علی الاطلاق نے فتح القدیر میں کتاب الا بمان کے مسائل متفرقہ میں فرمایا ہے اگر کوئی شخص اپنی بیوی ہے کہے جس عورت ہے بھی تیری اجازت کے بغیر نکاح کروں تو اسے طلاق ہے ، بھراس شخص نے اپنی بیوی کو طلاق با کندوی یا تین طلاقیں دے دیں بھراس نے اس دوران مہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دومری محورت سے نکاح کیا تو دومری کو طلاق ہوجائے گی کیونکہ اس نے طف میں دومری محورت سے ناکے کو بہلی بیوی کے باتی دہے سے مقیدتیں کیا ، اس سے مقیدت ہوتا جب بہلی بیوی اپنے کا حقیدت ہوتا جب بہلی بیوی اپنے نکاح کے وقت اذن یا منع کا اختیار حاصل کرتی ۔ (فتح القدیم ، جسم ، بیروت)

لفظ كلما كے ذريعے محدود كرار كابيان

ہماں مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: لفظ' کلما'' کے ذریعے بھرار ٹابت ہوئی ہے'لین یہ کرار مطلق نہیں ہے' بلکہ محدوداور متعین ہے لین لفظ' کلما'' استعال کرتے وقت شوہر کی ملکیت ہیں جننی طلاقیں ہوں گی تکرار کا تعلق صرف ان طلاقوں کے ساتھ ہوگا اس کی مثال دیتے ہوئے مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے۔

"اگرمزدورت کوطلاق دید تاہے تورت کوطلاق ہوجاتی ہے پھراس کے بعددہ دوسری شادی کر لیتی ہے پھراس ہے اس سے بھراس سے بھراس سے بعروہ مہلے طلاق دیارہ کے طلاق دیارہ شادی کر لیتی ہے اورشرط دوبارہ بھی طلاق میں مطلاق دیارہ سے ماتھدد بارہ شادی کر لیتی ہے اورشرط دوبارہ

پائی جاتی ہے او کوئی چیز واقع نہیں ہوگ "۔

اس کی ولیل مصنف نے بھی بیان کی ہے: پہلے نکاح میں شوہر جن تین طلاقوں کا مالک تھا جب وہ تینوں جزا ہے طور پر ثابت ہوگئی تواسکتے نکاح کے اندر جو تین طلاقیں ہیں وہ اس جزاء کا حصہ بیس ہوں گی تو بمین اس وقت تک باتی رہ سکتی ہے جب شرط کے ساتھ جزاء بھی موجود ہو تو یہاں کیونکہ جزاء موجوز بیں ہے البنداطلاق واقع نہیں ہوگی تا ہم اس بارے میں اہام زفر کی ولیل مختلف ہے۔

یماں مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: اگر بیلفظ بین ' کلما' شادی کرنے کے فعل پر داخل ہو بین آ وی بیر کہ ۔ '' جب بھی میں کسی عورت کے ساتھ شادی کر وں تو اسے طلاق ہو جائے تو وہ فخص جب بھی شادی کر ہے اوہ حائے ہو جائے گا خواہ اس کی ایک بیوی دوسر ہے شوہر سے طلاق لینے کے بعد دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کر لے تو بھی اس کے ساتھ الکاخ اور اس کی ایک بیوی دوسر نے گا۔ مصنف نے اس کی ولیل یہ بیان کی ہے: وہ شخص شادی کرنے کے نتیج میں الکاح کر سے نہ ہوجائے گا۔ مصنف نے اس کی ولیل یہ بیان کی ہے: وہ شخص شادی کرنے کے نتیج میں جس بھی طلاتی کا مالک ہوگا اس جنلے کے انعقاد میں اس طلاق کا اعتبار کیا جائے گا' اور اس کی کوئی حد نہیں ہے 'لین وہ جب بھی شادی کرے کو بیطلاق واقع ہوجائے گی۔

### مشروط کرنے کے بعد ملکیت کے زائل ہونے کا حکم

قَالَ ﴿ وَزَوَالُ الْمِلْكِ بَعْدَ الْيَمِينِ لَا يُبْطِلُهَ ﴾ لِآنَهُ لَمْ يُوجَدُ الشَّرُطُ فَبَقِى وَالْجَزَاءُ بَاقِ لِبَسَقَاءِ مَنحَلِّهِ فَبَقِى الْيَمِينُ وَلَئمَ إِنْ وُجِدَ الشَّرُطُ فِي مِلْكِهِ انْحَلَّتُ الْيَمِينُ وَوَقَعَ الطَّلَاقُ ﴾ لِآنَهُ وُجِدَ الشَّرُطُ وَالْمَحَلُّ قَابِلٌ لِلْجَزَاءِ فَيُنْزِلُ الْجَزَاءُ وَلَا تَبْقَى الْيَمِينُ لِمَا الطَّلَاقُ ﴾ لِآنَه وُجِدَ الشَّرُطُ وَالْمَحَلُّ قَابِلٌ لِلْجَزَاءِ فَيُنْزِلُ الْجَزَاءُ وَلَا تَبْقَى الْيَمِينُ لِمَا فَلَانًا ﴿ وَإِنْ وَجِدَ إِلَيْ مَلِكِ انْحَلَّتُ الْيَمِينُ ﴾ لِلْجَزَاءِ فَينْزِلُ الْجَزَاءُ وَلَا تَبْقَى الْيَمِينُ لِمَا فَلَا اللّهُ وَإِلَى وَجَدَ الشَّرُطِ ﴿ وَلَهُ يَقَعُ شَى الْيَمِينُ ﴾ لِوجُودِ الشَّرُطِ ﴿ وَلَمْ يَقَعُ شَى الْيَمِينُ ﴾ لِلْعُدَامِ الْمَحَلِّيَةِ السَّرُطِ ﴿ وَلَمْ يَقَعُ شَى الْيَمِينُ ﴾ لِلْعُدَامِ الْمَحَلِّيَةِ السَّرُطِ ﴿ وَلَهُ مَلَى الْعَلَاكِ الْحَلَامُ الْيَعِينُ ﴾ لِلْعُدَامِ الْمَحَلِيّةِ السَّرُطِ ﴿ وَلَهُ مَلَى الْعَلَاكِ الْحَلَامُ الْيُعِينُ ﴾ لِللْعُولِ الْمُحَلِّدُ السَّرُطِ وَلَهُ مَا لَهُ عَلَيْ الْمُحَلِّدُةُ اللّهُ وَإِلَى الْمُحَلِّدُ السَّرُطِ وَالْمُعَلِي الْعَلَاكِ الْحَلَامُ الْيُعِيدُ السَّرُطِ وَلَهُ مَا لَيْ الْمُعَلِي الْعُمَالِكِ الْعَلَاكُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْعَلَالُ الْعَلَالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ وَلَا السَّرُولُ اللْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِيدِ السَّرِي الْعَلَالِي الْمُعَلِي الْمَعْدَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُؤْلِقُ اللْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعُولِي السَّوالِي الْمُعْتَلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعُلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْ

﴿ وَإِنَّ اخْتَلَهَا فِي وَجُودِ الشَّرَطِ فَالْقُولُ قُولُ الزَّوْجِ إِلَّا اَنْ تُقِيمَ الْمَرْاَةُ الْبَيْنَة ﴾ لِآنَةُ مُتَمَيِّكٌ بِالْآصُلِ وَهُو عَدَمُ الشَّرُطِ، وَلَائَةُ يُنْكِرُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ وَزَوَالَ الْمِلْكِ وَالْمَرْاَةُ لَمَّتَمَيِّكَ بِالْآصُلِ وَهُو عَدَمُ الشَّرُطِ لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ جَهَتِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي حَقِي نَفْسِهَا مِثْلُ اَنْ تَلَاعِيهِ ﴿ فَانَ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْ جَهَتِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي حَقِي نَفْسِهَا مِثْلُ اَنْ يَلَا مِنْ جَهَتِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي حَقِي نَفْسِهَا مِثْلُ اَنْ يَقُولُ لَا إِنْ جِعْسَتَ فَانْتِ طَالِقٌ وَفَلَائَةُ فَقَالَتُ : قَدْ حِضْت طَلُقَتُ هِي وَلَمْ تَطُلُقُ لَى يَقُولُ لَا إِنْ جِعْسَانً وَالْقِيَاسُ اَنْ لَا يَقَعَ لِانَّهُ شَرُطٌ فَلَا تُصَدَّقُ كَمَا فِي اللَّهُ اللَّهُ مُولًا فَلَا تُصَدَّقُ كَمَا فِي اللَّهُ اللَّهُ مُولًا فَلَا تُصَدَّقُ اللَّهُ مَنْ جَهَتِهَا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُولًا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا إِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

فَيُـ قَبَـلُ قَـوُلُهَا كُمَّا قُبِلَ فِي حَقِّ الْعِلَّةِ وَالْعَشَيَانِ لَـٰكِنَّهَا شَاهِدَةً فِي حَقِّ ضَرَّيْهَا بَلَ هِى مُنَّهَمَةٌ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي حَقِّهَا .

زجمير

قر مایا: اورتسم اتفاتے کے بعد ملکیت کا زائل ہوتاتشم کو باطل نہیں کرتا کیونکہ شرط پوری نہیں ہوسکی للبذاتشم باتی رہے گی اور جزاء كاكل يعنى خانون ك باقى مون كساته جزاء بهى باقى رب كى البذا يبين بهى باقى رب كى ، پراكرشرط اس كى مكيت ميس بائى جائے گی توقتم خلیل ہوجائے گی اور طلاق واقع ہوجائے گی کیونکہ شرط پائی گئی ہے جبکہ لیعنی خاتون میں جزاء کی اہلیت موجود ے اوسم میں رہے کی جیسا کہ ہم پہلے بیان کر بچے ہیں لیکن اگر شرط ملکیت کے فیریس پائی جائے اوسم علیل ہوجائے گی سیونک شرط پائی می ہے مرطلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ مورت اب طلاق کاملیس ہے۔اگرمیاں بیوی کے درمیان شرط کے بارے میں اختلاف ہوجائے تو مرد کی بات کوشلیم کیا جائے گا۔اگر مورت جوت پیش کردے ( نواس کی بات معتبر ہوگی ) کیونکہ مرد کا تمسک اصل سے ہاوروہ شرط کا نہ ہوتا ہے اس کی دلیل میہ بنتو ہر مدائی علیہ ہے جبکہ بیوی مدعیہ ہے۔ اگر شرط کی نوعیت الیم ہو جس کا علم صرف عورت محوالے سے بی ہوسکتا ہے تو اس کے اپنے حق میں اس کی بات قبول کی جائے گی۔ جیسے شوہر نے بیوی سے بیکها: و الرحمهين حيض آسميا توتم اورفلال عورت كوطلاق بيا اور پير عورت نے بيد بات بيان كى مجھے حيض آسميا سياتواس عورت برطلاق واقع ہوجائے کی کیکن فلال محورت پرطلاق نہیں ہوگی۔اس مورت پر بھی طلاق کا داقع ہونا استحسان کے پیش نظر ہے: ورنہ قیاس اکا تقاضاتوبيد الطلاق واقع ندمو كيونكدبيشرط بهاوراس بار مين ورت كي تصديق بيس كى جائے كى اس طرح كھريس واطل ہونے کے مسئلے کا تھم ہے۔ استحسان کی دلیل بیرہے عورت کواپٹنس کے بارے میں علم ہونااس کے لئے امانت کے مقام میں ہے كونكهاس شرط كاعلم محض عورت كى طرف سے بى ہوسكتا ہے البذواى كا قول معتبر ہوگا ، جبيها كه عدت اور وطى كے بارے بيس اس كا قول معتر موتا ہے۔البتدا پی سوکن کے تن میں کیونکہ وہ گواہ ہے بلک اس بارے میں اس پرالزام بھی عائد موسکتا ہے البدااس سوکن ے حق بیں اس عور منہ کا قول قبول نہیں ہوگا۔

شرلنح

علامہ علا دالدین فی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب شرط کا کل جاتا رہا تو تعلیق باطل ہوگئی مثلا کہا اگر فلا ب سے بات کر بے وہ ہجھ برطلاق اب وہ خص مرکبی تو تعلیق باطل ہوگئی لہذا اگر کسی ہول کی کرامت ہے جی گیا اب کلام کیا طلاق واقع نہ ہوگی یا کہا اگر تو اس گھر مرکبی تو تھے پر طلاق اور وہ مکان منہ دم ہوکر کھیت یا باغ بن گیا تعلیق جاتی رہی اگر چہ پھر دوبارہ اس جگہ مکان بنایا گیا ہو۔
میں گئی تو تھے پر طلاق اور وہ مکان منہ دم ہوکر کھیت یا باغ بن گیا تعلیق جاتی رہی اگر چہ پھر دوبارہ اس جگہ مکان بنایا گیا ہو۔
میں گئی تو تھے پر طلاق ہو دھیا کہ کہا گرتو اس گلاس میں اس دفت بانی نہ تھا تو تعلیق باطل ہے اور اگر بیان اس دفت موجود تھا پھر گرا دیا گیا تو تھے ہو تین طلاق ہیں اس دفت موجود تھا پھر گرا دیا گیا تو تھے ہو تین طلاقیں بانی اس دفت موجود تھا پھر گرا دیا گیا تو تھے ہو تین طلاقیں

مرأى ك من الك في أست أراد كروياب كمريس من تو دوطلاقيس باي اورشو بركور جعت كاحق عاصل ب كه بونت تعلق تین طلاق کی اُس بیں ملاحیت نہتی لہذادوہی کی تعلق ہوگی اوراب کہ آ زاد ہوگئی تین کی صلاحیت اُس بیں ہے مگر اُس تعلیق کے سبب دوئی داقع ہوگئی کہ ایک طلاق کا اعتیار شو ہر کو اب جدید حاصل ہوا۔ حروث شرط اُر دوزبان میں ریپیں۔ اگر ، جب، جى وقت، ہرونت، جو، ہر، جس، جب بھی، ہربار۔ ( درمخار، كتاب طلاق، باب تعلیق)

### يمين زوال ملكيت كي بعد بھي ياقي رہے گي

یبال مصنف نے بیمسکد بیان کیا ہے: بیمن کے بعد اگر ملکیت زائل بھی ہوجائے تو بیمن اپنی جگہ پر برقر اررہتی ہے ملکیت كے زائل ہونے كى دليل سے يمين زائل نيس ہوتى مصنف نے اس كى وضاحت كرتے ہوئے بيمثال بيان كى ہے: ايك فخص اپنى يوى سے يہ كہتا ہے: اگرتم كمريس داخل موئى، توتمبيس طلاق ہے اب اس كے بعد شرط نبيس يائى كى بينى وہ بيوى كمريس داخل بيونى عی بیس اور شو ہرنے مورت کو کسی اور دلیل سے طلاق بائند دیدی اب یہاں شو ہرنے بیوی کو طلاق بائند دے کرا بی ملکست کوزائل کر دیالیکن بمین لینی جس چیز کواس نے مشروط کیا تقااور وہ مورت کا گھریں داخل ہونا تھا' وہ اپنی جگہ پدیر قرار ہے' کیونکہ اس بمین کوشرط پر مطلق کیا گیا تھا لہذاوہ شرط نیس پائی گئ تو ایمی بین اپن جگہ باتی ہوگی اور اس کی جزاء بھی باتی ہوگی۔

اس کی دانس ہے: جزاء کامل ابھی اپنی جگر پر باتی ہے وہ اس اعتبارے کہ شوہر نے بیوی کو بائنہ طلاق دی ہے مغلظہ طلاق نہیں دی ہے اس لئے کل کے باقی ہونے کی دلیل سے جزاء باتی ہوگی اور کیونکہ شرط پر جزاء کی بقاء کی دلیل سے بمین بھی باتی رہتی ے بنداجب تک شرط پرجزاء باتی رہے گی بین بھی اپنی جگہ پر برقر ادرہے گی۔اس کے بعدمصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: اگر شو ہر کی ملکیت میں شرط پائی جائے لینی جب شو ہرنے مورت کو بائے طلاق دی تھی اس دوران شرط پائی گئی تو بمین حلال ہو جائے گی ایعنی پوری ہوجائے گی اوراس کے نتیج میں طلاق واقع ہوجائے گی۔

اس کی دلیل میہ ہے: جس وقت شرط پائی گئی ہے اس وفت شکل اس کی جزاء کو قیول کرنے کی ملاحیت رکھنا تھا لینی اس مورت کو مزيد طلاق دى جاستى تقى لېدا جزاء نازل بوجائے كى يعنى اس كاسكم جارى بوجائے كا اور پير يمين باقى نبيل رہے كى اس كى دليل ہم ملے بیان کر بچے ہیں۔ لیکن اگر شرط ملکت کے علاوہ پائی جاتی ہے کینی اس مورت کی عدت ختم ہوگی اور اس نے کہیں اور نکاح کرلیایا منیں بھی کیا اس کی عدمت خم ہوگئ تو اس صورت میں بین پوری ہوجائے گئ کیونکہ شرط پائی گئے ہے لیکن کوئی بھی چیز واقع نہیں ہوگی اس كى دليل سيرے: جرا وكاكل باتى نبيس رہائين اب وہ شوہراس كورت كوطلاق دينے كاما لك نبيس ہے كيونكه اس كى عورت ختم ہو پكى

يهال معنف نے بيمنك بيان كيا ہے: اگر ميال بيوى كے درميان شرط كے بارے ش اختلاف ہوجائے تواس بارے بيں شو ہر کے قول کومعتر قرار دیا جائے گا البتدا کے مورت میں تورت کی بات کومعتر قرار دیا جاسکا ہے اور وومورت میرے جب تورت الى بات كاتائد من شوت فيش كرد مد معنف في الى دليل بيان كرت موسع بيد بات بيان كى ميد المراكونام ركما ے اورامل يہ ے : شرط كاوجوديس يا ياجا تا\_

اس کی دوسری دلیل مصنف نے بیر بیان کی ہے: شوہر طلاق کے واقع ہونے کا اٹکار کررہا ہے اور ملکیت کے زائل ہونے کا الكاركرد بائ جبكه ورت الى بات كى دويدار ب تواصول بيد دوي كرن والكوشوت بيل كرناية تاب ادرجوفس دو ك الكاركراك كي المعنى المان كافى موتائية تا بم يهال معنف في شوبركتم الفاف كاذكرنين كيا البداس كامطلب بيا اس سے میں فی جائے گی کیکن مورت کے دھے جوت بیش کرنالا زم ہوگا۔

مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: اگر وہ شرط الی نوعیت کی ہوجس کاعلم صرف بیوی ہے ہوسکتا ہے تو اس بارے میں مورت کا قول معتر موگا، جیسے شو ہر بنے بید کہا: اگر تہمیں حیض آیا تو تہمیں طفاق ہے اور فلال اعورت کو بھی طلاق ہے این اپنی دوسری یوی کے بارے من اس نے بیالفاظ استعال سے۔

مرورت نے بیات بتائی: مجھے بین اس کیا ہے تو یا بک الی حقیقت ہے جس کاعورت کے ذریعے بی پیدچل سکتا ہے تو اس ے بتیج بیل وہ عورت طلاق یا نتہ ہوجائے گی لیکن اس شوہر کی دوسری بیوی طلاق یافتہ نیس ہوگی مین اس صورت میں جب میال بوی کے درمیان اختلاف ہو کرشرط پائی می ہے یا نہیں پائی تی ہے؟ مصنف یہ بیان فرماتے ہیں: قیاس کا تقاضا بدتھا کہ بدطلاق واقع ندہو کیونکہ بیالیک شرط ہے تو اس بارے میں مورت کی تقدیق تبین کی جاستی نیکن ہم نے استحسان کے پیش نظر طلاق کے واقع موجائے کا حکم جاری کیا ہے۔

اس کے بعد مصنف نے اس بات کی وضاحت کرنتے ہوئے بیر بیان کیا ہے: استحمان کی دلیل بیہے: اپنی ذات کے حوالے ے وہ عورت امین ہے کیونکہ اسے حیض آنے کاعلم صرف ای کے ذریعے ہوسکتا ہے تو اس بارے میں اس کا قول تبول کیا جائے گا بالكل اى طرح جيس عدت كا اور محبت كرفي بين عورت كا قول قبول كياجائ كا

اس کی وضاحت رہے: عدت کا تعلق کیونکہ حیض کے ساتھ جوتا ہے تو اس بارے میں مورت یہ بات واضح کرسکتی ہے اور بتا سكتى ہے: اس كى عدت بورى موچكى ہے؟ يالبيس موتى اور جب وہ يہ بتا دے كى تو بھراس كى بات كا اعتبار كيا جائے گا كونكه اس بات كايد صرف اس كى ذات سے چل سكتا ہے۔ صحبت كرنے كائكم بيہ : اگر شو بريوى سے صحبت كرنے كامطالبدكرتا ہے اور بيوى جواب میں بہ کہد تی ہے: مجھے بیض آیا ہوا ہے تو اس بارے میں مورست کا قول معتبر ہوگا۔

اس پر بیاعتراض کیا جاسکتا ہے:اگراس مورمت کوطلاق ہوجاتی ہے تو پھراس کی سوکن کوطلاق کیوں نہیں ہوتی ہے۔تو مصنف نے اس کاجواب بیددیا ہے: اپنی سوکن کے حق شر عورت کی حیثیت امین کی بجائے گواہ کی ہے اور گواہ بھی ایسا جس پر بیتہت لگائی جا سکتی ہے: شاید وہ نقصان پہنچانے کے لئے جھوٹی گوائی دے رہاہاں لئے سوکن کے تن میں اس تورت کی بات کو تبول نہیں کیا جائےگا۔

### جب شو ہر جبوت طلاق کی تم کھائے

حفرت عبدالله بن محروبن العاص سے مردی ہے کہ جب مورت بددوی کرنے کدا سکے شوہر نے طلاق دے دی ہے اور طلاق پرایک معیر فض کو کواہ بھی بنائے تو اس کے خاوند کوئتم دی جائے گی۔اگر وہ نتم کھائے کہ بیس نے طلاق نہیں دی تو اس کواہ کی کواہی یاطل ہو جائے گی اور اگر وہ (شوہر) فتم نہ کھائے تو اس کائتم سے انکار کرنا دوسرے گواہ کے مثل ہوگا اور طلاق موثر ہو جائے گی۔ (سنمن ابن ماجہ: جلد دوم: حدیث نبر 195)

### مختف شرا نظ ہے طلاق کومشر و ط کرنے کے احکام

وَ كَذَٰ لِكَ لَوْ قَالَ زَانُ كُنُت تُعِيِّينَ أَنْ يُعَلِّبُك اللَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَٱنْتِ طَائِقٌ وَعَبْدِي حُرُّ فَعَالَتُ أُحِبُهُاوُ قَالَ : ﴿ إِنْ كُنْتُ تُرْجِيْنِيْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ وَهَاذِهِ مَعَكَ فَقَالَتُ : أُحِبُك طَلُقَتْ هِي وَلَمْ يُعْتَقُ الْعَبُدُ وَلَا تَطَلُقُ صَاحِبَتُهَا ﴾ لِسَمَا قُلْنًا، وَإِلا يُتَيَقَّنُ بِكَذِبِهَا إِلاَنْهَا لِشِسَدَةِ بُهُ طِهَا إِيَّاهُ قَدْ تُرِحِبُ التَّخُلِيصَ مِنْهُ بِالْعَذَابِ، وَفِي حَقِّهَا إِنْ تَعَلَّقَ الْحُكُمُ بِ إِخْبَارِهَا وَإِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً، فَيْعَى جَقِّ غَيْرِهَا بَقِى الْمُحَكَّمُ عَلَى الْإَصْلِ وَهِيَ الْمَحَبَّةُ ﴿ وَإِذَا قَالَ لَهَا زَاذَا حِضْت فَانْتِ طَالِقٌ فَرَاتُ اللَّهَ لَمْ يَقَعُ الطَّلَاقُ حَتَى يَسْتَمِرَّ بِهَا ثَلَالَةَ آيَامِ ﴾ لِآنَ مَا يَسْقَطِعُ دُونِهَا لَا يَكُونُ حَيْضًا ﴿فَاذَا تَمَّتُ ثَلَالَةُ آيَام حَكَمْنَا بِسالطَّلَاقِ مِنْ حِينِ حَاضَتُ ﴾ لِآنَـة بِسالِا مُسِدَادِ عُرِفَ أَنَّهُ مِنْ الرَّحِمِ فَكَانَ حَيْظًا مِنْ الابْسِندَاءِ ﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا رَاذَا حِنْسِت حَيْسَةً فَانْسِ طَالِقٌ لَّمُ تَطُلُقُ حَتَّى تَطُهُرَ مِنْ حَيْظَتِهَا ﴾ إِلاَنَّ الْحَيْظَة بِالْهَاءِ هِيَ الْكَامِلَةُ مِنْهَا، وَلِهاذَا حُمِلَ عَلَيْهِ فِي حَدِيْثِ الاسْتِبْرَاءِ (١) وَكَسَالُهَا بِانْتِهَائِهَا وَذَٰلِكَ بِالطُّهُرِ ﴿ وَإِذَا قَالَ : ٱنْسِ طَالِقٌ إِذَا صُمْت يَـوُمُّا طَـلُـفَتْ حِينَ تَغِيبَ الشَّمْسُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَصُومُ ﴾ لِآنَ الْيَـوْمَ إِذَا قُرِنَ بِفِعْلِ مُسمُتَةٍ يُسرَادُ بِهِ بَيَّاضُ النَّهَارِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ إِذَا صُمَّت لِلاَّنَّهُ لَمُ يُقَدِّرُهُ بِمِعْيَارِ وَقَدُ وُجِدَ الصَّوْمُ بِرُكْنِهِ وَشَرِّطِهِ .

ترجمه

اورای طرح اگر مرد نے میکها: اگر تمہیں میات پند ہو کہ اللہ تعالی تہمیں جہنم کی آگ بیں عذاب دے او تمہیں طلاق ہے اور

جب بین دن پورے ہوجا کیں او ہم اس وقت سے طلاق کا تھم دیں گئے جب اس عورت کو چین آیا تھا کیونکہ تیہ دت گزرنے کے بعد میہ بات پینہ چل کی کہ میر (خون) رتم سے لکلا ہے اس لیے میآ غاز سے بی حین شار ہوگا۔ اگر شوہر نے عورت سے میہ با اللہ جب تبدیل ایک جین آ جائے تو تمہیں طلاق ہے "تو عورت کواس وقت تک طلاق بیس ہوگی جب تک و واس بیش سے پاک شہو جائے اس کی دلیل میہ ہے: لفظ 'میشنہ " بین موجود' تو " اس کے کھل ہوئے (کے مفہوم پر دلالت کرتی ہے ) لہذا استبراء سے متعلق حدیث کواس مفہوم پر دلالت کرتی ہے ) لہذا استبراء سے متعلق حدیث کواس مفہوم پر حول کیا جائے گا اور میہ چیز طہر سے حاصل ہوگی۔

جب مرد نے بیکہا'' جس ون تم نے روز ورکھا تہیں طلاق ہے' تو جس ون عورت نے روز ورکھا ہوائ ون سورج غروب
ہونے کے ساتھ ہی عورت کو طلاق ہوجائے گیائی کی دلیل ہے ہے: جب لفظ یوم کوا یے فض کے ساتھ متصل کیا جائے جو لہا ہواتو اس
سے مراودن کی سفیدی ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف جب شو ہرنے بیوی سے بیکہا: '' جب تم نے روز و رکھا'' (تو اس کا تھم مختلف
ہوگا)۔اس کی دلیل ہے ہے: مرد نے کوئی ایسی چیز مقررتیس کی جومعیار ہوا ورروز واپنے رکن اور شرط کے ہمراہ پایا جارہا ہے۔
صدیت استیراء سے فقہی استدلال کا بیان

حضرت ابوسعیدرضی الله عندمرفوع روایت طور برنقل کرتے ہیں اوطاس کے قیدیوں کے بارے میں نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم

(۱) رزى من حديث أبي سعيد المحدرى و حديث رويفع و حديث على رضى الله عنهم فحديث النحدرى أعربه أبو داو د في "سننه أذ برقم (۲۱۵۷) و المحاكسم "في المستدرك" ۲/ ۲۰ على شرط مسلم و سكت عنه الذهبي و أعرجه أحمد في "المسند" ۲۲/۳ و الدارمي في "سننه" ۲/۰۷ و أوطاس: موضع على ثلاث مراحل من مكة فيها و معه للنبي يخيط و لله فله: "لا توطأ حامل حتى تضع و لا غير ذات حسل حتى تحيض" قال ذلك في سبايا أوطاس و حديث رويفع أعرجه احمد في "المسند" ۱۰۸/۶ و الترمذي في "جامعه" برقم (۱۱۲۱) و أبو داو دفي "سننه" برقم (۲۱۳۱) قال: قال رسول المانيك يوم حنين: لا يحل لامرىء مومن بالله و اليوم الآعر أن يسفى ماء و زرع غيره و لا يحل لا مرى « يومن بالله و اليوم الآعر أن يقع على امرأة من السبن حتى يستبرئها ..... المحديث و الاستبراء: طلب براءة الرحم من الحمل، و حديث على أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" كما في "نصب الراية" ۲۲۲/۲ ...

نے بیریم دیا تھا کہ حالمہ تورت جب تک بچے کوجنم نہ دے اس کے ساتھ محبت نہ کی جائے اور جو عورت حالمہ نہ ہواس کے ساتھ اس وقت تك محبت شكى جائے جب تك ال كوايك مرتبدين سا جائے . (سنن دارى: جلددوم: حديث نمبر 151) ولالت نظركاولالت بداجت كى طرح موسف كابيان

بية منابط بكاركى چزككى شرط برمطق كرد عاق شرط يائے جانے پراس شي (مشروط) كا دجود موجائے كا جيسے اگر سورى نكل جائة ووشى موكى اب يسي سورى فكلے كالوروشى خود بخو د موجائے كى۔

ای طرح طلاق کے باب میں بھی کوئی فض طلاق کوئی شرط پر معلق کردے تو اس شرط کے پائے جاتے ہی طلاق واقع بوجائے کی جیسے کی نے اجنی ورت سے کہا، اگر تھے سے بیرا نکاح ہواتو تھے طلاق ہے، چندداوں بعددداوں میں نکاح ہواتو نکاح ہوتے بی طلاق فوراوا تع ہوجائے گی۔ایے بی تکاح کے بعد شوہرنے اپنی بیوی سے کہا اگر تو ذلال کام کر کی تو بچے طلاق ہےاب الراس كى بيوى دوكام كرالية ووطلاق واقع موجائ كى ورنتيس

يهال معنف في سفريان كياب الرمرد يوى س بدكتاب "اكرتم اس بات كو پندكرتي موكه الله تعالى تهيس جہنم میں عذاب دے تو ممہیں طلاق ہے اور میراغلام آزاد ہے '۔اوراس کے جواب میں مورت بیر کہد دیتی ہے: مجھے بیر ہات پسند ہے تو سوال میہ ہے: کیا اسے طلاق ہوجائے گی؟ ایک مسئلہ ہیہ ہے: مرد مید کہنا ہے: اگرتم مجھ سے محبت کرتی ہؤتو منہيں بھی طلاق ہے اور تہارے ساتھ ميرى دوسرى بيوى كو بھی طلاق ہے توعورت يہ بتى ہے: ميں تم سے مبت كرتى ہوں تو ال كالحكم كيا موكا؟

مصنف فرمائے ہیں: ان دونو ل صورتول میں اس مورت کوطلاق ہوجائے گی نیکن پہل صورت میں غلام آزاد نبیں ہوگا اوردوسرى صورت ميس اس عورت كى سوكن كوطلا في بيس موكى \_

يهال بھی يہى مسكلہ ہے: عذاب كو پستد كرتا يا شركرنا شوہر سے محبت ہونا يا شدہونا اس بات كا پهة صرف عورت كے ذر میے چل سکتا ہے لیکن وہ عورت کیونکہ صرف اپن ذات کے بارے میں امین ہے لہذا اس کی اپنی ذات کے بارے میں اس كى بابت كوقبول كياجائے گا اور كيونكدوه دوسروں كے حق ميں گواه موتى ہے اور گواه بھى ايسى جس پرتہمت لگائى جاسكتى ہے تواس بارے میں اس کا قول معترفہیں ہوگان کی دلیل مصنف پہلے بیان کر نظے ہیں۔

يهال ميداعتراض كياجا سكنايه: كوئى بھى مسلمان جہنم ميں عذاب كو پيندنېيں كرے گا' تو ہوسكنا ہے: بيوى جھوٹ بول ر ہی ہومصنف بیفر ماتے ہیں: یہاں بیوی کا جھوٹ بولنا یقنی نہیں ہے کیونکہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ شوہر کواتنا زیادہ ناپسند کرتی ہوکہا گراسے عذاب کے وض میں بھی شو ہر ہے نجات ل سکتی ہوئو وہ اسے بھی قبول کر لے۔

دوسری دلیل میہ ہے : عورت کا بین ہے علم کا تعلق اس کے اطلاع دینے کے ساتھ ہے اس بارے میں اس کی اطلاع

کودرست سلیم کیا جائے گاخواہ وہ مجموٹ بول رہی ہو۔ یمی دلیل ہے: اس کی اپنی ذات کے علاوہ دوسر ناے کے تن بیں اس کی اطلاع کو تبول نہیں کیا جا تا اور تھم اپنی اصل پر برقر ارد ہتا ہے۔

یہاں مصنف نے میمئلہ بیان کیا ہے: اگر شوہرنے بوئی سے بیکہا ہو: جب تہیں جیش آ جائے کو تہیں طلاق ہے اور پھر مورث خون دیکھ سے کون دیکھ اور پھر مورث خون دیکھ سے کون دی تک جاری نہ اور پھر مورث خون کی آمدلگا تاریخین دن تک جاری نہ

اس کی دلیل مصنف نے بیربیان کی ہے: حیض کی کم از کم شری بدت تین دن ہوتی ہے تین دن ہے کم جوخون آتا ہے اسے شری طور پر چین قرار نہیں دیا جا سکتا گابداا کر تین دن ہے پہلے خون کی آید منقطع ہوگئی تو چین نہیں ہوگا اور عورت کو طلاتی نہیں ہوگا۔

الیکن اگر تین دن کمل ہوجاتے ہیں تو پھرہم اس وقت طلاق واقع ہوجائے کا تھم جاری کریں گے جب اس عورت فی ہوجائے کا تھم جاری کریں گے جب اس عورت فی ہوجائے ہیں مرتبہ خون دیکھا تھا کیونکہ جیش کا آغاز تو وہیں ہے ہوا تھا تین ون گزرنے کے بعد چیش ہونے کا بھتین ہوا ہے۔

یہاں مصنف نے بید مسئلہ بیان کیا ہے: اگر شوہر ہوی سے یہ کہے: جب تہمیں ایک چیش آئے تو تہمیں طلاق ہے تو عورت کو طلاق اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک دہ پورا چیش نہیں گڑار لیتی اور چیش گزارنے کے بعد پاک نہیں ہوجاتی۔

اس کی دلیل میں ہے: عبارت میں لفظ حیشہ ہیں 'ق'' سے مرادا یک کھل چیش ہے۔

یک دلیل ہے: استبراء سے متعلق صدیت میں اس لفظ کوائ معنی پر محبول کیا گیا ہے اور بھل اس وقت ہوگا جب یہ تم ہوجائے اور بیٹتم اس وقت ہوتا ہے جب مورت یا ک ہوجائے۔

یمال مصنف نے مید مسئلہ بیان کیا ہے: اگر شوہر ہوی سے نیہ کہے: جب تم ایک دن روز ہ رکھو تو تمہیں طلاق ہے تو اس کے نتیج بیں عورت کو طلاق اس وقت ہوگی جب اس دن کا سورج غروب ہوگا 'جس دن عورت نے روز ہ رکھا تھا۔

اس کی دلیل میہ ہے: جب افظ دن کو کسی ایسے تعل کے ساتھ ذکر کیا جائے جو پھیلا ہوا ہو تو اس سے مراد صرف دن کی سفدی ہوتی ہے۔

لین اگر شوہر نے میہ کہا ہو: جب تم روز ہ رکھوتو تمہیں طلاق ہے تو اس کا تھم مختلف ہوگا۔ اس کی دلیل میہ ہے: یہاں پر شوہر نے کوئی معیار مقر زمیس کیا تو لہذا جیسے ہی عورت روزہ رکھے گی اے طلاق ہوجائے گی اور روزہ محض اپنے رکن اور شرط کے ہمراہ پایا جائے گا 'لین کی شرط میہ ہے: عورت نے میدوزہ رکھنے کی نیت کی ہواور دوسری شرط میہ ہے: وہ چین اور نفاس سے باک ہوگئی ہے کیونکہ چین اور نفاس کے عالم میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا اور اس کا رکن میہ ہے: وہ کھانے ، پینے اور صحبت کرنے ہے درک جائے میہاں سورج غروب ہونے تک کا انتظار کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔

### بيكى بيدائش كے ساتھ طلاق كوشروط كرنے كابيان

﴿ وَمَنَ قَالَ لِامْرَآئِهِ زَاذَا وَلَـدْت غَلامًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَإِذَا وَلَدْت جَارِيَةً فَٱنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ فَوَلَدَتْ غُلَامًا وَجَارِيَةً وَلَا يَدْرِي أَيَّهُمَا أَوَّلُ لَزِمَهُ فِي الْقَضَاءِ تَطْلِيْقَةٌ، وَفِي السَّنَزُّهِ تَـطُلِلُقَتَانِ وَانْقَضَتْ الْعِدَّةُ بِوَضْعِ الْحَمْلِ ﴾ لِآنَّهَا لَوْ وَلَدَتُ الْغُلامَ أوَّلًا وَقَعَتْ وَاسِمَكُ أَوْلَنُ فَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْجَارِيَةِ ثُمَّ لَا تَقَعُ أُخُرِى بِهِ لِلْأَنَّهُ حَالُ الْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَلَوْ وَلَدَتُ الْسَجَارِيَةَ اَوَّلَا وَقَعَتْ تَطُلِيْقَتَانِ وَانْقَضَتُ عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْغَلَامِ ثُمَّ لَا يَقَعُ شَىءُ الْحَرُ بِهِ لِمَا ذَكُرُنَا آنَهُ حَالُ النِّقِطَاءِ الْعِدَّةِ، فَإِذَّا فِي حَالٍ تَفَعُ وَاحِدَةٌ وَفِي حَالٍ تَقَعُ شِنتَانِ فَلَا تَفَعُ الثَّانِيَةُ بِالشَّكِ وَالِاحْتِمَالِ، وَالْآوُلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِالنِّنْتَيْنِ تَنَزُّهَا وَاحْتِيَاطًا، وَ الْعِدَّةُ مُنْقَضِيَةً بِيقِينِ لِمَا بَيْنًا.

- اورجب كى مخص نے بيوى سے بيركها" أكرتم في الوحم ديا توحم بين ايك طلاق بهادرا كرائرى كوجم ديا توحم بين دوطلاتين یں ' مجروہ عورت ایک اور ایک اور ایک اور مے اور سے اور سے پیندندہال سکے کہ دونوں میں سے پہلے س کی پیدائش ہو کی ہے؟ تو تعذاء کے اعتبارے عورت کوایک طلاق ہوگی اوراحتیاط کے پیش نظر دوطلاقیں ہول گی (اور دوسرے بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی )عورت كى عدت ختم موجائے كى۔اس كى دليل يہ ہے:اگراس نے پہلے اڑ كے كوجنم ديا مؤتو ايك طلاق واقع موجائے كى اوراڑكى كى بيدائش کے ساتھ بی اس کی عدت ختم ہوجائے گی اس لیے دوسری طلاق واقع بی نہیں ہوگی اس کی دلیل ہے ، وہ ایک ایبا وقت ہے جب عدت تحتم ہو چی ہے۔ اگر اس نے پہلے لڑی کوجنم دیا ہو تو دوطلاقیں واقع ہوں گی اور لڑکے کی پیدائش کے ساتھ ہی اس عورت کی عدت منتم موجائے گی اس لیے مزید کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر بچکے ہیں بیدو ووقت ہے جب عدت ختم ہو پکی ہے۔جب ایک حالت میں ایک طلاق واقع ہور ہی ہے اور دومری حالت میں دوطلاقیں واقع ہور ہی ہیں تو محض شک اور احتمال کی دلیل سے دوسری طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تاہم زیادہ بہتر ہیہ، ہم تفوی اور احتیاط کو پیش نظر رکھیں (اور دوسری طلاق کوواقع تسلیم كريس)البية عدت بقيني طور برختم ہوجائے گی اس کی دلیل ہم بیان کر چکے ہیں۔

علامه علا والدين خفي عليه الرحمه لكهة بين كه جب كم فخص في اين بيوى سه بيكها كه جو يجهة تيري شكم بين بها كزار كاب تو تجه کوایک طلاق ادراڑ کی ہےتو دو،اوراڑ کالڑ کی دونوں پیدا ہوئے تو پھھٹیں۔ یونمی اگر کہا کہ پوری میں جو پچھ ہےا گر گیہوں ہیں تو تجھے ملاق یا آتا ہے تو تھے طلاق اور بوری بن گیبوں اور آتا دونوں ہیں تو کھینیں اور یوں کہا کہ اگر تیرے ہیے بیں لڑ کا ہے تو ایک طلاق اور لڑکی تو دواور دونوں ہوئے تو تین طلاقیں ہوئیں۔ (درمخار ، کماب طلاق)

علام على بن محدز بيدى خنى عليه الرحمه لكھتے ہیں كہ جب كم شخص نے تورت ہے كہا اگر تير ، بچه پيدا ہوتو تجھ كوطلاق اب مورت كہتى ہے مير سے بچه پيدا ہوتو تجھ كوطلاق اب مورت كہتى ہے مير سے بچه پيدا ہوا اور شو ہر تكذيب كرتا ہے اور حمل طاہر نہ تھانہ شو ہر نے حمل كا اقر اركيا تھا تو صرف جنا أن كى شہاد سے بحم طلاق نہ و ينظے ۔ اور اگر ميد كہا كہ اگر تو بچہ جنے تو طلاق ہے اور مُر دہ بچہ بيدا ہوا طلاق ہوگئ اور كچا بچہ جنی اور بعض اعضا بن سے جے جب بھی طلاق ہوگئ ورنہ ہیں۔ (جو ہرہ نیرہ، كاب طلاق)

شیخ نظام الدین منفی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ جب کسی شخص نے عورت ہے کہا اگر تو بچہ جنے تو تجھے کو طلاق، پھر کہا اگر تو اُسے لڑکا جنے تو دو طلاقیں ،اورلڑ کا ہوا تو تمین واقع ہو گئیں۔اورا گر بوں کہا کہ تو اگر بچہ جنے تو تجھے کو دو طلاقیں، پھر کہا وہ بچہ کہ تیرے شکم میں ہے لڑکا ہوتو تجھے کو طلاق ،اورلڑ کا ہوا تو ایک ہی طلاق ہوگی اور بچہ پیدا ہوتے ہی عذت بھی گزرجائے گی۔(عالم میری ، کماب طلاق)

شرط كے ملكيت ميں يا ملكيت سے باہر يائے جانے كاتھم

﴿ وَإِنْ قَالَ لَهَا زَانُ كَلَّمُت اَبَا عَمْرِ وَ وَابَا يُؤسُفَ فَانْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ طَلَقَهَا وَاحِدَةً فَسَانَتُ وَانْفَضَتُ عِدَّتُهَا فَكَلَّمَتُ اَبَا عَمْرِ و ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَكَلَّمَتُ اَبَا يُؤسُفَ فَهِى طَالِقٌ ثَلَاقًا مَعَ الْوَاحِدَةِ الْاُولَى ﴾ وقال زُفَرُ رَحِمَهُ الله نَلا يَقَعُ، وَهذِهِ عَلَى وُجُوهٍ : ﴿ آمّا اِنْ وَجِدَ الشَّرُطَانِ فِي الْمِلُكِ فَيقَعُ الطَّلَاقُ وَهذَا ظَاهِرٌ ، أَوْ وُجِدَا فِي غَيْرِ الْمِلُكِ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَهذَا ظَاهِرٌ ، أَوْ وُجِدَا فِي غَيْرِ الْمِلُكِ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَهذَا ظَاهِرٌ ، أَوْ وُجِدَا فِي غَيْرِ الْمِلُكِ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقِ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقِ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقِ فَلَا يَقَعُ الْمَلْكِ وَالنَّانِي فِي الْمِلْكِ وَهِي مَسْاللهُ فَي عَيْرِ الْمِلْكِ وَالنَّانِي فِي الْمِلْكِ وَهِي مَسْاللهُ الْكِفَاتِ الْمُعَلِقِيَّةُ الْمُعَلِيقِ الْمِلْكِ وَالنَّانِي فِي الْمِلْكِ وَهِي مَسْاللهُ الْمُعَلِقِ الْمِلْكِ وَالنَّانِي فِي الْمِلْكِ وَهِي مَاللهُ الْمُعَلِقِ الْمِلْكِ وَالنَّانِي فِي الْمُلُكِ وَهِي مَالْكُ الْمُعَلِقِ الْمِلْكِ وَالنَّانِي الْمُعَلِقِ الْمَعْلِقِ الْمَعْلَقِ الْمَعْلِقِ الْمَعْلِقِ الْمَعْلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمَعْلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُلْكِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُولِ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ

2.7

<sup>۔</sup> اور اگر شوہر نے بیوی سے نیرکہا:'' اگرتم نے ابوعمر واور ابو پوسف کے ساتھ بات کی تو تمہیں تین طلاقیں ہیں پھر اس کے بعد

شوہر ( می اور دلیل سے ) مورت کوایک طلاق دیدے وہ ہائے ہوجائے اور اس کی عدت بھی پوری ہوجائے پھر دہ مورت ابوعمر دے ساتھ کلام کرے پھراس کا شوہراس کورت مستعملود بارہ شادی کرلے پھروہ کورت ابو پوسف کے ساتھ بات کرلے اواس مورت کو پہلے والی ایک طلاق سمیت تین طلاقیں ہوجا تیں گی۔امام زفر بیفر ماتے ہیں: وہ طلاقیں واقع نہیں ہوں گی۔اس مسئلے کی چنر مورتي إن اكردونون شرائط مكيت (يعن نكاح كي حالت) بن بالى جائين توطلات موجائ كأدريه بات خابر المرايدونون ملکت سے باہر پائی جا کیں آؤوا تع نیس ہوں گی۔ یاان میں سے پہلی ملکیت میں پائی جائے اور دومری ملکیت سے باہر پائی جائے آتو مجی طلاق واقع نیس موگی اس کی دلیل بیدے: جزاو ملیت سے باہر موثر نیس موتی ۔ یاان میں سے پہلی شرط ملیت سے باہر یائی چاسے اور دومری شرط ملیت میں پائی جائے بیکتاب میں مذکور مسئلہ ہے جس کے بارے میں اختلاف پایا جا تا امام زفری رایل ب ے: دو بیل صورت کودوسری صورت پر قیاس کرتے ہیں کیونکہ طلاق کے تھم کے حوالے سے بیددونوں ایک بی حیثیت رکھتے ہیں۔ مارى دليل يه بينكلم كالميت كى بنياد يركام درست شار موتاب المنتقيق كى مورت ميل كميت مشروط موجاتى ب جزاء كا وجود غالب مواس كى دليل الصحاب حال بالبزاية بين (مشروط كرنا) درمست موكا اورشرط بورى مون كونت جزام تابت ہوجائے گی کیونکہ جزاوملکیت میں ثابت ہوئی ہےاوراس کے درمیان کی حالت الی حالت ہے جس میں يمين ہاتی المارا وو ملکیت کے قیام سے بے نیاز ہوگی کیونکہ اس کی بقاء کا تعلق اس کے ل کے ساتھ ہے اور وہ (محل) ذمہے۔

دونول شرا نظ ملكيت كے پائے جانے كى صورتوں كابيان

د يهال مصنف نے بيدمسكله بيان كيا ہے: اگر شوہر بيوى سے بيد كہنا ہے: اگرتم نے ابوعمر واور ابو يوسف سے بات كي تؤ حمیں تین طلاقیں ہیں۔اس کے بعد شوہر بیوی کو ایک طلاق دیدیتا ہے اور وہ بائتہ ہوجاتی ہے اس کی عدت بھی پوری ہو جاتی ہے عدت پوری ہونے کے بعدوہ ابو محروے بات کرتی ہے پھراس کے بعد شوہراس سے دوبارہ شادی کر لیتا ہے پھر وہ ابو پوسف سے بھی بات کر گنتی ہے تو اب عورت کو تین طلاقیں ہوجا کیں گئ شوہرنے جو پہلے ایک طلاق دی تھی اس ہمیت ' لین ان تین طلاقول میں سے دوہ وجا کیں گی اور پہلے والی ایک ہوجائے گی۔

امام زفریدفرمائے ہیں: الی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔اس کے بعد مصنف نے اس سکلے کی مزید وضاحت کی ہے۔مصنف فرماتے ہیں یا تو دونوں شرا لکاشو ہر کی ملکیت میں پائی جائیں گی بینی ایسے عالم میں پائی جائیں گی جب شو ہر کو بیوی کوطلاق دینے کاحق ہوئو اس صورت میں طلاق واقع ہوجائے گی اوراس میں کسی شک ویشے کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری صورت میہ دسکتی ہے: وہ دونوں شرائط الیمی صورت میں پائی جائیں کہ جب شوہر طلاق وینے کا مالک نہیں تھا تو اس کے نتیج میں طلاق دا قع نہیں ہوگی کیونکہ وہ صحف طلاق دینے کا مالک ہی نہیں ہے۔

تیسری صورت بیہ ہوسکتی ہے: پہلی شرط اس وفت پائی گئی تھی جب شوہر طلاق دینے کا مالک تھا اور دوسری شرط اس



ہے۔ وقت پائی تئی جب شوہرطلاق دینے کا مالک نہیں تھا تو اس صورت میں بھی طلاق واقع نہیں ہوگی سیونکہ شرط ممل طور پرنہیں پائی تئی۔ چوتھی صورت میہ ہے: کہلی شرط ملکیت کے علاوہ پائی گئی اور دوسری شرط ملکیت میں پائی تمی تو اصل میں کتاب میں ای مسئلے کے بارے میں اختلاف مذکور ہے۔

### فاوند کے مال عیس تصرف زوجہ پرفقہی غراب اربعہ

علامدائن قدامدر حمدالله كيتے ہيں۔ جمہور كو ل كے مطابق عورت كوئن حاصل ہے كدود اپنے مال بيس جو چاہے تصرف كرے، ليكن شرط بيہ كداكر وہ عمل ووائش والى ہو۔ "عمل ووائش والى عورت كوائي مارے مال بيس تقرف كاحق حاصل ہے، كيان شرط بيہ كداكر وہ عمل ووائش والى عورت والى الله كار وہ الله كى راو بيس خرج كردے يا عوض بيس دے، امام احدر حمدالله سے ايك دوايت يكن ہے اور امام اجو حقيقہ عليه الرحمداور امام شافعى اور ابن منذرر حمم الله كامسلك محمى كي ہے۔ (التي لا مرد 299)

کین اس کا پنے فاوند کے ساتھ رہمی من سما شرت میں شائل ہوتا ہے کہ وواس کے متعلق اپنے فاوند کو بتا وے اگر ہوی ملاری کرنا چاہتی ہے اور فاوند طلاق کی قتم اٹھائے کہ ووائی بہن ملاری کرنا چاہتی ہے اور فاوند طلاق کی قتم اٹھائے کہ ووائی بہن کو کچون دے جیسا کہ موال میں ذکر ہوا ہے ویستعقبل میں کچھ دینے ہے تعلق دکھتا ہے لیکن اگر تم ہے قبل مجھ دیا کیا ہے تواس سے طلاق واقع نہیں ہوگی طلاق کی تم اٹھائے کے مسئلہ میں اہل علم کے ماہین اختلاف پایا جاتا ہے:

جہوراال علم کے بال سم والی چیز واقع ہونے برطلاق عوجا سی اس لیے اگر بیوی نے اپنی جمن کورتم دی تواے طلاق

واتع بوجائے کی۔ (المغنی ( 7 / . ( 372 )

### شرط كالعض حصه ملكيت مين اوربعض ملكيت سے باہر يائے جانے كا تعكم

﴿ وَإِنْ قَالَ لَهَا نَانُ دَحَلْتِ الدَّارَ فَانْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَطَلَقَهَا ثِنتَيْنِ وَتَزَوَّجَتْ زُوْجًا الْحَرَّ وَدَحَلَ بِهَا ثُمَّ عَادَتُ إِلَى الْآوَلِ فَدَحَلَتُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بَهِى طَالِقٌ مَا بَقِى مِنْ لَهُ مُعَمَّدٌ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بَهِى طَالِقٌ مَا بَقِى مِنْ الطَّلَاقِ ﴾ وَهُو قَوُلُ زُفَرَ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ . وَاصْلُهُ أَنَّ الزَّوْجَ النَّانِي يَهْدِمُ مَا دُونَ الطَّلَاقِ ﴾ وَهُو قَوُلُ زُفَرَ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ . وَاصْلُهُ أَنَّ الزَّوْجَ النَّانِي يَهْدِمُ مَا دُونَ الطَّلَاقِ عِنْدَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى كَا يَهِ مِالنَّلَاثِ . وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَإِنْ قَالَ لَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مَا اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مَا اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَقَالَ ذَكُونَ الْقَلَاثِ وَلَا لَكُوا اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

#### ترجمه

ادر جب شوہر نے ہوئی سے سیکہا: اگرتم گھریں وافل ہوئی تو تہیں تین طلاق ہے پھراس نے کی (اور دلیل سے) ہوئی کودو طلاقیں دیدیں پھراس مورت نے کی اور شخص کے ساتھ شادی کرئی اس دوسر ہے شوہر نے اس مورت کے ساتھ صحبت کی (پھراس عورت کو طلاقی ہوئی یا وہ بیوہ ہوگئی) اور پھراس کی شادی پہلے شوہر کے ساتھ ہوگئی (اور اس کے بعد) وہ گھریں وافل ہوئی تو اما ابو بوسف کے زویک اسے تین طلاقی ہوجا کیں گی۔ امام تھر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اسے باتی رہ جانے والی ایک طلاقی ہوگئی۔ امام تھر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اسے باتی رہ جانے والی ایک طلاقی ہوگئی۔ امام زفر بھی اس بات کے قائل ہیں۔ اصول ہے بین تعریف کے زویک دوسرا شوہر تین سے کم طلاقی کی امام تھر علیہ الرحمہ اور امام کے دوسرا شوہر تین سے کم طلاقی کو امام تھر علیہ الرحمہ اور امام کے دوسرا شوہر کیا تی وہ بھر علیہ الرحمہ اور امام زفر کے زویک دوسرا شوہر ) تین سے کم طلاقی کو کالعدم نہیں کرتا 'اس لیے وہ مورت باتی رہ ب وہ ان طابقی سے سم طلاقی سے سے اس لیے وہ مورت باتی رہ ب وہ ان طابقی سے سم طلاقی سے سے اس لیے وہ مورت باتی رہ ب وہ ان طابقی سے سم طلاقی سے سے اس لیے وہ مورت باتی رہ ب وہ ان طابقی سے سم طلاقی کو کالعدم نہیں کرتا 'اس لیے وہ مورت باتی رہ ب وہ ان طابقی سے سم طلاقی کو کالعدم نہیں کرتا 'اس لیے وہ مورت باتی رہ ب وہ ان طابقی سے سم طلاقی کو کالعدم نہیں کرتا 'اس لیے وہ مورت باتی رہ ب وہ ان طابقی کی سم کی ساتی کی ساتی کی سے کہ کی ساتھ کی سے کہ کی ساتھ کی

دوشرا تطريمعلق طلاق كافقهي بيان

علامہ علاق الدین حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کی شخص نے دوشرطوں پرطلاق معلق کی مثلاً جب زیرا کے اور جب عمرو آئے یا جب زیدوعمروا میں تو ہم کوطلاق ہے قوطلاق اس وقت واقع ہوگی کہ پھیلی شرط اس کی ملک میں پائی جائے اگر چہ پہلی اس وقت پائی گئی کہ تورت ملک میں نہی مثلاً اُسے طلاق دیدی تھی اورعہ ت گر رکھی تھی اب زیرا یا مجراس سے نکاح کیا اب عمروا یا تو طلاق واقع ہوگئی اور دوسری شرط ملک میں نہ ہوتو پہلی اگر چہ ملک میں پائی گئی طلاق نہ ہوئی۔ (در مختار مکاب طلاق)

شيخ نظام الدين منفى عليه الرحمه لكهية بير \_

اور جب خاو تدنے کہا کہ اگر تو قلال کے کھر جائے تو تھے کو طلاق ہے اور وہ مخص مرکبا اور مکان تر کہ میں چھوڑ ااب وہاں جائے ے طلاق ندہوگی۔ یونجی اگر تھے یا ہبہ یا کسی اور دلیل ہے اُس کی ملک میں مکان ندر ہاجب بھی طلاق ندہوگی۔

عورت ہے کہا اگر تو بغیر میری اجازت کے گھر نے لگاتو تھے پرطلائی پھرسائل نے دروازہ پرسوال کیا شوہر نے مورت سے کہا اُسے روٹی کا ککڑا دیے آ اگر سائل دروازہ سے استے فاصلہ پر ہے کہ بغیر باہر نظانی دے کتی تو باہر نظانے سے طلاق نہ ہوگی اورا گر جس وقت بھو ہرنے عورت کو بھیجاتھا اُس وقت سائل دروازہ سے قریب تھا اور اگر جس وقت بھی طلاق ہوگئی اورا گر جس وقت بھی طلاق ہوگئی۔ اورا گرعر بی اور جب عورت دیا ہے اورا گرعر بی

میں اجازت دی اور تورت مربی نہ جائتی ہوتو اجازت نہ ہو کی البندا آگر نظے گی طلاق ہوجائے گی۔ یونمی سوتی تھی یا موجود نہ تھی یا اس نے سُنانہیں تو یہ اجازت نا کافی ہے یہاں تک کہ شوہر نے اگر لوگوں کے سامنے کہا کہ ٹیس نے اُسے نگلنے کی اجازت دی تکرید نہ کہا کہ اُس نے کہدو یا خبر پہنچا دواور لوگوں نے بطور خود مورت ہے جا کر کہا کہ اُس نے اجازت دیدی اور اُن کے کہنے سے مورت کہا کہ اُس نے اجازت دیدی اور اُن کے کہنے سے مورت

کی طان ق ہوئی۔ اگر مورت نے میکے جانے کی اجازت ما کی شوہر نے اجازت دی مگر مورت اُس وقت نہ گئی کی اور وقت کی تو طلاق ہوئی۔ اواس بچہ کوا گر مسے باہر نگلنے دیا تو تھھ کوطلاق ہے، عورت عافل ہو گئی یا نماز پڑھنے گئی اور بچینکل بھا گا تو طلاق نہ ہوگی۔ اگر تواس کھر کے درواز و سے نگلی تو تھے پر طلاق بھورت جیت پر سے پڑوں کے مکان میں گئی طلاق نہ ہوئی۔ (عالم کیری، کا ب طلاق) معلق طلاق کہ محلق طلاق کے متاب طلاق کی محتلف صورتوں کا بیان

یہاں مصنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: اگر شوہر بیوی سے بیہ بہتا ہے: اگرتم اس کھر میں داخل ہوئی تو تہ ہیں تین طلاق ہے اور پراس کے بعدوہ عورت کو دوطلاقیں دیدیتا ہے پھر دہ عورت دوسری شادی کر لیتی ہے پھروہ دوسرا شوہراس کے ساتھ صحبت کر ایت ہے اور اسے طلاق دیدیتا ہے پھروہ پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ شادی کر لیتی ہے اس کے بعد دہ اس گھر میں داخل ہوتی ہے تو اہا م اور تنہ نے بین اور اسے طلاق دیدیتا ہے پھروہ پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ شادی کر لیتی ہے اس کے بعد دہ اس گھر میں داخل ہوتی ہے تو اہا م اور تنہ ہے تو اہا م اور تنہ ہوتی ہو تا تیں ہوجا تیں گو اہام ابو بوسف بھی اس بات کے قائل ہیں ۔ امام محمد علیہ الرحم بید فرمات ہیں ۔ اسک صورت میں عورت کو باتی رہ جانے والی ایک طلاق ہوگی ۔ اہام ذفر بھی اس بات کے قائل ہیں ۔ اصل مسئلہ یہ ہے: دوسرا شوہر اسٹو ہر

ا م محرطیہ الرحماور ایام زفر کے نزدیک وہ کالعدم نہیں کرتا ہے البذا ہوی جب اس کے پاس واپس آجائے گی تو بقیہ طلاقوں
سمیت جائے گی۔ یہاں مصنف نے بید سئلہ بیان کیا ہے: اگر شوہر بیوی سے یہ کہتا ہے: اگرتم اس گھر بیں وافل ہوئی تو تہہیں تین
طلاق ہے کچروہ بیوی سے یہ کہ دیتا ہے: تہہیں تین طلاقیں ہیں اس کے بعدوہ گورت ووسری شادی کر لیتی ہے ووسرامیاں اس کے
ساتھ محبت کر لیتا ہے بھراس سے طلاق نے کروہ دوبارہ پہلے شوہر کے ساتھ شادی کر لیتی ہے اور پھراس کھر میں داخل ہوجاتی ہے تو
کوئی بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔

امام زفر بیفرماتے ہیں: نتیزل طلاقیں واقع ہوجا کیں گ۔امام زفری دلیل وی ہے: شوہر نے شرط بید کھی کے ورت کھر ہیں وافل ہواوراس کی جزاء بیذ کر کی تھی: اسے تین طلاقیں ہوجا کی اب بیرجزاء مطلق ہے اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ بیرہ کی ملکیت میں ہویا وومری ملکیت میں ہو البذاوہ مورت جس وقت بھی شوہر کے تکاح میں ہو جیسے ہی بیرشرط پائی جائے گی تو اس کی جزاء بعنی تیزں طلاقیں بھی پائی جا کیں گ۔

احتاف کی دلیل سے: جرا مطاق بیں ہے بلکہ بیاں ملیت لکا کے ساتھ مقید ہے بوقیل کے وقت موجود کی اوراس سے مراوای ملیت بی دلیل ہے۔ جرا ما کی دلیل ہے۔ جرا ما کی جرز ہوتی ہے جوشر ط کی موجود گی بی رکاوٹ ہوتی ہے جوشر ط کی موجود گی بین رکاوٹ ہوتی ہے جوشر ط کی موجود گی بین رکاوٹ بین رہی بین اور دو ہرے لکا آئے بین حاصل کی دلیل ہے: اس مسئلے بین اور دو گویا معدوم ہے البذا ہونے والی طلاقوں کا یہاں کوئی ممل والی میں ہوائے اور دو گویا معدوم ہے البذا ہونے والی طاصل بی بین ہوائے اور دو گویا معدوم ہے البذا ہونے والی طلاقوں کا یہاں کوئی محدوم ہے اس کی دلیل ہے۔ دوقو ایسی حاصل بی بین ہوائے اور دو گویا معدوم ہے البذا ہونے والی طلاقوں کا یہاں کوئی محدوم ہے اس کی دلیل ہے۔ دوقو ایسی حاصل بی بین معدوم ہے اس بر کوئی تھم عا ترقیل کیا جاسکا البذائے بات طاہر ہوجائے گی جزا مکا تعلق ای ملک سے ساتھ کا موسلے ہے جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں کوئی کی میں سے کر تورت کو اپنی ملک سے سے خصوص سے کیل کے بیاتے بیں جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں کوئی کے بالے جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں کوئی کی موجود سے کر تورت کو اپنی ملک سے سے جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں کہ موجود سے کر تورت کو اپنی ملک سے بیاتے ہیں جاتے ہیں جاتے

خارج کردیا ہے للفرااب براوکا پایاجانا معدوم ہوجائے گا توجب براء کے بائے جانے کاامکان فتم ہوگیا تواس کے بتیج بس بین مجی فتم ہوجائے گی کیونکہ بمین تواسی وقت باتی روسکتی ہے جب تک شرط اور براء کے بائے جانے کاامکان موجود ہو۔

ال پرسیاعتراض کیا جاسکتا ہے: آپ نے سابقہ مسئلے میں اس سے مختلف تھم بیان کیا تھا۔ مصنف فرماتے ہیں: اس مسئلے کی

نوعیت اس سے مختلف تھی ۔ اس کی ولیل بیہ ہے: شوہر نے پہلے یہ کہا: اگرتم کھر میں واغل ہوئی تو جہیں تین طلاق ہے اس کے بعد
شوہر نے ایک دوطلا قیس و بینے کے بعد عورت کو ہائند کر دیا اس کے بعد عورت نے دوسر نے تص سے نکاح کرایا پھر اس سے بھی
طلاق نے کر پہلے شوہر کے ہائں واپس آگئ تو اس صورت میں اس پر تین طلاق بی واقع ہوں گی۔

اس کی دلیل میرے: دہاں شوہر نے ایک یا دوطلاقیں فورا دیدی تھیں لیکن ان طلاقوں کی دلیل سے محلیت ہا طل تہیں ہوئی تقی بلکہ ہاتی تقی اوراس محل کے باتی ہونے کی دلیل سے وہاں جزاء کی موجودگی کا امکان بھی ہاتی تھا الیکن یہاں اس مسئلے میں محل ہاطل ہونے کی دلیل سے جزاء بھی باطل ہوجائے گی اس لئے ہوی کوطلاق ترین ہوگی۔

### طلاق كومجت كمل كرساتهمشر وطكرنے كابيان

﴿ وَلُو قَالَ لِامْرَاتِهِ زَافَا جَامَعُتُكَ فَانْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَجَامَعَهَا فَلَمَّا الْتَقَى الْخِعَانَانِ طَلُقَتُ ثَلَاثًا، وَإِنْ لَئِتَ سَاعَةً لَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَهُوّ، وَإِنْ اَعُوجَهُ لُمَّ اَدُعَلَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهُوّ فِي الْفَصْلِ الْآوَلِ اَيُصَّا لِوُجُوْدِ الْجِمَاعِ وَحُمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اللَّهُ اَوْجَبَ الْمَهُولِ فِي الْفَصْلِ الْآوَلِ اَيُصَّا لِوُجُوْدِ الْجِمَاعِ بِاللَّوَامِ عَلَيْهِ اللَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِلاَتِحَادِ هِ وَجُهُ الطَّاهِ اللَّهُ وَلَا مَوامَ لِلاِدْحَالِ ، بِيحَلافِ مَا إِذَا الْحُومَ وَلَا مَوامَ لِلاَحْمَاعِ اللَّهُ اللَّهُ لَوْجُودِ الْمَحَلَّ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِلاَتِحَادِ هِ وَجُهُ الطَّاهِ النَّالَةِ وَلَا مَا الْعَلَاقِ إِلَّا اللَّهُ لِلاَحْمَاعِ الْعَلَى الْفَصْلِ الْالْعَلَى الْعَلَاقِ اللَّهُ لِلْهُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِلاَتِحَادِ هِ وَجُهُ الطَّاهِ اللَّهُ لِلْهُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لَا يَسِعِبُ بِشُبْهَةِ الإِيْحَادِ بِالنَّظُو إِلَى وَحِمَةُ اللَّهُ لِلْهُ عَلَى الْمَعْدُ الْمَعْدُ الْمَعْدُ وَجَعَلَى الْعَلَى الْمَعْدُ وَجَعَلَى الْمَعْدُ الْمَعْدُ وَجَعَلَى الْعُلُولُ اللَّهُ لَوْجُودِ الْمَسَامِ ، وَلَوْ نَزَعَ ثُمَّ اوَلَحَ صَارَ مُرَاجِعًا بِاللَّهُ وَلَا مَعْ اللَّهُ لِوَجُودِ الْمِسَامِ ، وَلَوْ نَزَعَ ثُمَّ اوَلَحَ صَارَ مُرَاجِعًا بِاللَّهُ وَلَا خَمَاعُ وَاللَّهُ لَوْجُودِ الْمِسَامِ ، وَلَوْ نَزَعَ ثُمَ اوَلَحَ صَارَ مُرَاجِعًا بِاللَّهُ وَلَا فَعَالَى الْمُحَمَّدِ وَحِمَةُ اللَّهُ لَوْجُودِ الْمِسَامِ ، وَلَوْ نَزَعَ ثُمَّ اوَلَحَ صَارَ مُرَاجِعًا بِاللَّهُ وَلَا لَعُمْ إِلْكُولُ الْمَعْلَ الْمُحَمِّدِ وَجِمَةُ اللَّهُ لَوْجُودِ الْمِسَامِ ، وَلَوْ نَزَعَ ثُمَ الْوَلَحَ صَارَ مُرَاجِعًا بِاللَّهُ وَلَا الْعَلَى الْمُعُودِ الْمَعَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُولُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْرِيلُولُ الْمُعَلِي الْمُعْرِدِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَا

ترجمه

وطی پرتین طلاقیں معلق کے میں تو حثفہ وافل ہوئے سے طلاق ہوجائے کی ،اورواجب ہے کہ فورائید اہوجائے۔(ورعثار) جماع پر میلیق کی صورت حرمت جماع کا بیان

یمال مصنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے بیہ کیے: اگر بیل نے تہمارے ساتھ محبت کی تو منہمیں نیمن طلاق ہے تو جیسے بی ان دونوں کی شرم گاہیں ایک دوسرے سے لیس کی بیشرط پائی جائے گی تو بیوی پر تیمن طلاقیں واقع موجا تمس کی۔

اب ان تین طلاتوں کے واقع ہونے کے بعد بھی اگر عورت کے ساتھ وہ مرد محبت کرتار ہتا ہے تو ایسا کرتا حرام ہوگا' نیکن اس کے منتبے میں اس فیض پر مزید کوئی تا دان عائد نیس ہوگا اور اس پر کوئی حد بھی جاری نیس کی جائے گی۔ لیکن اگر وہ فیض ایک مرحبہ آگئہ تناسل ہوئ کی شرمگاہ سے لکا لئے کے بعد دوبارہ اس میں داخل کرتا ہے تو اس صورت میں اس پر حد جاری نیس ہوگی تا ہم اسے عورت کوم مشل وینا پڑے گا۔ مصنف نے اس سے ملتا جاتا ایک مسئلہ رہے بیان کیا ہے: اگر کوئی فیض اپنی کنیز سے رہے: جب میں نے تہارے ساتھ موت کی تو تم آزاد ہو' تو اب وہ جیسے بی اس مرد کی شرمگاہ کنے کی شرمگاہ سے ملے گی' تو وہ مورت آزاد ہو جائے گی' کیونکہ وہ ازاد مورت کے ساتھ لکا ترکی سے باتھ وہ کا سر تلب ہوگا' آزاد مورت کے ساتھ لکا ترکی سے باتو وہ حرام کا مرتلب ہوگا' کین اس پر حد جاری نیس ہوگی' لیکن اگر وہ ایک مرتبہ آلہ ' ناسل کو مورت کی سے ناکر وہ ایک مرتبہ آلہ ' ناسل کو مورت کی شرمگاہ سے لکا لئے کے بعدد وہارہ واشل کرتا ہے' تو اس صورت میں اس پر حد جاری نہیں ہوگی' البتہ مہرشل کی ادا نیکی لازم ہو گی۔
گی۔

امام ابو بوسف سے ایک روایت یہ می منقول ہے: اگر اس نے اکہ تناسل کو باہر نکا نے بغیر مجت کاعمل برقر اردکھا تو بھی اس پر مہرش کی اوا نیکی لازم ہوگ ۔ اس پر بیاعتراض کیا جاسکتا ہے: اگر آپ مہرش کی اوا نیکی لازم ہوگ ۔ اس پر بیاعتراض کیا جاسکتا ہے: اگر آپ مہرش کی اوا نیکی لازم ہوگ جیں نے بھی جاری کریں کے دور اس کے ملکت جیس ہے۔ مصنف نے اس کا جواب بیرویا ہے: محبت کاعمل آیک ہے جس کا آغاز جائز تھا اور اسے برقر اردکھنا جوام ہے ابترائی مصنف نے اس کا جواب بیرویا ہے: محبت کاعمل آیک ہے جس کا آغاز جائز تھا اور اسے برقر اردکھنا جواب کا تقاضا ہے: مہرکی اوا نیکی لازم ہو آئی ہے اور شرکی ہوتی ہے اور شرکی ہوتی ہے کہ اس محب کے دور ان بیرحدفاصل پیدا کرناعمن جیس ہے کہ کس جھے ہے شرکی حدکا آغاز کیا جائے اور کس جھے کو جائز قر اردے کرانے معاف کر دیا جائے اور کی جو دواجب کرنے ہیں جب پیرا ہوگیا ہے اور اصول ہیں ہے: شہرکی دیل سے حدما قط ہوجاتی ہے البترا بہاں بیرحدما قط ہوجاتے گی۔ ہیں شبہ پیرا ہوگیا ہے اور اصول ہیں ہے: شہرکی دیل سے حدما قط ہوجاتی ہے البترا بہاں بیرحدما قط ہوجاتے گی۔

ظاہرالروایت میں بدیات بیان کی می تقی اگر شوہراکہ تاسل باہراکا لے بغیر محبت کے مل کو برقر اررکھتا ہے تو اس صورت میں مہرش واجب ہوتا ہے جو طلاق کے بعد واقع ہوا اور محبت کے منتج میں واجب ہوتا ہے جو طلاق کے بعد واقع ہوا اور محبت کرنے کا مطلب بدہے: ایک شرمگاہ کو دوسری شرمگاہ میں واغل کیا جائے اور داخل کرنا ایک ایسا ممل نہیں ہو ہے جس میں بقا وموجود ہو کہ اسے تھم کے اعتبار سے آغاز قر ار دیا جا سکے اس کے پہلی صورت میں مہرکی اور ایکی لازم نہیں ہو گئے۔

لین اگر وہ ایک مرتبہ آلئہ تناسل کو باہر نکال کر دوبارہ اس میں داخل کرتا ہے تو اس صورت میں مہرشل کی اوائیگی کو
لازم قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر طلاق کے بعد حقیقی محبت پائی جارتی ہے کینی اس مرد نے از سر نوعل شروع کیا ہے البذا ا
مہرشل کی ادائیگی واجب ہوجائے گی۔اس کی دلیل ہے ہے : طلاق واقع ہوجائے کے بعد محبت کرنے کی دلیل سے بیم عبت
حرام ادر نا جائز ہوگی اور نا جائز محبت کا تھم دو میں سے ایک ہوتا ہے یا تو اس کے نتیج میں حد لازم ہوجاتی ہے لیکن وہ
کیاں شبہ کی دلیل سے ساقط ہو چی ہے دوسری صورت ہے : اس کے نتیج میں تاوان کی اوائیگی لازم ہو جو جو مرش کی شکل
میں واجب ہوتی ہے۔ ای ایک حال مسلامیہ ہے: اگر شوہر نے بیا کھا: اگر میں تمہارے ساتھ محبت کروں تو تہمیں ایک

رجعی طلاق ہے'اور پھرشو ہراس عورت کے ساتھ صحبت کرتا ہے'اور صحبت کے مل کو برقر ار رکھتا ہے' تو کیا اس ممل کو برقر ار ر کھنے کے بیتے میں اس کا رجوع کرنا شار ہوجائے گا یا نہیں ہوگا؟ امام ابو پوسف اس بات کے قائل ہیں: ایسی صورت میں رجوع ثابت بيس موكا كونكدرجوع ثابت كرف كالح التي التعمر الصحبت كرناضروري موكا

لیکن اگر شوہرائیک مرتبہ آک تناسل باہر تکالئے کے بعد دوبارہ شرمگاہ میں داخل کردیتا ہے تو اس بات پر اتفاق ہے: وہ رجوع كرنے والاشار ہوگا اورتمام فغنہا وكنز ديك رجوع ثابت ہوجائے گا۔

#### جماع ومقدمات جماع مصر جوئ مين قدامب اربعه

خادندکوئی مامل ہے کہ وہ عدت کے دوران بوی سے زجوع کر لے، جاہے بوی رامنی ہویا رامنی ندہو ، رجوع پردلالت كرنے دالے ول سے بحى رجوع موجائيگاس پرعلاء كا افغاق ہے مثلا كے بس نے تھے سے رجوع كيا . فعل كے ساتھ بوي سے رجوع كرفي مين علاء كرام كالختلاف بإياجاتا بمثلا جماع اوراس كي ابتدائي اشيام يعني بيوي سے بوس و كنار كرنا،اس مين علام کے میار تول ہیں۔

پہلاتول : احتاف کہتے ہیں کہ جماع کرنے اور شہوت سے بوس و کتار کرنے سے کے ساتھ رجوع موجاند کا جاہے درمیان میں جاکل بھی ہولیکن شہوت کی حرارت ہوئی جا ہے، انہوں نے اس سے کورچوع پرمحول کیا ہے، کویا کہ وہ اپنی وط واور جماع سے اس سے رجوع کرنے پردائنی ہوگیانے .

ووسراقول : مالكيد كے بال جماع اور اس كے مقد مات سے رجوع موجائيكا ليكن شرط بيب كه خاونداس ميں رجوع كى نيت كرے،اس كيےاكراس نے رجوع كى نيت سے بيوى كا يوسدليا يا اے شيوت سے چيوليا يا جماع والى مجكد كوشموت سے ويكھا يا اس سے وط واور جماع کیالین اس میں رجوع کی نبیت نقی توان اشیاء سے رجوع سے نبیں ہوگا، بلداس نے حرام کاارتاب کیا ،

تيراقول : شانعي معزات كتي بي كرجوع مرف قول كرماته ي مج بوكا مطلقاهل كرماته رجوع مح نين، جاب وطره مویااس کے مقد مات اور جا ہے قال میں اس نے رجوع کی نیت بھی کی ہویا نیت شعو

چوتھا قول : حتابلہ کہتے ہیں کدوط و کے ساتھ رجوع سے جا ہے فادیم نے بیوی سے رجوع کی نیت کی ہویا نیت ندی ہو، ليكن وطء كمقدمات سي في فرجب شل رجوع ثابت بيل موكا\_

(لبيين الحقائق ( 2 / 251 ) حياشية ابن عابلين ( 3 / 399 ) المتعرشي على خليل ( 4 / 81) حاشية البجيرمي ( 4 / 41 ) الأنصاف ( 9 / 156 ) مطالب اولى النهي ( 5 / . ( 480 )

## Charles Miles

### ﴿ بيك استناء كے بيان ميں ہے ﴾

فصل استناء كي فقهي مطابقت كابيان

علامہ ابن محود بابرتی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے استثناء کی صل کو تعلیق کے ماتھ واحق کیا ہے۔ کیونکہ تعلیق قوی ہے جبکہ استثناء ہوئے کی استثناء ہوئے کہ اللہ ہے۔ (عنامیشرح البدایہ، ج کہ ص سے استبرات البدایہ، ج کہ استثناء ہوئے کہ اللہ ہے منع کرنے والا ہے۔ (عنامیشرح البدایہ، ج کہ ص سے سا، بیروت)

علامه ابن جام خفی علیه الرحمد لکھتے ہیں کہ استثناء لفظ ''الا'' اور اس کے اخوات کے ذکر سے پایا جاتا ہے۔ اور یہاں استثناء کی تعریف میں متصل اور منقطع دونوں شامل ہیں۔ اور یہاں استثناء سے مراوا صطلاحی بینی والحی ہے جو حقیقت میں ایک جنس سے بعض افراد کو خارج کرتا ہے۔ (فتح القدریہ ج ۸ میں ۲۳۲۱، بیروت)

### طلاق دینے کے ساتھ انشاء الللہ کہنے کا تھم

﴿ وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَاتِهِ : آنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مُتَّصِلًا لَمْ يَقَعُ الطَّلاقَ ﴾ لِللَّهُ تَعَالَى لِللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ ﴿ مَنْ حَلَفَ بِطَلاقٍ اوْ عَتَاقٍ وَقَالَ (إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مُتَّصِلًا بِهِ فَلَا حِنْتَ عَلَيْهِ (١) ﴾ وَلَانَهُ آتَى بِصُورَةِ الشَّرُطِ فَيَكُونُ تَعَلِيقًا مِنْ هَلَا الْوَجُهِ وَإِنَّهُ إِعْدَامًا مِنْ الْآصُلِ وَلِهَا الْوَجُهِ وَإِنَّهُ إِنْ مُلَا النَّرُطِ وَالشَّرُطُ لَا يُعْلَمُ هَاهُنَا فَيَكُونُ إِعْدَامًا مِنْ الْآصُلِ وَلِها لَمَا يُشْرَطُ أَنْ يَتَكُونُ الْحَدَامًا مِنْ الْآصُلِ وَلِها لَمَا يُشْرَطُ أَنْ يَتَكُونُ الْاَسْتِثَنَاءُ اوْ ذِكُو الضَّرُطِ المَشْرُوطِ ﴿ وَلَوْ مَكَتَ ثَبَتَ مُكُمُ الْكَلامِ الْاَوْلِ ﴾ فَيكُونُ الاسْتِثْنَاءُ اوْ ذِكُو الضَّرُطِ المَعْدَةُ وَجُوعًا عَنْ الْآوَلِ .

2.7

اور جب شویر فی یوی سے بیرکیا: انشاء اللہ میں طلاق مے (اور لفظ) انشاء اللہ مضال طور پر استعال کیا ہو تو طلاق واقع نیل مرکی اس کی دلیل نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کا بیر رمان ہے: ''جو شخص طلاق یا عماق کی تم اٹھائے اور اس کے ساتھ انشاء اللہ کہدد نے تو (۱۰) لم بحدہ مندر حوا "الهدایة" به فیا اللہ غظاء واتسا أخرجه أبو داود فی "سنته" برقم (۲۲۲۲) والترمذی فی "حامه" برقم (۱۰۸۱) والنہ اللہ فارد ان شاء والنسالی فی "المحتبی" برقم (۱۰۵۷) وابن ماجه برقم (۲۱۰۷) عن ابن عمر رضی الله عنهما مرفوعا "من حلف علی بمبن فقال: ان شاء الله فلا حنث" وقال الترمذی: حدیث حسن، و قد روی عن نافع عن ابن عمر مرفوفاً، وروی عن سالم عن ابن عمر موفوفاً ولا نعلیم أحدا رفعه غیر أبوب السختیانی ..... انظر "حصب الرابة" ۲۲٤/۲ و ۲۲۰۔

تشريسمات حدايه المستسسلا وه حانث زیس ہوگا"۔ اس کی دلیل میرے: اس نے مطلکوشر ط کے طور پرادا کیا ہے۔ توبیاس اعتبارے تعلیق ہوگی کیونکہ بیشرط میلے معدوم کرنا ہے اور شرط کے یارے میں میمال علم نیس بوسکتا کیونکہ بیدامل بی کومعدوم قرار دینے کے مترادف موگا۔ یکی دلیل ب بیال بدیات شرطار می می بے لفظا" انشاء اللہ" جملے ہے متعل ہونا جا ہے اور بددیکر شرائط کی طرح ہوگا۔ (اگر جملے کے بعداور انٹا واللہ کہنے سے پہلے ) شوہر خاموش ہو کمیا تو جملے کے ابتدائی جھے کا تھم ثابت ہوجائے گا اور اس کے بعد استثنا وکرنا یا شرط کو ذکر كرنا سابقه كلام سے رجوع كرنے كے مترادف ہوگا۔

### ان شاء الله كم ما تحد طلاق كهني مدا به فقهاء

علامه ابن قد امدر حمد الله كهتي بين ": أكر كم ": ان شاء الله تهيين طلاق " تواست طلاق موجا يكي ، امام احمد رحمد الله ن کی میان کیا ہے، اور ایک جماعت کی روایت ہے: ان کا کہناہے: بیتم میں شامل بیل سعید بن مسینب اور حسن اور کھول اور قارواور زحرى ما لك اورليف اوراوز اى اورا يوعبيد كابعى يهى كهناب

اورایام احمدر حمدالله منه جویدمردی ہے جوطلاق واقع ندہونے پردلالت کرتاہے بیطاؤی اور تھم اور ابوصنیفداور شافتی رحمداللہ کا قول ہے، کیونکہ اس نے معیمت پرمعلق کیا ہے جس کی حدوداور وجود کاعلم نیس ،اس ملیے پیرطلاق واقعے نہیں ہوگی ، بالکل اس طرح اگروه زید کی مشیم پراسے معلق کرے۔ (المغنی (7 ر ر ( 357 )

علامه علا والدين حنى عليه الرحمه لكعت بين \_كماشتناهي ميشرط بين كه بالقصد كها موبلكه بلاقصد زبان سنة نكل كمياجب بمي طلاق واقع نه ہوگی، بلکه اگر اُس کے معنے بھی نہ جانتا ہو جب بھی واقع نہ ہوگی اور لئیہ می شرکانیل کہ لفظ طلاق واستثنا دونوں ہوئے، بلکہ اگر زبان سے طلاق كالفظ كبا اور فور الفظ ان شاء الله كاله ديايا طلاق كمى اور زبان بسے انتا اواللہ كبدريا جب بعى طلاق واقع ندمونى يا دونوں كولكها كجرلفظ استنامناه ياطلاق واقع ندموكي ( درمختار، باب تعليق، جربم م ١١٩، بيروت)

استنااكراصل برزياده موتوباطل بمشلاكها تتحدير تين طلاقين كرجاريا بالنجيء توتين داقع بول كى بيونى جز وطلاق كاستنابحي باطل ہے مثلاً کما تھے پر تین طلاقیں مرنصف تو تین واقع ہوں کی اور تین میں سے ڈیڑھ کا استنا کیا تو دوواقع ہوں گی۔ (عالم کیری

علامه علا دُالدين منفى عليه الرحمه لكعظ بين كه جب كم مخفس نے اپنى بيوى سے كہا تجھ كوطلاق ہے كرايك ، تو دووا تع ہوں كى كه ا میک سے ایک کا استثنا تو ہوئیں سکتا لہٰڈا طلاق سے تنمن طلاقیں مراد ہیں۔ چنداستنا جمع کیے تو اس کی دوصور تیں ہیں ، اُن کے درمیان "اور " كالفظ بتو ہرائيك أى اول كلام سے استثنا ہے مثلاً تھے پر دس طلاقیں ہیں مگریا تجے اور مگر نین اور مگر ایک بتو ایک ہوگی اور اگر درمیان میں "اور " کالفظ میں تو ہرایک اپنے ماقبل سے استناہے، مثلاً تھے پردس طلاقیں مگر نو مگر آئھ محرسات ، تو دوہوں گی۔ (در مختار، كمّاب طلاق)

### شرط معلوم ندمون نرجزاء كمعدوم مون كابيان

یہال مصنف نے بیمسئلہ بیان کیاہے: اگر کوئی ضم اپنی بیوی کو ناطب کر کے بیہ بین طلاق ہے اور ساتھ ''انشاء اللہ'' بھی کہدوے کو اس صورت میں بیوی کوطلاق واقع نہیں ہوگی۔

اس کی دلیل ہیں۔ حدیث میں میہ ہات منقول ہے: نبی اکر حافظہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: جو فعس اپنی بیوی کو طلاق و بینے کے بعد مان انسان میں کو طلاق میں میں کو طلاق میں ہوتا ہے نظام یا کنیز کو آزاد کرنے کے بعد انشاء اللہ کہدد کے تو وہ حانث بیل ہوتا ہین بیوی کو طلاق نہیں ہوتی اور غلام یا کنیز آزاد نہیں ہوتے ہیں۔

اس کے بعد مصنف نے اس سکے کا گھی دلیل پیش کی ہے: اس جملے کوشوہر نے شرط کے طور پرذکر کیا ہے البذااس کا تھم تعلیٰ کا ہوگا تو یہاں چونکہ شرط کا پہنیں چل سکا اس لئے جب شرط کا پہندی نہیں چل سکا تو اس کی جزاء بھی معدوم شار ہوگ تو یہاں طرح ہوگا نہیں ہوتی البذا یہاں بھی طلاق نہیں ہوگی۔ یہاں مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے یہاں شوہر کا کلام بظا ہر تعلیٰ لگ رہا ہے جس طرح دیگر تعلیفات میں سابقہ جملے کے ساتھ فقط اور شعس ہونا شرط سے اس لئے یہاں بھی انشاء اللہ کے ساتھ جملے کے ساتھ متصل ہونے کی میں سابقہ جملے کے ساتھ فقط اور شعس ہونا شرط ہے اس لئے یہاں بھی انشاء اللہ کے سابقہ جملے کے ساتھ متصل ہونے کی شرط عائد کی گئی ہے۔ یہاں مصنف نے پیشنگہ بیان کیا ہے: اگر شوہر نے دو جمیس طلاق ہے ' کہنے کے بعد خاموثی اختیار کی اور چھرانشاء اللہ کہنا یا شرط کا ذکر کر ناسابقہ کلام سے اور چھرانشاء اللہ کہنا یا شرط کا ذکر کر ناسابقہ کلام سے رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں رہا اس لئے بیا شام ہونے کے بعد انشاء اللہ کہنا یا شرط کا در کر کا سابقہ کلام سے رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں رہا اس لئے بیا شناء ہا طل شارہ وگا اور طلاق واقع ہوجائے گی۔

### استناءذكركرن سيبلي بيوى كانقال كرجان كابيان

قَالَ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ ﴿ وَكَذَا إِذَا مَاتَتُ قَبْلَ قَوْلِهِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى ﴾ لِآنَ بِإلاسْتِشْنَاءِ خَرَجَ الْكَلامُ مِنُ آنُ يَكُونَ إِيجَابًا وَالْمَوْتُ يُنَافِى الْمُوْجِبَ دُوْنَ الْمُبُطِلِ، بِجَلافِ مَا إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ لِآنَهُ لَمْ يَتَصِلُ بِهِ الامْتِثْنَاءُ

2.7

صاحب ہدایہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں: اگر شوہر کے ' انشاء اللہ'' کہنے سے پہلے ہوی فوت ہوجائے' تو بھی ہی تھم ہوگا' کیونکیہ اسٹناء کی دلیل سے کلام ایجاب بننے کی کیفیت سے خارج ہوگیا' کیونکہ موت موجب کے منافی ہے مبطل کے منافی نہیں ہے۔ لیکن اگر شوہر (انشاء اللہ کہنے سے پہلے ) فوت ہوجائے' تو تھم مختلف ہوگا' کیونکہ اس (کے کلام ) کے ساتھ اسٹناء متصل نہیں ہے۔

ىڑن

ملامدائن عابدین شامی حتی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب مورت ہے کہا تھے کو طلاق ہان شاء اللہ تعالیٰ طلاق واقع نہ ہوئی اگر چہان شاء اللہ کہ خواطلاق ہے مرکبان شاء اللہ کہنے کو بت نہ آئی مرائس کا ارادہ اس شاء اللہ کہنے کو بت نہ آئی مرائس کا ارادہ ایسا تھا ہے کہنے کا بھی تھا تو طلاق ہوگی رہا ہے کہ کے حکم معلوم ہوا کہ اس کے کہنے کا بھی تھا تو طلاق ہوگی رہا ہے کہ کے حکم معلوم ہوا کہ بہلے سے اُس نے کہد یا تھا کہ میں ای مورت کو طلاق و سے کراشتنا کروں گا۔ (ردیمتارہ کراپ طلاق)

آگرانشا واللہ کومقدم کیا لینی یوں کہاانشا واللہ تجھ کوطلاق ہے جب بھی طلاق ندہوگی اورا گریوں کہا کہ تجھ کوطلاق ہا اللہ اگرتو کھریش کئی تو مکان بیل جانے سے طلاق ندہوگی۔اورا گرانشا واللہ دوجیلے طلاق کے درمیان میں ہومشلا کہا تھے کوطلاق ہے انشا واللہ تھے کوطلاق ہے کوطلاق ہے کوطلاق ہے کوطلاق ہے کہ اورا گرانشا واللہ تھے کوطلاق ہے کوطلاق ہے کی ۔ یونہی اگر کہا تھے کو تین طلاق ہوجائے گی ۔ یونہی اگر کہا تھے کو تین طلاق ہیں انشا واللہ تھے پرطلاق ہے تو ایک واقع ہوگی۔ ( بحر، درمی کار، خانیہ )

اگرکہا بچھ پرایک طلاق ہے اگر خدا جا ہے اور کچھ پر دوطلا قیں اگر خدانہ جا ہے تو ایک بھی واقع نہ ہوگی اور اگر کہا تھھ پڑآج ایک طلاق ہے اگر خدا جا ہے اور اگر خدانہ جا ہے تو دواور آج کا دن گزرگیا اور عورت کوطلاق نہ دی تو دووا تع ہوئیں اور اگر اُس دن ایک طلاق دیدی تو بھی ایک واقع ہوگی۔ (عالمگیری)

یہاں مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: اگر شوہر نے بیوی سے بیر کہا: 'دختہیں طلاق ہے' اور شوہر کے انشاء اللہ کہنے سے پہلے بیوی کا انتقال ہوگیا' تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی' کیونکہ 'دختہیں طلاق ہے' کہہ کرشوہر نے طلاق کا ایجاب کیا ہے' لیکن استفناء کرنے کی دلیل سے وہ کلام ایجاب کے طور پر باتی ٹیس رہے گا' تو ایجاب باطل ہوجائے گا' اور جب وہ باطل ہوجائے گا' تو اس کا تھم بھی باطل ہوجائےگا۔

یہاں بیسوال کیا جاسکتا ہے: موت ایجاب کی منافی ہوتی ہے کہی دلیل ہے: جب شوہرنے ہوی سے یہ کہا: تہمیں طلاق ہے اور اس کے بعد ہوی فوت ہوگئ تو اس کوطلاق واقع جیس ہوئی تو جس طرح موت ایجاب کے منافی ہے اس طرح اسے استیناء کا بھی منافی ہونا جا ہیے۔

مصنف نے اس کا جواب مید ماہے: موت اس چیز کے منافی ہوسکتی ہے جو جملہ کسی لفظ کو واجب کر زمانہو کیتنی انت طالق کسین جواسے باطل قرار دے رماہ و بینی استثناءاور شرطاتو و واس کے منافی نہیں '

اس کی دلیل ہے۔ کی چیز کو واجب کرنے کے لئے کل کاباتی ہونا ضروری ہوتا ہے لیکن کئی چیز کو باطل کرنے کے لئے کل کاباتی ہونا ضروری ہوتا ہے لیکن کئی چیز کو واجب کرنے کے لئے کل کاباتی ہونا ضروری ہے اور استثناء بھی باطل کر رہا ہے تو ایک بلے کل کی بقاء ضروری ہیں ہوتی ۔ پھر دوسری دلیل ہے ہے : موت بھی باطل کرنے والی چیز کے لئے تو باطل کرنے والی ہوسکتی ہے لیکن دوسری باطل کرنے والی چیز کے لئے تو باطل کرنے والی ہوں کے تو باطل کرنے والی چیز کے لئے تو باطل کرنے والی ہوں کے تو باطل کرنے والی ہوں کی باطل کرنے والی چیز کے لئے تو باطل کرنے والی ہوں کے تو باطل کرنے والی ہوں کی باطل کرنے والی ہوں کو برنے والی ہوں کی باطل کرنے والی ہوں کرنے والی ہوں کی باطل کرنے والی ہوں کی باطل کی باطل کرنے والی ہوں کرنے والی ہوں کی باطل کرنے والی ہوں کی باطل کی باطل کی باطل کرنے والی ہوں کے بالی ہوں کی باطل کرنے والی ہوں کی باطل کی باطل کرنے والی ہوں کرنے والی ہوں کی باطل کرنے والی ہوں کرنے وال



باطل كرنے والى نيس موسكتى ..

اس کے برخلاف 'اگر تہمیں طلاق ہے' 'کہنے کے بعداور''انشا واللہ'' سمنے سے پہلے شوہر کا انقال ہو جائے' تو اس صورت میں بیوی کوطلاق واقع ہوجائے گی' کیونکہ بہال صرف ایجاب ہے' باطل کرنے والی کوئی چیز میں ہے۔ سرجہ مدید میں میں میں میں میں کی میں جمعکم

طلاق کے جملے میں حرف استثناء ذکر کرنے کا تھم

﴿ وَإِنْ قَالَ : آنْتِ طَالِقٌ لَلَالًا وَاحِدَةً طَلُقَتْ لِنْتَيْنِ، وَإِنْ قَالَ : آنْتِ طَالِقٌ لَلَانًا هُو إِلَّا لِمُسْتَنْنَى مِنْهُ، إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِ الْقَائِلِ لِفُلَانِ عَلَى الشّيَا هُو السَّجِيْحُ، وَمَعْنَاهُ آلَهُ تَكَلَّمَ بِالْمُسْتَنْنَى مِنْهُ، إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِ الْقَائِلِ لِفُلَانِ عَلَى السَّجِيْحُ، وَمَعْنَاهُ آلَهُ تَكَلَّمَ بِالْمُسْتَنْنَى مِنْهُ، إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِ الْقَائِلِ لِفُلَانِ عَلَى السَّيْنَاءُ البّعْضِ مِنْ الْجُمْلَةِ لِآلَ يَبْقَى اللّهُ وَرَحْمُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ مَصَدَةً لِللّهُ مِنْ الْكُلِ مِنْ الْكُلِ لِآلَةُ لَا يَبْقَى بَعْدَهُ شَى اللّهُ مُلَا اللّهُ فَلَا يَعْمُ السِّيثَنَاءُ الْكُلِّ مِنْ الْكُلِ لِآلَةُ لَا يَبْقَى بَعْدَهُ شَى اللّهُ مُلَا اللّهُ مِنْ الْكُلِ لِاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللّ

ترجمه

اور جب شوہر نے بیر کہا جہیں ایک کے طاوہ تمن طلاقیں ہیں تو عورت کو دو طلاقیں ہوں گی۔ اگر بیر کہا جہیں وہ کے علاوہ
تین طلاقیں ہیں تو ایک طلاق ہوگی۔ اصول بیے: استثناء کے بعد حاصل ہونے والی چیز کے بارے ہیں کلام کرنا استثناء ہوتا ہے اور
یہی دلیل درست ہے۔ اس کا مفہوم ہیے: اس مخص نے مستی مذک بارے ہیں کلام کیا ہے کیونکہ ان دوجملوں کے دلامیان کوئی
کی درہم دیے ہیں نے فلاں کا ایک درہم دیتا ہے ایس نے فلاں کو کے سواد ک درہم دیتے ہیں کیونکہ ان درہم دیتا ہے اہتراکل
میں سے بعض کا استثناء کر فادرست ہوگا کیونکہ اس کے بعد بعض کا تمامی کیا ہوئیا جس کی کا استثناء درست ہیں ہے کیونکہ
استثناء کے بعد کوئی چیز باتی نہیں دے گی جس کے بارے ہی کلام کیا گیا ہوئیا جس کی طرف لفظ کو بھیرا جا سے۔ استثناء اس وقت
درست ہوتا ہے جب وہ مستقی مذمرے ساتھ ہو جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر بھی ہیں۔ جب یہ اصول تا بت ہوگیا: تو پہلی صورت ہیں مستقیٰ
مذہ دو ہیں اس لیے دو طلاقیں واقع ہوں گی اور دو سری صورت ہیں ایک ہے اس لئے ایک طلاق واقع ہوگی۔ اگر مرد نے یہ کہا

ملاس علا کالدین مجی علیہ الرحمہ کلی ہے واقع ہوگی شال کہا تھے کوئین طلاقیں ہیں کرایک تو وہ ہوگی اورا کر کہا کر دوتو ایک ہوگی ۔ اورکل کا استفاعی نہیں کرایک تو وہ ہوگی اورا کر کہا کر دوتو ایک ہوگی ۔ اورکل کا استفاعی نہیں خواو ایک افغالے ہے ہوگی ۔ اورکل کا استفاعی نہیں خواو ایک افغالے ہے ہوگی ۔ اورکل کا کہ سنتا کی نہیں خواو ایک افغالے ہے ہوگی ۔ اورکل کا کے مساوی ہوں مشال کہا تھے پہتی طلاقی ہیں کر ایک اور ایک اور ایک یا کمر دواور ایک ، تو ان مورقول ہیں جنوں واقع ہوگی ۔ یا اس کی کی مورتیں ہیں سب کوخاطب کر کے کہا تم سب کو طلاقی ہو مورتیں ہیں سب کوخاطب کر کے کہا تم سب کو طلاقی ہو مورتیں ہیں مساوی ہوتو استفاعی ہوگی۔ یا تم کر فلائی اور فلائی پر ، تو طلاق نہ ہوگی۔ یا گھر کر فلائی اور فلائی پر ، تو طلاق نہ ہوگی۔ یا گھر کے ایک ہوتو استفاعی ہوتو است

كل سے بعض ك استفام كورسمت موسله كالبيان

یمال مستف نے بید سلے بیان کیا ہے۔ اگر متو ہر بھائے دیوی سے بید کہا جہیں تین طلاقیں ہیں مواسے ایک کے ایمی گل میں سے بعض کا استفتاء کر لیا تو استفاء دوست ہوگا گئی ہائی کہ تین طلاقیں بعنی دوطلاقیں ہوجا کیں گی۔ اس طرح اگر شوہر نے بید کہا جہیں دو کے علاوہ تین طلاقیں ہیں تو یہاں بھی سنگی منہ یعنی تین اور سنٹی بعنی دوکا ذکر درست ہوگا اور بیاستاء درست ہوگا البذادد کم تین طلاقیں ہوجا کیں کی بعنی توریت پر آئیک طلاق واقع ہوجائے گی۔

ال کے برعکس اگر شوہر نے بیر کہا جمہیں تین کم تین طلاقیں بیل اور کہاں کل کا استفاء کرلیا گیا ہے الذیبہ استفاء درست محل ہوتا: جنب استفاء درست بین ہوتا تو پہلا جملہ لین تین طلاقیں ہوئے کا تھم جاری ہوجائے گا اور عوارت کو تین طلاقیں موقاتیں گیا۔

### بال الدرية

# ﴿ بيرباب بيار محف كى دى ہوئى طلاق كے بيان ميں ہے ﴾

باب طلاق مريض ك فعهى مطابقت كابيان

علامدائن محود بایرتی منفی علیدالر حمد کلفتے بین کہ جب مصنف علیدالرحمد طلاق سنت و برعت ، صرح ، کنابیہ ، اختیارا ورتعیش کی ہر طرح انسام سے فارخ ہوئے تو اب انہوں نے عوارض کو بیان کیا ہے اور مرض عوارض ساویہ بیں سے ہے۔ لہذا اس کا بیان اصل بیان سے مؤخر کیا ہے اوراصل کے بیان سے مراد تکردی کی حالت بیں طلاق کا بیان ہے کونکہ تکردی اصل ہے جبکہ مرض عارضہ ہے لہذا عارضہ کواصل سے مؤخر ذکر کیا ہے۔ (عماریشرح الہدایہ، ج ہی، اس ایس، بیروت)

طلاق مریض سے فقہی مفہوم کابیان

علامه ابن عابدین شامی حنی علیه الرحمد کھے ہیں۔ مریش سے مراد وہ خص ہے جس کی نسبت غالب گمان ہوکہ اس مرش سے
ہلاک ہوجائے گا کہ مرض نے اُسے ان الاخر کر دیا ہے کہ گھر سے باہر کے کام کے لیے نہیں جاسکنا مثل نماز کے لیے مجد کونہ جاسکنا ہویا
تاجرا پی دو کان تک نہ جاسکنا ہواور بدا کشر کے لحاظ ہے ہود نہاں تھم بیہ کہ اُس مرض ہیں غالب گمان موت ہوا گر چہ ابتدا به
جبر شدت نہ ہوئی ہو باہر جاسکنا ہو مثلا ہمینہ وغیر باامراض مبلکہ ہی بعض لوگ کھر سے باہر کے بھی کام کر لیتے ہیں گرا سے امراض
ہیں غالب گمان ہلاکت ہے۔ یو بھی بہاں مریض کے لیے صاحب فراش ہونا بھی ضروری نیس ادرام راض مزمنہ مثلاً سال نا نہ اگر اگر اور دوز زیادتی پر ہوں تو یہ بھی مرض الموت ہیں اوراکر ایک حالت پر قائم ہوگئے اور یکر انے ہو مجھے لین ایک سال کا زیاد گرا رہے اور اس شخص کے نصر فات تکورست کی مشل نافذ ہو تھے۔ (رہی اریک طلاق)

مرض میں طلاق علمت محروم ورا شت نہیں ہے

امام عبدالرزاق علیهٔ الرحمه این سند کے ساتھ لکھتے ہیں۔امیر المونین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی کہ فر مایا اگر مریض طلاق دے قود میں جب تک عقد من میں ہے توہر کی وارث ہے اور شوہرائس کا وارث نہیں۔

(مصنف عبدالرزاق، قم الحديث ١٢٢٨)

حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی الله تعالی عند نے اپنی زدلیل کومرض میں طلاق بائن دی اور عدّ ہے میں اُن کی وہ ہے۔ ہوگئ تو معفرت عثمان عنی رضی الله تعالی عند نے اُن کی زولیل کومیراث دلائی اور بیواقعہ جمع صحابہ کرام رضی الله م کی نے انکار نہ کیا۔ لہٰڈااس پراجماع ہوگیا۔ (فتح القدیر، باب طلاق مریض، جسم میں میروت)

### يهارى ك مالم يمن يوى كوطلات بالمندوسية كالحكم

رُاذًا طَلَقَ الرُّجُلُ امْرَأَتُهُ فِي مَوْصِ مَوْلِهِ طَلَاقًا بَاتِمًا فَمَاتَ وَحِي فِي الْعِلَافِ وَزِلْتُهُ، وَإِنْ مَاتُ بَعْدَ انْفِطُاءِ الْمِكْةِ فَلَا مِيْرَاتَ لَهَا ﴾ وَلَمَالَ الشَّسَافِعِيُّ زَحِمَهُ اللَّهُ : لَا تَوِثُ فِي الْوَجْهَيْنِدِلَانَّ الزَّوْجِيَّةَ ظَدْ بَطَلَتْ بِهِلْاً الْعَادِضِ وَحِيَ السَّبَبُ وَلِهِلْاً لَا يَوِثُهَا إِذَا مَالَتُ . وَلَكُنَا أَنَّ الْزُّوجِيَّةُ مَسَهَبُ إِزْلِهَا فِي مَرَضِ مَوْقِهِ وَالزُّوجُ قَصَدَ إِبْطَالَهُ فَيُرَدُ عَلَيْهِ فَصْدُهُ بِعَنَا يِحِيْدٍ عَسَمَيلِهِ إِلَى زَمَانِ انْقِضَاءِ الْعِدَةِ دَفْعًا لِلصَّرَرِ عَنْهَا، وَقَدْ آمُكُنَ لِآنَ البِّكَاحَ فِي الْمِسَلَمَةِ يَشِقَلَى فِي حَتْي بَعْضِ الْآلَارِ فَجَازَ أَنْ يَبْقَى فِي حَتِّى إِرْثِهَا عَنْهُ، بِيحَلافِ مَا بَعْدَ إلانْقِصًاءِ لِلْأَنَّهُ لَا الْمُكَانَ، وَالزُّوجِيَّةُ فِي هَاٰ إِهِ الْحَالَةِ لَيُسَتْ بِسَبَبِ لِإِرْثِهِ عَنْهَا فَتَبْطُلُ فِي حَيْةٍ خُصُوصًا إِذَا رَضِي بِهِ . ﴿ وَإِنْ طَلَّا مِهَا ثَلَاثًا بِامْرِهَا أَوْ قَالَ لَهَا اخْتَارِى فَاخْتَارَتُ تَفْسَهَا أَوْ الْحَتَلَعَتْ مِنْهُ لُمَّ مَاتَ وَهِيَ بِنِي الْعِدَةِ لَمْ تَرِثُهُ ﴾ رِلاَنْهَا رَضِيَتْ بِإِبْطَالِ حَقِّهَا وَالنَّاحِيْرِ لِلحَقِّهَا . وَإِنْ قَالَتْ طَلِّقْنِي لِلرَّجْعَةِ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَرِثَتُهُ لِانَّ الطَّلَاقَ الرَّجُعِيَّ لِهِ يُزِيلُ النِّكَاحَ فَلَمْ تَكُنَّ بِسُوْ الِهَا رَاضِيَةً بِبُطُلَانِ حَقِّهَا.

اور جب شوہرا بی بیوی کومرض الموت کے دوران طلاق بائن دید سے اوراس عورت کی عدت کے دوران ہی اس شوہر کا انتقال موجائے او عورت شوہر کی میراث میں حصددار موگی لیکن اگر شوہر کا انقال اس کی عدت گزرنے کے بعد ہو تو وہ میراث مے حروم رے کی ۔امام شانعی نے بید بات بیان کی ہے: دونوں صورتوں میں مورت وراحت کی حقد ارتیں ہوگی کیونکہ طلاق بائند کی دلیل سے ز دجیت باطل ہوگئ جبکہ میراث کا سبب بھی ز وجیت ہوسکتی تھی۔ای طرح اگر ندکورہ صورتوں میں عورت کا انقال ہو جائے تو شوہر اس كى درا شت سے مردم رہے گا۔ جارى دليل بيہ بنام من الموت كے دوران عورت كى زوجيت وراشت كاسبب بنتى بے ليكن كيونك موہرنے اس سبب کوضائع کرنے کا تصد کیا ہے البذا شوہر کے اس تصد کو ای طرح باطل کیا جاسکتا ہے جب تک عورت کی عدت بوری ند ہومرد کے ارادے کوملتوی قرار دیا جائے تا کہ مورت نقصان ہے محفوظ رہے اور اس نوعیت کا التوام مکن بھی ہے کیونکہ عدت میں نکاح کے بعض آ ثار باتی ہوتے ہیں۔ای طرح یہ محمکن ہے: مردے عورت کے میراث یانے کے حق کے لئے بھی نکاح کو تسليم كياجائے ۔اك كے برخلاف جب عدت كزرجائے كى (توتھم مختلف ہوگا) كيونكه اب كوئى امكان باتى نہيں رہا۔اس حالت ميں زوجیت مرد کے عورت کے مال کا دارث مدنے کا سبب نہیں بن سکتی اس لیے مرد کے حق میں دراشت کا حق باطل قرار دیا جائے گا۔ **€**ri∠**}** 

نصوماً اس وقت جب شوہر ئے اپنی مرض کے ساتھ گورت کو طلاق دی تھی۔ گرشوہر نے گورت کی فرمائش ہوائی عالمت میں تین ال طلاقیں وی ہوں نیا مرد نے گورت کو افتقار دیا ہو اور گورت نے اس اختیار کو تبول کرلیا ہو یا اس وقت میں گورت نے شوہر ہے ملی اللہ اور پھر اس کے بعد خاد مرکا انتقال ہوجائے اور یوی کی ایھی عدت پوری نہ ہوئی ہوئو ان تمام صورتوں میں وہ شوہر کی وراشت سے محروم رہے گئ کیونکہ ان صورتوں میں گورت نے خووائی وراشت کو باطل کرنے پر دضامندی طاہر کی ہے جبکہ پہلے اس صورت میں تا فیر اور التو اء مورت کے دی دلی سے تھا۔ اگر بیوی نے رجعی طلاق کا مطالبہ کیا اور شوہر نے است تمن بائنہ طلاقی دیدی تو ہورت وارث کا مطالبہ کورت کے دیمی طلاق کے متبے میں نکاح ممل طور پر ذاکل نیس ہوتا اس لیے گورت کے دیمی طلاق کا مطالبہ کورت کے دیمی طلاق کا مطالبہ کی اس کے ایک کا مطالبہ کی اس کے گورت کے دیمی طلاق کا مطالبہ کرنے پر اس کے اپنے تا کہ واطل کرنے پر دضا مندی تھے میں نکاح ممل طور پر ذاکل نیس ہوتا اس لیے گورت کے دیمی طلاق کا مطالبہ کرنے پر اس کے اپنے تک کو باطل کرنے پر دضا مندی تھے میں نکاح ممل طور پر ذاکل نیس ہوتا اس لیے گورت کے دیمی طلاق کا مطالبہ کا در نے پڑاس کے اپنے تک کو باطل کرنے پر دضا مندی تھے میں نکاح کی ہوئی کی جائے گی۔

مطلقه عدت مي ورافت يائے

جب کی نے بیاری کی حالت میں اپنی ہوی کوطلاق دیا ابھی اس کی عدت کمل نہ ہونے پائی کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو کمیا تو اس کے مال میں سے جنتا جھٹ ڈولوگی کا ہوتا ہے وہ اس عورت کو دیا جائے گا، جا ہے طلاق دیا ہو یا زائد، پائن ہویا رجس سب کا

عَنِ الشَّعْبِيُّ أَنَّ أُمَّ إِلَيْهِنَ بِنَبِّ عُيَّنَةَ بُنِ حِصْنِ كَانَتُ تَحْتَ عُثْمَانَ بُنِ عَفَانَ فَلَمَّا حُصِرَ طَلَّقَهَا وَقَدْ كَانَ أَرْمَلَ إِلَيْهَا لِيَشْعَرِى مِنْهَا ثُمُنَهَا فَأَبُثُ فَلَمَّا فُتِلَ أَثَتُ عَلِيًّا فَلَا كُوتِ فَلَا فَلَا لَكُوتِ طَلَّقَهَا ، فَوَرَّتُهَا (مصنف النَّ النَّي ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ جَرَكَهَا حَتَى إِذَا أَذُنْرَكَ كَانَى الْمَوْتِ طَلَّقَهَا ، فَوَرَّتُهَا (مصنف النَّ النَّي ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ جَرَكَهَا حَتَى إِذَا أَذُنْرَكَ كَانَى الْمَوْتِ طَلَقَهَا ، فَوَرَّتُهَا (مصنف النَّ النَّي فَلِكَ لَهُ فَقَالَ جَرَكَهَا حَتَى إِذَا أَذُنْرَكَ كَانَى الْمَوْتِ طَلَقَهَا ، فَوَرَّتُهَا (مصنف النَّ النَّي فَلَا لَهُ فَقَالَ جَرَكُهَا حَتَى إِذَا أَذُنْ كَانَى الْمَوْتِ طَلَقَهَا ، فَوَرَّتُهَا (مصنف النَّ النَّي النَّهُ اللَّهُ اللَّه

اورا گرعدت من بونے کے بعد اس کا انتقال بوا ہو یا جس بیاری عمی طلاق دیا تھا ای بیاری ش انتقال نیس بوا بلک ایس ب محت ہونے کے بعد کسی اور بیاری کی دلیل شے انتقال کر گیا تو پھر آئی کوچے نیس سے گا چاہے بعدت تم ہوئی ہویانہ ہوئی ہو۔ عَنْ حُسَرَيْحٍ قَالَ : إِذَا طَلَقَ ثَلَاثًا فِي مَرَّضِهِ وَرِثَتُهُ مَا ذَامَتُ فِي الْعِلَةِ وَ رمصنف ابن ابی من بیت من الله من

علامہ علا والدین فی علید الرحم لکھتے ہیں کہ اگر مرض الموت می قورت کو بائن طلاق دی ایک دی ہویازیادہ اور اُسی مرض میں عظامہ علا والدین الرحم الموت می قورت کو بائن طلاق دی ایک دی ہویازیادہ اور اُسی کی مرض سے مرایا کی اور سب سے مثل آئل کر ڈالا کیا تو طورت وارث ہے جبکہ با تھیار خود اور قورت کی عظر رضا مندی کے طلاق دی ہو بشر ملکہ بوقت طلاق قورت وارث ہو مثلاً ا

مورت کتابیدی یا کنیراورای وقت مسلمان یا آزاد مونکی اورا کرمذت کزر نے کے بعد مرایا ای مرض سے اجما ،وکیا بحرم کی درت سبیدی یر من ایر مرایا مورمرایا کی اورسب سے یاطلاق دینے پر بجور کیا کیا یعنی مارڈالنے یا مضورکا نے کی میں دم کی دی کی ہویا مورت کی رمنا سے طلاق وی تو وارث نداوگی اور اگر قید کی و ممکی دی گی اور طلاق دیدی تو مورت وارث ہے اور اگر مورت طلاق پر رامنی نه می مرجوری می کد طلاق طلب کرے اور جورت کی طلب پر طلاق دی تو وارث ہوگی۔ (در مختار ، کتاب طلاق) ملامدابن عابدين شاي حنى مليدالرحمد لكييت بير.

يتم كدمرض الموت من مورت بائن كى في اورشو برعد ت كاندر مرجائة بشرا للاسابقه عودت وارث بوي طلاق ك ساتھ خاص فیس بلکہ جو فرقس جانب زون سے ہوسب کا بھی تھم ہے مثلا شوہر نے بخیار بلوغ عورت کو بائن کیا یا مورت کی مال یا الرك كاشبوت سے بوسدلیا یامعاد الله مرتد موكيا اور جوفرفت جانب زوليل سے موأس ميں وارث نه موكي مثلاً عورت نے شو مرك الاسے کا شہوت کے ساتھ بور الیا یا مرتد ہوگی یا خلع کرایا۔ یونمی اگر فیرکی جانب سے جومثلاً شو ہرکے لڑے نے مورت کا بور لیا امرچەورت كومجوركيا بوبان اكراس كے باپ نے تعلم ديا بولۇ دارث بوكى \_ (رفقار، كماب طلاق، ج م، م، م، بيردن )

عورت كاخودطلاق ليئاسب معدوم دراجت

بداید کے بعض شارمین نے بدیات تفل کی ہے: حصرت خبد الرحمان بن موف کے ساتھ اس طرح کی صور تھال پیش آئی تی انہوں ہے ایکی مرض وفات کے دوران ایل ایک اہلیہ کوطلاق دیدی تھی اور پھرائی خالون کی عدت کے درمیان بی حضرت عبدالرحن بن مون کا انتقال ہو کیا تو حضرت عثمان فن نے اس طلاق یافتہ خاتون کو حضرت عبد الرحمٰن بن موف کا وارث قرار دیا تھا۔ یہاں معینف کے بیمسکلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی عورت شوہرسے بیر کہدر تی ہے: تم جھے تین طلاقیل دے دوادر شوہراس کے جواب بیل اسے تین طلاقیں ویدیتا ہے یا مورت شوہر سے ضلع عاصل کر انتی ہے اور بیرسی مل شوہر کی مرض وفات کے دوران ہوتا ہے گھر بیوی ک عدت بوری مولے سے پہلے اس کا انتقال موجاتا ہے تو اس صورت میں وہ عورت شوہر کی دارث نیس موکی اس کی دلیل ہے ۔ سالقدمستك يس بم في طلاق معلى كويدى كون كاديل مدور كيانا الين يهال بوى في خوداب ون كوساقط كرديا بات جب وه اسيخ حل كوسما تط كرين بي رواضي بي قواس كن وراشت بيس اس كاحل باطل موجائ كا اوراست ورافت بيس حصر نبيس ديا مائے گا۔ سالقد مسئلے میں بدیات بیان کی گئی ہے: بوی شو ہرست بی ہی ہے تم جھے تین طلاقی دے دو۔

يهال بيسوال پيدا موتا ہے: اگر كوكى بيوى شوہرست اس كے مرض وفات كے دوران بيكهدد، تم مجھے رجعی طلاق دے دواور اس کے جواب بیں شوہررجعی طلاق کی بجائے بائنہ طلاق دیدے پھڑ مورت کی عدت کے دوران شوہر کا انتقال ہوجائے؟ تو اس کا حکم كيا موكا؟ مصنف قرمات بين: اليي صورت عن يوى ال فخص كى دارث بين كى الى دليل يبي بيدى نيوى في يهال رجعي طلاق كامطاليه كيا تفااور رجعي طلاق كم نتيج بس تكاح كمل طوري ختم نبيس موتاب السلة رجعي طلاق كامطالبه كرن كي مورت میں مورت اپنے من کومها قط کرنے والی شار جیس ہوگی اس کئے جب ااپنے من کومها قط کرنے پررامنی جیس ہوگی او اسے ورا ثبت سے

بمی محروم تین کیا جاسکتا۔

مطلای و درافت میں ندا بہب اربعہ

ے طلاق ہائن ہو، مثلاً تیسری طلاق والی مورت: اور طلاق خاوند کی محت کی حالت میں ہو۔ اگر اس کا خاوند فوت ہو کہا تو علاء سے اجماع کے مطابق و ووارث فیش ہے گی ، کیج کداس کا اپنے طلاق دسنے والے خاوند سے تعلق فتم ہو چکا ہے۔

طلاق ہائن ہومثلا تیسری طلاق والی مورس : اور بیطلاق خاوند کی مرض الموت میں ہواور خاوند پر جہت ہو کہاس نے طلاق اس لیے دی تاکہ وہ اسے ورافت سے محروم کر سکے تو اس حالت میں ہوی کے دارت ہونے میں علاء کرام اختلاف کرتے ہیں۔

امام شافق رحمداللد محتلے ہیں: کروہ وارث نیس بنے کی۔اورام ابوطنید ولیدالرحمدرحمداللہ کہتے ہیں: وہ جب تک عدت ہیں ہے وارث ہوگی، اورامام احمدرحمداللہ کہتے ہیں: جب تک وہ کسی دوسر معض سے شادی دیں کرتی اس وقت تک وارث ہیں ، تاکہ خاویرے مقعد کے خلاف معاملہ کیا جائے۔(المفن ( 9 مر ، ( 198 - 194 )

باری کے دوران بیوی کے لئے قرض کا اقرار یادمیت کا تھے .

وَهِي سَبَّ التَّهُمَةِ، وَالْمُحُكُمُ يُدَارُ عَلَى دَلِيْلِ التَّهُمَةِ وَلِهُذَا يُدَارُ عَلَى النِّكَاحِ وَالْقَرَابَةِ، وَلا عِلَمَةً فِي الْمَسْآلَةِ الْأُولَى وَلاَبِي حَينُفَة رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمَسْآلَةِ الْأُولَى وَلاَبِي حَينُفَة رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمَسْآلَةِ إِنَّ التَّهُمَة قَانِمَة وَلاَ عَلَى الْمَسْآلَةِ اللَّوَلَى السَّمَالَةِ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِا فَيَوْيَة وَالْقَوْمَا وَالْوَصِيَّةِ عَلَيْهَا فَيَوْيَة وَالْقَوْمَا وَالْوَصِيَّةِ عَلَيْهَا فَيَوْيَة وَالْقَوْمَا وَالْوَصِيَّةِ عَلَيْهَا فَيَوْيَة وَالْقَوْمَا وَالْوَصِيَّةِ عَلَيْهَا الزَّوْمُ بِمَالِه وَيَادَة وَالزَّوْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِقُولُولُولُول

2.7

اور جب شوہر نے مرض الموت کے دوران اپنی بیوی سے بیریان ش نے اپنی صحت کے دنوں میں تہمیں بین طلاقیں دیوی تیں اور جہ اور چر کورت نے شوہر کے کلام کی تقد این بھی کر دی۔ اس کے بعد شوہر نے یہ اقرار بھی کیا کہ بر سے ذمیح ورت کا پھر شوہر نے اپنے مال میں سے اس کے لئے پھر دمیت کر دی تو قرض یا وصیت میں سے جو بھی آم ذمیح و دون کا وجر اٹ کو بھی شامل کیا ہے تاہم کم ہوگی دو اس مورت کو مل جائے گی۔ امام اعظم ابو حقیقہ نے بیمان قرض اور وصیت کے جمراہ بیراث کو بھی شامل کیا ہے تاہم صاحبین کے نزد یک بیری مورت کو فروان مورت کی فرمائش پر تین صاحبین کے نزد یک بیری مورت کی فرمائش پر تین ما اجہاں کے بعد قرض اور وصیت کے بارے بیمل ہے۔ اگر شوہر نے بیاری کے دوران مورت کی فرمائش پر تین طلاقیں دیں اور پھراس کے بعد قرض کا اقراد کیا یا وصیت کر دی تو اس پرتمام فقیا و کا افغال ہے: قرض وصیت اور دوراث میں ہو تو میں سے جو مسل سے کم موگا دو مو و قون کو اس جائی افزار کر سے گا وہ کو دو تو تو ن کو ما گی دیل سے اس میں مورت کی کورائش تر اردیا گیا ہے اس بارے بھی امام زفر کی دلیل مختلہ جب انہوں نے یہ بات بیان کی ہے: قرض وصیت بی سے دو جو جس چیز کا بھی اقراد کر سے گا دو گورت کو کمل طور پر طبط کا کہ دیک جب خاتون سے مطالے کی دلیل سے اس کی دوراف سے تی کو واطن قراد دیا گیا ہی اقراد کر دوران مورت کے کو کر بھی چیز دکا دیں ہوئی ہی تیز دکا دورائش قراد دیا گیا ہی اقراد دیا گیا ہی دین دورائش کی خور دورائس ہوئی ہیز دکا دیا ہی دین ہوئی ہی تیز دکا دی دیں ہوئی ہین دورائس سے تی کو واطن قراد دیا گیا ہوں ہوئی ہین دراؤت کے تی کو دیا ہوئی ہین دورائس کے دورائس کی دورائس کی دورائس کی دیا ہوئی ہین دیا تو ن سے دورائس کو دیا ہوئی ہین دیا تو ن سے دورائس کی دیا ہوئی ہین دیا تو ن سے دورائس کی دورائس کی دورائس کی دورائس کی دیا ہوئی ہیں ہوئی کی دورائس کی دورائس کی دورائس کی دورائس کی دین کی دورائس کی دورائس کی دورائس کی دیا ہوئی کی دیا ہوئی کی دورائس کی دو

ی کیاں کے لئے اقرار یاومیت کا ورواز و کھل جائے اوراس کے تق جی اضافہ ہو سکے۔ای طرح بعض اوقات میاں ہوی خفیہ طور ر رید طے کر لیے بیں کہ وہ طلاق واقع ہوئے اور عدت گر رجانے کا اقرار کرلیں (اوراس کے ذریعے ان کو تصوص تو اند حاصل ہو
سیس ) تو یہ تہمت اضائے کے سلسلے جی ہے گئیں ہم اضافے کو مستر دکر دیں گئے لیکن کو نکہ وراثت جی کوئی تہمت نہیں ہے اس
لیے ہم وراثت کی مقدار کو برقر اور کھیں مے البندا قرض وصیت اور وراثت جی جو بھی کم ہوگا اس کے دینے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ عام طور
برز کو قادینے یا بیوی کی بہن کے ساتھ تکار کرنے یا گوائی کے لئے اس توجی کی خفیہ تد ایر نہیں کی جاتی ہیں۔ اس لیے ان تمام
صورتوں جی تہمت کا امکان باتی نہیں رہتا۔

شرح

علامدائن عابدین شامی منفی علید الرحمد تکھتے ہیں کہ جب کی خص نے حورت سے مرض بیں کہا بی نے صحت میں تخفی طائق و یدی تھی اور تیری کھتا ہے گئی اور شیری کھتا ہے گئی اور شیری کھتا ہے گئی اور شیری کے جورت وہ پالیٹی اور اس افراد و میراث یا و میت و میراث میں جو کم ہے جورت وہ پالیٹی اور اس بارے بی بیت ت وقت افراد سے شروع ہوگی لین اب سے عقدت پوری ہونے تک کے درمیان بی شوہر مراتو یہی افل پائے گی اورا کرعت میں ایسا کہا تھا اور حورت نے تھا دین کر لیا گی اورا کرعت میں ایسا کہا تھا اور حورت نے تھا دین کر لیا وہ مرض مرض الموت شدتی تھی ہو گئی ہوئی وہ بیاری جاتی دہی تو افراد و فیرو میں جی ہے اگر چدعدت میں مرکمیا اورا کر حورت نے تھا ہو گیا تھا اور شوہراتی مرض میں وقت افراد سے عقدت میں مرکمیا تو افراد و و میت میں جی میں اورا کر بعد عقدت مرایا اُس مرض سے انجھا ہو گیا تھا اور عذت میں مراتو مورت وارث نہ ہوگی اورا قراد و و میت میں جی ہیں۔ اورا کر مرض جی جورت کہ نے سے طلاق دی پھر افراد یا و میت کی جب بھی وہ بھی وہ تک کہنے سے طلاق دی پھر افراد یا و میت کی جب بھی وہ بھی وہ بھی وہ بھی ہوگیا تھا اور افراد و میت کی جب بھی وہ بھی وہ بھی ہو بھی ہوگیا ہو گیا تھا اور افراد و و میت کی جب بھی وہ بھی ہو بھی ہوگیا ہو گیا ہو گیا۔ (روشار، کاب طلاق، بڑے میں کا بیروت)

ﷺ نظام الدین عنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب مریش نے اپنی دو گورتوں سے کہاتم دونوں اپنے کو طلاق دیا ہیا رہا ہے اپنے کو اور سُوت کو آگے ہی محلق اللہ دی تو بہلی کے طلاق دیا ہیا رہا ہے کہ دونوں مطلقہ ہو گئی اور اس کے بعد دوسری کا طلاق دیا ہیا رہا ہے اور دوسری وارث ہوگی بہلی بہلی نے صرف سَوت کو طلاق دی اسپنے کوئیں یا ہرا کی نے دوسری کو طلاق دی اسپنے کوئیں اور وارث نہ ہوگی۔ اور اگر ہرا کیک نے اسپنے کو اور سُوت کو معاطلاق دی تو دونوں مطلقہ ہوگئی اور وارث نہ ہول گی اور اگر ایک نے مت کو اور سے دارت نہ ہوگی۔ اور اگر ایک نے سُوت کو طلاق دی تو ہوگی۔ اور سے دارت نہ ہوگی۔ اور اگر ایک نے سُوت کو طلاق دی تو وارث ہوگی۔ یہ سب صورتی اُس وقت ہیں کہ اُس میں ایسا ہوا اور اُس کے بعد دوسری نے کو اور سوت کو معاطلاق دی یا آگر ہی جھے یا ہرا کی نے دوسر نی کو طلاق دی بہر صال دونوں اور شر ایک نے دوسر نی کو طلاق دی تو طلاق دی تو معاطلات دی ہوگی طلاق دی ہوگی طلاق دی ہوگی طلاق دی ہوگی طلاق دینے کے وادر سے ہوگی ظلات دی ہوگی طلاق دی ہوگی طلاق دی ہوگی طلاق دینے کہ جس صورت میں گورت خودا ہے طلاق دینے مطلقہ ہوگی ہوتو وارث نہ ہوگی ورنہ ہوگی در عالم گیری ، آب طلاق )

### قريب الرئد بون كي بعض ديم مكنه مورتول كا دكام

قَالُ رَصِى اللّهُ عَنْهُ : ﴿ وَصَن كَانَ صَحْصُورٌ الْوَلِي صَفِ الْقِتَالِ لَمَطَلَقَ امْرَآتَهُ لَكُنَّ لَمُ لَمُ وَإِنْ كَانَ فَهَذَ بَارَدَ رَجُلًا أَوْ فَيْمَ لِيُقْتَلَ فِي قِصَاصٍ أَوْ رَجْمٍ وَرِفَتْ إِنْ مَاتَ فِي لَا لَمُ وَاصْلُهُ مَا بَيّنَا أَنَّ امْرَاةَ الْفَارِ تَرِثُ اسْتِحْسَانًا، وَإِنَّمَا يَشُتُ مُحُكُمُ الْفَرَادِ بِسَعَلْقِ مَقِي الْفَلَالُ عَلِيًا كَمَا إِذَا كَانَ الْمُورَادِ بِسَعَلْقِ مَقِي الْمَعْرَادِ بِسَعَلَى مَعْرَضٍ يُخَافَ مِنهُ الْهَلاكُ غَالِمًا كَمَا إِذَا كَانَ الْفَرَادِ بِسَعَلْقِ مَعْرَادِ مِن الْمَعْرَادِ بِسَعَالُهُ وَاللّهُ عَلَيْكَ الْمُورِ وَاللّهِ مَا لَهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ مَا يَعْرَادِ مِن الْعَلَو وَعَلَيْكُ الْمُورِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ الْمُعَلِي لَا يَعُومُ بِحَوَائِجِهِ كَمّا يَعْتَادُهُ الْمُوسِءَ ، وَقَلْ لَلْمُونَ بِحَالٍ لا يَقُومُ بِحَوائِجِهِ كَمّا يَعْتَادُهُ الْمُحْتَاءُ وَقَلْ الْمُعَلِي الْعَلَو الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَو الْعَلَالِ الْعَلَو الْعَلَالِ الْعَلَو الْمُعَلِّى الْعَلَو الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَو الْعَلَالِ الْعَلَو الْعَلَى الْمُورَادِ بِسَمّا هُو قِي مَعْنَى الْمُرْضِ فِى تَوجُوهُ الْهَلاكِ الْعَالِمِ، وَمَا يَكُونُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعُرَاقِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْعَلَالِ السَلّمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُرَالِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

2.7

فر مایا: جوش دشمنوں کے ماصرے میں ہویا جنگ میں معروف ہواورا می دوران اپنی ہوی کو تمن طلاقیں دیدے تو وہ مورت ورا شت سے محروم رہے گی۔اگر شوہر میدان جنگ میں کی کے دمقائل آئے یا تصاص میں قل کے جانے کے لئے چیش کیا جائے یا اے سنگ ادکر ہونے کے لئے واران حالتوں میں وہ طلاق دیدے ) تو وہ مورت اس کی دارث ہوگئی ہیں وقت جب اس مردکو ماردیا جائے یا تو کر دیا جائے ۔اس کی دلیل ہم پہلے بیان کر چیے ہیں: جوشن ہوی کو دراشت سے محروم کرنے کے لئے طلاق دین تو استحمال کے چیش نظر مورت کو اس کا دارث ترا دیا جائے گا۔ وراشت سے فرار کا تھم اس وقت تابت ہوسکتا ہے جب مورت کا میں جتا ہو ہو اس کے فران ہو جائے گا جب شوہر ایسے مرض میں جتا ہو جائے دی ہو جائے گا جب شوہر ایسے مرض میں جتا ہو جائے جس میں غالب اس کا نواز میں اوقات اس فرار کا تھم الیسے موالے گی غرب ہو جائے گا جب شوہر الیے مرض میں جتا ہو جائے جس میں غالب اس کا نواز میں اوقات اس فرار کا تھم الیسے موالے گا غرب ہو جائے گا جب ہو جاتا ہے جو جو اس کے ذریعے وہ جس کے ذریعے وہ جس میں مرد کے بال میں اوقات اس فرار کا تھم الیسے معاطے سے بھی فاہت ہو جاتا ہے جو خل کے اعتبار سے ہال کی ضرور بات ہو جاتا ہے جو معن اوقات اس فرار کا تھم الیسے معاطے سے بھی فاہت ہو جاتا ہے جو خلال ہو جسے دو اس کے اعتبار سے ہال کی ضرور بات ہو جاتا ہے جو خلال ہو جسے دو اس کے خلال ہو جاتا ہے جو خلال ہو جسے دو خلالے کی خلال ہو جاتا ہے جو خلال ہو جاتا ہے جو خلال ہو جاتا ہے جو خلال ہو قات اس فرار کا تھم الیسے جو حالے ہیں مرض المورت کے جم معتی اور میں المورت کے جم معتی اور میں المورت ہے ۔البتہ جس معاطے میں ملائتی اور بچاؤ کا پہلو عالب ہواں کے ذریع المورت کے جم معتی اور میں المورت کے جم معتی اور میں ہو جاتا ہے جو خلال ہو جو اس کے جس معاطے میں ملائتی اور دیا تا ہو جو اس کے جس میں اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے در اس کے دور کی دور کی کر میں کر میں کے دور میں المورت کے جس میں اس کی در میں کر میں کے دور میں کر میں کر میں کر میں کے دور کی کر میں کر میں کر میں کے دور میں کر میں کر

تھم ٹابت نیں ہوگا۔اس کیے جو تھی قلعہ میں محصور ہے یا جنگ کی صف میں کھڑا ہے اس کے سلامت رہنے اور ن کانے کا امکان زیادہ ہے کیونکہ عام طور پرانسان قلعہ میں وشمن کی طرف سے نقصان سے محفوظ رہتا ہے اور لشکر کے بارے میں بھی بہی کمان کیا جا سکنا ہے کلبڈاان دونوں مورنوں میں فرار کا تھم تا بت نہیں ہوگا۔لیکن جو تھی ملی طور پر دشمن کے مقابلے میں گھڑا ہو گیا'یا قصاص یار جم ہے لئے اسے میدان میں لایا گیا تو ان صورتوں میں ہلاکت کا پہلونمایاں ہے لہذا ایسی تمام صورتوں میں فرار کا تھم ثابت ہوجائے گا۔اس مینلے کی دیگر کئی مثالیس ہیں جن میں ندکورہ اصول کو جاری کیا جاسکتا ہے۔متن کے بیالغاظ''اگر دہ ان صورتوں میں مرجائے۔ یا تل کردیا جائے' بیاس بات کی دلیل ہے: اس سبب کی دلیل سے مرے ہوئے تخص یا کسی دوسرے سبب سے مرے ہوئے تخص ے درمیان کوئی فرق نیس ہوگا۔جیسا کہ ایسا صاحب فراش مخص جسے ل کردیا جائے۔

جو من الزائی میں دشمن سے لڑر ہا ہو وہ بھی مریش سے تھم میں ہے آگر چہمریض نیس کہ غالب خوف ہلاک ہے۔ یونہی جو تفس تصاص بین آن کے لیے یا پھانی و بینے کے لیے یا سنگ ارکرنے کے لیے لا یا کیا یا شیر دغیرہ کی درندہ نے اُسے پچھاڑا یا کشتی ہیں سوار ہاور سنتی موج کے طلاطم ) میں پڑھئی یا کشتی ٹوٹ می اور بیاس کے کی تختہ پر بہتا ہوا جار ہا ہے تو بیسب مریض کے تئم میں ہیں جبکہ أى سبب سے مربھى جائيں اور اگرو وسبب جاتار ہا پھركى اور دليل سے مرصحة مريض بيں اور اگر شير كے موتھ سے چھوٹ مميا تمر زخمابیا کاری لگاہے کہ غان بھی ہے کہ اُس سے مرجائیگا تواب بھی مریض ہے۔ (فتح القدری، کتاب طلاق، جسم میں) اور جب تن کے لیے لایا کیا تھا مر پھر قید خاند کو واپس کر دیا گیا یا دشن ہے میدان جنگ میں ازر ہاتھا پھر صف میں واپس کیا تو بيأس مريض كي تحكم مين ب كدا چها بوكيا للبذا أس حالت مين طلاق دى تفي اورعدّ ت كاندر مارا كيا توعورت وارث ند بوكي .. مریض نے طلاق دی تھی اورخود مورت نے اُسے عقرت کے اندر آل کرڈ الاتو دارث ندہو کی کہ قاتل مقتول کا دارث میں۔ (عالم كيرى، كتأب طلاق)

وہ عوارض جو بیوی کوورا ثنت ہے محر دم کرد ہے ہیں

سابقه مسائل میں مصنف نے بیہ بات بیان کی تھی: اگر کوئی مخص مرض وفات میں مبتلا ہواور اس دوران اپنی بیوی کو، طلاق دے تواس کا تھم کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں انہوں نے ای سے لتی جلتی ایک صورت کا ذکر کیا ہے جو درحقیقت بیاری تو نہیں ہے کیکن اس میں مرد کے فوت ہوجانے کا امکان زیادہ ہے۔

مصنف نے بیمسئلہذ کر کیا ہے: جو تخص محصور ہوجائے یا جنگ میں صف میں کھڑا ہوا ہوا دراس دوران وہ اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدے تو اس کی بیوی اس کی وارث نہیں ہوگی۔

یہاں مصنف نے ای سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ ہیان کیا ہے : جب کوئی شخص جنگ کے دوران دشمن کے بالکل مقالبے

ين آچكا و باات تعامى باريم كامزاش كرف ك الناه المن أبي كما كما عدادمان دونان دوا في دون وتري من في ويدسك تواب اكرووكس ماراجا تاب تووه يوى ال كي وارث بنكى

معنف سائد يهال بديات مان كى ب: ال إدسن بل بإدى اصول بيدي جسيد كونى عمر الدي يعين أويد الترسيد عروم كرسف كانيت سعام طلاق ديناه والتمان ك وين القرال كانتاك الدك وارث قرارون واستكرا تاس كاعتبارسدات وارث قرارين دياماسكا

اس كى دليل مد ب اميال بوى من سے كوئى ايك دوسرے كا دارث اس دليل سے بنائے كے دوسرے فراق ك انقال كى دليل سے ان كورميان تكال فتم مواہم جبكه فركور و بالاصورت من سانكات كى كا نقال كى دليل سے نيز تبر موا بلكه يوتوطلاق كى دليل مع فتم مواب أس كن قياس كا تقاضاب بن ببال درا فت كالحم عابت نبيس مورا ما ي يراك ورافت کے جوت کا سبب یہال موجود نہیں ہے اور اصول یہ ہے: سبب کے بغیرتکم ٹابت نہیں بوسکیا الیکن استحدان کے بیش نظرعورت كواس كاوارث قرارد باحمايي

يهال بيمسكم بشوجر عورت كوورافت بى حصددار بنائے سے فرارا بختيا دكرنا جا بتا ہے آواس فراري تحم الله بت كيے بو گا؟ معنف نے میر ہات بیان کرتے ہیں: اس فرار کا تھم اس وفت ٹابت ہوگا جب اس عورت کا حق اس مرد کے مال کے ساتھ متعلق ہوجائے گا۔

يهال بيروال پيدا موسكائي ال عورت كاحل اس مردك مال معظمتن كب موكا؟ تواس كاجواب دية بوك معنف نے یہ بات بیان کی ہے: بیش ایس بیاری کی دلیل سے متعلق ہوتا ہے جس کے نتیج میں عائب امکان میں بورکہ شو ہر کا انتقال ہو جائے گا جبیبا کہ وہ مخص مستقل طور پر صاحب فراش ہواور اس کی حانت ایسی ہو کہ وہ! پی ضرور یات بھی بورى شكرسكتا موجيها كه عام صحت مندافراد بورى كر ليت بي-

يهال مصنف نے دومرى دليل بديان كى ب شوہر كفراركاتكم الى مورت ميں بھى سامنے آئے كا جوسورتمال يارى كاسرامفهوم ركعتى موجس مي عالب المكان شومرك انتقال كابور

کیکن اگر کسی صورت میں غالب امکان شو ہر کے سلامت رہنے کا ہو تو اس صورت میں شو ہر کے راہ فراراختیار کریے کا عم المنتبيل موكا اوراكي صورت من بيوى ال كى وارت بين بي كى \_

جو تخص محصور ہوتا ہے یا جو تخص جنگ میں صف میں کھڑا ہوا ہوتا ہے اس کے بارے میں عالب امکان کی ہوتا ہے کہ وہ سلامت رہے گا بھی دلیل ہے: اگر وہ اس دوران اپن بیوی کوطلاق دیدیتا ہے تو ایک صورت میں احتاف کے زویک اس کی بیوی اس کی وارث نبیں ہے گی اس کی دلیل میہ ہے جمصور مخص جس قلعے کے اندر پناہ گزین ہے وہ قلعہ وشمن کے حملے کو

روکنے کے لئے رکاوٹ بن جائے گائی کم انگر کا ہے کہ اس فعم کے آس پاس موجود افرادد فن سے بچالا کے لئے اس کی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔

لیکن جو نعمی وست برست مقابلہ کرنے کے لئے میدان میں آجائے یاات کی سزامی لی کرنے کے لئے اایا جائے اس کے بارے میں فالب امکان میں ہوتا ہے کہ اب وہ مرجائے گااس لئے ایک صورت میں طابق دینے کے نتیج میں اس کاراوفرارا تعیار کرنا ٹابت ہوگا۔

یہاں مسنف نے سے بات بیان کی ہے: ای اصول کے تحت اس مسئلے کی دیکرذیلی صورتوں کا ہمی تھم جاری کیا جائے۔ ا۔

معنف نے بیالفاظ استعال کے بیں کہ اگروہ اس صورت میں مرجاتا ہے پائل ہوجاتا ہے اس میں اس ہات کی دلیل موجود ہے: مرنے کا سبب وہی مخصوص ہو یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا سبب ہواس بارے بیں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا'جیسے کوئی خص بیاری کی دلیل ہے مستقل صاحب فراش ہواور اس دوران اے تل کردیا جائے اتو اس کا وہی تھم ہوگا جوصا حب فراش ہواور اس دوران اے تل کردیا جائے اتو اس کا وہی تھم ہوگا جوصا حب فراش مخف کا ہوتا جاہے۔

# تندرتی کے عالم میں مشروط طلاق وینا اور شرط کا بیاری کے عالم میں پایا جاتا

﴿ وَإِذَا قَالَ السَّرِّجُ لُ لِامْرَآيَهِ وَهُوَ صَحِيْحٌ إِذَا جَاءَ رَأْمُ الشَّهْ ِ اوْ إِذَا دَخَلْت الدَّارَ الْأَوْ جُ إِذَا صَلَى فَلَانٌ الظَّهُرَ اوْ إِذَا دَخَلَ فَلانٌ الدَّارَ فَانْتِ طَالِقٌ فَكَانَتُ هٰذِهِ الْآشْيَاءُ وَالزَّوْجُ إِذَا صَلَى فَلانٌ الظَّهُرَ اوْ إِذَا دَخَلَت الدَّارَ فَانْتِ طَالِقٌ فَكَانَتُ هٰذِهِ الْآهُولُ فِي الْمَرْضِ وَرِقَتُ إِلَّا فِي قُولِهِ إِذَا دَخَلْت الدَّارَ ﴾ مَرِيْتُ لَلهُ تَسِرِثُ وَإِنْ كَانَ الْقُولُ فِي الْمَرْضِ وَرِقَتُ إِلَّا فِي قَولِهِ إِذَا دَخَلْت الدَّارَ ﴾ وهذا على وُجُوهٍ إلى الْمَرْقِ الْعَلَى وَجُهِيْنِ الطَّلَاقَ بِمَعِيءِ الْوَقْتِ أَوْ بِفِعْلِ الْاَجْنَيِي آوْ بِفِعْلِ الْقَادُ فَي المَرْضَ وَهُ اللّهُ عَلَى وَجُهَيْنِ الشَّرُطُ فِي الْمَرْاةِ ، وَكُلُّ وَجُهِ عَلَى وَجُهَيْنِ : آمَّا إِنْ كَانَ التَّعْلِيْقُ فِي الْقِسَجَةِ وَالشَّرُطُ فِي الْمَرْضَ أَوْ كِلاهُمَا فِي الْمَرْضِ .

وَالْفِعُلُ مِمَّا لَهُا مِنْهُ الدَّابِعُ وَهُو مَا إِذَا عَلَقَهُ بِفِعُلِهَا، فَإِنْ كَانَ التَّعْلِيْقُ وَالشَّرُطُ فِي الْمَوْضِ وَالْفِعُلُ مِمَّا لَهَا مِنهُ اللّهُ مَذْ اللّهُ مَنْ مَا لَهُ الْفَعُلُ مِمَّا لَهُ اللّهُ مِنْ الْفَعُلُ مَا الْفَعُلُ مَا الْفَعُلُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَنْ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَهُو اللّهُ اللّهُ وَمُو اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

سی نول سے ساتھ معلن کیا جائے۔ چو می صورت ہے ۔ طلاق کو گورت کے کی قال کے ساتھ معلن کیا جائے۔ پھران جس ہے ہمر ایک صورت کی موریت کی موریتیں ہوں گی۔ پہلی ڈیلی صورت ہے ۔ وہ علق کرتا صوت کے عالم جس ہواور شرط بیاری کے عالم جس پائی جائے۔ ووسری ڈیلی صورت ہے ہے : وہ معلق کرتا اور شرط کا وجود دونوں بیاری کے عالم جس پائے جا ہیں ۔ آپ مہلی دو صورتوں کو لیں ایعنی جب تعلق کا تعلق وقت ہے ہوا جسے شو ہرئے ہے کہا ہو: جب صبنے کا آغاز ہوائو جہیں خلاق ہے۔ یا جب تعلق کی تعلق میں بائے ہوائو جہیں خلاق ہے۔ یا جب تعلق کا تعالیٰ موقا کو جہیں میں اخل ہوگا تو جہیں میں اخل ہوگا تو جہیں میں ماخل ہوگا تو جہیں میں اخل ہوگا تو جہیں میں میں داخل ہوگا تو جہیں

اگران دونوں صورتوں میں تعلیق اور شرط نیاری کے عالم میں ہوئتو عورت ورافت کی حفدار ہوگی کیونکہ اسی جالت میں شوہر کی کران دونوں میں تعلیم اور شرط نیاری کے عالم میں ہوئتو عورت ورافت کی حفدار ہوگی کیونکہ اس نے طلاق کی تعلیق اسی حالت میں کی ہے جب عورت کاحق شوہر سرمال ہے متعلق ہو چکا ہے۔

اس کی دلیل ہے۔ جس تھل کواس نے شرط قرار دیا ہے وہ اس کے لئے ضروری ہے جبکہ معلق نہ کرنے کے لئے اس کے پاس ہزار طرح کے امکانات بھے اہذا مرد کے تصرف کو ستر دکیا جائے گا تا کہ عورت کو ضرراور فقصان ہے بچایا جائے۔ چوتھی صورت ہے۔ طلاق کو تورت کے سکا تا کہ ساتھ معلق کیا جائے گا تا کہ عورت کو مرود ونوں بھاری کے عالم میں بائے جا کی ہے۔ طلاق کو تورت وارث شاری کے عالم میں بائے جا کی اور پھر عمل بھی ایسا ہوجس ہے تورت نے کئی ہوشلا کس سے کلام کرتا یا کس کے گھر جانا تو عورت وارث شار نہیں ہوگ کی کو فکہ اپنا حق حاصل کرنے میں اس کی رضامندی پائی جاری ہے کہن اگر اس کی تعلق عورت کے کسی ایسے نوال کے ساتھ کی گئی ہوجس سے بچنا ممکن نہ وجس ہے بچنا کہ مانا کھانا کھانا یا نماز اوا کرنا یا ال باب سے بات چیت کرنا تو ال افعال کے نتیج میں (ٹابت ہونے والی طلاق کے بعد )

عورت ورافت کی حقدار قرار دی جائے گی کیونکہ وہ ان افعال کومرائجام دینے کے لئے بجورتی اور ان بیل سے بنش افعال سند از رہے کے منتے بھیوری کے عالم بیل سے بنش افعال سند از رہے کے منتے بیں اس کے لئے دیا اور آخرت بیل ہلاکت کا اندیشہ تفااس لیے بجبوری کے عالم بیل د منا مندی کا امرکان باتی دیل رہے کا۔

اکرمعل کرناصت کے عالم میں تھا اور شرط بیاری کے عالم میں پائی گی اور تھل ہی ایسا ہے جس سے خاتوں نام سکن ہواتو مورت ورافت کی حقد ارئیس ہوگی اور اس بارے میں کوئی اختلاف ٹیس ہے۔ لیکن اگر طلاق کومعل کرنا ایسے تھل سے ساتھ ہوا جس سے عورت کے بیچ کی کوئی صورت نہیں ہے تو امام محرعلیہ الرحہ کے زدیک بی تھم ہوگا۔ امام زفر نے بیمی بات بیان کی ہے اس کی دلیل عورت کے بیچ کی کوئی صورت نہیں ہوئی اس کے حق کو ساتھ اس کی دلیل سے متعلق ہواتو مرد کی طرف ہے اس کے حق کو ساتھ اگر نے کے لئے کوئی بھی چنز بہاں موجود سین ہوگی۔ امام ابحام معظم اور امام ابو ایوسف کے زدیک ان صورتوں میں عورت کو وہ ارث قرار دیا جائے گا کی کی کھڑ میں اس سے میل میں مورت کو وہ ارث قرار دیا جائے گا کی کھڑ شرم ہے اسے بھل کی سے بھیے زبر دی یا مجبود کی میں ہوگی کے دانے میں گورت مرد کی آلے کار کی حیثیت رکھتی ہے جسے زبر دی یا مجبود کی عالم میں مجود کی ان کوئی حیثیت رکھتی ہے جسے زبر دی یا مجبود کی عالم میں مجبود کی الے کار کی حیثیت رکھتی ہے جسے زبر دی یا مجبود کے عالم میں مجبود کی ان کوئی حیثیت رکھتی ہے جسے زبر دی یا مجبود کی عالم میں مجبود کیا تھیں کے کے دانے میں اب ہے کہ کوئی ان کی کی کھڑ تھیت رکھتی ہے جسے زبر دی یا مجبود کی عالم میں مجبود کی ان اس کے عالم میں کی کے دانے میں کی کوئی ان کوئی کی گیا تھی جسے زبر دی یا مجبود کی اس کے عالم میں کے کروایا جاتا ہے۔

بررح

سیکم کے مرض الموت میں تورت بائن کی گی اور شوہرعد ت کے اندوم جائے تو بشر انظاما بقد تورت وارث ہوگی طلاق کے ماتھ خاص نہیں بلکہ جو کر قسط جانب زون سے ہوسہ کا بہی تھم ہے مثلا شوہر نے بخیار بلوغ عورت کو بائن کیا یا عورت کی مال یالاک کا شہوت سے بوسر نبایا معافرات مرتد ہوگیا اور جو فرقت جانب زولی سے ہواکی شن وارث نہ ہوگی مثلا عورت نے شوہر کے لاکے کا شہوت سے مماتھ بوسر لیا یا مرتد ہوگئی یا ضلع کرایا۔ یونمی اگر غیری جانب سے ہومثلا شوہر کے لاکے نے عورت کا بوسر لیا اگر چہورت کو جورت یا ہو ہال اگراس کے بان نے تھم دیا ہوتو وارث ہوگی۔

طلاق معلق مين زوجه كيلي محروم وراثت كي ذرائع

يهال مصنف نے بيد مسئله بيان كيا ہے: اگر كوئى مخص تندرى كے عالم من بيوى سے ميد كہتا ہے: جب فلال مسنے كا آغاز

برگایا جب تم ممرین داخل به وکی با جب فلال مخص ظهرکی نماز پڑھے گایا جب فلال مخص کمرین داخل ، وگا او ته بین طایا ت ، و می اور شوہر نے اس توعیت کی جس بات کا بھی ذکر کیا تھا وہ بات اس وقت رونما ہوتی ہے جب شوہر بھارہ و چکا تھا 'تو اسی مورت میں و وغورت اس مخص کی وارث بیں ہے گی۔

آسان لفظوں میں ہم بید بیان کر سکتے ہیں: سابقہ مسائل میں مصنف نے بید جوصور تنال ذکری تھی جس میں شوہر نوری طور برعورت كوطلاق ويدينا بي اوراس كي ذريع كورت كووراثت من حصددار في سيرد كنا عابتا بيال مصنف في یہ ہات بیان کی ہے: اگر کوئی مخص عورت کی طلاق کو کسی اور چیز کے ساتھ معلق کر دیتا ہے اور وہ معلق صور تعال یعنی طلاق ک شرطاس ونت سامنے آئی ہے جب شوہر بیار ہوئتواس صورت میں اس کا تھم کیا ہوگا؟

اس بارے میں اصول یمی ہے: اگر شوہرنے بیالفاظ صحت کے عالم میں استعال کیے تھے اور شرط اس کی بیاری کے دوران بالی می تواس صورت میں بیوی اس کی وارث بیس ہوگی کیکن شوہرنے اگر بیالفاظ بیاری کے عالم میں استعال کئے تنے تواس مور تحال کے بائے جانے کی صورت میں وہ طلاق ہوجائے گی لیکن اگر عورت کی عدت کے دوران شو ہر کا انتقال موكميا الوعورت اس كى وارث بن كى البنت مرف أيك صورت الى بي جس بن عورت شومركى وارث بين بن على اوربيده . صورت ہے:جب شوہر نے طلاق کو بیوی کے کسی تعل کے ساتھ معلق کیا ہو۔

اس كالحكم اختلافی اس دليل سے ب جو تعل بيوى كا موطلاق كواس كے ساتھ معلق كيا جائے تو بيوى جب اس تعل كوسر انجام دے گئ تواس كامطلب بيہ بي وہ خودا يخ حق كوسا قط كرنے بردائن باورطلاق كوا ختيار كرنا جا بتى باتوجب وو خودائے فن کوسا قط کرنے پرراضی ہوگی تو چرہم اے وراثت میں حصد دارقر ارتبیں دیں ہے۔

يهان مصنف اسمشروط طلاق كى مختلف صورتين بيان كررب بين -وه بيفر مات بين :اس مسئلے كى مختلف صورتين

اس كى بېلى صورت ريدى :شو برنے طلاق كوآنے والے كى وقت كے ساتھ معلق كيا ہو كينى جب فلال مهينة شروع موگا

یافلاں سال شروع ہوگا'یافلاں دن آئے گا'یافلاں تاریخ آئے گا'تو تہیں طلاق ہے۔ دوسری صورت رہے: شوہر نے طلاق کو کسی غیر تعلق شخص کے ساتھ معلق کیا ہو'یعنی جب وہ فلائل شخص رہے کا مرک سے گا'

تیسری صورت رہے : شوہر نے اس طلاق کوا ہے ذاتی کسی فعل کے ساتھ معلق کیا ہو: جب میں ایسا کروں گا تو تنہیں وگا

چھی صورت رہے: شوہر نے اس طلاق کو بیوی کے سی معلق کیا ہوئی جب تم نے ایسا کیا تو تمہیں

طلاق ہوجائے گی۔

معتف بیان کرتے ہیں:ان چارصورتوں کی دو بنیادی صورتیں ہوں گی۔ان میں سے ہر آیک صورت ہیں اس طلاق کومعلق قرار دینے کاعمل محت کے عالم میں ہوگا اور دو شرط بیاری کے عالم میں پائی گئی ہوگی۔

یا پھراس طلاق کومعلق قر اردینے کاعمل بھی بیاری کے عالم میں ہوگا اور وہ شرط بھی بیاری کے عالم میں پائی تی ہوگ جہاں تک جبال تک جبی وہسورتوں کا تعلق ہے: لینی جب شوہر نے اس تعلق کوآئے والے کسی وقت کے ساتھ معلق کیا ہوا ہی اس نے یہ کہا ہو: جب فلال مجید شروع ہوگا تو جم بیس طلاق ہے یاشو ہر نے اس طلاق کو کسی اجبی شخص کے کسی فعل کے ساتھ معلق کیا ہوا ہوتی اس نے یہ کہا ہو: جب فلال مخص گھر میں واغل ہوگا یا جب فلال شخص ظہر کی نماز اوا کرے گا تو تم ہیں طلاق ہے اور ان دونوں صورتوں میں تعلق اور شرط کا پایا جانا دونوں مرد کی بیاری کے عالم میں ہوں کو ایسی صورت میں عورت کو وراث جمد ملے گا۔

اس کی دلیل میرے: متوہر نے بیتی ایک ایک حالت میں بیان کی ہے جب عودت کا حق شوہر کے مال کے ساتھ متعنق ہو چکا ہے اورا لیے وقت میں جب شوہر اس طرح کی مشروط شرط پیش کرتا ہے تو اس کالا ذی بتیجہ بیہ لکا گا وہ عورت کو وراث میں حصر دار بنانے سے داو فرارا فقیار کر دہا ہے لیکن اگر اس نے بیقیق صحت کے عالم میں پیش کی ہواور بیشر طعمل طور پر اس کی بیماری کے دوران پائی جائے کو عورت اس محض کی وارث نیس ہے گی جبکہ امام ذفر کے نزدیک وہ اس کی وارث بن جائے گی۔

امام زفرائے مؤقف کی تائید میں بیددلیل پیش کرتے ہیں: جس چیز کوشرط کے ساتھ معلق کیا گیا ہے وہ ای وقت پائی جائے گ جائے گی جب اُس کا وجود پایا جائے گائو بالکل اس طرح ہوجائے گا' جیسے فوری طور پرشو ہرطلاق دے رہا ہو' تو ایسی صورت میں بیاری کے دوران طلاق دیتالازم آئے گا۔

تواصول یمی ہے: جب بیاری کے دوران شوہر طلاق دیتا ہے تو بیوی اس کی وارث بن جاتی ہے۔ احداف کی دلیل یہ ہے: سابقہ تعلق شرط کی موجودگی ہیں تھم کے اعتبار سے طلاق بنتی ہے مرد کے اراد ہے اعتبار سے نیس بنتی ہے اور زیادتی صرف اس وقت ہو تھی ہے جب مرد کا زیادتی کرنے کا ارادہ ہواس لئے الی صور تھال میں اس کے تصرف کو مسر زئیں کیا جا سکتا اور ہم بہی تھم دیں مے جاس صور تھال میں اس کے تصرف کو مسر زئیں کیا جا سکتا اور ہم بہی تھم دیں مے جاس صور تھال میں تورہ میں اس مرد کی وارث ہیں ہے گی۔

جہاں تک تیسری صورتحال کا تعلق ہے: لیخی جب مرد نے طلاق کواپنے کی نفل کے ساتھ معلق کیا ہواتو اس بارے میں دونوں پہلو ہرا ہر ہوں سے خواہ تعلق صحت کے عالم میں پائی جارہی ہوا ورشرط بیاری کے عالم میں پائی جارہی ہوئیا وہ دونوں بیاری کے عالم میں پائی جارہی ہوئیا وہ دونوں بیاری کے عالم میں پائی جارہے ہول تو اب شوہر کا وہ نفل خواہ ایسا ہوجس کے بغیر گزارہ ہوسکتا ہوئیا کوئی ایسانعل ہوجس بیاری ہے عالم میں پائے جارہے ہول تو اب شوہر کا وہ نفل خواہ ایسا ہوجس کے بغیر گزارہ ہوسکتا ہوئیا کوئی ایسانعل ہوجس

فیوضنات رضویه (جارشم) و ۳۳۱) کمنان مدایه کی نیراس کا گزارونه بوسکتا بواورات کرناس مخص کے لئے ضروری ہؤوول صورتحال میں وہ فنص راوفرارا افتیار کرنے والاقرارد ماجائے گا۔

اس کی دلیل بہ ہے: بیوی کے حق کو باطل کرنے کا ارادہ بہاں پایا جار ہائے یا تو تعلیق کے اعتبارے بہاں پایا جار ہائے یا بیاری کے دوران اس شرط پر کمل پیرا ہونے کی دلیل سے پایا جار ہاہے۔ یہاں مصنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: اگر اس نے جس فعل کے ساتیج بھا وہ کوئی ایسافعل ہو جسے کئے بغیر چارہ نہ ہوئو بھی شوہر کومعندور قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ طلاق كومعلق كرنے كے اور بھى بہت سے طریقے تھے جن كے ساتھ طلاق كومعلق كيا جاسكنا تھااس لئے شوہر كی تعلیق كومستر دكيا مائے گاتا کہ ورت سے ضرر کو پرے کیا جاسکے۔

مصنف فرماتے ہیں: جہال تک چوتی صورت کا تعلق ہے بعنی جب شوہر نے طلاق کو بیوی کے تعل سے ساتھ معلق کیا ہو تو اس بارے میں تھم سے : اگر تعلیق اور شرط کا وجود دونوں بیاری کے عالم میں پائے مجے ہوں اور جس فعل پر طلاق کومعلق كيا حميا تفا' وه كونى اليهانعل مو جنسے انجام ديئے بغير عورت كا گزاره بوسكتا ہے تو اس صورت ميں جب عورت اس تعل كوسر انجام دے گی تواسے طلاق ہوجائے گی اور وہ وراثت میں حقد ارئیس ہوگی کیونکہ اس تعل کوسر انجام دینا اس عورت کے لئے ضروری بیس تفااب اس نے اس تعل کوانجام دے کرخودائے حق کوسا قط کرنے پر دضا مندی کا اظہار کر دیا ہے اس لئے اس كالني رضامندى كى دلين عدوراثت مين اسكاحق ساقط موجائك

لیکن اگر شو ہرنے طافا ق کو بیوی کے کسی ایسے نعل کے ساتھ معلق کیا ہو جسے انجام دیناعورت کے لئے ضروری ہو تو اگرعورت اس تعل کوسرانعجام دیتی ہے تو اسے طلاق ہوجائے گی کیکن وہ وراثت میں جھے دار ہو گی مجھ طبیکہ شوہر کا انتقال اس كى عدت كزرنے سے پہلے ہوجائے اس كى دليل بيرے: وہ كورت اس فعل كوسرانجام دينے بھكے لئے مجبور تھى اس لئے ان افعال کوسرانجام دینے کے نتیج میں وہ اپنے تن کوسا قط کرنے پر راضی شارنبیں ہوگی تقریب وہ اپنے تن کوسا قط کرنے پر راضی شارئیس ہوگی تو اسے وراشت میں اس کا حصد دیا جائے گا۔

لیکن اگر شو ہرنے تعلیق تندری کے عالم میں کی تھی اور وہ شرط اس کی بیاری کے دوران پائی گئی تو اگر وہ فعل کوئی ایسامل ہو جسے انجام دینا ضروری نہیں تھا جیسے شوہرنے طلاق کو عورت کے گھر داخل ہونے پر معلق کیا ہو تو یہاں کیونکہ اس کھر میں جائے بغیراس عورت کا گزارہ ہوسکتا ہے اس نئے وہ عورت جیسے ہی کھر میں وائل ہوگی اے طلاق ہوجائے گی تو اس بارے میں کوئی اشکال بیس ہے کہ تورت کو وراشت میں حصر بین طے گا۔

لیکن اگر وہ کوئی ایساعمل ہوکہ جس کے کئے بغیرعورت کا گزارہ نہ ہوسکتا ہوئو امام محمد علیہ الرحمہ کے نز دیک تھم یہی ہے' اورامام زفر بھی اس بات کے قائل ہیں: السی صورت میں عورت اس محص کی وارث نہیں ہوگی اس کی دلیل مدے شوہرنے میں ایسے ونت میں نہیں کیا ہے جب بیوی کاحق شوہر کے مال کے ساتھ معلق ہو چکا تھا اس کے طلاق تذریق کے عالم میں بھی طلاق شار ہوگی۔

امام ابوحنیفه اورامام ابویوسف اس بات کے قائل ہیں: الی صورت میں مورت اس کی دارث ہے گی۔ان حضرات نے بیدالل بیش کی ہے: جب کوئی ایسافعل ہو جے انجام دیناعورت کی مجبوری ہواور وہ اسے ترک نہ کرسکتی ہوا یسی صورت میں اس نعل کی انجام دہی میں وہ توریت اس مخص کی قائم مقام شارہوگی اوروہ فعل اپنی اصل کے اعتبار ہے اس مخص کی طرف منسوب ہوگا اور جس طرح نیابت اور زیردی ہیں اصل فعل کی نسبت کام کروانے والے کی طرف کی جاتی ہے اس طرح اس تعل كانسست شو بركي طرف كي جائے كي .

#### بناري كے عالم میں طلاق وسینے کے بعد تندرست ہوجانا

قَالَ ﴿ وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيْضٌ ثُمَّ صَحَّ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَرِثُ ﴾ وَقَالَ زُفَرُ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ : تَرِثُ لِآنَهُ قَصَدَ الْفِرَارَ حِينَ أَوْقَعَ فِي الْمَرَضِ وَقَدْ مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، وَلَلْكِنَا نَقُولُ : الْمُسَرَضُ إِذَا تَعَقَّبُهُ بُرُءٌ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الصِّحَةِ لِآلَهُ يَنْعَدِمُ بِهِ مَسرَضُ الْسَمَوْتِ فَتَبَيَّنَ آنَّهُ لَا حَقَّ لَهَا يَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ فَلَا يَصِيرُ الزَّوْجُ فَارًّا وَلَوْ طَلَّقَهَا فَسَارُتَ لَدَّتُ وَالْبِعِيَنَاذُ بِاللَّهِ ثُمَّ اَصُلَمَتُ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ مِنْ مَرَضِهِ وَهِى فِي الْعِدَّةِ لَمُ تَرِثْ، وَإِنْ لَمْ تَرْتَكَ بَلُ طَاوَعَتْ ابْنَ زُوْجِهَا فِي الْجِمَاعِ وَرِبَّتْ .. وَوَجُهُ الْفَرْقِ أَنَّهَا بِ السِّرِقَ إِنْ الْكُولِيَةُ الْإِرُبِ إِذْ الْمُوْتَكُلُا يَوِثُ أَجُدًا وَلَا بَقَاءَ لَهُ بِدُونِ الْاهْلِيَّةِ، وَسِالْمُ طَاوَعَةِ مَا أَبُطَلَتُ الْإَهْلِيَّةَ لِآنَ الْمَحْرَمِيَّةَ لَا تُنَافِى الْإِرْتَ وَهُوَ الْبَاقِي، بِسِحُكَافِ مَا إِذَا طَاوَعَبَ فِي حَالِ قِيَامِ النِّكَاحِ لِآنَهَا تُثْبِتُ الْفُرُقَةَ فَتَكُونُ رَاضِيَةً بِسُطُلانِ السَّبَبِ، وَبَعَدَ الطَّلْقَاتِ الثَّلاثِ لَا تَنْبُتُ الْحُرُمَةُ بِالْمُطَاوَعَةِ لِتَقَدُّمِهَا

فر مایا: اور جب شو ہرنے بیاری کے عالم میں تین طلاقیں دی ہوں مچروہ تندرست ہوجائے اوراس کے بعد پھراس کا انقال ہو جائے تو اب ورت اس کی وارث نہیں ہوگی۔امام وفرنے میات بیان کی ہے: وہ وارث ہوگ کیونکہ شوہرنے بیاری کے عالم میں

الما قیس دی تعین اس لیے فرار کا ادادہ ثابت ہوگیا اور تورت عدت ہی بیٹی جب شوہر کا انتقال ہوا۔ ہماری دلیل ہے ۔ بیار ہو ۔ کے بعد جب شوہر تنگرست ہوگیا تو وہ بیاری کی صحت کی حالت شار ہوگی کیونکہ اب اس کا مرض الموت ہوتا باتی ندر ہا ادر ہیا بت خلام ہوگئ عورت کا کوئی بھی حق مرو کے مال کے ساتھ متعانی سے اس لیے بیضور نیس کیا جا سکتا کے شوہر فراری راہ اختیار کی تعین اگر شوہر نے بیوی کو مرض الموت کے دوران طلاق دی اور اس کے بعد خاتون مرقد ہوگئ اس کے بعد اس نے دوبارہ اسلام تبیل اور شوہر کا اس کے بعد اس نے دوبارہ اسلام تبیل کرایا اور شوہر کا اس بیاری کے دوران انتقال ہوگیا تو عورت اس کی دارٹ نبیل سیخ گی ۔ البت اگر خاتون مرقد نہ ہوئی ہوئیکن اس نے مرقد ہوئی میں فرق ہے ۔ خاتون نے مرقد ہو کی اہلیت نہ ہو درا شت ہوئی کہ مرتب کی دارث بین شوہر کے بیخ کو صحبت کی طرف مائل کرلیا ہوئو دو دو ارث بین میں سکتا اور جب تک دارث بین کو المیت نہ ہو درا شت باتی مرتب کی درا ہوت کی دارث ہونے کے منائی نہیں مرسکتی ۔ لیکن شوہر کے بیٹے کے ساتھ صحبت کرنا اس کی المیت کو قو ضائع نہیں کرسکتا کی تکہ مرج ہونا دارث ہونے کے منائی نہیں ہونا درہ ہونا دارث ہونے کے منائی محب کرنا تھی کی المیت کو قو ضائع نہیں کرسکتا کی تکہ می مورا دارث ہونے کے منائی تھی ہونا درہ ہونا دارٹ مین میں کرنے کے منائی نہیں کرسکتا کی تکہ مرح ہونا دارث ہونے کے منائی مرح ہونا در میں موراث درا ہونے کی موراث میں کرنے کی کو میائی کرنے کی کو باتی موراث میں کو باقی رکھ ہے۔

اس کے برخلاف: جب مورت نکاح قائم ہونے کی حالت جی شو ہر کے بیٹے کے ماتھ رضا مندی کے ماتھ یہ لگرتی ہے تو میاں ہیں میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہوجائے گی اور وہ مورت وراثت سے محروم قرار دی جائے گی کیونکہ نکاح قائم ہونے کی حالت میں جدائی ثابت ہوگی ہے لہذا مورت نے اپناحق اپنی رضا مندی کے ساتھ باطل کر دیا ہے۔ لیکن شو ہر کے تین طلاقیں دینے کے بعد اس کے بیٹے کے ماتھ محبت کرنا حرمت والی صور تبید آئیس کرتا کیونکہ پہلے ہی تین طلاقوں کے بیٹے جس علیحدگی ہو چکی ہاس لیے وونوں صورتوں میں فرق طالبر ہوجائے گا۔

شرح

عورت نے طلاق رجی یا طلاق کامؤال کیا تھامرومریش نے طلاق بائن یا تین طلاق بی دیدیں اور عدّت میں مرکبیا تو عورت وارث ہے۔ یونہی عورت نے بطورخووا ہے کوتین طلاقیں وے لی تھیں اور شوہر مریش نے جائز کردیں تو وارث ہوگیا۔ اورا گرشوہر نے عورت کواختیار دیا تھا عورت نے اپنے نفس کواختیار کیایا شوہر نے کہا تھا توا پنے کوتین طلاقیں ویدے عورت نے دیدی تو وارث نہ ہوگی۔ (در مخار، عالمگیری)

دو ورتیں مدخولہ ہیں شوہر نے صحت میں کہاتم دونوں میں سے ایک و تمن طلاقیں اور سہ بیان ندکیا کہ کس کو پھر جب مریش ہوا
تو بیان کیا کہ دہ مطلّقہ فلان عورت ہے تو بیر عورت میراث سے محروم نہ ہوگی اورا گرائی شخص کی ان دو کے علاوہ کوئی اور عورت بھی ہے
تو اس کے لیے نصف میراث ہے اور وہ عورت جس کا مطلّقہ ہوتا بیان کیا اگر شوہر سے پہلے مرگئ تو شوہر کا بیان صحح مانا جائیگا اور دوسر ک
جو باتی ہے میراث لے گر فرزا اگر کوئی تیسر ک عورت بھی ہے تو دونوں تن زوجیت میں برابر کی حقدار ہیں۔ اورا گرجس کا مطلّقہ ہوتا
بیان کیا زندہ ہے اور دوسری شوہر کے پہلے مرگئ تو پر نصف بی کی حقد اور ہے الباذا اگر کوئی اور عورت بھی ہے تو اور اگر شوہر کے بہلے مرگئ تو پر نصف بی کی حقد اور ہے الباذا اگر کوئی اور عورت بھی ہے تو اُسے تین رابع ملیں سے
اور اے ایک ربع اور اگر شوہر کے بیان کرنے اور مرنے سے پہلے اُن میں کی ایک مرگئی تو اب جو باتی ہے وہی مطلّقہ بھی جائے گ

اور میر اث نہ یائے گی اور اگر ایک کے نرنے کے بعد شوہر میر کہتا ہے کہ ٹیل نے اُس کوطلاق دی تھی تو شوہر اُس کا دارث نہ ہوگا مگر جو و و و الله من الله المرودونول آ مع يتي مرين اب بدكيتا كه يهلي جومري المساسط الله وي تعي لوكس كاوارث نیں۔اوراگردوس کیدساتھ مریں مثلاً اُن پردیوارڈھ پڑی یا دونوں ایک ساتھ ڈوب کئیں یا آ مے پیچے مریں گریڈیں معلوم کر ۔ کون پہلے مرک کون چیچے ، تو ہر ایک کے مال میں جنتا شوہر کا حصہ ہوتا ہے اُس کا نصف نصف است ملے گا اور اس صورت میں کرایک ساتھ مریں یا معلوم نیس کہ پسے کون مری اس نے ایک کا مطلقہ ہونا معین کیا تو اس کے مال میں سے شوہر کو پچھے نہ مطے گا اور دوسری ئے ترکہ میں سے نعف حق یا ۔ گا۔ (عالمگیری) \*

یہاں مصنف نے بیمسکد ان کیا ہے: اگر کوئی تھی بیاری کے دوران اپنی بیوی کو تمن طلاقیں دیدے اوراس کے بعد تندرست ہوجائے اور تنکدرست ہونے کے بعداس کا انقال ہو تو اب وہ طلاق یافتہ عورت اس مخص کی وارث ایس سینے گی م المعنف كالنقال مورت كي عدت كروران موامو

ا ک بارے میں امام زفر کی دلیل مختلف ہے۔ وہ بیفر مائے ہیں : وہ مورت اس مخص کی دارث سے گی کیونکہ جب اس نے بیاری کے دوران مورت کوطلاق دی ہے تواس کا مطلب سیہ وہ مورت کوورا ثبت میں حصد دار بنانے سے فرارا فقیار كرناحيا بتناتها اوراب كيونكداس كاانقال جوكميا بئاوروه مورت عدت كى حالت من بئة ويحم ثابت بوجائع كار

احناف سے کہتے ہیں: جب بیاری کے بعد تندری آجائے تو وہ بیاری بھی تندری کے مرتبے میں داخل ہو جاتی ہے یونداس تندری کے نتیج میں مرض الموت کا امکان معدوم ہو گیا ہے تو بیربات واضح ہوجائے گی کہ اس عورت کا ایبا کوئی ا من من موگا، جس کاتعلق مرد کے مال کے ساتھ ہو تو جب عورت کا ایسا کوئی جی نہیں ہوگا، تو اس کا لازی نتیجہ یہ لکلے گا، شو ہر ت وراثت میں حصہ دار بنانے سے فرارا ختیار کرنے والا شار نہیں ہوگا۔

فن مطلقه کے ارتد اوسے محروم وراشت کا بیان

یبال مصنف نے سیمسلد بیان کیا ہے: اگر کوئی مخص بیاری کے دوران اپنی بیوی کوطلاق دیدے پھر بیوی مرتذ ہوجائے لیکن ۔ ۔ مدت پوری ہونے سے پہلے شوہر کے انقال سے پہلے پر مسلمان ہوجائے اور شوہر کاای بیاری کے دوران انقال ہوجائے اسراد. ت كى عدت الجمي باتى به و تو و وعورت اس كى وارث تيس بنے كى ...

اس کے برعمن اگر وہ طلاق کے بعد اس مرد کے بیٹے کے ساتھ صحبت کر لیتی ہے تو وہ وارث بن جائے گی۔ دونوں صورتوں كدرميان فرق كى دليل بيد بي جب ورت مرتد ہو گئ تو اس نے وراثت من اپنے فق كوخود ختم كر ديا اس لئے مرتد ہونے كى صورت میں عورت شو ہر کی دارث نہیں ہوگی کیونکہ کوئی بھی مرید شخص کسی مسلمان کا دارث نہیں ہوسکتا ہے۔

اس کے برنکس جب ورت اس محص کے بیٹے کواپنے ساتھ صحبت کرنے کاموقع دے توالی صورت میں اس کامر دکی محرم بن

مانا عارت بوتا ہے لیکن اس کی اہلیت یا طال تیس ہوتی ہے اور مرم ہوباور اشت کے منافی تیس ہے۔

تاہم ہیں رت اس سے مختلف ہوگی: جب میاں ہوگی ورمیان لکا حقائم ہوالیتی شوہر نے مورت کو طلاق شددی ہواور پھر دو مورت اس میں مورت اس مورت اس مورت اس مورت اس محتف کی وارث نہیں بن سے گی کیونکہ زکاح قائم ہونے کی حالت میں مورت کا موقع دیا اس مورت اس مورت اس محتف کی وارث نہیں بن سے گی کیونکہ زکاح قائم ہونے کی حالت میں مورت کا لڑ کے کو بیموقع دیتا اس بات کو تابت کرتا ہے کہ وہ مورت خود علیحد گی کی طلب کا تھی اور اس علیحد گی کو عمل مور پر نافذ کرنے کے اعتبار سے وہی مجرم قرار پائے گی البغواس دلیل سے اسے درافت کے بنیادی سب بینی زکاح کے باطل کرنے پردامنی قرار دیا جائے گا تو جب وہ خود ورافت کے بنیادی سب بینی زکاح کو باطل قرار دیے رہی ہے تو اس کے نتیج ہیں وہ وارث بھی نہیں بن سکے گی۔

الیکن جب شوہر کے تین طلاقیں دینے کے بعد عورت نے اس کے بینے کواس عمل کا موقع دیا تو وراشت کی حفذ ارہوگی کیونکہ اس عمل کے نتیج میں صرف حرمت تابت ہوگی علیحدگی تابت نہیں ہوگی کیونکہ یہاں علیحدگی اس عمل سے پہلے ہی پائی عنی ہے لہذا دولوں صورتوں کا تھم ایک دوسرے سے مختلف ہوگا۔

# تندرتی کے عالم میں الزام لگانا اور بیاری کے دوران لعان کرنے کا تھم

﴿ وَمَنْ قَلَاتَ امْرَاقَهُ وَهُو صَحِيْحٌ وَلَاعَنَ فِي الْمَرْضِ وَرِئْتُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّهُ لا يَوْنُ كَانَ الْقَلْفُ فِي الْمَرْضِ وَرِئْتُهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا ﴾ وَهلذَا مُلْحَقٌ بِالتَّعْلِيْقِ بِفِيعُ لِلا يُسَدَّ لَهَا مِنْهُ إِذْ هِي مُلْحَاةٌ إِلَى الْمُصُومَةِ لِدَفْعِ عَارِ الرِّنَا عَنْ نَفْسِهَا وَقَدْ بَيّنَا الْوَجْهَ فِيْهِ ﴿ وَهُو مَرِيْضٌ لَمْ تَرِثُ، وَإِنْ كَانَ الْوَجْهَ فِيْهِ ﴿ وَإِنْ آلَى وَهُو صَحِيْحٌ ثُمَّ بَانَتُ بِالْإِيلاِءِ وَهُو مَرِيْضٌ لَمْ تَرِثُ، وَإِنْ كَانَ الْوَجْهَ فِيْهِ الْوَجْهَ فَلَ الْإِيلاءِ وَهُو مَرِيْضٌ لَمْ تَرِثُ، وَإِنْ كَانَ الْوَجْهَ فَلَى الْمُعَلِيقِ بِمَحِيءِ الْوَقْقِ وَقَدْ ذَكُونَا وَجُهَهُ قَالَ اللّهُ فِي الْمَوْضِ وَرِثَتُ ﴾ لِآنَ الإَيكاء فِي مَعْنَى تَعْلِيقِ الطَّلاقِ بِمُضِي الْوَجْهَة قَالَ اللّهُ فِي الْمَوْضِ وَرِثَتُ ﴾ لِآنَ الإيلاء في مَعْنَى تَعْلِيقِ الطَّلاقِ بِمُضِي الْوَجْهَة قَالَ اللّهُ إِلَيْكَاءُ اللّهُ عَلَى جَعِيْعِ الْوَجُوهِ ﴾ لِمَا بَيْنَا آنَهُ لا يُزِيلُ وَلِللّهُ لَلْهُ اللّهُ عَلَى الْمُوعِي الْعَلَى الْمُؤْوِلِ السَّلَاقُ الْوَعْءَ وَكُونَا السَّبَ اللّهُ اللّهُ تَعَالَى ﴿ وَكُلُولُ مَا الْمَوْمَ الْوَعْءَ فَكَانَ السَّبَ فَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه

#### 2.7

تمام فقہا و کے زویک وارث ہوگ مسئلے کی بیصورت الی تعلق کے ساتھ منسوب ہے جس میں عورت کے لئے اس فعل کوکرنا منروری ہو کیونکہ وو ماتون کی وات سے زنام کے الزام کوشتم کرنے کے لئے دعویٰ کرنے پر مجبور ہوگی۔ ہم اس کی توشیح میلے بیان كريط ين - المرشوبرن في تعدري ك عالم بن ورت ك مناته ايلاء كيااور پر ورت ايلاء كي ديل سه با كند بوكي اور شو براجي بيار ى تعاتو عورت إلى كى وارت نيس بين كى اكرايلاء يمارى كے عالم من كيا تو عورت اس كى وارث بن جائے كى كيونك ايل وكا مجى طائ ل كونكان كرف كى ما نندست جبكه چار ماه مباشرت كي بغير كزر يكي بول توده يكن آف داسل ونت سي منسوب بوجائي اوراس کی دلیل بھی ہم پہلے بیان کر بھے ہیں۔مصنف نے بیہ بات بیان کی ہے:جس طلاق میں مردکورجوع کرنے کا اختیار ہواس کی تمام مورتوں بیں مورت دار ہے شار ہوگی جیسا کہ ہم نے پہلے ہیہ بات ذکر کی ہے۔ اس کی دلیل میہ ہے: رجعی طلاق کے نتیج میں نکاح زائل نیس ہوتا اور محبت کرنا بھی جائز ہوتا ہے تو سبب ایمی موجود ہے۔ جہال کیس ہم نے مورت کے وارث ہونے کا ذکر کیا ے اس کا مقصد سے وہ صرف الی صورت میں وارث ہوگی جنب اس عورت کی عدت کے دوران ہی شو ہر کا انقال ہوجائے جياكانباب كآغازش بيبات بيان كاجا يكى ب

مرض کی حالت میں ایلاء سبب محمد میت وراشت ہیں ہے

علامه علا وَالدين خفى عليه الرحمه لكصة بين كه جب كن مريض في عنورت كوطلاق بائن دى تني اور عورت في ابن زوج كابونه إ يا مطأوعت كى يامرض كى حالت بين نعال كيايا مرض كى حالت بين ايلا كيا اوراس كى مت كر ركى توعورت وارث موكى اوراكر رجعي طلاق بن ابن زوج كابوسه عدّ ت مين ليا تو وارث نه موكى كهاب فرفت جانب زدليل سے ہے۔ يونى اگر بلوغ ياعن ياشو ہر كے نام بن وفي باعضوتناس كث جانع كي بنا پر عورت كواختيار ديا كيا اور عورت في اين نفس كواختيار كيا تو وارث نه موكى كه فرقت ب نب دلیا سے ہے اور اگر صحت میں ایل کیا تھا اور مرض میں مدت بوری ہوئی تو دارث ندہوگی اور اگر عورت مر بضہ سے نعال نیا اور مدت كالمرفر في وشو مروارث بين \_ (در مخار، كاب طلاق، باب مريض)

يهال مصنف في سند مله بيان كيا ب الركوني محض تندري ك عالم من بيوى برزناء كاالزام له ع اور بهاري ف ودران ابنی بیوی کے ساتھ لعان کر کے علیحد کی اختیار کر لے اور پھراس مورت کی عدت کے دوران اس کا نقال ہوجائے تو يشخين النيائي كنزد ميك وه عورت اس كى وارث بهو يكن ليكن امام محمة عليد الرحمه اس بات كة قائل بين: وه عورت ال محض كى وارث میں ہے گی البت اگراس محص نے بیاری کے عالم پراس مورت پر زناء کا الزام لگایا ہواور لعان بھی بیاری کے عالم میں ہوا ہو تو تمام نقبها و کااس بات پر الفاق ہے۔ وہ عورت اس مخص کی وارث ہے گی۔مصنف نے یہاں یہ بات بیان کی منے بیدمسلمای صورت کے ساتھ لاحق ہوگا جب شوہر نے طلاق کوعورت کے کسی ایسے قتل کے ساتھ علق کیا ہوجے کئے بغیر عورت کا کیا گزارہ نہ ہوسکتا ہو یا جسے کرناعورت کی مجبوری ہو کیونکہ اس مسئلے کی طرح بہاں بھی شوہر نے اس پرزناء کا الزام لگا کرا ہے اس بات پر مجبور کیا ہے: وہ قاضی کے سامنے اس مخص کے ساتھ لعان کر کے علیمہ گل حاصل کر ہے تا کہ اپنی ذات پر آنے والے الزام کوختم کر سکے۔

یبال مصنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی فض تندرتی کے عالم میں اپنی بیوی کے ساتھ ایلاء کر لیتا ہے لیبنی وہ بیتم اٹھا تا ہے کہ وہ چار ماہ تک اپنی بیوی کے ساتھ محبت نہیں کرے گا اور پھروہ اپنی تیم لیوری کر لیتا ہے لیبنی چار ماہ تک اس عورت کے ساتھ محبت نہیں کرتا اور بیچ جاروں میبنے ایسے گزرتے ہیں کہ وہ فض اس دوران مرض الموت میں جتلا رہا اور پھر چار ماہ پورے ہونے کے بعد وہ عورت طلاق یا فتہ ہوئی تو وہ عورت اس فخص کی دارہ نہیں ہوگی۔

اس کی دلیل ہے ہے: اب جو علیحدگی پیش آئی ہے وہ ایل وکرنے کی طرف منسوب ہے اور اس وقت وہ مرض الموت ہیں جہلا ہے جہر میں جیلا ہے کہ بنیادی کے دوران شوہر کی طرف ہے ایل ، وغیرہ جہر علیدگی کا بنیادی سب بعنی نکاح کا تعلق چار ماہ پہلے کے وقت ہے ہے اور اس بیاری کے دوران شوہر کی طرف ہے ایل ، وغیرہ کی نہیں گا جسے طلاق کا سب قر اردیا جا سکے اس لئے اسی صور تھال ہیں جم بینیں کہ سکتے: وہ خض اس عورت کو ورا شت ہیں مصددار بنانے سے داہ فر ارافقتیار کر دہا ہے تو جب شوہر کوراہ فر ارافقتیار کرنے والاقر ارتبیں دیا جا سکتا تو اس کا الازی نتیجہ بہی نظر گا وہ عورت کیونکہ طلاق کے نتیج ہیں شوہر سے الگ ہو چگ ہے اس لئے وہ اس کی وارث نہیں بن سکے گی۔ یہاں مصنف نے بید مسئلہ عورت کی ونکہ طلاق کے نتیج ہیں مورت کی عالم ہیں واقع ہوئے ہوں تو اس کا حکم مختلف ہوگا 'جب شوہر کا انتقال عورت کی عدت کے دوران ہوا ہوا اسی صورت ہیں عورت اس فیم کی وارث ہے گی۔ اس کی دلیل ہے ہو ایک انتقال عورت کی عدت کے دوران ہوا ہوا اسی صورت ہیں عورت اس فیم کی وارث ہے گی۔ اس کی دلیل ہے ہے: ایل ایکا مطلب ہے جو چار ماہ تک عدت کے ساتھ طلاق کو معلق کرنے کے نتیج ہیں ہوئی سے اس لئے شوہر کا بیارا دہ شار رہا ہے اس القدیمی میں جاتے گی اور کیونکہ عورت کی عدت ابھی باتی ہے اس لئے شوہر کا بیارا دہ شار رہا ہے۔ کی اس کی دو عورت کو دورا ہوت میں حصددار بہائے سے فرارا فقیار کر رہا ہے۔

یہاں مصنف نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے: اگر شوہر نے عورت کورجی طلاق دی ہوئة ہر صورت ہیں وہ عورت اس فحض کی وارث ہوگئ کیونکہ رجی طلاق کے نتیج ہیں تکاح کھل طور پر ختم نہیں ہوتا ہے۔ ہی دلیل ہے: رجی طلاق کی صورت ہیں شوہر کے لئے یہ بات جائز ہوتی ہے کہ وہ عورت کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے اور یہ صحبت اس کی طرف ہے رجوئ شار ہوتی ہے تو سبب کیونکہ یہاں موجود ہاں گئے دہ عورت اس کی وارث قر اردی جائے گی یہاں سبب سے مراد نکاح کا باتی ہوتا ہے جواس مورت کے وارث بنے کا سبب بن سکتا ہے۔ یہاں مصنف نے اس بات کی وضاحت بھی کی ہے: عورت اس شخص کی وارث نہیں ہوگی جسب اس عورت کی عدت کر رہے کی ہوئو کھر وہ وارث نہیں ہوگی جسب اس عورت کی عدت کر رہے کی ہوئو کھر وہ وارث نہیں ہوگی کہ ونکہ عدت کر رہے کے بعد شو ہرکویہ تن صامل نہیں رہتا کر وہ وہ وہ سے دی وہ کی ہے اس مصاف نہیں رہتا کہ وہ وہ وہ سے دی وہ کہ کہ کہ وہ وہ وہ کر سکے۔

# نَابُ الرَّجْعَةِ

# ہ پیاب طلاق سے رجوع کرنے کے بیان میں ہے بھ

بأحبدد والعت كي تقتى مطا إنتت كابيان

ند الناس محمود بابرتی منی عابدالردمد تکھتے ہیں کا رجعت طبعی طور پر طاناتی سے مؤخر ہے ۔ تو مصنف علیدالرحمہ نے ہضی طور پر ماناتی ہور پر ماناتی سے مؤخر ہے ۔ تو مصنف علیدالرحمہ نے ہضی طور پر ممانی دورونوں طرت پڑھا کہا ہے البر میں دورونوں طرت پڑھا کہا ہے البر مناتی ہو جائے ۔ اور دجعت کو نتی اور نکات کے دوام کو باتی دکھنے کا نام رجعت ہے۔ (عمانیٹر رت البدایہ، ت ۵ ہم ۱۹۹۵، بیروت) مرجعت ہے۔ (عمانیٹر رت البدایہ، ت ۵ ہم ۱۹۹۵، بیروت) رجعت ہے۔ (عمانیٹر رت البدایہ، ت ۵ ہم ۱۹۹۵، بیروت) مرجعت کی لغومی واصطاع می تعربیف وتھم کا بیان

ر جست کافوی من اونانا اسطا ای منی : سلے سے قائم نکار (جوطلاق کی دلیل سے ختم ہور باہے) مجر سے برقرار رکھنا ہے۔

طابات کی بین تسموں میں سے رجعت مرف طاباتی رجعی ہی میں ہوا کرتی ہے اور طلاق رجعی میں بھی عدت تم ہونے سے پہلے عی رجعت کرنے کا حق ہوتا ہے اس کے بعد رجعت نہیں کرسکتا ، رجعت کے لیے عورت کا رضا مند ہونا یا اس کے علم میں لاکر رجعت کرنا منٹروری نہیں۔

عن قيس بن زيد :أن النبى صلى الله عليه و سلم طلق حفصة بنت عمر فدخل عليها خالاها قدامة و عثمان ابنا مظعون فبكت و قالت : و الله ما طلقنى عن شبع و جاء النبى صلى الله عليه و سلم فقال :قال لى جبريل عليه السلام راجع حفصة فإنها صوامة قوامة و إنها زوجتك في الجنة . (مستدرك حاكم ، ذكر أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب ،حديث نمير، ٢٤٥٢)

وَكَذَا لَا مَهُرَ فِي الرَّجْعَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا رَضَا الْمَرُأَةِ ؛ لِآنَهَا مِنْ شَرَائِطِ الْبِذَاءِ الْعَفْدِ لَا مِنْ ضَرُطِ الْبَقَاءِ ، وَكَذَا إعْلَامُهَا بِالرَّجْعَةِ لَيْسَ بِشَرُطٍ حَتَّى لُو لَمْ يُعْلِمُهَا بِالرَّجْعَةِ مَا اللَّهُ وَلَا يَسْرُطِ الْبَقَاءِ ، وَكَذَا إعْلَامُهَا بِالرَّجْعَةِ لَيْسَ بِشَرُطٍ حَتَّى لُو لَمْ يُعْلِمُهَا بِالرَّجْعَةِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّحُلُوصِ لِكُونِهِ تَصَرُّفًا فِي مِلْكِهِ بِإلاسْتِهَاء ، حَازَتْ ؛ لِلَّانَ الرَّجْعَة عَلَى اللَّحُلُوصِ لِكُونِهِ تَصَرُّفًا فِي مِلْكِهِ بِإلاسْتِهَاء ، وَالاسْتِهَاء أَنَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لُوصِ لِكُونِهِ تَصَرُّفًا فِي مِلْكِهِ بِإلاسْتِهَاء ، وَالاسْتِهَاء أَوْ فِي الْمَعْلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ر بعت کے دوطریتے ہیں۔ (۱) تولی، (۲) فعلی

بروو کواہ بنائے (بیر جعت کا بہتر طریقہ ہے) یار جعت کے لیے ایسے الفاظ کا استعال کرے جو دومعنی رکھتے ہوں (۱) حقیق معنی (۲) مجازی معنی جس سے رجعت مراولی جائے جیسے تو میرے نزدیک ویسے بی ہے جیسے پہلے تھی ،البتدان الفاظ میں رجعت ی نیت کرنے سے رجعت ہوگی ورنہیں (ان دونوں صورتوں کورجعت قولی کہتے ہیں)۔

وَأَمَّا رُكُنُ الرَّجْعَةِ فَهُوَ قُولٌ أَوْ فِعُلْ يَدُلُّ عَلَى الرَّجْعَةِ ۚ الْمَا الْقَوْلُ فَنَحُو أَنْ يَقُولَ لَهَا : رَاجَعُتُكَ أَوْ رَدَدُتُكَ أَوْ رَجَعْتُكَ أَوْ أَعَدُتُكَ أَوْ رَاجَعْت امْرَأْتِي أَوْ رَاجَعْتِهَا أَوُ رَدَدُتِهَا أَوْ أَعَـٰدُتهَا وَنَحُو ۚ ذَٰلِكَ لِأَنَّ الرَّجُعَةَ رَدٌّ وَإِعَادَةٌ إِلَى الْحَالَةِ الْأُولَى وَلَوْ قَالَ لَمَّا نَكَحُتُكَ أَوْ تَزَوَّجُتُك كَانَ رَجْعَةً فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ (بدائع الصنائع رُكُنُ الرَّجْعَةِ

(٢)رجعت كرنے كالك طريقه ريجى ہے كەتورت كے ساتھ اليے افعال كئے جائيں جوسرف بيوى كيساتھ كيے جاتے بیں: اس کوشہوت سے چھو لے یا بوسہ کیلے یامعبت کر لیوغیرہ ،اس کیلیے کواہ وغیرہ کی ضرورت نہیں۔حوالہ

وَأُمَّا رُكُنُ الرَّجُعَةِ فَهُوَ قُولٌ أَوْ فِعُلْ يَذُلُّ عَلَى الرَّجْعَةِ ...:وَأَمَّا الْفِعْلُ الدَّالَ عَلَى الرَّجُعَةِ فَهُوَ أَنْ يُسَجَسَامِ عَهَا أَوْ يَمَسَ شَيْئًا مِنْ أَعْضَائِهَا لِشَهْوَةٍ أَوْ يَنْظُرَ إِلَى فَرْجِهَا عَنْ شَهُوّةٍ أَوْ يُوجَدَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ هَهُنَا عَلَى مَا بَيَّنَّا وَوَجُهُ ذَلَالَةِ هَذِهِ الْأَفْعَالِ عَلَى الرَّجْعَةِ مَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ وَهَذَا عِنْدَنَا (بدائع الصنائع رُكُنُ الرَّجْعَةِ، ج ٤، ص٣٥٣)

رجوع وعدم رجوع كي صورت بس اقسام طلاق

اسی طرح حضرانت فقیها مے نے قرآ نے وسنت کی نصوص کوسا منے رکھتے ہوئے وقوع کے اعتبار سے طلاق کی تین تشمیس کی ہیں۔ یعی عدت گزرجانے کے بعد مورت اور مرد کی حیثیت کیارہے گی۔ گویا کہ طلاق کی بیٹین فٹمیں وقوع طلاق کے بعداس کے اثرات اوران کے نتائج کوظا ہر کرتی ہیں۔

(۱) طلاق رجعی

وہ طلاق کہلاتی ہے جس کے بعد عورت کی عدت کے اندر مردکوریا ختیار حاصل ہے کہ وہ عورت ہے رجوع کر لے۔۔لیکن مرد كويدا ختيار مرف أيك بإد وطلاقول تك ربتا ہے۔

طلاق رجعي كأمتكم

ملاق ربی کا تم سے کے مطاق ویت میں وہ اُکا کی سیاس الکے گی بلکہ عدت کر دنے تک وہ اُکا حیث سے عدت ملاق ربی کا تم سے عدت میں اسلی بلکہ عدت کر ایسا کرنے سے دہدت ہوجائے گی اور وہ دہدت ندکر با سیاست ندکر با سیاست نواز میں اور کی اور وہ دہدت ندکر با سیاست سے ہو اسلی جیزوں سے اسپنے آپ کو محفوظ دیکے اور عورت کے لیے مناسب سیر ہے کہ وہ عدت میں اجبھا زیب وزینت اور خور بناو سیاست کرتے ہوگا ہوجائے اور دہدت کر لے معدت کرتے کی اور اس کی طرف مائل ہوجائے اور دہدت کرلے معدت کرتی اور مرد نے ربعت میں کی تو وہ نکاح سے نکل جائے گی اور اب وہ اس کے لیے احبیہ کا تھم دیکھی اور عدت کے بعد بغیر نکاح کے مرداس کو اپنی ہوئی میں بناسکا۔

وَمُنَا بَيْنَ مُحْمِ المُلَّادِي فَحُكُمُ الطَّلَاقِ يَهُ عَلِفُ مِا عَيْلَافِ الطَّلَاقِ مِنْ الرَّجْعِيِّ ، وَالْمَائِنِ ، وَيَعَلَّقُ بِكُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا أَحُكُمُ الْأَصْلِيْ لَهُ هُوَ نُقْصَانُ الْقَدَوِ ، فَأَمَّا وَوَالْ الْمِلْكِ ، وَحِلُّ الْوَهُ ، وَلِمَّا يَهُ مُن نَقْصَانُ الْقَدَوِ ، فَأَمَّا وَوَالْمَ الْمِدِي وَحُولُ الْمُوعِي الْمُصَلِّى اللَّهُ عَلَى الْمَعْمِ الْمَلِي اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْمِي وَالنَّالِ المُعْمَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْلُ اللَّهُ اللِلْمُ الللِّلُولُ

### (٢) طلاق بائن ما بائنه صغري

اگر عورت کوایک یا دو طلاق رجعی دے کرعدت کے اندراس سے دجوئ نیس کیا تو عدت گزرجانے کے بعد وہ عورت ہائن کینی جدا ہو جاتی ہے۔۔۔لین اگر عدت گزر نے کے بعد دہ عرب کے لئے اجنبی کی حیثیت اختیار کر گئے۔۔۔لین اگر عدت گزرنے کے بعد۔۔ یا ایک عرصہ گزرنے کے بعد دہ دونوں یا ہمی دضامندی نکاح کرنا چاہیں تو ان کا دوبارہ سے نکاح شئے ایجاب و تبول اور نے حق مہر کے ساتھ ہوسکتا ہے۔ ای دلیل سے اس طلاق کوبائے صغری لین چھوٹی جدائی والی بھی کہاجاتا ہے۔

طلاق بائن كالحكم

طلاق بائن کا تھم میہ ہے کہ طلاق دیتے ہی دونکاح سے نکل جائے گی اب شوہر کے لیے وہ اینبیہ کی حیثیت رکھتی ہے اس لیے اس کو دیکھنا غیرضروری بات کرتا ، چھوتا اور جماع وغیرہ سب ممنوع ہوگا البتداس بٹس میٹجائش ہوگی کہ آگر دواس کو پھرسے اپن ہوی بنانا جا ہتا ہوتو از مر نونکاح کرتا ہوگا ،خواہ عدت میں ہو باعدت کے بعد۔ رَأَمَّا حُكُمُ الطَّلَالِ الْمَائِنِ فَالْحُكُمُ الْأَصْلِقُ لِمَا دُونَ القَلاثِ مِنْ الْوَاحِدَةِ الْمَائِنِ ، وَالنَّسَنِ الْبَائِنَ مُو لَفَعَانُ عَدْدِ الطَّلاقِ ، وَزَوَالُ الْمِلْكِ أَبْضًا حَمَّى لَا يَحِلُّ لَهُ وَطُؤُهَا إِلَّا بِنِكَاحٍ جَلِيهِ وَلَا يَصِحُ ظِهَارُهُ ، وَإِيَلازُهُ وَلَا يَجْرِى اللّقانُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْرِى النّوَارُكُ وَلَا يُحرَّمُ الْمَائِنَ بَيْنَا عَلِينَا عَلِينَ الْمَلْكِ لَا وَوَالَ الْمِلْكِ لَا وَوَالَ الْمَلْكِ لَا وَوَالَ الْمَلْكِ لَا وَوَالَ الْمَعَانُ عَلَى اللّهَ اللّهَ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ

#### (٣)طلاق مغلظه<sup>،</sup>

وہ ہے۔ جس میں تین طلاقیں تین طہرول علی متواتر دے دی جائیں۔ یا ایک بی طہر میں تین طلاقیں دی جائیں۔ یا ایک بی افظ میں تین طلاقیں وی جائیں۔ الی محورت طلاق دینے والے مرد پر فوری طور پراس وقت تک حرام ہموجاتی ہے جب تک کہ وہ اس طلاق دینے والے شوہر کی عدمت گزار کر دوسرے کی شخص سے نکاح کر کے اس کے ساتھ جماع نہ کر لے اور مجروہ و دوسرا شوہر خود بی ویک کو سے اس طلاق وی یا وفات کی عدت پوری کرنے کے بعدا گر دونوں خود بی ویک کی ویا اس کی طلاق کی یا وفات کی عدت پوری کرنے کے بعدا گر دونوں میاں ہوی چاہیں تو سے ایک جو ان میں ہوجاتی مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ چونکہ اس طلاق میں ہوی کی جدائی سالتہ شوہر سے زیادہ ہموجاتی ہے ایجاب وقیول اور شعری مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ چونکہ اس طلاق کو بائے کہری بھی کہا جاتا سالقہ شوہر سے زیادہ ہموجاتی ہے اورعمو ماخوا تین واپس پہلے شوہر سے نکاح نیس کرتی ہیں اس لئے اس طلاق کو بائے کہری بھی کہا جاتا

#### طلاق مغلظه كأحكم

طلاق مخلظہ کا تھم ہیہ کہ دہ فورا اس کے نکاح سے ہمیشہ کے لیے نگل جائے گی اور عدت کے اندر بھی وہ این ہیں کی طرح ہوگی اور وہ اس کو پھرسے اپنی زولیل بنانا چاہتا ہوتو نہیں بناسکتا البتہ اتن تخبائش ہوگی کہ اس مورت کی عدت گزرنے کے بعد اس کا انتقال نکاح کسی اور مرد سے ہوجائے اور ان دونوں میں محبت بھی ہوجائے پھر شوہر ٹانی کسی دلیل ہے اسے طلاق دیدے یا اس کا انتقال ہوجائے اور وہ ان کی عدت گزار ہے تو اب شوہر اول اسے اپنی زدلیل نکاح کے ذریعہ بنا سکتا ہے لیکن اس مورت کی نیت عقد ٹانی کے وقت حلالہ کی ہوتو وہ اور شوہر ٹانی دونوں گناہ گار ہو گئے ۔

رَأَمُّ الطَّلْقَاتُ النَّلاثُ فَحُكْمُهَا الْأَصْلِيُ هُوَ زَوَالُ الْمِلْكِ ، وَزُوَالُ حِلِّ الْمَحَلِّيَةِ أَيْضًا حَتَّى لَا يَجُوزَ لَهُ نِكَامُهَا الْأَصْلِيُ هُوَ زَوَالُ الْمِلْكِ ، وَزُوَالُ حِلِّ الْمَحَلِّيَةِ أَيْضًا خَتَّى لَا يَعُوزُ فِي إِزَوْجِ آخَرُ ؛ لِقُولِهِ عَزْ رَجَلَّ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ يَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَسَوَاءٌ طَلَقَهَا ثَلاثًا مُظَوِّقًا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ يَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَسَوَاءٌ طَلَقَهَا ثَلاثًا مُظَوِّقًا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ يَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَسَوَاءٌ طَلَقَهَا ثَلاثًا مُظَوِّقًا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ يَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَسَوَاءٌ طَلَقَهَا ثَلاثًا مُظَوِّقًا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ يَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَسَوَاءٌ طَلَقَهَا ثَلاثًا مُظَوِّرًا فَا أَوْ جُمْلَةُ وَاحِدَةً . (بدائع الصنائع فَصَالُع فَي مُحْمُ الظَّلاقِ الْبَائِنِ )

عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ إِسْمَعِيلُ وَأُرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّه

عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ فَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْهُ حَلّلَ وَالْهُ حَلّلَ لَهُ مَدُوره احاديث بْنِ حلالهُ كريج واللهم داور گورت دونول پرلعنت فرمانی، جسسے معلوم بهوا که وه دونوں گنهگار بن \_

#### حق طلاق مرد کے یاس مونے کی حکمتوں کابیان

سوال: يهان ايك سوال عموما بعض ناواقف معنرات كى طرف سے الحمايا جاتا ہے كہـ بى طلاق تومرد نے دى اور سر اعورت كى دی جارای ہے؟

. جواب: اسلام بیان کرده نه کوره نظام طلاق اوراسلام کی دیگرمعاشرتی بقلیمات کوسامنے رکھ کر اگر ہس کا جائز دلیا جائے ہر انصاف پیند شخص پر بیدواضح ہوجا تا ہے کہاصل میں بیمز اعورت کونییں مر دکودی ٹی ہے۔۔

کیونکدانند تعالی نے اس کو بیوی جیسی تعمت عطا کی تھی اور اس کی حفاظت اور دیکھے بھال کا فریضہ مردکوسونیا کمیا تھا۔اورا گر طالات کے تا موافق ہونے کی دلیل سنے اس کوطلاق دین ہی تھی تو وہ راستہ اختیار کرتا جو کہ طلاق کی پہلی دوقسموں لیعنی طلاق رجعی اور طلاق بائن میں اس کودکھایا تھیا ہے۔۔اوراس کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔۔۔لیکن اس نے اللہ کے مقرر کردہ صدود ہے تجاوز کیا اور طلاق مغلظہ دے کرائی بیوی کو بمیشہ بمیشہ اپنے سے جدا کرلیا۔۔اب دونوں ایک دوسرے کے لئے دواجنبیوں کی حیثیت اختیار کر گئے

اورآپ تھوڑا سائصور کریں اس اسلامی معاشرہ کا جس میں تکاح ٹانی کوئی عیب نہیں سمجھا خاتا ، جس میں طلاق شدہ اور بیوہ خواتین سے نکاح کوئی برائی تبیں سمجھا جاتا۔۔ جس میں بیوہ اور طلاق شدہ عورت کو دوسری، تیسری چوتی، پانچویں، چھٹی، ساتویں ۔الخ شادی کرنے پر طعنے وینایاان کوبراسمجھنامعیوب اور گناہ مجماحاتا ہے۔اس اسلامی معاشرہ میں کیاوہ عورت جس کواس کے سابقہ شوہر نے حدود اللہ سے تجاوز کرتے ہے۔ نے طلاق بدعت ، یا طلاق مغلظہ و بے کراس کوخود سے جدا کر دیا۔ وہ واپس اس سابقہ شوہر کے عقد میں جانا پیند کرے گی۔۔اوراگر جلی بھی ۔اتی ہے تو یقیقا وہ بیدد کی کرجائے گی کہ اب اس کامر تبہومقام شوہر کی نظر میں پہلے سے بہتر ہوگا۔ تب ہی تواس نے دوبارہ عفد کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔

باوجوداس کے کدوہ جانتا ہے گہوہ کسی دوسرے کی بیوی رہ چکی ہے۔۔۔اور اگروہ بھتی ہوکہ سابقہ شوہر کے پاس دوبارہ جانا اس كے لئے مفيد ميں ہے۔ تواس پر جركر فے والاكون نبيس ہے۔۔اس كواى طرح اپنا تكات سابقة شوم سے كرنے يانه كرنے كاحق · حاصل ہے جس طرح اس کے کنوارا ہونے کے وقت اس کو حاصل تھا۔۔۔ گر آج کے دور میں جوہم عورت کو مجبوریاتے ہیں اس میں تضوراسلام كے نظام طلاق كانبيل جمار ہے اس غيراسلامي معاشر ہے كا ہے۔۔۔اسلام ،اس كے قوانين اورا دكا مات اللہ تعالى كى طرف ے ایک ممل اور چر پورٹ ہیں۔ اس کے تمام لا زمات کو ہمارامعاشرہ پورا کرے گاتو پھرائ کے شخرات ہمیں میسرا سمیں سے۔ اب نہیں کہاں بھٹے میں سے جوہمیں پیند ہےوہ ہم لے لین اور جو پیند بیں اس کویا تو ترک کر دیں۔۔یا اس میں پیوند کاری شروع کر دیں۔اور پھرامیدا درتو تع بیر تھیں کہ اللہ کے بیان کر دہ تمام تمرات بھی ہمیں میسر آئیں۔۔یادر تھیں اللہ نغالی کے بیان کر دہ تمرات تب ہی میسر ہول گے جب ہم اس پہلیج کو کملی طور پر دل وجان ہے اپنا کیں گے۔

تنین طلاقوں کے بعد عورت کا دومرے شوہرے شادی کرنے کے لازی ہونے کوجس طرح نشانہ بنایا جاتا ہے اس کی دلیل

اسلام کے نظام طلاق سے عدم واقفیت ، ہمارے اس قمیر اسلام معاشرے کے رسوم وروان اور ہماری جہالت کی خرا لی ہے۔ اس می اسلامی نظام طلاق کا کوئی ممل وخل نہیں ہے۔ ہ

رجعی طلاق دیے کے بعد شو ہر کوعدت کے دوران رجوع کر نے کاحق ہوتا ہے

﴿ وَإِذَا طَلَقَ الرَّجُ لُ الْمُ رَآتَهُ تَ طُلِيْقَةً رَجْعِيَّةً أَوْ تَطْلِيْقَتَيْنِ فَلَهُ آنْ يُرَاجِعَهَا فِي عِدَّيْهَا رَضِيكُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَلا رَضِيكُ اللَّهُ اللَ

ترجمه

اور جب شوہر نے اپنی ہیوی کو ایک یا دوطلاقیں دی ہوں تو وہ عدت کے دوران اس سے دجوع کرسکتا ہے خواہ عورت اس بات

رائنی ہو یا نہ ہو اس کی ولیل اللہ تعالٰی کا فر مان ہے: '' تم آئیس معروف طزیقے ہے روک لو' اور بیفر مان مطلق طور پر ذکر ہوا

نہ اس کے لیے عدت کا قیام ضروری بھی ہے کیونکہ رجعت کا مطلب سے ہلکیت کو برقرار رکھا جائے۔ کیا آپ نے غور نہیں کیا:
قرآ ان نہ س رہ بوت کرنے کے لئے لفظ امساک (استعال ہواہے) اورامساک کامعنی باتی رکھنا ہے اور بیبر قرار رکھنا عدت میں

ہی ممکن ہوسک نے کیونکہ عدت گزر جانے کے بعد تکاح کی طکیت باتی نہیں رہے گی۔

#### رجوع تعتم ه شرق ثبوت

## تیسر ہے حیض کے ساتھ ہی ستوطر جوئے سے حق میں فقہی نداہب

ال مسلامی فقبا کے درمیان افسلان ہے۔ ایک جماعت کے زدیک جب تک گورت تیسرے چین سے فارغ ہو کرنہا نہ اسلامی فقبا کے درمیان افسلان بائن نہ ہوگی ادرشو ہر کوئر جوئ کا حق ہاتی رہے گا۔ حضرات ابو بکڑ بھڑ بھڑ ان عہاس ، ابوموی اشعری ، ابنوموی اشعری ، ابنوموں کے درمی جماعت کہتی ہے کہ مسعود ادر بزے برے سے سے اور فقبا سے صفیت کے اس کے درمی جماعت کہتی ہے کہ عورت کو تیسری بارچین آتے ہی شو ہر کا حق رجوع ساقط ہوجاتا ہے۔ یہ دلیل حضرات عاکش ، ابنوعر ، اور نہ بین جا بست کی ہے اور فقبا سے شافعید و مالکید نے ای کو اختیار کیا ہے۔ یہ کر واضع رہے کہ یہ محم مرف اس کے مورت سے متعلق ہے ، جس بیس شو ہر نے گورت کو تیس کے درمی کو درت کو ایک یا دو طلاقی دری ہوں۔ بین طلاقیں و سے کی کورت کی مورت سے شور کو تی تری میں ہو ہر کو تی تری کیس ہے۔

## عمرجوع كاخطاب مردون كيلي ب

یہاں مصنف نے بید مسئلہ بیان کیا ہے: اگر کمی مخص نے اپنی بیوی کو ایک رجتی طلاق دی ہویا دور جنی طلاقیں دی ہوں اور پھر
وہ اس تورت کی عدت پوری ہونے ہے پہلے اس کے ساتھ درجوع کرنا چاہے تو اے اس بات کاحق حاصل ہوگا' وہ اس مورت کے
ساتھ درجوع کر لے خواہ تورت اس دجوع کے لئے رضا مند ہویا رضا مند شہو مسئف نے اپنے مؤقف کی تائید میں اللہ تعالیٰ کا بیہ
فرمان فیش کیا ہے۔ '' تو تم ان کومنا سب طریقے ہے دوک کو''

اس تھم کا نخاطب مرد ہیں اوراس میں تورت کی رضامندی یاعدم رضامندی کی کوئی قید ذکر نہیں کی گئی ہے تا ہم اس کے لئے یہ ضروری ہے ' پیٹل لیعنی رجوع کرنے مرف تورت کی عدت کے دوران ہوسکتا ہے اس کی دلیل بیہ ہے: رجوع کرنے کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ مردا بی مکیست کو برقر اور کھ دہا ہے۔ کیا آپ نے اس بات پر غور نہیں کیا ؟ اس ملک کوامساک (ردکتا) کا نام دیا گیا ہے ' جس کا مطلب کسی چیز کو باتی رکھنا اور میہ برقر اور کھنا صرف عدت کے دوران پایا جا سکتا ہے' کیونکہ جب عدت قتم ہو جائے گئ تو شوہر کی

ما سه باق نیس رے کی تواہے رجوع کرنے کاحق بھی عامل نیس ہوگا۔

### رجوع سے طریقے کافقہی بیان

﴿ وَالسَّرِجُ هَهُ أَنْ يَسَفُولَ وَاجَعُتُكَ آوْ وَاجَعْتَ امْوَاتِي ﴾ وَهندًا صَرِيْتَ فِي الرَّجْعَةِ وَلَا يَحْلَفُ فِيْهِ بَيْنَ الْآئِمَةِ ، قَالَ ﴿ أَوْ يَطَاهَا آوْ يُقَبِّلَهَا آوْ يَلْمِسَهَا بِشَهْوَةٍ آوْ يَنْظُرَ إِلَى قَرْجِهَا بِخَهُوَةٍ ﴾ وَهندًا عِشْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ : لَا تَسَعِيحُ الرَّجْعَةُ إِلَّا بِسَنَهُوقٍ ﴾ وَهندًا عِشْدَنَا وقالَ الشَّافِعِيُّ وَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ : لَا تَسَعِيحُ الرَّجْعَةُ إِلَّا بِلَقُولِ مَعَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالْمُعْلَى عَلَيْهِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالْمُوالِكُونَ الرَّجْعَةَ بِمَنْ لِلَةِ الْبَدَاءِ النِّكَاحِ حَتَى يَحُرُمَ وَطُؤُهَا، وَعِنْدَنَا هُوَ السَّيِدَامَةُ النِّكَاحِ حَتَى يَحُرُمَ وَطُؤُهَا، وَعِنْدَنَا هُوَ السَّيْدَامَةُ النِّكَاحِ عَلَى مَا بَيْنَاهُ وَمَنْقَرِّرُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى،

وَالْفِعُلُ قَدْ يَقَعُ دَلَالَةٌ عَلَى الاستِدَامَةِ كَمَا فِي اسْفَاطِ الْخِيَارِ، وَالذَّلَالَةُ فِعُلْ يَخْتَصُ بِهِ خُصُوصًا فِي الْحُرَّةِ، بِخِلَافِ النَّظُرِ وَالْمَسِ بِغَيْرِ بِالْنِسْكَاحِ وَهَافِهِ الْاَفَاعِيلُ تَخْتَصُ بِهِ خُصُوصًا فِي الْحُرَّةِ، بِخِلَافِ النَّظُرِ وَالْمَسِ بِغَيْرِ شَهُوَةٍ لِلَّنَّةُ قَدْ يَحِلُ بِدُونِ النِّكَاحِ كَمَا فِي الْقَابِلَةِ وَالطَّبِيبِ وَغَيْرِهِمَا، وَالنَّظُرُ إِلَى غَيْرِ الْفَارِ فَي الْفَابِلَةِ وَالطَّبِيبِ وَغَيْرِهِمَا، وَالنَّظُرُ إِلَى غَيْرِ النَّكَاحِ كَمَا فِي الْقَابِلَةِ وَالطَّبِيبِ وَغَيْرِهِمَا، وَالنَّظُرُ إِلَى غَيْرِ الْفَالِقَةِ اللَّهُ وَالْقَالِقِ وَالطَّبِيبِ وَغَيْرِهِمَا، وَالنَّطُولُ اللَّهُ وَاللَّوْرَ جُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّوْرَ جُواللَّوْرَ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّوْرَ عُنْ الْعِدَةِ، فَلَوْ كَانَ وَجُعَةً لَطَلَّقَهَا الْفَوْرُ جَ قَدْ يَعَلَيْهَا .

#### 2.7

اورر جور گاس طرح ہوسکتا ہے شو ہر بیوی سے تاطب ہو کر ہیں ہے: ش نے تم سے دجور گر کرایا یا ہی ہے: یس نے اپنی بیوی سے دجور گر کرایا۔ دجور گر کرنے کے بارے بیس ایفاظ صرح بیں اور ان کے بارے بیس ایکہ کے درمیان کوئی اختلاف نیس ہے ہے۔ شو ہر خورت کے ساتھ صحبت کرئے یا اس کا بوسہ لے شہوت کے ساتھ اسے چھو لے باس کی شرمگاہ کی طرف شہوت کے ساتھ وکھے لے تو ان تمام صورتوں بیس ہمارے نزویک (رجوع شار ہوگا) امام شافی نے یہ بات بیان کی ہے: جب وہ مخص بولئے کی تذرت رکھتا ہو تو الفاظ اوا کے بغیر رجوع کرنا درست نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل میہ ہے (امام شافتی کے نزویک) رجوع کرنا نے مرح سے نکاح کرنے کی مانند ہے ( بہال تک کہ عدت کے دوران رجوع کے بغیر) ہیوی کے ساتھ صحبت کرنا جرام ہے۔ ہمارے نزویک رجوع کا مطلب نکاح کو برقر اردکھتا ہے جیسا کہ ہم پہلے یہ بات بیان کر چکے ہیں اور آئندہ بھی اس کی وضاحت کریں سے مردکا تھا کہ بھی ان کر چکے ہیں اور آئندہ بھی اس کی وضاحت کریں سے مردکا تھا کہ بھی ان کر چکے ہیں اور آئندہ بھی اس کی وضاحت کریں اور فیل بی سات ہوگا جو نکاح کے ساتھ موصی ہوں اور وہ افعال وہ بی ہیں ورفع کا رجوع کر کے کی دلیل ہونا ایسے افعال کے ذر لیے ثابت ہوگا جو نکاح کے ساتھ موصی ہوں اور وہ افعال وہ بی ہیں ورفع کی دلیل ہونا ایسے افعال کے ذر لیے ثابت ہوگا جو نکاح کے ساتھ موصی ہوں اور وہ افعال وہ بی ہیں جو کہ ہونیا اور آس طرح سے دیکھنا جو اور کی کہ ہم ذکر کر چکے ہیں۔ بطور خاص آن زاد کورت کے تن میں ساس کے برظاف اس طرح سے چھونا اور آس طرح سے و کھنا جو

المستسبب المستسبب المستسبب المحافظ وكيد إليام محولينا الأن كان بالإدارة بالمعادة الماري المستسبب المحافظ والمرادية المحافظ والمرادية المستسبب المحافظ والمرادية المحافظ والمرادية المحافظ والمرادية والمرادة والمرادية وقيروسك منك ايدا كري جائز بيد اورشرمكاو كماووة الكوؤو الله كم بارسه شي قوال باست كالدفان زياد وسنداد اليسال مك مدر المستراد المرام الما المرام المر رسبه و مینینهٔ وا قرر ابعت قرار و پامیاسهٔ تو ( توبید می طور پرمکن میں ) ان کے پیراست طلال دینا پڑے کی ادر اس مورت کی موت طرف و پیمنینهٔ وا قرر ابعت قرار و پامیاسهٔ تو ( توبید می طور پرمکن میں ) ان کے پیراست طلال دینا پڑے کا ادر اس مورت کی موت غواويخ اوهم على بيوتي وي ماسية كي .

#### به طريقه د جوع من غرابب اربعه

رجوع مس طرح بوتا ہے اور کس طرح نیس ہوتا؟ اس مسئلے میں نقباء کے درمیان بیام متفق علیہ ہے کہ جس فض نے اپنی پوی کورجعی طلاق وی بووه عدت فتم بونے پہلے جا ہے رجوع کرسکتا ہے ،خواہ مورت رامنی بویانہ ہو۔ کیونکہ قر آن مجید (سور وابقر و، أيت 228) من فرمايا كياب وبلغ للتهن أحق بر دهن في ذلك إن كيورا لهدت كالدرائيس والسل اليار پوری طرح حق دار میں "اس سے خود بخو دیہ تیجہ نکاتا ہے کہ عدت گڑرنے سے پہلے تک ان کی زوجیت برقر ارر ہتی ہے اور ووانبیل تطعی طور پر جمور دیے سے پہلے واپس لے سکتے ہیں۔ بالفاظ دیگررجوع کوئی تجدید نکاح نہیں ہے کہ اس کے لئے عورت کی رضا ضروری ہو۔ شافعید کے بزویک رجوع مرف قول بی سے ہوسکتا ہے ہمل سے بیس ہوسکتا۔ اگر آدی زبان سے بیند کے کہ ہیں نے رجوع كيا تومباشرت يا اختلاط كاكوني نعل خواه رجوع كي نبيت بن سے كيا كيا ہو، رجوع قرار نبيل ديا جائے گا، بلكه اس صورت بي عورت سے ہرتم سے کا اتمتاع حرام ہے جاہے وہ بلاٹیوت ہی ہو لیکن مطلقہ دیجیہ سے مباثرت کرنے پر صدبیں ہے، کیونکہ علماء کا اس كے حرام ہوئے برانفاق نيس ہے۔البتہ جواس كے حرام ہونے كا اعتقادر كھتا ہوا سے تعزيز دى جائے گید مزيد بران آدى رجوع

بالقول كرے ياندكر ب (مغنى المعتاج، كتاب طلاق) مالكيد كيتے بين كدرجوع قول اور نعل، دونوں سے بوسكائے ۔ اگر دجوع بالقول ميں آ دى صرت الفاظ استعمال كرے تو فواد اس کی نمیت رجوع کی ہویا نہ ہو،رجوع ہوجائے گا، بلکہا گروہ نداق کےطور پربھی رجوع قرار دیے جائیں گے جبکہ دہ رجوع کی نہیت سے کیے محصے ہوں۔ رہارجو ع بالفعل تو کوئی تعل خواہ وہ اختلاط ہو، یا مباشرت، اس وقت تک رجوع قر ارنین و یا جاسکتا جب تک کہ و درجوع كى نيت سے نه كيا گيا بو ( حاشيه الدسوتي \_احكام القرآن لا بن العربي )

صنیفداور حنابلہ کا مسلک رجوع بالقول کے معاملہ میں وی جو مالکیہ کا ہے۔ ربار جوع بالفعل وتو مالکیہ کے برنکس ان دونوں غدا بهب كافنوى مديب كمشو برا كرعدت كے اغر مطلقه رجعيد سے مباشرت كر لے تووه آپ سے آپ رجوع ہے ، خواہ وہ مباشرت سے كم تسى درہے كامو، اور حمنا بله كفس اختلاط كور جوع نبيس مائے ( ہدايہ، فتح القدريم موة القاري، الانصاف)

مہونے سے المات رہو عیں فقہی غدا ہے۔

قول کے ساتھ رجوع اس طرح اوگا کہ : خاوند کیے : بیں نے اپنی دوع ارباء یا جو است دکھا یا والت اپنی است دکھا ہا والت اپنی است نے اپنی است در اور الرباء یا تھے رکھا ہا والی الرباء یا تھے دار الرباء یا تھے در الرباء یا تھے دار الرباء یا تھے والی الربا الرب

قیع عبدالرحمٰن المسعد ی رحمہ الفد کہتے ہیں ": اگر خاوند نے بیوی کوطلاق رجی و ہے دی ہویا تواس کی مدت جمتم ہو چک ہوگا ہوگی۔
اس صوارت میں اس کے لیے شئے نکاح کے ساتھ ہی حلال ہوگی جس میں پوری شروط نکاح موجود ہوں یا پھر وہ انہی مدت ہیں جی ہوا ہم میوں سے ویط واور جماع کرنے کا مقصد ہوی ہے رجوع ہوتو بیوی ہے رجوع ہوجا بڑگا اور بیوط والم بھی مبات ہوگی ۔ لیکن اگر وہ اس سے رجوع کا ارادہ نیس رکھتا تو ایک فد ہب کے مطابق بیر جو ہوجا بڑگا وہ کیا ہے کہ ایس سے رجوع نہیں ہوگا ۔ اس بنا ہو ہے وہا برگی ہوگی۔ (الارشادہ فی معرفة الاحکام)

علامدابن قدامه تبلي عليه الرحمه لكعية بين ..

فعلى رجوع بيس مداهب اربعه

تعل کے ساتھ بیوی سے رجوع کرنے میں علاء کرام کا اختلاف پایا جاتا ہے مثلا: جماع اور اس کی ابتدائی اشیاء لینی بیوی ہے ہوں و کنار کرناء اس میں علاء کے حیار تول ہیں:

پہلاتول: احناف کہتے ہیں کہ جماع کرنے اور شہوت ہے ہوں وکنار کرنے سے کے بہاتھ رجوع ہو جائیگا جا ہے درمیان میں حائل بھی ہولیکن شہوت کی حیارت ہونی جا ہے ،انہوں نے اس سب کارجوع پڑھول کیا ہے ، گویا کہ وہ اپنی وظ واور جماع ہے اس ہے رجوع کرنے پر راضی ہوگیا ہے .

دوسرا تول: مالکیہ ہے ہاں جماع اور اس کے مقد مات ہے رجوع ہو جائیگالیکن شرط ریہ ہے کہ خاوند اس میں رجوع کی نیت

کرے،اس کیے اگر اس نے رجوع کی نیت ہے ہوں کا بوسہ لیایا اسٹ جمہوت سے جمعولیا یا جماع دانی جگہ کوشہوت سے دیکھایاں سے وط واور جماع کیالیکن اس بٹس رجوع کی نیت نہ بھی تو ان اشیاء سے رجوع میں ہوگا، بلکہ اس نے ترزم کا ارتکاب کیا تیسر اقول: شافعی حصرات کہتے ہیں کہ رجوع میرف قول کے ماتھ ہی تھے ہوگا، مطلقا نعل کے ماتھ رجوع تھے نہیں، جا ہے وط ء ہویا اس کے مقد مات اور جا ہے فعل بٹس اس نے رجوع کی نیت بھی کی ہویا نیت نہ ہو۔

چوتھا تول: حابلہ کہتے ہیں کہ وط و کے ساتھ رجوع کے جائے خالاند نے ہوگا سے رجوع کی نیت کی ہویا نیت نہ کی ہو لیکن وط و کے مقد مات سے گزیب میں رجوع ٹابت ٹیل ہوگا ( تبیین الحقائق ( 27 251) حسانبہ ان عابدان ( 3 ر 390) العرشی علی خلیل ( 4 / 61) خاشید البعیرمی ( 4 / 41) الاتصاف ( 9 / 156) مطالب اولی النہی ( 5 / ( 480)

جوفعل سبب خرمت مصاهرت وبح سبب رجعت قاعده فقهيه

علام محراین آفندی شفی علیه الرحمد لکھتے ہیں کہ جس تعلی ہے حرمت مصابرت ہوتی ہے اُس سے رجعت ہو جا نیگی مثل وطی کن یاشہوت کے ساتھ موقعہ یا رخسار یا تھوڑی یا پیشائی یا سرکا بوسہ لیما یا بلا حالی بدن کوشہوت کے ساتھ چھوٹا یا حائل ہوتو بدن کی گری محسول ہو یا فرح داخل کی ظرف شہوت کے ساتھ تظر کرنا اور اگر بیافعال شہوت کے ساتھ نہ ہول تو رجعت نہ ہوگی اور شہوت کے ساتھ بلاتصدر جعت یوں جب بھی رجعت ہوجائے گی ۔ اور بغیر شہوت یوسہ لیما یا چھوٹا کر دہ ہے جبکہ رجعت کا ارادہ نہ ہو۔ یوئی اُسے پر ہدد کھنا بھی کر دہ ہے۔ (ردفتارہ کیاب طلاق، باب رجعت)

#### رجوع كيلي كوابى كاسخباب كابيان

قَالَ هُوَيُسْتَحَبُّ الْ يُشْهِدَ عَلَى الرَّجْعَةِ ضَاهِدَيْنِ، قَانُ لَمْ يُشْهِدُ صَحَّتُ الرَّجْعَةُ هُ اللهُ إِنَّهُ اللهُ ال

# رَحِمَهُ اللَّهُ وَهِي مَسُالَةُ الامْتِحُلافِ فِي الْاَشْيَاءِ السِّنَّةِ وَقَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ

ترجمه

اور بیستی بے رجوع کرنے کے لئے دوگواہ قائم کر لئے جائیں اگر گواہ موجود نہوں تو عورت سے رجوع کرنا حج شار بوگا۔امام شافعی کے ایک قول کے مطابق اورامام مالک علیہ الرحمہ کے زویک گواہوں کے بغیر رجوع کرنا درست نہیں ہوگا۔اس کی دیل اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ہے: ''اورتم اپنے شس سے دوعادل گواہوں کو گواہ منالو''۔ہماری دلیل بیہ بنص طلق ہے اور گواہ بنان کی قید کے بغیر ہے۔اس کی ولیل بیہ ہے: رجوع کرنے کا مطلب نگاح کو باقی رکھنا ہے اور ماتی رکھنے میں گواہی شرھائیس ہوتی۔ بالکل اس طرح جسے ایلاء میں رجوع کرنے میں میٹر طائیس ہے۔البتہ احتیاط کے چش نظر ایسا کرنا مستحب ہے تا کہ اس بارے میں بالکل اس طرح جسے ایلاء میں رجوع کرنے میں میٹر طائیس ہے۔البتہ احتیاط کے چش نظر ایسا کرنا مستحب ہے تا کہ اس بارے میں علیدگی کے ساتھ طاویا ہے اور اس میں ایسا کرنا مستحب ہے انہذا ہے بات مستحب ہوگی کہ وہ اس بارے میں مورت کو بتا دے تا کہ کی مصمیت کا شکار شہو۔ جب عدت نے دوران بن مورت کے دوران بن مورت ہے ورجوع کر کہا تھا اور خورت ہے بھی اس بات کی تصدیق کردوں ہو تو ہے بات رہوع شار ہوگی۔اگر خورت مروکی اس بات کو جھوٹ قرار دے تو اس کی بات کی خبر دی ہے جس کو وہ فوری طور پر موجود کرنے کا مالک نہیں ہے لاہذا اس بارے میں مہم شاز جائے گا کہ کیونکہ شوم ہے اس کی تعد ت کے دوران بن کو جوٹ تو اس کی بات کو تبر ہو کے جوٹ کو اس بارے میں مہم شاز جو باتوں ہے میں بیا درتم لینے کا ایک نہیں ہے لاہذا اس بارے میں مہم شاز میں ہوئی کہ دی واس بیات کی امام ابوط نیف کے زدد یک خورت کے لیے تھم اٹھانا واجب بی اور ترم لینے کا یہ مسئلہ جو باتوں ہے متعلق ہوتا ہے۔ جن کا ذکر تم کنا با نکار میں کردھے ہیں۔

رجعت کے مسنون طریقے کافقہی بیان

علام علی بن جحرز بیدی شفی علیه الرحمہ لکھتے جی کر دجت کامسنون طریقہ بیہ ہے کہ کی لفظ ہے د جعت کرے اور دجت پر دو عادل شخصوں کو گواہ کر ہے اور جورت کو بھی اس کی خبر کر دے کہ عد ت کے بعد کسی اور سے نگاح نہ کر لے اور اگر کرلیا تو تفریق کر دی

جائے اگر چہ دخول کر چکا ہو کہ بینکاح ند ہوا۔ اور اگر قول ہے د جعت کی مگر گواہ نہ کیے یا گواہ بھی کیے مگر خورت کو خبر ندگی تو محر وہ خلا نے

سنت ہے مگر رجعت ہوجائے گی۔ اور اگر فعل ہے رجعت کی مثلاً اُس ہے وظی کی یا شہوت کے ساتھ ہوسہ نیایا اُس کی شرمگاہ ک

طرز نظر کی تو رجعت ہوگئی مگر مکر وہ ہے۔ اُسے جا ہے کہ پھر گواہوں کے ساسے د جعت کے الفاظ کے۔

(جوہرہ نیرہ، کتاب طلاق)

### رجعت کی شرعی حیثیت میں فقه<u>ی مداسب اربعہ</u>

اگر رجعت کاارادہ ہواور رجعت کرولینی لوٹا لوتو اس پر دوعادل مسلمان گواہ رکھلو، ابو داؤد اور اور این باجہ میں ہے کہ حضرت مران بن صیص رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص اپنی بیوی کوطلاق دیتا ہے پھراس ہے جماع کرتا ہے نہ طلاق پر

فَاذَا بَلَغُنَ آجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوْفِ آوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّ اَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدُلٍ مُنْكُمْ وَ اَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِللهِ ذَلِكُمْ يُوْعَظُّ بِهِ مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْاحِرِ وَ مَنْ يَنَتِي اللهَ يَجْعَل لَه مَخْرَجًا (الطلاق، ٢)

توجب وہ اپنی میعاد تک پینچنے کوہوں تو آئیس بھلائی کے ساتھ روک لویا بھلائی کے ساتھ جدا کردو۔اوراپنے ہیں دولقہ کو کواہ کرلواور اللئے کے لئے کوائی قائم کرو۔ایں سے بھیجنت فرمائی جاتی ہے اسے جواللٹہ اور پیچیلے دن پر ایمان رکھتا ہو۔اور جواللٹہ سے ور اللٹہ اس کے لئے بچات کی راہ نکال دے گا۔ (کٹر الایمان)

صدرالا فاضل مولا ناتعيم الدين مراوآ بادي حنى عليه الرحمه لكصة بي-

لین تهمیں افتدار ہے آئرتم ان کے ساتھ کو بی سے بسر کر سکنے کی امید ند ہوتو مرافقت رہنا چا ہوتو رجعت کرلواور دل بی چرد دبارہ طلاق دیے کا ارادہ ندر کھواورا گرتمہیں ان کے ساتھ خوبی سے بسر کر سکنے کی امید ند ہوتو مُہر وغیرہ ان کے تن ادا کر کے آن سے بجدائی کرلواور انہیں ضرر ندیج واس کر جو تنہیں ان کی عدّ سے دراز کر کے پریشائی میں ضرر ندیج واس طرح انہیں ان کی عدّ سے دراز کر کے پریشائی میں فران سے دواوراس طرح انہیں ان کی عدّ سے دراز کر کے پریشائی میں فران ہوتا ہے دوسلمانوں کو گواہ کرلیا مستحب سے دیا نجے اور شاد ہوتا ہے۔

مقصوداس سے اس کی رضاجو کی ہواورا قامت حق وہملے حکم الی کے ہواائی گوئی فاسد غرض اس میں تہ ہو۔ اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ کفارشرائع واحکام کے ساتھ دی اطب نہیں۔ اور طلاق دی تو طلاق نی دے اور معتدہ کو ضرر نہ پہنچا ہے منسا سے نکا لے اور حسب حکم الیمی مسلمانوں کو گؤاہ کرئے۔

جس ے دود نیاو آخرت کے خمول سے خلاص پائے اور ہر تنگی و پریٹانی سے محفوظ رہے۔ سیدِ عالم صلی اللہ مایہ و آلہ وسلم

بروی ہے کہ جو تفس اس آیت کو پڑھے اللہ تفالی اس کیلئے شہبات دیا نمر ات موت وشدائد روز قیامت ہے خلاس کی راہ نکا ہے۔ اور اس آیت کی نسبت سیّدِ عالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھی فرمایا کہ میرے علم میں ایک اٹیمی آیت ہے جے لوگ محفوظ کر لیس تو ان کی ہر مغرورت وجاجت کیلئے کافی ہے۔

شان زول : عوف بن ما لک کے فرزند کوشرکین نے قید کرنیا تو عوف نی کریم سلی اللہ علیہ وہ آبوسلم کی خدمت میں جانبہ ہوے اور انہوں نے سیمی عرض کیا کہ میرا بیٹا مشرکین نے قید کرلیا ہے اور ای کے ساتھ الی تخابی و ناواری کی شکا بنت کی ، سند عائم مسلی اللہ علیہ نے فر مایا کہ اللہ تعانی کا ور محواور مبر کرواور کشر سے لاکھول و آلا فوق و آلا بعالم الله المعلقي المعطلم پنے ہے رہووف نے گھر آ کرا پنی فی بی سے یہ بہااور دونوں نے پڑھنا شروع کیا وہ پڑھ ہی رہے ہے کہ بیٹے درواز و کھنکھنا یا دشن غافل ہوگیا تھا اس نے موقع پایا قید سے نکل بھا گاور چلتے ہوئے چار ہزار کریاں بھی دشن کی ساتھ لے آیا ، عوف نے خد مب اقدی میں حاضر ہوکر دریافت کیا کہ یہ کریاں ایکے لئے طال ہیں؟ حضور نے اجازت دی اور بیا یہ یہ نازل ہوئی۔ (خزائن العرفان)

#### جب شو ہررجوع کرنے اور بیوی عدت گزر جانے کا دعویٰ کرے

﴿ وَإِذَا قَالَ النَّرُوجُ قَدْ رَاجَعُتُكُ فَقَالَتُ مُجِيبَةً لَهُ قَدْ انْقَضَتْ عِدَّيْ لَمْ تَصِحَ الرَّجُعَةُ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ﴾ وقَالا : تَصِحُ الرَّجُعَةُ لِانَّهَا صَادَفَتُ الْعِذَةَ إِذُ هِى بَاقِيةٌ ظَاهِرًا إِلَى اَنُ تُحْبِرَ وَقَدُ سَبَقَتْهُ الرَّجُعَةُ، وَلِهِذَا لَوُ قَالَ لَهَا طَلَّقُتُك فَقَالَتُ مُجِيبَةً لَهُ قَدُ النَّهُ اللَّهُ الْعُلَاقِ عَلَى اللَّهُ ال

#### 2.7

کے اور جب شوہر نے ہوی سے بیدکہا: میں نے تم سے رجوع کر لیا اور ہوی نے جواب میں یہ کہا: میری عدت گزر بھی ہے تو امام ابوطنیفہ کے نزد یک رجوع کرتا ہوں ہے۔ بید رجوع کرتا درست ہوگا کیونکہ رجوع کرنے کا عمل عدت کے مزد یک رجوع کرنے کا عمل عدت کے مزاق میں ہوگا ہے۔ اس کی دلیل ہے۔ عودت نے یہ بات بحد میں بیان کی ہے میری عدت گزر بھی ہے کیونکہ بظاہر عدت اس وقت تک رہتی ہے جب تک عودت عدت گزرنے کی خبر نددے کی جبری ہو عربی کرتا واقع ہو

کے۔ ای بنا پر اکر شوہر نے بیول سے مید کہا ہو۔ میں نے تہیں دوسری طفاق دیدی ہے اور مورت نے جواب میں میر کہا ، میری یو سے سے اور میں اور ایسے میں میں ان ما پوصیفہ نے میدیات بیان کی ہے: رجوع کرنے کا فعلی مدت سے اختیار میں اتع سرا ہے۔ اس کی ویس میرے: مورت عدت گزرنے کی قبر دینے کی ایمن ہے تو مورت۔ 'یا ہے شوہر کوفیر دی تو اس میں میں اسے مرسور و المسترك المنتزف هـ الربيم يه بات صليم من كريس طلاق كيستظيمن كوني اختلاف تيس ب. مع علاق اور جون المستظيم المنتزف المرجون المسترك المسترك المسترك المسترك المسترك المسترك المرجون المسترك المرجون المسترك المست کرنے میں فرق ہوگا ) کیونکہ طناق توعدت گزرنے کے بعد شوہر کے اقرارے تابت ہوجاتی ہے مگر رجوں کر ہمخش اس سے اقرازست تابت نيس بوگا۔

علامه محرامين آفتدى منى عليه الرحمه تفعين بين كدجب كي تحص في عودت سي عدت عن كما عن في تحقيد وايس ليا أس في فيرا کہا میری عدت ختم ہوچکی اور طان آل کو اتناز ماند ہوچکا ہے کہ استے دنوں میں عدت پوری ہوسکتی ہے تو رجعت ندہو کی محرمورت سے تم ف جائے گی کدأس وقت عدت پوری بروچی تھی اگر تم کھانے سے انکار کر کی تو رجعت بوجائے گی۔اور اگر طلاق کو اتناز ماندیس بوا کرندت پوری ہو سکے تو رجعت بوئی البت اگر عودت کہتی ہے کہ میرے بچہ پیدا ہوا اور اسے ٹابت بھی کروے تو مدت کا لی ظائد کیا جائے گا ادرا کر جس وقت شوہرنے رجعت کے الفاظ کے محورت پیپ ری پیمر بعد میں کیا کہ میری عدت پوری ہو بیکی تو رجعت يوڭى \_ (ريى ر، كرنب طلاق، باب رجعت)

· نىلامەنىلا ۋالىدىن تىخى نىلىيدالرحمەلكىنى ئىين كەرىب كى شوېرىنى رىغىت كىرىلى گرئورت كوخىرىنى كى اى سىفىندىت بورى كريكى ے نکاح کرلیا اور رجعت ٹابت ہوجائے تو تفریق کردی جائے گی اگر چدو میرادخول بھی کرچکاہو۔(درمختار، کیاب طلاق) رجوت کے بعدا ختلاف مردوزن میں فقی اختلاف

يبال مصنف نے بيمسئله بيان كى ہے: اگر شوہر بيہ كے: ش تم ہے رجوع كر چكا بواور عورت اس كے جواب ميں بير کے: میری عدت گزر پھی ہے تو امام ابوطنیفہ کے نزویک بدرجون کرنا درست نیس ہوگا، جبکہ صاحبین بہتینیاس بات کے قائل بين: اليها كرنادرست بوگا\_

صاحبین برسین سنے اپنے مؤقف کی تائمدین میدلیل پیش کی ہے: اس تورت کی عدت جاری تھی تو جب تک دوعدت کے ختم ہونے کی اطلاع نہیں دیں اس وقت تک وہ ظاہری طور پر باتی شارعوگی ابتدا کیونکدیہاں رجوع کے الفاظ مرد نے منے بیان کئے ہیں جبکہ عدت ختم ہونے کی اطلاع عورت نے بعد میں دی ہے اس لئے رجوع کے الفاظ نے کو یا عدت کا زُمانه بإليا تورجوع درست شار ببوگا<sub>س</sub>

شہیں ملائق دیدی ہے اور محرست اس کے جواب میں میر کی عدت کر ریکی ہے تو اس صورت میں طلاق واقع ہو یا یکی کیونکہ مورت نے اس سے پہلے بیاطلاع نیس دی تی اس کی عدت کز رہائی ہے اس لئے رجوع کرنے کے مسئلے کو مناق دینے کے مسلم پر قیاس کرتے ہوئے وہی تھم دیا جائے گا جوطلاق میں دیا کیا ہے۔

ا ما ابو صنیفہ اینے مؤقف کی تا ئیر میں بیرولیل پیش کرتے ہیں . شوہر کے الفائذالی حالت میں صادر ہوئے ہیں جب مدت می فتم ہو پیکی تھی اس کی ولیل سے ہے: مورت عدت فتم ہونے کی اطلاع دینے کے حوالے سے امین ہے تو جب اس مد -نے اس بات کی اطلاع دیدی کدعدت ختم ہو چکی ہے تو سیاس بات پردلالت کرے گا عدت کا ختم ہو تا پہلے گزر چکا ہے اور رجوع كرنے كالفاظ بعديس بائے محكے بيں۔

ما حبین بین مینیانے اپنے مؤلف کی تائید میں طلاق دینے کے سئلے کا ذکر کیا تھامصنف فرماتے ہیں: طلاق دینے کا تھم ال ہے مختلف ہے کیجنی الی صورت میں امام ابوحتیفہ کے زندیک بھی طلاق واقع نہیں ہوگی کیکن بالفرض اگر اس مسئلے کو انفاتی تعلیم كرجمى لياجائے كدامام صاحب كنزويك بحى طلاق داقع بوجاتى ہے تواگر عدت ختم بونے كے بعد شوہراس یات کا اقرار کرے تو طلاق تو پھر بھی تابت ہوجاتی ہے لیکن اگر عدت ختم ہونے کے بعد شوہر رجوع کرنے کا اقرار کرسے تو اس كذريع رجوع تابت بيس بوتا اس لئے رجوع كرنے كے مسئلے كوطلاق والے مسئلے پر قياس نبيس كيا جاسكا۔ جب کنیز بیوی رجوع کا انکار کرے

وَوَإِذْ قَسَالَ زَوْجُ الْاَمَةِ بَسَعُدَ انْقِضَاءِ عِذَّتِهَا : قَسَدُ كُنْست رَاجَعُتهَا وَصَدَّقَهُ الْمَوْلَى وَكَلَّابَتُهُ الْآمَةُ فَالْقُولُ قُولُهَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا : الْقُولُ قُولُ الْمَوْلَى ﴾ لِآنَ بُسَسَعَهَا مَسْمُلُولُ لَّهُ، فَقَدْ أَقَرَ بِمَا هُوَ خَالِصُ حَقِّهِ لِلزَّوْجِ فَشَابَهُ الْإِقْرَارَ عَسَلَيْهَا بِالنِسْكَاحِ، وَهُوَ يَقُولُ حُكُمُ الرَّجْعَةِ يُبْتَنِى عَلَى الْعِدَةِ وَالْقَوْلُ فِي الْعِدَّةِ قَوْلُهَا، فَكَذَا فِيْمَا يُبُتَنَى عَلَيْهَا، وَلَوْ كَانَ عَلَى الْقَلْبِ فَعِنْدَهُمَا الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْلَى، وَكَذَا عِنْدَهُ فِي الصَّحِيْحِ لِانَّهَا مُنْقَضِيَةُ الْعِدَّةِ فِي الْحَالِ، وَقَدْ ظَهَرَ مِلْكُ الْمُسْعَةِ لِللَّمَوْلَى فَلَا يُقْبَلُ قُولُهَا فِي إِبْطَالِهِ، بِخِلَافِ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْمَوللي بِ النَّصْدِيقِ فِي الرَّجْعَةِ مُقِرٌّ بِقِيَامِ الْعِدَّةِ عِنْدَهَا وَلَا يَظُهَرُ مِلْكُهُ مَعَ الْعِدَّةِ ﴿ وَإِنْ

قَالَتْ قَدُ انْقَضَتْ عِكْتِي وَقَالَ الزُّوجُ وَالْمَوْلَى لَمْ تَنْقَضِ عِنْتُكَ فَالْقُولُ فَوْلُهَا ﴾ إِلاَّتُهَا اَمِينَةٌ فِي ذَلِكَ إِذْ هِيَ الْعَالِمَةُ بِهِ

یہ اور جب کنیز کا شو ہرعدت گزر جانے کے بعداس سے بیہ کے: یس نے عدبت کے دوران تم سے رجوع کر لیا تھا اور کنیز کا آئ بھی اس بات کا اقر ارکرے لیکن کنیزاس بات ہے اٹکارکر دیے تو امام ابوطیغہ کے نزدیک کنیز کا قول معتر ہوگا۔ صاحبین نے یہ ہات بیان کی ہے: آقا کی بات مانی جائے گی کیونکہ کنیز کی عدت گزرجانے کے بعداس کی بغیع کا مالک صرف آقا ہوتا ہے البندا آقا نے خالص اپنے حق کے بارے میں کنیز کے شوہر کے تول کا اقر ارکر لیا ہے توبیاں طرح ہوگا جسے وہ آقااس کنیز کے نکامع کا اقرار کر لے۔ امام ابوصنیفہ نے سے بات بیان کی ہے: رجوم کرنے کے تھم کی بنیاد عدست پر ہے البذا عدمت کے بارے میں چونکہ کنیز کا ہی قول معتبر ہوگا' تو اس طرح جو ہات عدت پر بنی ہو۔اس میں کنیز کا قول معتبر ہوگا۔اگر ندکورہ بالامسکے کے برخلاف ہوجائے' تو صاحبین کے نزدیک آقا کی بات مانی جائے گی اور سے روایت کے مطابق امام ابوصنیفہ می ای بات کے قائل ہیں کیونکہ فوری طور پرتو یہ کنیزا پی عدت گزار پی ہے اور آتا قاکے لئے اس کنیز کی ملک متعد ظاہراور ثابت ہے۔ (جبکہ پہلی مورت کا تخم مختلف ہے ) کیونکہ امام الوصنيف كنزويك بهلى صورت مين آقاى ملكيت اليمي ظاهر بى نيس موئى كيونك جب آقائد شوم كوول كالقيديق كروى تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوگی وہ رجوع کرنے کے وقت میں عدت کی موجودگی کا قائل تقوادر جب تک عدب موجودرے آتا كي تنت كرف كى ملكيت تابت بيس بوكى \_ اگر كنيزيد كيد : ميرى عدت كزر چى بيداورة قاادراس كاشو بريد بين بتمبارى عدت نيس گزری ہے اور عدت گزرنی بات کوسلیم کیا جائے گا کیونکہ وہ اس بارے میں امن ہے اور عدت گزرنے کا صرف اے بی بدچل سکن

علامه ابن عابدین منفی علیدالرحمد لکھتے ہیں کہ جب باندی کے شوہر نے عدت گر دینے کے بعد کہا میں لے عدت میں رجعت کر لی تھی آتا ہی کی تقعد بین کرتا ہے اور بائدی تکذیب اور شو ہر کے پاس کواہ بیں یا بائدی کہتی ہے میری عدت گزر چکی تھی اور شوہرو مولی دونوں انکار کرتے ہیں تو ان دونوں صورتوں میں بائدی کا قول معتبر ہے اور اگر موٹی شو ہر کی تکذیب کرتا ہے اور بائدی تقدیق تو مولی کا تول معتبر ہے۔اور اگر دونوں شوہر کی تقدیق کرتے ہیں تو کوئی اختلاف بی نبیں۔اور دونوں تکذیب کرتے ہوں تو ﴿ رجعت نبيس مولي \_ (روي ر، كماب طلاق)

أ قاكى شهادت باوجود بأندى كى شهادت كااعتبار

يهال معنف في يمكريان كيام: الركس فض كان من كوئي كنير الديران فن فاس أاس كنير كورجعي طلاق



دیدی پھراس کینز کی معرت فتم ہوجائے کے بعد شہر نے بید ہوتی کیا 'میں اس مورت کے ساتھ دیوں کر چکا ہوں اور پھر کینز آتا مجی اس بات کی تقمد بیق کر و سے لیکن کینز اس بات کی تقمد بیق نہ کرے بلکہ مبتلا و سے نواں م اور طبیعہ کے فزویک ایک صورت میں کینز کا تول معتبر ہوگا کہندا مرد کا دجوں کرنے کا دعوی ٹابت نیس ہوگا اور دونوں کے درمیان علیمہ کی برقر ارد ہے گی۔

اس کے بریکس معاقبین میں میں بات کے قائل ہیں: اس بارے میں کنیزے آقا کا قول معتبر بوگا اور شوہر کا رجوع کرتا قابت ہو جائے گائی ولیل معاقبین میں میں کنیز کی ملک بقت کا مالک اس کا آقا ہے اور جب آقا نے شوہر کے لئے اس ملکیت کا اقرار کرلیا تو شوہر کے لئے رخکیت قابت ہوجائے گی اور رجوع کرتا ورست قرار و یا جائے گا۔

ما حین مین مینی نام این اس مؤتف کی تا نبید میں یہ دلیل پیش کی ہے: جس طرح آقایدا قرار کرتا ہے کہ اس نے کنیز کا نکاح اس مخص سے کردیا ہے اور کنیز اس کا انکار کرتی اور شوہ بھی اس کا قائل ہوتا کہ نکاح کردیا ہے تو اس بارے میں آقا کا قول معتبر ہوتا کہندا میمال بھی آقا کا قول معتبر ہوتا جائے۔

ا ام ابوصنیفدا ہے مؤتف کی تائید میں بیر بات چیش کرتے ہیں: رجوع کرنے کا تھم عدت پرجی ہوتا ہے لیجی عدت موجود ہوگ موجود ہوگی تو رجوع کیا جاسکتا ہے عدت موجود نہیں ہوگی تو رجوع نہیں کیا جاسکتا اور عدت کے باتی رہنے یا ختم ہونے کے بارے میں کیونکہ کنیز کا قول معتبر ہوتا ہے اس لئے اس مسئلے میں مجمی کنیز کے قول کی بنیاد پرتھم جاری کیا جائے گا۔

یہاں مصنف نے بیر مسئلہ بیان کیا ہے: اگر صور تھال اس کے بالکل الث ہو مینی شوہر یہ کیے: بیس نے کنیز کی عدت کے دوران اس سے رجوع کرنیا تھا اور کنیز اس کی بات کی تقد این کرد ہے گئی تھا۔ کی تقد این کرد ہے گئی تھا۔ کی تقد این بات کوشلیم نہ کرے تو اس بارے میں صاحبین بھینیا کے قدد کی آتا کا قول معتبر ہوگا اور دجوع کرنا ٹا برت نہیں ہوگا۔

ادر متندروایت کے مطابق امام ابوصیفہ بھی اس بات کے قائل بین: اس صورت مال میں آقا کا قول معتبر ہوگااس کی ۔

دلیل بدہ: جب کنیز کی عدت ختم ہوجائے گئ تو وہ آقا دو ہارہ اس کی ملک متعد کا مالک بن جائے گااس لئے آ ﷺ کے حق کو باطل کرنے میں کنیز کا قول قبول نہیں کیا جائے گا جبکہ بہلی صورت اس کے برنکس تھی کیونکہ وہاں آقا خود اپنا حق اور اپنی ملکبت شوہر کے نام کرنے پر تیار ہوگیا تھا۔

ملکبت شوہر کے نام کرنے پر تیار ہوگیا تھا۔

بہل صورت کا تھم اس دلیل سے مختلف تھا کہ جب آقائے رجوع کرنے کی تھدیق کی تھی تو گویا اس نے اس بات کا اقرار کرلیا تھا کہ اس رجوع کے وقت عدت ایھی باقی تھی اور عدت کے تم ہوجائے یا باقی ہونے بیس کنیز کا قول معتر ہوتا ہے اور جب تک عدت باتی ہے اس وقت تک آتھا کی ملکیت بھی طاہر نہیں ہو کتی اس لئے وہاں آقا کا اس چیز کے ساتھ کوئی

واسطة بيس ہونا ما ہے۔

واستهدن، رو ہے ہو۔ اگر کنیز یہ کیے: میری عدت گر رو کی ہے اور اس کا شوہر اور آفا مید کنل: تنجاری عدت ابھی نیس کرزری ہے تو اس بارے میں کنیز کا قول معتر ہوگا کیونکہ وواس بارے میں اٹن بھی ہے اور اے اس بات کا بخو کی پہتہ ہوگا اس کی عدستہ پوری بوچکی ہے یا ابھی پوری نیس ہوئی ہے۔

حق رجوع کے ختم ہونے والے وقت کابیان

و وَإِذَا انْفَطَعَ الدُّمْ مِنَ الْحَيْضَةِ النَّالِئَةِ لَعَشْرَةِ آيًّامِ انْفَطَعَتْ الرَّجْعَةُ وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلُ، وَإِنْ الْفَطَعَ لِاقَلَ مِنْ عَشَرَةِ آيَامٍ لَمْ تَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ حَتَّى تَغْتَصِلَ آوُ يَمْضِيَ عَلَيْهَا وَقُتُ صَلاةٍ كَامِلٍ ﴾ لِآنً الْحَيْضَ لَا مَزِيدَ لَهُ عَلَى الْعَشَرَةِ، فَبِمُجَوَّدِ الْانْفِطَاعِ خَوَجَتْ مِنُ الْحَيْضِ فَانْفَسَتْ الْعِدَّةُ وَانْفَطَعَتْ الرَّجْعَةُ، وَفِيمًا دُونَ الْعَشَرَةِ يُحْتَمَلُ عَوْدُ الدَّمِ فلا بُدَّ آنُ يَّعُتَضِدَ الانْقِطَاعُ بِحَقِيقَةِ الاغْتِسَالِ أَوْ بِلُزُومِ حُكُم مِنْ أَحْكَامِ الطَّاهِرَاتِ بِمُضِيّ وَقُتِ السَّكَاحَةِ، بِسِخَلَافِ مَسَا إِذَا كَانَسَتْ كِتَسَابِيَّةً لِآنَّهُ لَا يُتَوَقِّعُ فِي حَقِّهَا اَمَارَةٌ زَائِدَةٌ فَاكْتَفَى بِ إِلانْقِ طَاعٍ، وَتَنْقَطِعُ إِذَا تَيَمَّمَتْ وَصَلَّتْ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَآبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، وَهَلَذَا اسْتِسْخُسَانٌ وَقَالَ مُحَمَّدُ رَحِمَهُ اللَّهُ ﴿ إِذَا تَيَسَمَّتُ انْفَطَعَتُ، وَهِلْاً فِيَاسٌ لِآنً التَّيَسُمُ حَالَ عَدَمِ الْمَاءِ طَهَارَةً مُطْلَقَةً حَتَى يَثُبُثُ بِهِ مِنْ الْاَحْكَامِ مَا يَثُبُثُ بِإلاغْتِسَالِ فَكَانَ بِمَنْزِلَتِهِ . وَلَهُمَا آنَهُ مُلُوَّتُ غَيْرُ مُطَهِّرٌ ، وَإِنْمَا أُعْتُبِرَ طَهَارَةً ضَرُورَةَ أَنْ لَا تَنَضَاعَفَ الْوَاجِبَاتُ، وَهَلَذِهِ النَّصْرُورَةُ تَتَسَحَقَّقُ حَالَ اَدَاءِ الصَّلَاةِ لَا فِيْمَا فَبَلَهَا مِنْ الْاوُقَاتِ، وَالْاحْكَامُ النَّابِيَّةُ آيَـطُسا ضَرُورِيَّةُ الْتِصَائِيَّةُ، ثُمَّ قِيلَ تَنْقَطِعُ بِنَفْسِ الشُّرُوعِ عِنْدَهُمَا، وَقِيلَ بَعْدَ الْفَرَاغِ لِيَتَقَرُّورَ حُكُمُ جَوَازِ الصَّلاةِ

﴿ وَإِذَا اغْتَسَلَتُ وَنَسِيَتُ شَيْنًا مِنْ بَدِنِهَا لَمْ يُصِبُهُ الْمَاء ، فَإِنْ كَانَ عُضُوا فَمَا فَوْقَهُ لَمُ تَسْفَطِعُ الرَّجْعَةُ، وَإِنْ كَانَ اَقَلَ مِنْ عُضُو اِنْقَطَعَتْ ﴾ قَالَ رَضِى اللَّهُ عَنهُ : وَهذَا تَسْفَطِعُ الرَّجْعَةُ لِانَّهُ عَنهُ الْعُضُو الْقَطَعَتْ ﴾ قَالَ رَضِى اللَّهُ عَنهُ : وَهذَا السَيْحُسَانٌ . وَالْقِيَاسُ فِي الْعُضُو الْكَامِلِ اَنْ لَا تَبْقَى الرَّجْعَةُ لِانَهَا عَسَلَتُ الْا كُثرَ الْفَعْمُ وَالْحَيْشِ لَا يَتَحَدُّ الْاكْتُورُ . وَوَجُهُ . وَالْقِيَاسُ فِيسَمَا دُونَ الْعُصُو اَنْ تَبْقَى لِانَ حُكُمَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْشِ لَا يَتَجَزُّ الْ وَوَجُهُ . وَالْقِيَاسُ فِيسَمَا دُونَ الْعُصُو اَنْ تَبْقَى لِانَ حُكُمَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْشِ لَا يَتَجَزُّ الْ وَوَجُهُ .

الاستخسان وَهُوَ الْفَرُقُ أَنَّ مَا دُوْنَ الْعُضُوِ يَعَسَارَ عُ اللهِ الْجَفَاثِ الْفِلْيَهِ فَلا يَعَدَّمُ وَصُولِ الْسَسَاءِ النِّهِ، فَقَدُلْ اللهُ تَنْفَطِعُ الرَّجْعَةُ وَلا يَحِلُّ لَهَا التَّزَوُّ جُ آخُدًا بِالاحْتِيَاطِ وَصُولِ الْسَسَاءِ النِّهِ، فَقَدُلْ عَنْهُ عَادَةً فَالْعَرَقَ وَصُولِ الْسَسَاءِ النَّهُ فَعَلَى إِلاَّهُ تَعَالَمُ الرَّجْعَةُ وَلا يَحِلُ لَهَا التَّزَوُّ جُ آخُدًا بِالاحْتِيَاطِ فِيهُمَا، بِحِلَافِ الْعُضُو الْكَامِلِ لِآلَةً لَا يَعَسَارَ عُ اللهِ الْجَفَاثُ وَلا يَعْفُلُ عَنْهُ عَادَةً فَالْتَرَقَا وَعَنْ البَيْ يُوسُفَى رَحِمَةُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَّ تَوْكَ الْمَضْمَصَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ كَتَرُكِ عُصْوِ رَعَى اللهِ عَلَيْهِ الْجَعَلَاقِ عَنْدُ وَهُوَ قُولُ مُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ : هُو بِمَنْزِلَةِ مَا دُوْنَ الْمُضْوِلِ لاَنَّ تَعَالَى عَلَيْهِ : هُو بِمَنْزِلَةِ مَا دُوْنَ الْمُضُولِ لاَنَّ عَلَيْهِ : هُو بِمَنْزِلَةِ مَا دُوْنَ الْمُضْوِلِ لاَنَّ عَلَيْهِ الْمُعْمَعِيمَ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْمَلِيقِ الْمُعْمِعِيمَا اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْمَلِقِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعْمَعِيمَ اللهُ عَلَيْهِ الْلَهُ عَمَا وَاللهُ عَلَيْهِ الْمُعْمَلِ لَهُ عَلَيْهِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَاءِ الْمُعْلِلُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِلُولُ اللهُ الْمُعْمِلُولُ اللهُ عَمَاهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْمَلِهِ الْمُعْلِقُ اللهُ الْمُعْمَلِهُ الْمُعْمَلِهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْمُعْمَلِهُ الْعَلَى عَلَيْهِ الْمُعْمَلِهُ الْمُعْلِقِ الْعُمْولِ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمَلِهِ الْمُعْمَلِهُ الْمُعْلَى عَلَيْهِ الْمُعْلَى الْمُعْمَلِهُ الْمُعْمَلِقُ الْعُمْرِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَاءِ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَلِي الْمُعْتَى الْمُعْمَلِهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْمَاءِ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَلِهُ الْمُعْمَاءِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمَلِهُ الللهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَلِهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمَاءِ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمَاءِ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمَاءِ الْمُعْلِمُ الْمُعْمَاءِ الْمُعْلَى الْمُعْمِلِهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُولُولُ الْمُعْمَاءِ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْ

#### ~7.7

اور جب (عدت گرار نے والی تورت) کے تیمرے یض کاخون دی دن کے بعد بند ہو جائے اوّر جو تاکر نے کاخل ختم ہو جائے گا۔ آگر چہ تو جب سے ، نہ و جائے اوّر جو تاکر سے جائے گا۔ آگر چہ تو جب سے ، نہ آو نظم اندکرے یا جائے گا۔ آگر چہ تو دب سے ، نہ آو نظم اندکرے یا ایک نماز کا وقت بوراندگر رجائے تو ای وقت تک شو ہرکور جو ت کر نے کاخل حاصل ہوگا ای دلیل ہے ہے ، شرقی طور پروس دن سے زیادہ چین نہیں ہوسکتا اس کے خوان کے منقطع ہوئے کے ساتھ عی حیف ختم شار ہو جائے گا اور عدت بوری ہو جائے گی اور رجوع کرنے کا خل ختم ہوجائے گا۔ کرنے کاخل ختم ہوجائے گا۔ کرنے کاخل ختم ہوجائے گا۔

لیکن اگروس ون سے پہلے بی حیض کی آمد رک جائے تو رجوع کاحق باتی ۔ نے ایک کیونکہ ہوسکتا ہے دو بارہ خون جاری ہو جائے اس کے منقطع ہونے کا بیتین ہونا ضروری ہوگا اور بدیقین ای وقت ٹابت : منتب بہنسل کرنیا جائے یا اس عورت کو پاک عورت کی باک عورتوں کے تھے میں شامل کرلیا جائے جیسے ایک نماز کا وقت گزرجائے۔ اس کے بدخا نے جب بیوی اہل کتاب ہو تو اس کے تقطع ہونے پراکتفا م کیا جائے گا۔

امام ابوصنیفداورامام ابو بوسف کنز دیک رجوع کائن ای وقت منقطع ہوجائے گاجب ورت تیم کر کے و کی بھی (نفل) نماز اواکر لے اور نماز پڑھنے کی قید استحسان کے طور پرلگائی گئی ہے۔ جبکہ المام محد علیہ الرشہ نے بیدبات بیان کی ہے: عورت کے تیم کرنے کے ساتھ ہی بی ہے کے ساتھ ہی لیے گا استعال پر قدرت نہ ہوتو تیم کرنا مطلق طہارت شارہ وتا ہے بیباں تک کہ جواحکام شمل کے ذریعے تابت ہوتے ہیں وہ تمام احکام تیم کے دریعے تابت ہوجاتے ہیں تو تیم کم خال کی مانند ہوگا۔

شیخین نے یہ بات بیان کی ہے۔ تیم در حقیقت انسان کو پاکٹیس کرتا ہے بلکہ آلودہ کر دیتا ہے اوراس کو صرف ضرورت کے پیش نظر طہارت قرار دیا گیا ہے تا کہ فرائض میں اضافہ نہ ہوتا رہے اس کی ضرورت نماز کی ادائیگی کے وقت چیش آتی ہے۔ نماز کا وقت شروع ہونے ہے جی نماز کے اقتضاء ہونے کی وقت شروع ہونے ہے۔ پہلے چیش نہیں آتی ۔ اس طرح دیگر جن امور کے لئے تیم کا تھم دیا گیا ہے وہ بھی نماز کے کا اقتضاء ہونے کی

ویل ہے مرورت ہے سے میں دوایت کیا گیا ہے فمازے فارغ ہونے کے بعد منقطع ہوگا تا کرنماز کے جواز کا تم پختہ ہو سے کا دریہ کی دوایت کیا گیا ہے فمازے فارغ ہونے کے بعد منقطع ہو جا تا کرنماز کے جواز کا تم پختہ ہو سکے۔ سی سی بوجهده میں ایسی میں است اور اس دوران جسم کا کوئی ایسا حصہ بھول جائے جس تک پانی نہ پہنچا ہوا تو اگر ووجو (الیکی مورت میں) جب مورت شسل کر لیے اور اس دوران جسم کا کوئی ایسا حصہ بھول جائے جس تک پانی نہ پہنچا ہوا تو اگر (اسک) صورت سی بیب ریاب فیاده ہو تو رجوع کرنے کاحق منقطع نبین ہوگا، لیکن اگر اس سے کم ندہو تو شو ہر سے رجوع کرنے کاحق منقطع نبین ہوگا، لیکن اگر اس سے کم ندہو تو شو ہر سے رجوع کرنے کاحق منقطع نبین ہوگا، لیکن اگر اس سے کم ندہو تو شو ہر سے رجوع

مصنف فرماتے ہیں: بیمسئلہ بھی استحسان کے طور پر ہے ورنہ قیاس کا تقاضا بیہ ہے: کامل مضورہ جانے کی صورت میں شوہرکو رجوع کاحق باتی ندر ہے کیونکہ وہ محورت اکثر جسم کو دھوچکی ہے۔اس طرح اگر ایک عضو سے کم حصہ سوکھارہ کیا تھا' تو بھی تیاس کا روں ہے۔ ایک سیور جوع کا تھم باتی رہے کیونکہ جنابت اور حیض کے تھم کونٹیم کیا جاسکتا۔ استخسالنا کی دلیل میہ ہے: ایک عضو سے کم صد خنگ رہ جائے گانوید کہا جائے گائٹاید بید صدایت تعوزے جم کی دلیل سے پہلے خنگ ہو گیا ہواس لئے پانی ند کنینے کا عمر نہیں دیا جاسكائے ال لئے ہم نے بدفیملددیا اس صورت میں رجوع كرنے كاحق منقطع ہوجائے گا دومرتے شوہر كے ساتھ نكاح كرنا بھی جائز نبیں ہوگا تا کہ دونوں باتوں میں احتیاط پڑگل کیا جاسکے لیکن کمل محضو کا تھم اسے مختلف ہے کیونکہ کممل محضواس طرح سے جلد ن خنگ نہیں ہوتا اور نہ ہی عسل کے دوران عام طور پر کمل عضو کے بارے میں غفلت اختیار کی جاتی ہے البذا دونوں مسائل الگ حیثیت . کے حالی ہوں گے۔

ا مام ابو یوسف نے سیبات بیان کی ہے: اگر کلی کرنے کا باناک میں پائی ڈالنے کاعمل جیوٹ جائے تو اس کا مطلب سے ہے: بوراعضوچھوٹ گیا۔ان سے دوسری روایت میہ ہے: جس کے امام محمد علید الرحمہ مجمی قائل ہیں: یہ ایک ممل عضو سے کم شار ہوں کے۔اس کی دلیل میہ ہے: کلی گزینے اور ناک میں پانی ڈالنے کی فرضیت میں اختلاف پایا جاتا ہے جبکہ دیگر اعضاء کا تکم اس سے

علامه ابن جام منفی علید الرحمه لکھیتے ہیں کہ جب در اون رات سے کم میں منقطع ہوا اور نہ نہائی نه نماز کا وقت ختم ہوا بلکہ تیم کرلیا تو رجعت منقطع ندیمونی بال اگراس تیم سے پوری نماز پڑھ لی تو اب رجعت نہیں ہوسکتی اگر چدوہ نمازنفل ہواور اگر ابھی نماز پوری میں ہوئی ہے، بلکہ شروع کی ہے تو رجعت کرسکتا ہے اور اگر تیم کر کے قرآن مجید پڑھا یا مصحف شریف چھوایا مسجد میں گئی تو رجعت ختم نه ہوئی۔ ( فتح القدیر ، کماب طلاق )

عسل کیا ادر کوئی جگرا یک عضو ہے کم مختلا بازویا کلائی کا پچھ حصہ یا دوایک ادنگی بھول کی جہاں پانی سینجنے نہ دینجنے میں شک ہے تورجعت ختم ہوگئ مگر دومرے سے تکاح اُس افت کرسکتی ہے کہ اُس جگہ کودھولے یا نماز کا وقت گزرجائے اورا کریفین ہے کہ و ہاں پانی نہیں پہنچا ہے یا قصدا اُس جگہ کوچھوڑ دنیا تو بر جعت ہوسکتی ہے اور اگر پوراعضو جیسے ہاتھ یا پاؤں بھولی تو رجعت ہوسکتی ہے،

الله المراك من بانى برحاناه وفون الكراك منوين اور برايك ايك منويكم بـ (رهار كاب طلاق) حق رجوع كرافقام من قراب اربعه

رجی طلاق دینے والے کے لئے رجوع کا موقع کی وقت تک ہے؟ اس می بھی فقہاء کے درتمان سے مراد تین بین بی ا تین طبر؟ امام شافعی اور امام مالک علید الرحمہ کے فزد کی قرء سے مراد بیش ہے اور امام احمد بن تعمیل کا معتبر فد بہ بھی بھی ہی ہے۔ بید ولیل جاروں خلفا دراشد بن ، عبداللہ بن مسعود حمید اللہ بن عہاس ابی بن کعب ، معاز بن جبل ، ابوالدر دا، عباره ، بن صاحت اور ابوموی اشعری رمنی اللہ عنہم سے منقول ہے۔ امام محمد علید الرحمہ نے مؤطا عل صعبی کا قوان قال کیا ہے کہ وہ درسول الشعاف کے 13 محانیوں سے لیے ہیں ، اور ان سب کی ولیل بھی ہاور میں بکھڑ ت تا بعین نے جی ، فقیر ف نے۔

ال اختلاف كى مناشافعيداور مالكيد كزويك تيسر كيض من داخل ہوتے نن و ت كى مدت ختم ہو جاتى ہے، اور مردكا حق رجوع ساقط ہوجاتا ہے۔ اور اگر طلاق حيض كى حالت ميں دك فئى ہو، اس حيض كا شارعدت ميں ند ہوگا، بلكہ جو تتے حيض ميں داخل ہونے پرعدت ختم ہوگا۔ (معنى المعتاج ، حاشيد اللسوتى)

حننیکا فرجب بیدے کو گرتیسرے بیش بی دی دن گزرنے پرخون بند ہوت عورت ن مدت ختم نہ ہوگی جب تک عورت سل نکرے میا ایک نماز کا پوراوقت ندگز رجائے۔ پائی نہ ہوئے کے صورت شن امام اوضیف یہ ارحمداور امام ابو بوسف کے فزویک جب عورت میں امام اوضیف یہ باز حمد اور امام ابو بوسف کے فزویک جب عورت میں امام اور امام می ملید از حمد کے فزویک تیم کرتے ہی حق رجوع ختم بوجائے کا رہواہی کا مام احمد کامعتمر ند جب جس پر است نارغ ہوکر ہوجائے کا رہواہی امام احمد کامعتمر ند جب جس پر است نارغ ہوکر عضل نے فارغ ہوکر عضل نہ کر الم میں وجوع کی درجائی وجوع کی درجائی کے فارغ ہوکر عضل نہ کر الم میں وجوع کی درجائی وجوع کی درجائی کا درجائی الم الم میں اور کا انسان کی درجائی وجوع کی درجائی کی درجائی درجوع کی درجائی وجوع کی درجائی درجوع کی درجائی وجوع کی درجائی درجوع کی درجائی درجائی درجوع کی درجائی درجوع کی درجائی در

### ولیل استخسان کے پیش نظرا کٹر کوکل کے قائم مقام کرنے کابیان

معنف نے یہاں ہے بات بیان کی ہے: یہ محم استحسان کے پیش نظر ہے۔ تیاس کا تقاضا تو یہ تھا: اگر ایک کھل عضو بھی دھونے ہے دہ گیا تھا تا ہمی رجوع کرنے کا حق باتی بندرہتا کیونکہ عورت نے اپنے جسم کے اکثر جھے کودھولیا تھا اور اصول ہے ۔ اکثر پرکل کا اطلاق کیا جاتا ہے اور کثیر کے مقابلے بھی قبل معدوم شار ہوتا ہے اس لئے جب اکثر جسم دھویا گیا تو بھی تھم ہوتا ہے کہ پوراجسم دھولیا گیا جاتا ہے اور کثیر کے مقابلے بھی قبل معدوم شار ہوتا ہے اس لئے جب اکثر جسم دھویا گیا تو بھی تھم ہوتا ہے ہوتا

استحمان کی صورت رہے: عام طور پرایک عضوے کم حصر جلد ختک ہوجا تا بیاں لئے یہ بات بیتین سے بیس کہی جاسکتی کہ بانی وہاں تک پہنچا ہی نہیں ہے یا چینچنے کے بعد ختک ہوگیا ہے۔ اس لئے ہم نے رہیم دیا ہے۔ اس صورت میں بینی ایک مکمل عضو سے مصنف نے یہ بات بیان کی ہے: ایک روایت کے مطابق اہام ابو یوسف اس بات کے قائل ہیں: حسل میں کھی کرنے اور تاک میں پانی ڈالنے کو آک کرنا ایک کھل عضو کو ترک کرنے کے مترادف ہے لینی آگر ندکورہ بالاعورت حسل کرتے ہوئے گئی کرنے اور تاک میں پانی ڈالنے کو ترک کردے اور باتی پورے جسم کو دھولے تو آمام ابو یوسف کے زد یک اس کے شوہر کو رجوع کرنے کا افتیار باتی ہوگا۔ اہام ابو یوسف سے دوسری روایت یہ منقول ہے، اور امام مجمد علیہ الرحمہ بھی اس بات کے قائل ہیں: حسل میں کھی کرنے اور امام مجمد علیہ الرحمہ بھی اس بات کے قائل ہیں: حسل میں کھی کرنے اور امام مجمد علیہ الرحمہ بھی اس بات کے قائل ہیں: حسل میں کھی ہو جا تا ہے۔ مصنف نے آس بات کی وضاحت کی ہے: تاک میں پانی ڈالنے اور گئی کرنے کی فرضیت میں اختلاف پایا جا تا ہے؛ بجر وجا تا ہے۔ مصنف نے آس بات کی وضاحت کی ہے: تاک میں پانی ڈالنے اور گئی کرنے کی فرضیت میں اختلاف پایا جا تا ہے؛ بجر وجا تا ہے۔ مصنف نے آس بات کی وضاحت کی ہے: تاک میں پانی ڈالنے اور گئی کرنے کی فرضیت میں اختلاف پایا جا تا ہے؛ بجر وحل مضاء کا تحکم اس سے محتلف ہے' کیونکہ آئیس وحونے کی فرضیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

### حامله عورت سے رجوع کرنے کا بیان

﴿ وَمَنُ طَلَقَ امْرَاتَهُ وَهِى حَامِلٌ اوْ وَلَدَتْ مِنْهُ وَقَالَ لَمْ أَجَامِعُهَا فَلَهُ الرَّجُعَةُ ﴾ لِآنً الْحَبَلَ مَتَى ظَهَرَ فِي مُدَةٍ يُتَصَوَّرُ اَنْ يَكُونَ مِنْهُ جُعِلَ مِنْهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ الْحَبَلَ مَتَى ظَهَرَ فِي مُدَةٍ يُتَصَوَّرُ اَنْ يَكُونَ مِنْهُ وَكَذَا إِذَا ثَبَتَ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ وَكُذَا إِذَا ثَبَتَ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ وَكُذَا إِذَا ثَبَتَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَلْكُ مِنَا يَعِدِ يَعْقُبُ الرَّجُعَة وَيَبُطُلُ وَالطَّلَاقِ مِلْكِ مُتَاكِدٍ يَعْقُبُ الرَّجُعَة وَيَبُطُلُ وَالطَّلَاقِ مِلْكِ مُتَاكِدٍ يَعْقُبُ الرَّجُعَة وَيَبُطُلُ وَالطَّلَاقِ ، وَإِذَا ثَبَتُ اللّهُ مُعَدَّهُ تَنْفُصِى الْعَلَاقِ ، وَلَذَا ثَبَلَ الشَّلُولُ السَّلِهُ اللهِ وَلَادَتُ بَعْدَهُ تَنْفُصِى الْعِدَّةُ اللهُ وَلَا تَتَصَوَّرُ الرَّجُعَة وَلَهُ اللَّهُ وَلَدَتُ بَعْدَهُ تَنْفُصِى الْعِدَّة اللهُ وَلَا تَتَصَوَّرُ الرَّجُعَة وَ الرَّهُ اللهُ وَلَا تَتَصَوَّرُ الرَّجُعَة وَ الرَّهُ اللهُ وَلَا تَتَصَوْرُ الرَّجُعَة وَ الرَّالِيَة اللهُ وَلَا تُنَعْمَ وَلَا الْعَلَاقِ الْوَلَادَةِ فَلَا تُتَصَوَّرُ الرَّجُعَة وَاللَّهُ الْعَلَاقِ الْوَالَة وَلَا تُنَعْمَ وَلَا الْعَلَاقِ الْوَالِمَ وَلَا الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْوَالِمُ الْعَلَاقُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

قَالَ : ﴿ فَان خَلابِهَا وَانْ خَلَا إِهَا أَوْ اَرْ حَى صِتْرًا وَقَالَ لَمُ أَجَامِعُهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا لَمْ يَمْلِكُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البنجاري في "صحيحه" ٢٧١/٥ برقم (٢٧٤٥) و مسلم في "صحيحه" ٢/١٠٨٠ برقم (١٤٥٧) و أبو داود في "سننه" برقم (٢٢٧٢) ـ والنسبائي برقم (٢٢٦٠) وابن ماجه في "سننه" برقم (٢٠٠٤) و غيرهم عن عائشة رضي الله عنها ـ وأخرجه السنة عن ابن عمر رضي الله عنهما انظر "نصب الراية" ٣/٢٣٦ ـ ٢٣٧\_

الرَّجْعَةَ ﴾ لِأَنَّ تَمَاكُمَةَ الْمِلْكِ بِالْوَطْءِ وَقَلْهُ آفَرَّ بِعَدَمِهِ فَيُصَدَّقُ فِي حَتِي لَفْسِهِ وَالرَّجْعَةُ حَفَّهُ وَلَهُمْ يَسِرُ مُكُلَّهُا شَرُعًا، بِيعَلافِ الْمَهْرِلاَنَّ تَاكُدَ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى أَبْتَنَى عَلَى تَسْلِيمِ الْمُهْدَلِ لا عَلَى الْقَرْضِ، بِيحَلافِ الْفَصْلِ الْاَوَّلِ.

ترجمه

عدت درجوع سے متعلق اسلاف سے فقیمی روایات

مانظ ابن کیرشافعی لکھتے ہیں۔ کہ مورت اپنے خاوند کے انقال کے بعد جار مہینے دل دن عدت گزاری خواہ اس سے مجامعت مو یا نہ ہو کی ہو، اس پر اجماع ہے دلیل اس کی ایک تو اس آیت کا عموم دوسرے بید عدیث جو متداحم اور سنن میں ہے جسے امام ترندی صحیح کہتے ہیں کہ اس ہے معت نہیں کی تھی نہ معرر ہوا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا، فرمائے اس کی نسبت کیا فتو کی ہے جب وہ کئ مرتبہ آئے گئے تو آپ نے فرمایا جس اپنی دلیل سے فتو کی دیتا ہوں ، اگر ٹھیک ہوتو اللہ تعالی کی طرف سے جانو اور اگر خطاء ہوتو میری

اور شیطان کی طرف ہے مجمور القداور دسول اس میں بری ہیں۔ مرافق کی ہے کہاس مورت کو پورا میر لے کا جواس کے خاندان کا وستوريودان عن كونى كي يشكن شرواوران مورت كوي رى عدت كزار في جائه ادرائ على المحادث كالمحدين كر دعرت محل بن ر سراراتهی کمزے ہو محتدار فریانے لکے بروع بنت واش کے بارے جی رمول الله ملی الله علیہ وسلم نے یمی فیصلہ کیا تھا۔ دعرت سے اس میداند یہ من کر بہت فوٹ اوسئے۔ بعض دوایات میں ہے کہ افتاع کے بہت سے لوگوں نے بیددوایت بیان کی ، ہال جو مورت اسینے میں ہوں کا دفات کے وقت ممل ہے ہواس کیلئے میرعدت نہیں ،اس کی عدت وشع حمل ہے۔ کو ، انقال کی ایک سماعت کے بعدی ہو مادی کا دفات سے وقت ممل ہے ہواس کیلئے میرعدت نہیں ،اس کی عدت وشع حمل ہے۔ کو ، انقال کی ایک سماعت کے بعدی ہو مِاسِدُ قَرْ آن عَى بِهَ آيت (وَأُولَاثُ الْآخِمَ الْ أَجَلَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) 65 \_الطلاق:) ممل واليول اكي عرب ومتع حمل ہے۔

حفرت عبدالله بن عباس فرمائة بين كدوش حمل اور جار ميني وان دن من جود يركي عدمت مووه حامله كي عدمت بية ول تو بہت اچھا ہے اور دونوں آیتوں میں اس سے تطبیق بھی عمدہ طور پر ہوجاتی ہے لیکن اس کیخلاف بخاری وسلم کی ایک صاف اور صرح صدیث موجود ہے جس میں ہے کہ حضرت سبیعہ اسلیمہ کے فادند کا جب انقال ہواء اس دنت آپ عمل سے تعیس اور چندرا تیں گزار يائي تعين تو بچه تولد موا، جب نها دسوچكيس تو لمباس وغيره البيعا پن ليا، حضرت ابوالستائل بن بحلبك نے بيدد كيوكر فر مايا كياتم نكاح كرنا ع بنی بو؟ الله کانتم جب تک چار مبینے دی دن نه گزر جا کی تم نکاح نبیل کرسکتیں۔ حضرت سیعہ بیان کرخاموش ہو کئیں اور شام کو ، فدمع نبوی ملی الله علیه وسلم میں حاضر ہوئیں اور مسئلہ ہو چھا تو آب نے فرمایا کہ جب بچہ ہوگیا ای وفت تم عدت سے نکل سین اب اگرتم چاہوتو بیٹک نکاح کرسکتی ہو۔ ریمی مروی ہے کہ جنب معٹرت عبداللدکواس مدیث کاعلم ہواتو آپ نے بھی اسپے قول سے رجوع كرلياءاس كى تائيداس سي بھى ہوتى ہے كەخىترت عبدالله كے سائقى شاگر دېھى اى حديث كے مطابق فتوى ويا كرتے تھے۔ ای طرح لونڈی کی عدت بھی آئی ہیں،اس کی عدت اس سے آدمی ہے یعنی دومبینے اور پائے راتیں،

جمہور کا مذہب یمی ہے جس طرح لونڈی کی حد برنسیت آزاد عورت کے آدھی ہے ای طرح عدت بھی ہے۔ بن سیرین اور بعض علا وظاہر بیلونڈی کی اور آزاد کورت کی عدت میں برابری کے قائل بیں۔الطبی دلیل ایک تواس آیت کاعموم ہے، دوسرے یہ که عدت ایک جلی امر ہے جس میں تمام عورتیں کیسال ہیں۔حضرت سعیدائن میتب ابوالعالیہ وغیر وفر ماتے ہیں اس عدت میں تحمت بدے كا كر ورت كوش موكا تواس مدت ميں بالكل ظام موجائے كا ..

حضرت ابن مسعود کی بخاری و مسلم والی مرفوع صدیث میں ہے کمانسان کی پیدائش کاریٹھال ہے کہ عالیس دن تک تورتم مادر میں نطفہ کی شکل میں ہوتا ہے، پیمرخون بستہ کی شکل جالیس دن تک رہتی ہے پیمرجالیس دن تک گوشت کا لوتھڑ اربتا ہے پیمراندہ تعالی فرشتے کو بھیجنا ہے اور و واس میں روح پھونکتا ہے۔ توبیا یک سوبیں دن ہوئے جس کے چار مہینے ہوئے ، دس دن احتیاطا اور رکھ دے کیونکہ بعض مہینے انتیس دن سے بھی ہوتے ہیں اور جب روح پھونک دی گئی تواب بچہ کی حرکت محسوں ہونے لگتی ہے اور حمل بالكل ظاہر موجاتا ہے۔اس كے اتى عدت مقررى كئى۔ معید بن میتب فرماتے ہیں دل دن اس لئے ہیں کدروں انبی دل ولوں میں پھوکی جاتی ہے۔ ربیج بن انس بھی بی فرمات ہیں۔ حضرت امام احمد سے ایک دواعت ہیں ہی مردی ہے تا کہ جس لونڈی سے بچے ہوجائے اس کی عدت بھی آزاد ورت کے برابر ہے کہ وہ فراش بن می اوراس لئے بھی کہ مندا تھ ہی حدیث ہے۔ حضرت بحرو بن عاص نے فرما یا لوگو سنب نبوی سلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر خلط ملط ترور اولا دوالی لونڈی کی عدت جبکراس کا سردار قوت ہوجائے چار مہینے اور دس دن ہیں۔ بیرحدیث ایک اور طریق سے بھی ابوداؤد میں مروی ہے۔

امام احمداس حدیث کومنکر بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے ایک راوی تغییب نے اپنے استاد عمر سے بیدوایت نہیں سی۔ حضرت سعید بن میتب مجاہد ،سعید بن جبیر،حسن بن سیرین ، ابن عیاض زہری اور عمر و بن عبدالعزیز کا یمی قول ہے۔ یزید بن عبدالملک بن مروان جوامیر المومنین ہتے، یمی تھم دیتے تھے۔

اوزاعی،اسحاق بین راہو میاوراحمہ بن طنبل بھی ایک روایت میں یہی فرماتے ہیں لیکن طاؤس اور قادہ اس کی عدت بھی آ دمی بتلاتے ہیں لیعنی دو ماہ پانچ را تنمی رابوصنیفہ ان کے ساتھ حسن بن صالح بن تی فرماتے ہیں میں حیض عدت گزارے، حضرت علی ابن مسعود، مطاء اورا براہیم مختی کا قول بھی یہی ہے۔

امام ما لک علیدالرحمہ امام شافتی اور امام اجمد کی مشہور روایت بینے کہ اس کی عدت ایک چیف بی ہے۔ ابن عمر جنعی بمحول ، لیف ، ابوعبید ، ابوتو راور جنہور کا بہی فد بہب ہے۔ حضرت لیٹ قرماتے ہیں کہ اگر چیف کی حالت میں اس کا سید فوت ہوا ہے تواسی چیف کا ختم ہوجانا اس کی عدت کا ختم ہوجانا ہے۔ امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اگر چیف شدآتا ہوتو تمین مہینے عدت گزارے۔ امام شافعی اور جمہور فرماتے ہیں ایک مہین اور تین دن مجھے زیاوہ پہند ہیں۔

ایک قول ہیں ، فوت شدہ خاوندوں کی زندہ ہیو ہوں برقو سب پر بیسوگواری واجب ہے، خواہ وہ تابالغہ ہوں خواہ وہ عورتیں ہوں جوجش قول ہیں ، فوت شدہ خاوندوں کی زندہ ہیو ہوں برقو سب پر بیسوگواری واجب ہے، خواہ وہ تابالغہ ہوں خواہ وہ عورتیں ہوں جوجش وغیرہ سے اتر پکی ہوں ، خواہ آ زادعورتیں ہوں خواہ لوغہ پاں ہوں ، خواہ مسلمان ہوں خواہ کا فرہ ہوں کیونکہ آ بیت بیس عام تھم ہے، ہاں توری اور ابوطنیفہ کا فرہ عورت کی سوگواری کے قائل نہیں ، شہاب اور این نافع کا قول بھی کہی ہے ان کی دلیل وہ جدیث ہے جس میں ہے کہ جو عورت انقدادر قیامت کے دن برایمان رکھتی ہو۔ پس معلوم ہوا کہ بیتھم تعبدی ہے،

ا مام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ اور تو ری تکسن تا ہالغہ عورت کیلئے بھی بٹی فریائے ہیں کیونکہ وہ غیر مکلفہ ہے۔امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ اور ان کے اصحاب مسلمان لونڈی کواس میں ملاتے ہیں۔ (تفسیراین کیٹیر)

### مأمله يمتعلق حق رجوع كابيان

یہاں مصنف نے بید مسئلہ بیان کیا ہے: جب کوئی عورت ایکے شوہر سے حالمہ ہو باشو ہر کے بیچے کوجنم دے دیجی ہوا در پھراس کا شوہرا سے طلاق دید ہے اور سماتھ میہ بھی کہدد ہے: میں نے اس عورت کے ساتھ صحبت نہیں کی تھی' تو اس صورت میں شوہر کورجوع

-87.3625

یماں یہ سوال کیا جاسکا ہے: پھرشو ہر کے اس دیوے کی کیا حیثیت ہوگی: اس نے تو اس مورت کے ساتھ محبت کی ہی اپنیں ہے۔ ہے؟۔ مصنف نے اس کا میہ جواب دیا ہے؟ اس صورت میں شریعت نے مرد کے دیوے کی تکذیب کر دی ہے تو اس کا بیان جموٹ قرار دیا جائے۔ قرار دیا جائے۔

معنف نے اپ ال مؤقف کی تائید میں بیردلیل پڑٹی کی ہے: جب اس دطی کے ذریعے محصنہ ہونا تا ہے، تو اس کے ذریعے محصنہ ہونا تا ہے، تو اس کے ذریعے محصنہ ہونا تا ہے، تو اس کے ذریعے دیوع کرنے کا حق بدرجہ اولی تا بت ہوگا۔ جہاں تک اس سنے کا تعلق ہے: جب گورت نے طلاق سے پہلے بنچ کوجم دیا بوتا تو بنچ کی ولادت کے ساتھ ہی اس کی عدت ختم ہوجانی تھی اور شوہر کے لئے رجوع کا حق یاتی نہیں رہنا تھا اس لئے دوسرے مستنے میں بید بات شرط ہے کہ شوہر نے گورت کو طلاق بنچ کی پیدائش کے بعد دی ہو۔

یمان مصنف نے پیدسکند بیان کیا ہے: اگر کوئی تخص اپنی بیوی کے ماتھ خلوت کرلیتا ہے اور کمرے کا درواز و بند کرلیتا ہے اور پر وہ اس محدث نیس کے اور پر اور پھر وہ اس مورت کو طلاق ویدیتا ہے اور پھر وہ اس مورت کو طلاق ویدیتا ہے اور پھر وہ اس مورت کو طلاق ویدیتا ہے اور پھر وہ اس مورت کو طلاق ویدیتا ہے اور اس محدث کے ماتھ محبت ندگی گئی ہو۔اورا سے طلاق دیدی جائے اور طلاق بدی جائے اور طلاق دیدی جائے اور طلاق بور نے بعد وہ بائد ہو جائے گئی اور مر دکور جو گرنے کا حق حاصل نیس دہتا۔

مسنف نے اس کی دلیل یہ بیش کی ہے: یہ محبت کرنے کے نتیج میں ملکیت موکد ہوتی ہے تو جب شوہر نے اس بات کا اقرار
کیا تو اپنی ذات کے تی جس شوہر کی تقعدیت کی جائے گی اس کی دلیل ہے ہے: رجوع کرنا شوہر کا حق ہے۔ جب وہ خود اپنے حق کو
ساقط کرنے کو تیار ہے اور اس کا اقرار کر رہا ہے تو اس کا بیا قرار درست شار ہوگا۔ یہاں پر بیا عمر اض کیا جاسکی سے: اسی صورت میں
شوہر شرکی طور پر جھوٹا قرار دیا جائے گا۔ اس کی دلیل ہے: خلوت سے حسک منتیج میں احکام تابت ہوجائے ہیں تو مصنف نے اس کا
جواب بیدیا ہے: اے شرکی طور پر جھوٹا قرار ارتیس دیا جائے گا۔

اس پر بیا عتر اض کیا جاسکتا ہے: اگر وہ سیا ہے تو پھر آ ب اس پر مہر کی اوا سیکی کیوں لازم کررہے ہیں' تو مصنف یہ فرماتے ہیں: مبر کا تھم مختلف ہے اس کی دلیل میہ ہے: طے شدہ مہر اس بنیا د پر مؤکد ہو گیا ہے۔ کہ عورت نے اس مہر کا بدلہ یعنی اپنی وات شوہر کے سپر دکر دکی تھی البتہ شوہرنے اس کو قبضے میں نہیں لیا تو ہے مہر کی اوا سیکی سپر دکرنے کی دلیل سے لازم ہوتی ہے اس کا شوہر کے قبضے میں



کنے یانہ لینے ہے کوئی تعلق تیں ہے۔ جبکہ طلاق کا معاملہ اس سے تلف ہے۔ کیونکہ وہاں نسب ابت اونے کا معاملہ تعاداور نسب
کے بیانہ کینے سے دلی تشروری ہے۔ تبداا کر وہاں شوہر یہ کہتا ہے: ہیں نے اس مورت کے ساتھ معبت نبیس کی تو شرعی طور پراس کی
بات کو جمٹلا یا جاتا ہے۔

## خلوت کے بعد جماع کے انکار کرنے کا بیان

وَلَهَ إِنْ رَاجَعَهَا ﴾ مَعْنَاهُ بَعْدَمَا خَلابِهَا وَقَالَ لَمْ أَجَامِعْهَا ﴿ ثُمَّ جَانَتْ بِوَلَدِ لِآقَلَ مِنْ مَنْ الْمَا وَاجْعَهَا ﴿ وَالْمَا الْمَا الْمُ الْمُعَامِ الْمَا الْمَالُولُ الْمُحْرَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْلِمُ الْمَالُ الْمُحْرَامُ الْمُعْلِمُ الْمُع

﴿ فَإِنْ قَالَ لَهَا إِذَا وَلَذُت فَانْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ ثُمَّ آتَتْ بِوَلَدِ اخَرَ فَهِى رَجْعَةٌ ﴾ مَعْنَاهُ مِنْ بَطْنِ الْخَرَ وَهُوَ اَنْ يَكُونَ بَعْدَ سِنَّةِ اَشْهُرٍ وَإِنْ كَانَ اكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ إِذَا لَمْ تُقِرَّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِلاَّنَّةِ وَقَعَ السَطَّلَاقُ عَلَيْهِ بِالْوَلَدِ الْآوَّلِ وَوَجَبَتُ الْعِدَّةُ فَيَكُونُ الْوَلَدُ النَّالِي مِنْ الْعِدَّةِ لِلاَّنَّةِ مِنْهُ فِي الْعِدَةِ لِلاَنَّةَ مَن الْعِدَةِ لِلاَنْهَا لَمْ تُقِرَّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَةِ فَيَصِيرُ مُرَاجِعًا عَلَى الْعِدَةِ لِلاَنْهِ مَا أَعِدَةً فَيَصِيرُ مُرَاجِعًا

2.7

اور جب شوہر نے رجوع کرلیا اور سے کہا: یک نے محبت نہیں کی پھراس کے بعد عورت نے بچکوجتم ویا اور بیواقد دو برس پررے ہوئے ہے کہ بھی ہے: گا۔ شرط بیے: عورت نے پررے ہوئے ہے کہ بھی ہے: گا۔ شرط بیے: عورت نے عدت گزرنے کا اقرار نہ کیا ہو۔ اس کی دلیلی بیے ہے: بچکا دو ممال پیٹ یمس بہنا ممکن ہے لہٰذا شو ہرکو طلاق سے پہلے محبت کر نے والتسلیم کیا جا سے گا اس کے بعد توسی سے کہ بیو ہو ہے گئی کو کہ والتسلیم کیا جا سے گا اس کے بعد توسی کی دور میں مورت میں طلاق واقع کرنے کے مما تھوی ملک نکاح ختم ہو جائے گئی کو تک طلاق سے پہلے دلی محدوم ہے بھی اور میس کی جا میں موسک ۔ ملاق سے پہلے دلی محدوم ہے بھی اور میس ملاق ہے اور پھر عورت نے بچکوجتم دیدیا (تو طلاق واقع ہو جائے گی) پھر اگر شوہر نے یہ کہا: جب تم بچکوجتم دو تو تعہیں طلاق ہے اور پھر عورت نے بچکوجتم دیدیا (تو طلاق واقع ہو جائے گی) پھر اس عورت کے ہاں دوسر سے بچکی پر اکش ہوئی تو دیوع کرنا شار ہوگا۔ خواہ دو پیدائش چھاہ نیور ہوئی اور سال کے بعد ہو لیکن اس کے لئے یہ بات شرط ہے عورت نے عدت کے فر دوسرا کی اور سال کے بعد ہو لیکن اس کے لئے یہ بات شرط ہے جو تو ت کے فر دوسرا پچرای عدت کے دوران شوہر تھی نے تعلق کی دلیل سے پیدا ہوا ہوگی ورت کے طلاق واقع ہو گئی اور عدت واجب ہوگئی تو دوسرا پچرای عدت کے دوران شوہر تھی نے تعلق کی دلیل سے پیدا ہوا ہوگی ورت کے طلاق واقع کی دوران شوہر تھی نے تعلق کی دلیل سے پیدا ہوا ہوگی ورت کو طلاق واقع ہو گئی اور عدت واجب ہوگئی تو دوسرا پچرای عدت کے دوران شوہر تھی نے تعلق کی دلیل سے پیدا ہوا ہوگی

كيونك هورت من عدمت كالزرجان كاقرارتين كيا فعالبذا شوبركور جوع كرف والاشاركياجات كا

منامدی بن سلطان کی طید الرسر لکھتے میں کہ جب سی فض نے حاملہ کوطانات دی اور اس کی والی سے محر باور رجعت کرنی پر میں ہے کم میں بچہ پیدا :و کرون نکائے ہے جو مینے یاز یادہ میں وفادت ہوئی تورجعت ،وکی۔ (شرح وقاید، کماب طلاق) خلوت ست متعلق حق رجوع كااعتبار

ملامه علا وَالدين عنى عليه الرمه لكعة بين كه جب كمى فض كے نكاح كے بعد چومهينے يازيادہ كے بعد بچه پيدا ہوا پھراُ سے طلاق وی اوروغی ہے انکار کرتا ہے تو رجعت کرسکتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو چکا شرناً وطی ثابت ہے اُس کا انکار بیکار ہے۔اگر خلوت ہو چکی ے مروقی سے انکار کرتا ہے پھرطلاق دی تور جعت نیس کرسکتا اور آگر شو ہروطی کا اقر ارکرتا ہے محرعورت منکر ہے اور خلوت ہو چی ہے تورجعت كرسكما باورضلوت نبيس بوكي تونبيس \_ (ورمخار، كماب طلاق)

# حن نسب حل رجوع كيلي سبب بن سكتاب

یبال معنف نے اس مسئے کی ذیلی تی بی ظاہر کی ہے: اگر شوہراس مورت سے رجوع کرتا ہے بینی اس سے مراد بیہ ہے: اس م عورت کے ساتھ خلوت کرنے کے بعد اور یہ کہنے کے بعد کہ میں نے اس کے ساتھ صحبت نیس کی تھی۔اور پھروہ عورت دوسال سے ایک دن کم کے عرصے میں بیچے کوجنم و بی ہے تو بیرجوع کرنا درست شار ہوگا۔ جس کی دلیل بیہ ہے: اس بیچے کانسٹ اس مخص المایت بوگاراس کی دلیل بید سنجے: عورت نے عذت بوری بوجائے کا اقر ارتیس کیا ہے۔ جبکہ بچداس کے پید میں اس بوری مدت كروران ربائ توشو بركوطائ وين سيز يبلي وطى كرن والاقرار دياجائ كالبطلاق دين كيعدقرار نبيس دياجائ كاراس كي ولیل سے دومری صورت کا اعتبار کرنے کے بیٹے میں طلاق کی دلیل سے ملیت زائل ہوجاتی ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے وطی موجود ی بیل میں تو اس صورت میں تو بیدو طی حرام ہو جائے گی اور مسلمان کے بارے میں تو قع نہیں کی جاسکتی ہے: وہ حزام کاار تکاب کرے للتراشو بركوطال وسية سيد بملي وطي كرف والا شاركيا جائكا

يهال منتف في بيمسلد بيان كياب: اگر شو بريوي سے بيكنتا بند بنم في يج كوجنم ديا تو تنهين طلاق ب اور يعرعورت یچ کوچنم دیدی شناور پھرائ کے بعدوہ دوسرے یچ کوچنم دین ہے تو پیل شوہر کی طرف سے رجوع کرنا شار کیا جانب کا۔ال کا مطلب میہ بنے: وہ دوسرے بنچے کو پہلے ہے کم از کم چھ ماہ بعد جتم دیتی ہے کیکن اگر وہ دوسرا بچہ دوسال کے عرصے کے بعد پیدا ہوتا ے تواس کے لئے بھی می شرط ہے کہ قورت نے عدت پوری ہونے کا افر ارنہ کیا ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے جا پہلے بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی مرد کی طرف سے طفاق داقع ہو جائے گی اور عدت واجب ہو جائے گی جبکہ دوسرا بچدالی صحبت کے بتیجے میں پیدا ہو گاجو اس مدت کے دوران ہوئی اس کی دلیل ہے جورت نے عدت پوری ہونے کا اقر ارئیں کیا۔ اوراس مردکورجوع کرنے والا شار کر

# ا كر شوم بي كى پيدائش سے مشر و ططلاق دے

﴿ وَإِنْ قَالَ كُلُّمَا وَلَدُّتَ وَلَدًا فَآنْتِ طَالِقٌ فَولَدَثْ ثَلَاثَةَ اَوْلادٍ فِي بُطُونِ مُخْتَلِفَةٍ فَالْوَلَدُ الْآوَلُ لَلْقَالُ مُلَاقًى وَالْوَلَدُ النَّالِثُ فَي لِآنَهَا إِذَا جَانَتْ بِالْآوَلِ وَقَعَ الطَّلَاقُ الْآوَلُ طَلَاقٌ وَالْوَلَدُ النَّالِثُ فَي لِآنَهَا إِذَا جَانَتْ بِالْآوَلِ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَصَارَتُ مُواجِعًا لِمَا بَيْنَا آنَهُ يَجْعَلُ الْقَلُوقَ بِوَطْء حَادِثٍ فِي وَصَارَتُ مُعْتَدَةً ، وَبِالنَّانِي صَارَ مُرَاجِعًا لِمَا بَيْنَا آنَهُ يَجْعَلُ الْقَلُوقَ بِوَطْء حَادِثٍ فِي الْمُعَلِّقِ النَّالِي فِي النَّالِي لِللَّهُ النَّالِي فِي النَّالِي فِي النَّالِي فِي النَّالِي فِي النَّالِي فِي النَّالِي فِي النَّالِي فَي المُعْلَقُ النَّالِي فِي النَّالِي وَيَعْمَى الطَّلَاقُ النَّالِي فَي الطَّلَاقُ النَّالِي وَيَعْمَ الطَّلُوقُ المَالِقَةُ النَّالِيَةُ بِولَادَةِ النَّالِي وَوَجَبَتُ الْمُعْلَقُهُ النَّالِي وَيَعْمَ الطَّلُوقُ المَا الْعَلْقِ اللَّالِي وَوَجَبَتْ الْمُعَلِّقُ الْمَالِي وَيَعْمَ الطَّلُوقُ الطَّلَاقُ النَّالِي وَوَجَبَتُ الْمُعْلَقُ الطَّلُوقُ الطَّلُقُ الطَّلُوقُ اللَّالِي وَوَجَبَتُ الْمُعْلِي وَوَجَبَتُ الْمُعْلُولُ الْمُؤْلُولُ النَّالِي وَلَا النَّالِي وَالْمُولُولُ النَّالِي وَاللَّهُ اللَّالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِقُ الطَّلَاقُ اللَّالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالُولُ وَاللَّهِ النَّالِي وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالِ الْمَعْلِي وَالْمَالُولُ وَالْمُ الْمُؤْلُولُ وَالِهُ الْمُؤْلِلُ وَالْمُ الْمُعْلِى وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي الْمُؤْلُولُ وَالْمَالِلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّالِي الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّالِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّالِي الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّالِي اللَّالِي الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّالِي اللَّالِي الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللَّالِي اللَّالِي الْمُؤْلُولُ اللَّالِي اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّالِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِلُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّالِمُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْل

تزجمه

اور جب سمی شو جرنے بیوی سے بیکہا: جب بھی بھی تم ہے کوجنم دواتہ تہمیں طلاق ہے تو جب بورت کے ہاں تین ہے ہیں ۔

جا کیں اور جب سمی شو جرنے بیوی سے بیکہا: جب بھی بھی تم ہے کوجنم دواتہ تجری اور ساتھ بی دوسری طلاق بھی جو ب ن واراس طرح تیسر سے بیچ کی والا دت دوسری طلاق سے رجوع شار ہوگی اور تیسری طلاق داقع ہوجائے گی کیونکہ جب ن سے ہاں پہلے بیچ کی پیدائش ہوئی تھی تو پہلے بیچ کی پیدائش کے ساتھ بی ایک طلاق واقع ہوئی تھی اور اس کے حدوم ہے تی بیدائش کے ساتھ بی ایک طلاق واقع ہوئی تھی اور اس کے حدوم ہے بیٹی بیت شروع ہوگئی تھی دوسرے بیچ کی پیدائش کے بعدر جوع عابت ہوگیا جیسا کہ ہم پہلے بیان کر بیٹے ہیں۔ دوسرے بیچ کی پیدائش کے بعدر جوع عابت ہوگیا جیسا کہ ہم پہلے بیان کر بیٹے ہیں۔ دوسرے بیچ کی پید کی بیت کے درسری طلاق واقع ہوجائے گی پھر تیسرے بیچ کی پید کی بیت کے حدود بی ایک ہوجائے گی پھر تیسرے بیچ کی پید کی بیت کے مردر جوع کرنے والا شار ہوگا کی اس کے ساتھ بی تیسری طلاق داتھ ہوجائے گی اور عدت کا شار چیش سے بیا ب سے مردر جوع کرنے والا شار ہوگا کی اس کے ساتھ بی تیسری طلاق داتھ ہوجائے گی اور عدت کا شار چیش سے بیا ب سے مردر جوع کرنے والا شار ہوگا کی اس وقت وہ جائے گی اور عدت کا شار چیش سے بیا ہو جائے گی اور عدت کا شار چیش سے بیا کہ تھی اور اسے چیش آ یا کہ تھا۔

ثرح

یماں مصنف نے بید سئلہ جیان کیا ہے: اگر کوئی ریکہ تا ہے: جب مجمی تم یچے کوشنم دو گو تم آپیں طلاق ہے تو پھروہ مورت تین زیوں

کوجنم و ب کوان کے تین بچے مختلف وطی سے پیدا ہوئے۔ تو ہر بچے کی پیدائش کے بعد ایک طلاق واقع ہوتی چلی جائے کی اور تیسر سے بچے کی پیدائش کے ساتھ تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔اس کی دلیل کے لفظ "کقما" تکرار کا تقاضا کرتا ہے لہٰذاتیں بیچے کی پیدائش پر تیسر کی طلاق واقع ہوگی اوراس کے بعد مورت اپنی عدت بسر کرے گی۔

رجعی طلاق یا فته عورت زیب دزینت اختیار کرسکتی ہے

﴿ وَالْمُطَلَّقَةُ الرَّجُعِيَّةُ تَتَشُوَّ وَ وَتَزَيَّنُ ﴾ لِآنَهَا حَلالٌ لِلزَّوْجِ إِذْ النِّكَامُ قَائِمٌ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ السَّجُعَةُ مُسْتَحَبَّةٌ وَالتَزَيُّنُ حَامِلٌ لَّهُ عَلَيْهَا فَيَكُونُ مَشْرُوعًا ﴿ وَيُسْتَحَبُ لِزَوْجِهَا اَنْ لا السَّجُعَةُ مُسْتَحَبَّةٌ وَالتَزَيُّنُ حَامِلٌ لَّهُ عَلَيْهَا فَيكُونُ مَشْرُوعًا ﴿ وَيُسْتَحَبُ لِزَوْجِهَا اَنْ لا يَسْدُخُ لَ عَلَيْهِ ﴾ مَعْنَاهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ قَصْدِهِ يَسْدُخُ لَ عَلَيْهَا حَتْى يُنْهُ فِنَهَا اَوْ يُسْمِعَهَا خَفْقَ نَعَلَيْهِ ﴾ مَعْنَاهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ قَصْدِهِ السَّمُ وَجَعَةُ لِآنَهَا وَبَسَمَا تَكُونُ مُتَجَرِّدَةً فَيقَعُ بَصَرُهُ عَلَى مَوْضِعٍ يَصِيرُ بِهِ مُوَاجِعًا ثُمَّ اللهُ مَا يَعْنَاهُ وَقَالَ يُطَلِّقُهَا فَتَطُولُ الْعِدَّةُ عَلَيْهِ ﴿ وَلَيْسَ لَهُ اَنْ يُسَافِوَ بِهَا حَتَى يُشْهِدَ عَلَى رَجُعَتِهَا ﴾ وقالَ يُطَلِّقُهَا فَتَطُولُ الْعِدَّةُ عَلَيْهِ : لَهُ ذَلِكَ لِقِيَامِ النِكَاحِ، وَلِهاذَا لَهُ أَنْ يَعْشَاهَا عِنْدَنَا.

رُ - فَوُله تَعَالَى ﴿ وَلَا تُخْرِجُوهُ مَّ مِنْ بُيُوتِهِنَ ﴾ الْآيَة، وَلَانَ تَرَاخِى عَمَلِ الْمُبُطِلِ لِ حَاجَة لَا فَبَيْنَ لِيحَاجَتِه إِلَى الْمُرَاجَعَة، فَإِذَا لَمْ يُرَاجِعُهَا حَتَى انْقَصَتُ الْعِدَّةُ ظَهَرَ آنَّهُ لَا حَاجَة لَا فَبَيْنَ الْحَاجَة لَا فَبَيْنَ الْعَبَدِهِ إِلَى الْمُراجَعَة، فَإِذَا لَمْ يُرَاجِعُهَا حَتَى انْقَصَتُ الْعِدَّةُ ظَهَرَ آنَّهُ لَا حَاجَة لَا فَبَيْنَ الْمُسُطِلَ عَمَلَ عَمَلَهُ مِنْ وَقُتِ وُجُودِهِ وَلِهِ لَا تُحْتَسَبُ الْاقْرَاءُ مِنْ الْعِدَة فَلَمْ يَمُلِكُ النَّورُجُعَيَها فَتَعَلَلُ الْعِدَة وَيَتَقَرَّرُ مِلْكُ الزَّورِجِ بَوَقُولُهُ النَّرُوجُ الْالْمَعِدَاجُهَا مَعْنَاهُ إِلاسْتِحْبَابُ عَلَى مَا قَذَمْنَاهُ وَيَتَقَرَّرُ مِلْكُ الزَّورِجِ بَوَقُولُهُ الْمُعَلِي وَجُعَتِها فَتَعَلَى مَا قَذَمْنَاهُ وَيَتَقَرَّرُ مِلْكُ الزَّورِجِ عَلَى مَا قَذَمْنَاهُ وَلَا مُعَلَّا مُعْنَاهُ إِلاسْتِحْبَابُ عَلَى مَا قَذَمْنَاهُ

### ترجمه

ادر جب مورت رجعی طلاق کی عدت گزار دی ہوتو اس کے لئے آرائش وزیبائش کرنا (جائزہ) کیونکہ وہ ابھی تک اپنے شوی کے لئے مطال ہے اورد دنوں کے درمیان نکاح قائم ہے اس طرح رجوع کرنا بھی متحب عمل ہے تو عورت کی آرائش وزیبائش مرد ورجوع کرنے بھی ہیات متحب ہے: وہ ایسی مورت کے رجوع کرنے بھی ہیات متحب ہے: وہ ایسی مورت کے مرداس کی طرف ماکل کرسکتی ہے لہذا پیٹری طور پر جائز ہوگا۔ شوہر کے لئے بھی ہی بیات متحب ہے: وہ ایسی مورت کے باک اس وقت تک نہ جائے جب تک اس سے اجازت نہ لئے اجب تک اسے اپنے جوتے کی آئی نہ نہ نہ تا کے اس کا مطلب ہی سے جب اس کا رجوع کرنے کا ارادہ نہ ہواس کی دلیل ہی ہے: بعض اوقات عورت ایسی حالت میں ہوتی ہے کہ مرداس کی شرمگاہ کو سے دب اس کا رجوع کرنے کا ارادہ نہ ہواسی درسائی اوقات عورت ایسی حالت میں ہوتی ہے کہ مرداس کی شرمگاہ کو سے دب سے دب اس کا رجوع کرنے کا ارادہ نہ ہواسی درسائی اوقات عورت ایسی حالے گی۔

ش بركوبيات حاصل بيس كدوه (رجعى طلاق يافته) يوى كوسفر پرساته الع جائ جبتك ده اس يدروع نيس كرليتا ادر .

ر و المراح المر

عرب

علام علاد کار بی خلید الرحر تقیع تین که دلات دجی کی عدت می تورت عاد مثار کرے جبکہ خوبر موجود بو دور تورت کو رجعت کی امرید بھولورا کرخوبر موجود ندہ یا جی درجعت درکر چاتو ننوٹی تدکرے باجر دلاق بائن اوروقات کی عدت میں زینت جرام ہے اور معلقہ دیجیہ کومتر علی نہ جبائے بگر سنزے کم مساخت تھے بھی تہ گیائے جب تک رجعت پر کیاہ نہ قائم کر لے بیا کی وقت ہے کہ خوبر نے مراور نور وحدت کی تی ہود دستر عمل نے باتای رجعت ہے۔ (در می کرد کر بالاق) الم محدت عمل فریب وفریدت پرفتھی تراب او بھر

حفرت المسلم من إلى كا يك ويوت في كريم الى الله عليه الم فادمت على حاضر الوفى الدوائل كياكه يارسول الله المحافظ الله عليه ومن المحرى الله كا خاود مركيا بعد بحلى الله الله عليه واحدت على بهادوال في المحصول كا تعييل وكا يل الله كي المحمول المركم الموال كريم المحافظ الله عليه والمحمد المحمول المركم المحمول الله والمحمد المحمول المحمول

یدهدی بظاہرانام احمد کی دلیل ہے کے تک ان کے زویک ال اورت کور مدالگان با بڑیش ہے جس کا خادد مر کیا ہواوروہ عدت می بخواد آ کھیں دیکھنے کا دلیا سے اس کور مدالگانے کی خرورت ہواور خوادوہ محض فرینت یا عادت کی بنا و پرانگانا با ہے۔ مدخورت الم مالک علیہ الرحمہ کے زویک محورت می حالت می حثال آ کھود کھنے کی صورت می مرملگانے کی حالت می حثال آ کھود کھنے کی صورت می مرملگانے کی حالت می حثال آ کھود کھنے کی مورت می مرملگانے کی اجازت دیے ہیں کراس شرط کے ماتھ کہ مرملگانے کی اجازت دیے ہیں کراس شرط کے ماتھ کہ مات میں اور کھی کے مات میں اور کھی کے مات میں اور کھی کے اس مرملگانے کی اجازت دیے ہیں کراس شرط کے ماتھ کہ مات میں اور کھی لے۔

اس مدیث کے بارے می حقی علیاء یور ماتے ہیں کداس مورت نے زینت کے لئے سرمدنگانا علیا و کا تکر بہانہ کیا ہوگا آ کھ و کھنے کا اور چونکہ آپ ملی القد علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوگا اس لئے آپ ملی القد علیہ وسلم نے سرمدنگانے کی اجازت دسینے سے اتکار فرما ویا ہے۔

مدیث کے آخری جملہ کی وضاحت ہے کہ اسلام سے پہلے ذمانہ جاہلیت جس بیرتم تھی کہ جس مورت کا خاوند مرجا تاوہ ایک تنگ و تاریک کو گھری جس بیٹی رہتی اور بہت خراب کپڑے جوا کٹر و بیشتر ٹاٹ اور نمدے کی صورت جس ہوتا تھا پہنے رہا کرتی تھی زیمنت کی کوئی چیز استعمال نہیں کرتی تھی خوشبو بھی نہیں لگاتی تھی خوش کہ پورے ایک سال بحک ای جائے جس رہتی پھر جس دن سرال کے ساتھ میں اور اس کے بوراس کے بوراس کے بوراس کے بوراس کے بوراس کے باتھ جس چند جنگنیاں دی جاتی جن کو وہ پھینگی اور اس کے ساتھ ہی عدت سے نکل آئی ۔ لہذا کو تخرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ای دسم کی طرف اشارہ فرمایا کہ پچھلے ذمانہ جس عدت کی مدت بھی بہت ذیادہ تھی اور اس جس عدت کی مدت بھی بہت کی جانوں تھی اور اس جس عدت کی مدت بھی اور اس جس عدت کی مدت بھی بہت کی جانوں تھی اور اس جس عدت کی مدت بھی بہت کم جائین چار مہینہ وس دن زیادہ تھی اور اس جس عدت کی مدت بھی بہت کم جائین چار مہینہ وس دن زیادہ تھی اور اس جس عدت کی مدت بھی بہت کم جائین چار مہینہ وس دن زیادہ تھی اور اس جس عدت کی مدت بھی بہت کم جائین چار مہینہ وس دن زیادہ تھی اور اس جس عدت کی مدت بھی بہت کم جائین چار مہینہ وس دن زیادہ تھی اور اس جس عدت کی مدت بھی بہت کم جائین چار مہینہ وس دن زیادہ تھی اور اس جس عدت کی مدت بھی بہت کم جائین چار مہینہ وس دن زیادہ تھی اور اس جس عدت کی مدت بھی بہت کم جائین چار مہینہ وس دن زیادہ تھی اور اس جس عدت کی مدت بھی بہت کمی جس میں جائیں گھرانی اور اس جس عدت کی مدت بھی بہت کمی جس میں جس کی اور اس جس عدت کی مدت بھی بہت کمی جس میں جس کی اور اس جس عدت کی مدت بھی بہت کمیں جس کہ بیاں کی خوان کی اور اس جس عدت کی مدت بھی بہت کی جس کی بیان کی جس کی بیان کی جس کی بیانی کی جس کی بیان کی جس کی بیان کی بیانی کی جس کی بیانی کی بیت تھیں جب کہ اسلام جس عدت کی مدت بھی بہت کمی جس کی بیت تھی ہورا تھا اس کی جس کی بیانی کی جس کی بیت کی بیانی کی بیت تھی بیت تھی ہورا تھا اس کی میں جس کی بیت کی بیت کی بیت کی بیانی کی بیت کی بیت

حضرت امسطہ جوآ تحضرت سلی اللہ علیہ وہ کہ میں فردلیل مطیرہ ہیں روایت کرتی ہیں کہ جب میرے پہلے ہو ہرا بوسلم کا انتقال ہوا اور بیلی عدت میں پیٹھی ہوئی ہی تو ایک دن رسول کر پیم سلی اللہ علیہ وسلی میرے گر تشریف لائے اس وقت میں نے اپنے مشہ پر الحوالگار کھا تھا آپ سلی اللہ علیہ وسلی منہ پر یہ کیا لگار کھا ہے؟ میں الحوالگار کھا تھا آپ سلی اللہ علیہ وسلی منہ پر یہ کیا لگار کھا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ تو ایلو اسے جس میں کی تشم کی کوئی خوشہوئیس ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلی منہ فرایا گرا باوا چہرے کو جوان بنا دیتا ہے لینی الموالگ نے سے چہرہ چکھار ہوجا تا ہے اور اسکار گئی تھر جاتا ہے لینہ الموالگ نے سے چہرہ چکھار ہوجا تا ہے اور اسکار گئی تھر جاتا ہے لینہ الموالگ نے سے بناؤسٹگار کا گمان ہوتا ہے) ای طرح خوشبودار کئی مالت دات میں لگالواور دن میں صاف کر ڈالو کیونکہ مہندی سرخ رنگ لئے ہوتی ہواں میں خوشبوہ وتی ہے جب کہ یہ سوگ کی حالت میں منوع ہے جس نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی ہوئی ہوئی کے دوراس میں خوشبوہ وتی ہے جب کہ یہ سوگ کی حالت میں منوع ہے جس نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی ہوئی کے جول کے ساتھ کتھی کر داور ان چول سے اپنے سرکو خلاف کی طرح میں میں منوع ہوئی المین والد کی المین کے خول کے ساتھ کتھی کر داور ان چول سے اپنے سرکو خلاف کی طرح والمیں اللہ علیہ دسلی نے خول کے ساتھ کتھی کر داور ان چول سے اپنے سرکو خلاف کی طرح دوران چول سے اپنے سرکو خلاف کی طرح دوران پول سے سرکو خلاف کی طرح دوران پول سے اپنے سرکو خلاف کی طرح دوران پول سے سے سرکو خلاف کی طرح دوران پول سے سرکو خلاف کی طرح دوران پول سے اپنے سرکو خلاف کی طرح دوران پول سے اپنے سرکو خلاف کی طرح دوران پول سے سے سرکو خلاف کی طرح دوران پول کی دوران کی سے سرکو خلاف کی طرح دوران پول سے سرکو خلاف کی طرح دوران پول سے سرکو خلاف کی طرح دوران کی سے سرکو خلاف کی طرح دوران پول سے سرکو خلاف کی سرکو خلاف کی سرکور سے سرکور سے سرکور کی سے سرکور سے سرک

( ابوداؤدنسائي، مشكوة شريف: جلدسوم: حديث نمبر 527)

خوشبودارتیل کے بارے بیل تو علاء کا اتفاق واجماع ہے کہ عدت والی عورت اس کا استعال نہ کرے البتہ بغیر خوشبو کے تیل مثلا روعن زیجون وتل کے بارے بیل اختلافی اتو ال ہیں چتا نچے۔ ہام اعظم ابوصنیفہ اور حضرت امام شافعی تو بغیر خوشبو کا تیل لگانے بھی منع کرتے ہیں البتہ ضرورت و مجبوری کی حالت بیں اس کی اجازت و بے ہیں اور حضرت امام مالک علیہ الرحمہ حضرت امام احمد اور



العلم على عموا برنے عدت والى مورت كے لئے ايسے تيل كے استعال كو مائز ركما ہے جس بس خوشبون ہو۔

" اور حصرت ام سلم نی کریم سلی الله علیه وسلم سے قتل کرتی ہیں کہ آپ سلی الله علیه وسلم نے فر مایا جس مورت کا خاد ندمر جائے وہ
نہ سم میں رنگا ہوا کیٹر ایہتے نہ کیرہ میں رنگا ہوا کیٹر ایہتے نہ زیور پہنے نہ ہاتھ یاؤں اور بالوں پر مہندی لگائے اور ندمر مدلگائے (
ابوداؤد تسائی

الرساه اور فاکستری رنگ کے گیڑے پہنے تو کوئی مضا نقتیب ای طرح کسم میں زیادہ دنوں کا رنگا ہوا کیڑا کہ جس سے خوشبو نہ آتی ہو پہننا بھی درست ہے ہداریہ میں لکھا ہے کہ فدکورہ بالاعورت کوئی عذر مثلا تھیلی یا جو کیں یاکسی بیاری کیدلیل سے رہٹی کیڑا بیننا بھی جائز ہے۔

حضرت نینب کہتی ہیں کہ جس نے اپنی والدہ حضرت ام سلمہ سے سناوہ فرماتی ہیں کرا کیے عورت ہی کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضرہ ہوئی اور عرض کیا یارسول اللہ علیہ وآلہ وسلم میری لڑی کا شوہر فوت ہوگیا ہے اوراس کی آ تکھیں دکھتی ہیں کی خدمت میں حاضرہ ہوئی اور عرض کیا یا دس اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دویا تین مرجہ فرمایا نہیں ۔ پھر فرمایا یہ چار ماہ دس دن ہیں اور زمانہ جا لمیت میں تم ایک بن سنان (جوابوسعید خدری کی بہن جا لمیت میں آل ایک سال گڑ اور نے پراونٹ کی میکنیاں پھیکتی تھیں اس باب میں فراجہ بنت عمر ہے ہی روایت ہے حدیث زمین میں باب میں فراجہ بنت عمر ہے ہی روایت ہے حدیث زمین میں جا ہم اور دیگر اہل علم کا اس پڑمل ہے کہ جس کا شوہر فوت ہوجائے وہ خوشبواور زیائش سے پر ہیز کر ہے۔ سفیان ٹوری مالک میں فی ماحم ماسحات کا بھی قول ہے۔

(جامع ترندي: جلداول: حديث نمبر 1209)

## رجوع وامساك كفتهي احكام

عدت والی عورتوں کی عدت جب پوری ہونے کے قریب بی طلاق جودی تھی اس کے خاو تدوں کو چاہئے کہ دو با توں میں ہے ایک کرلیں یا تو اُٹیں ہملائی اور سلوک کے ساتھ اپنے بی نکاح میں روک رکھیں لینی طلاق جودی تھی اس ہے رجوع کر کے با قاعدہ اس کے ساتھ بود و باش رکھیں یا نہیں طلاق دے دیں ، لیکن پر اہملا کے بغیر گائی گوج دیے بغیر سرزش اور ڈائٹ ڈ بٹ بغیر ہملائی اچھائی اور خوبصورتی کے ساتھ ۔ (بیدیا ورجوئی ہوں) بھر نر مایا ہے اگر رجعت کا اور ہے کہ رجعت کا افتیار اس وقت ہے جب ایک طلاق ہوئی ہویا دو ہوئی ہوں) بھر نر مایا ہے اگر رجعت کا ارادہ ہوا در جعت کر وابعتی لوٹا لوٹو اس پر دو عادل سلمان گواہ در کولوء ابوداؤدادر اور این ماجہ شل ہے کہ حضر سے عمران بن حصین رضی اللہ تعالی عند سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص افتی ہوئی کو طلاق دیتا ہے بھر اس سے جماع کرتا ہے نہ طلاق پر گواہ رکھت پر ہو تا ہے اور در جعت پر بو آ پ نے فر مایا اس نے خلاف سنت طلاق دی اور خلاف سنت دجوع کیا طلاق پر بھی گواہ رکھنا جا ہے اور در جعت پر بو آ پ نے فر مایا اس نے خلاف سنت طلاق دی اور خلاف سنت دجوع کیا طلاق پر بھی گواہ رکھنا جا ہے اور در جعت پر بو آ ب نے فر مایا اس نے خلاف سنت طلاق دی اور خلاف سنت درجوع کیا طلاق پر بھی گواہ رکھنا جا ہے اور در جعت پر بو آ ب نے فر مایا اس نے خلاف سنت طلاق دی اور خلاف سنت درجوع کیا طلاق پر بھی گواہ رکھنا جا ہے اور در جعت پر بو آ ب نے فر مایا اس نے خلاف سنت میں میں دوبار دہ ایسان کرنا۔

حضرت عطارهمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں تکاح ،رجعت بغیر دوعادل گواہوں کے جائز نہیں جیسے فرمان اللہ ہے ہاں مجبوی ہوتو اور بات ہے، پھر فرما تا ہے گواہ مقرر کرنے اور کچی شیادت دینے کا تھم آئیس ہور ہاہے جواللہ پراور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں تشويعمات علليه

عندي تربيع المكايا شراور مقراب آخرت من الرياد والمكرول

سبرا المناجى أب الب بنائي بيمائيك الدرجماعت كالبحى بحاقول براس منظركه مائة وال علاوارام كى جماعية ياجى متى مبار رسان الله الم بغير البت في مون كي كواه ركمنا ضروري بادر جب تك زبان المعند ميم واه كيم مقرد ك ما أم سام الم ربست، با الله مند بالاسد الى حرام كرده في ول سي يويز كرسالله تعالى الى ك لي كلف بيدا كرد عاليه مربك بهال طرح وزق وكاتا بيك ال كفواب وخيال على محل ندمور

منداحم عى ب معزمت الدور ومن الله تعالى من فرمات بين ايك مرتبه مير است رسول الله عليه والم أنه الله عليه والم أن ال آ بت کی ادات کی چرفر بایا معابرور امکوتنام اوک مرف اسے می الے می آو کافی ہے، پھرآ پ نے بار باراس کی ادات شروع کی ميال تحد كه جمع ادفعه آئي مرآب فرمايا ايوزرتم كياكروكي جب تهين مدينه سن نكال ديا جائد كا؟ جواب ديا كه مين اور کشاد کی اور دست کی طرف چلا جاؤں کا لینی مکه شریف کورو بیں کا کیوترین کررو جاؤں گا ، آپ نے فرمایا بحرکیا کرو کے جب تنہیں وہاں ہے بھی نکالا جائے؟ میں نے کہا شام کی پاک زمین میں چلا جاؤ گافر ملیا جب شام سے نکالا جائے گا تو کیا کرے گا؟ میں نے كها حضور سلى الشعليدوسلم الشدى هم بس في آب كوى كرما تحد وفيرينا كربيجاب بجراة الى الوارائي كذر سے برد كاكر مقابله براز آول كا وآب نے فرمایا كيا مى تجيم اس يہترز كيب بناول؟ على في كها بال حضور ملى الله عليه وسلم ضرور ارشاد بوفر ما يا سنتار و هور مان کارواگر چیمبنی غلام بوداین انی مانم میں ہے کہ معزرت عبدالله بین مسعود رضی الله تعالی عند فرمات بین که قرآن کریم میں بہت بی جامع آیت (ترجمہ) بہاورسب سے زیادہ کشیاد کی کاوعدداس آیت (ترجمہ) الخ، بیر، ب،

منداحمه بس فرمان رسول صلى الله عليه وسلم ب كه جوفض بكثرت استغفاد كرتا د ب الله تعالى است برغم ست نجات اور برتكي سے فراخی وے گا اور الی میکست رزق پہنچائے گا جہال کا اسے خیال وگمان تک نہ ہو، معتربت ابن عباس فرماتے ہیں اسے اللہ تعالى دنيالورة خرت كي ركرب وكونى سينجات د كا در والحق مات بيلوكول يركام بمارى دوال يرة سان بوجائ كا دعز عرمدفر مات بي مطلب بيد ب كدجون إلى بيوى كوالله كتم يك مطابق طلاق ديكا الله است تكاس اورنجات ديكا، ابن مسعود وفيروست مروى بكده جانات كمانتداكر جاسيد عاكر شجاب شدي

حضرت قادوفرمات بين تمام امور كشيست اورموت كى تكليف سه يجاك اوردوزى البي مجدت دسه كاجهال كالكان مجى شەودىمىرت سىدى قرمات يىل يىلى الله سے در نے كى يەسى بىل كەست كے مطابق طلاق دے اور سنت كے مطاق رجوع كرے، آپ فرماتے بيل معفرت توف بن مالك اتبى وشى الله عند كے صاحبز ادے كو كفار كر فار كركے لے كے اور انبيل جيل خاند بي ذال دياان كوالد حضور ملى الله عليه وملم كي إلى اكثراً قي اورائي بيني كا حالت اور حاجت معيبت اور تكليف بيان كرت رجے آپ الیس مبرکرنے کی تھےن کرتے اور فرماتے منظر عب اللہ تعالی ان کے چھٹکارے کی بیل بنادے کا بھوڑے دن کذرے ہوں کے کدان کے بینے وشمنوں میں سے نکل ہما گے داستہ میں وشمنوں کی بھر ہوں کار ہوڑل گیا جے اپنے ساتھ ہنکالا نے اور بھریاں
لئے ہوئ اپنے والد کی خدمت میں جا پہنچے ہیں ہے آ ہے۔ انری کہ مقی بندوں کو اللہ نجات دے دیتا ہے اور اس کا گمان بھی نہ ہو دہاں
سے اے روزی پہنچا تا ہے ہمندا حمد میں ہے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہ کی دلیل سے انسان اپنی روزی سے محروم
ہوجاتا ہے تقدیر کو لونائے والی چیز مرف دعا ہے عمر میں زیادتی کرنے والی چیز مرف تیکی اور خوش سلوکی ہے۔

الم ترزی رحمت الله علیا است مست مستح کہتے ہیں مستداحمہ کی اور حدیث مل ہے جے کوئی حاجت ہواور وہ لوگوں کی طرف لے جائے تربیب مکن ہے کہ وہ ہوئی مسئل ہوجائے اور جوائی حاجت الله کی طرف لے جائے الله تعالی ضروراس کی مراد پوری کرتا ہے یا تو جلدی ای ونیا بی بی یا در کے ساتھ موت کے بعد کے رادشاد ہوتا ہے کہ الله تعالی اپنے تصا اور احکام جس طرح اور جیسے جائے ہی تھوق میں پورے کرنے والا اور الحجی طرح جاری کرنے والا اور الحجی طرح جاری کرنے والا اور الحجی طرح جاری کرنے والا سے۔ ہرچر کا ای نے انداز ومقرد کیا ہوا

ب بیمادر مکہ ب(ترجمہ) برچزای کے پاس ایک اعدازے ہے۔

## طلاق رجعی سے جماع کے حرام نہ ہونے کا بیان

﴿ وَالطَّلَاقُ الرَّجْعِي لَا يُحَرِّمُ الْوَطْنِي ﴾ وقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : يُحَرِّمُهُ إِلاَّ الزُّوجِيَّةَ زَائِلَةً لِوُجُودِ الْقَاطِعِ وَهُوَ الطَّلَاقُ . وَلَنَا آنَهَا قَائِمَةٌ حَتَى يَمُلِكَ مُرَاجَعَتَهَا مِنْ غَيْرِ رِضَاهَا لِآنَ حَقَّ الرَّجْعَةِ ثَبَتَ نَظَرًا لِلزُّوْجِ لِيُمْكِنَهُ التَّذَارُكُ عِنْدَ اغْتِرَاضِ النَّدَم، وَهَلَذَا الْمَعْنَى يُوجِبُ اسْتِبْدَادَهُ بِهِ، وَذَلِكَ يُؤْذِنُ بِكُولِهِ اسْتِدَامَةً لَّا إِنْشَاءً إِذُ السَدَلِيُ لُ يُنَافِيهِ وَالْقَاطِعُ آخُرَ عِلْمَهُ إِلَى مُدَّةٍ إِجْمَاعًا أَوْ نَظُرًا لَهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

۔ اور رجعی طلاق کے نتیج میں وطی کرنا حرام بیس ہوتا امام شافعی اس کی حرمت کے قائل بین چونکہ طلاق کے نتیج میں میال بیوی کا از دوا بی تعلق زائل موجاتا ہے۔ ہماری دلیل بیہ ہے: بیاز دواجی تعلق بدستور قائم ہے بہال تک کہ شوہر بیوی کی رضامندی کے بغیر بھی اس سے رجوع کرسکتا ہے کیونکہ رجوع کرنے کاتعلق شوہر کی حاجت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہے تا کہ اگروہ ندامت محسوں کرنے تو اس کا مذارک کر سکے ورندرجوع کرنے کاحق تو عورت پر ظلم شار ہوگا۔اس سے بیمی پید جل کیا رجوع کرنے کا مطلب نکاح کو برقرارد كهنا باوراس كاليمطلب نيس كم كمي كرست نظاح كياجار باب كيونكه فدكوره دليل اس كمنافى بوك فيزطلاق كاعمل سب کے نزویک ایک مدت تک النوا م کاشکار دہتا ہے یا شوہر کے تق رعامت کی پیش نظر ہوتی ہے جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔

مصنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی مخص اپنی بیوی کورجعی طلاق دیدے تو اس کے منتج میں عورت کے ساتھ محبت کرنا اس کے لئے حرام نہیں ہوتا۔امام شافعی کی دلیل میں ایسا کرنااس کے لئے حرام ہوتا ہے۔ کیونکہ قطع کرنے والی چیز یعن طلاق کے پائے جانے کے نتیج میں ملکیت زائل ہوگئی ہے۔ احناف یہ کہتے ہیں: پیملکیت ابھی برقرار ہے اس کی پیدلیل ہے: عورت کی رضا مندی کے بغیر بھی شوہرایں ہے رجوع کرسکتا ہے۔مصنف بیفر ماتے ہیں: بیر جوع کرنا شوہر کاحق ہے تا کداگروہ ندامت کا سامنا كرے، توال عمل كاندراك كردے اوربيات اس بات كى دليل ہے: شوہراس چيز كوبر قرارد كھ رہائے ندكے نئے سرے سے نكاح كرر ہا ہے۔ كيونكه دليل اس كے منافى ہے تو اس بأت پرسب كا انفاق ہے كہ طع كرنے والى چيز اپنے عمل كوايك خاص مدت ليعني عدت بورى ہونے تك مؤخر كرربى ہے۔

# فضل فينا تحاليه المطلقة

# ﴿ بیان مطلقہ کو حلال کرنے والی چیزوں کے بیان میں ہے ﴾

مطاقه كي حلت والي فصل كي فقهي مطابقت كابيان

علامدابن انام اورعلامدابن محمود بابرتی حنفی علیماالرحمد لکھتے ہیں کہ جب مصنف علیہ الرحمہ نے طلاق کے تکم شرق آ ادراک یعنی رجوع کے احکام شرعیہ کو بیان کیا ہے اوراب اس کا غیر لیعنی جب طلاق بائند یا پھرطلاق ٹلا ثدجس پس حلالہ کے بغیر حذت ٹا :ت مہیں ہوتی ان احکام کوذکر کریں گے۔ کیونکہ سابقہ فصل میں بیان کر دوا حکام کے مقابل انہی مسائل کا ذکر ہے۔ (فتح القدریہ ج ۸ جس کے سابقہ میں بیان کر دوا حکام کے مقابل انہی مسائل کا ذکر ہے۔

تین ہے کم طلاقیں دی ہون توشو ہر عورت کے ساتھ شادی کرسکتا ہے

﴿ وَإِذَا كَمَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا دُوْنَ الثَّلاثِ فَلَهُ آنْ يَّتَزَوَّجَهَا فِي الْمِلَةِ وَبَعْدَ انْقِضَائِهَا ﴾ لِآنَ حِلَّ الْمَحَلِّيَةِ بَاقِ لِآنَ زَوَالَهُ مُعَلَّقٌ بِالطَّلْقَةِ الثَّالِئَةِ فَيَنْعَدِمُ قَبُلَهُ، وَمَنْعُ الْغَيْرِ فِي لَآنَ خِلَ النَّيْرِ فِي الْمَحَلِّيَةِ بَاقِ لِآنَ زَوَالَهُ مُعَلَّقٌ بِالطَّلْقَةِ الثَّالِئَةِ فَيَنْعَدِمُ قَبُلَهُ، وَمَنْعُ الْغَيْرِ فِي الْمَاتِيَةِ إِلَّا النَّيْرَاةَ فِي إِطْلَاقِهِ . الْمُعَلَّقِ إِلْمُلَاقِهِ .

ترجمه

اور جب طلاقیں تین ہے کم ہوں اور ہائے ہوں تو مردکوا ختیار ہوتا ہے دوعدت کے دوران باعدت کے بعدعورت کے ساتھ
لکاح کر سکے اس کی دلیل ہے ہے عورت کا طلاق ہوتا ابھی اس کے لئے باتی ہے اور صلت کے ازا لے کا مدار تیسر کی طلاق پر ہے جب
سک تیسر کی طلاق ند ہو صلت زائل نہیں ہوگی۔ دوسر مے خص کوعورت کی عدت کے دوران تکاح کرنے سے اس لیے منع کیا گیا ہے
تاکہ نسب میں کسی فتم کا شہر پیدا نہ ہو سکے البعد بہلے شو ہر ہے متعلق عدت کے دوران باعدت کے بعد نکاح کرنے میں اس فتم کے
شہر کی کوئی محنی کش نہیں ہوگی۔

وقوع طلاق سے حق نکاح کے زوال وعدم زوال میں فقہی بحث ونظر

عقود میں عام قاعدہ بیہ کہ عقد سے وہ تمام حقوق فریقین پرلازم ہوجاتے ہیں جن کاعقد کے ذریعہ ہرا کیہ نے التزام کیا ہو
اور طلاق خواہ رجعی ہو یاغیر رجعی ، وہ عقدِ نکاح کو ذائل کر دیتی ہے ، این السمعانی کہتے ہیں کہ: حق بیہ کہ تبال
اس بات کو تقتضی تھا کہ طلاق جب واقع ہوتو نکاح زائل ہوجائے ، جبیبا کہ عتق میں ڈقیت ذائل ہوجاتی ہے ، گرچونکہ شرع نے نکاح
میں زجوع کاحق رکھا ہے اور عتق میں نہیں رکھا ، اس بنا پران دونوں کے درمیان فرق ہوگیا۔

اس قاعد ہے ہے ووہ تنی ثابت کرنا جاہتا ہے ، ایک بیر کدا گرشار کی جانب سے اؤن ندہوتا تو مرد کا کیک طرفہ طلاق دینا میح نہ ہوتا، چوتک مرد کو طلاق دینے کا اعتبار اون شار کا پر موقوف ہے لبتداس کی طلاق کا سیح ہوتا بھی اون شار کے کے ساتھ مقبر مرکا ہیں اگر کوئی محض شار کی اجازت کے خلاف طلاق دے تو اس کی طلاق باطل ہوگی ، کونکہ دو مقاضا نے مقد کی بنا پر یک طرفہ طلاق کا اعتبار نیس رکھتا۔

و در کابات دور تابیات کرنا جابتا ہے کہ جب طلاقی رجعی سے نکاح زائل ہو گیا تو عورت دُومری اور تیسری طلاق کا کل ن ری خواود والبھی تک عذت کے اندر ہو۔

یمی حال اس کے اس دوئی کا ہے کہ : رجعی طلاق سے نکاح زائل ہوجاتا ہے بیقطعاً باطن دلیل ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خالف اور اُئمہ و بین کے کم و تفقہ سے خاری ہے، چنانچے اللہ تعالی فرماتا ہے۔

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقَّ بِرَدِهِمِن فِي ذَلِكَ اوران \_ك شوم رض ركمة بن ان كوابس لوناف كاعدت كاندر\_

و کیجئے !اللہ تعالی نے عدت کے دوران مردوں کوان کے شوہر تھرایا ہے، اور آئیں اپنی یوبوں کو سابقہ حالت کی طرف لوٹانے کا حق دیا ہے، کا حق دیا ہے، کا حق اللہ کا حقال کے درمیان زوجیت کا تعلق باتی نیں رہا۔ اور اگر وہ لفظ رَدِّے تمسک کا ارادہ کرے گا توا جا تک اسمارالیما جا ہتا ہے۔ ارادہ کرے گا توا جا تک کا سمارالیما جا ہتا ہے۔ نیز حق تعالی کا ارشاد ہے۔ نیز حق تعالی کا ارشاد ہے۔

اَلطَّلَاقَ مَرِّتَانِ فَاِمْسَاكَ بِمَغُرُو فِ طلاق دومرتبه وتی ہے، پھریاتوروک لیماہے معروف طریقے ہے۔ پس روک رکھنے کے معنی بیل ہی جی تائم اور موجود ہے اسے باتی رکھا جائے، رئیس کہ جو چیز زائل ہو چکی ہے روداره عامل کیا جائے والی والوں آ جول سے معلوم ہوا کہ طلاق رجی کے اور انتخابے عدت کی نکات ہاتی رہتا ہے۔ ای فرح جواحاد ہے معزت این محروشی اللہ مختما کے طلاق و بینے کے قصے میں مردی ہیں، وہ بھی ہمارے دعا کی دلیل ہیں، نصوصاً محرت جاہر منی اللہ عند کی صدیث مسیم احمد میں، جس کے الفاظ یہ ہیں: لیسواج معها قیانها امو آته وہ اس سے زجوع کرنے محرت جاہر منی اللہ عندی ہے۔

۔ اگریدروایت سے بھیما کہ مولکفٹ رسمالہ کا دعویٰ ہے ہو میدیث اس سئے میں مرح ہے کہ طلاق رجعی واقع ہونے سے بعد مجمی وہ عورت اس کی بیوی ہے۔

اور مطلقہ رہ عیہ سے زجوع کرنے کے معنی یہ بیل کداسے از دوائی تعلق کی بہلی حالت کی طرف اوٹا دیا جائے ، جبکہ رجعی طلاق سے بعد مورت کی حثیبت میں ہوگئی تھی کدا کرائل سے زجوع نہ کیا جاتا تو افتضائے عدّ ت کے بعد وہ بائندہ و جاتی۔

موم وصلوٰ قاور تے وزکو قاونیرہ کی طرح مراجعت (طلاق سے رُجوع) کا لفظ اپنے ایک خاص شری معنی رکھتا ہے جو
تخضرت ملی القد علیہ وسلم کے دور سے آئ تک مراد لئے جاتے رہے ہیں، جو شخص اس لفظ کے لئوی معنی کو لے کر خلط محت کرنا
ہاتا ہے اس کی بات سرامر مہل اور نامعقول ہے۔ جب مرد بحورت سے کوئی می بات کرے قوع فی لفت بیں اس کو بھی راجھھا یو لئے
ہیں، کو یا مراجعت کا اطلاق مطلق بات چیت پر ہوتا ہے ، لیکن مطلقہ رجعیہ سے اس کے شوہر کے رُجوع کرنے بیں جوا حادیث وارد
ہوئی ہیں، ان جی از دوائی تعلقات کی طرف دو یارہ لوٹے کے سوااور کوئی معنی مراز ہیں لئے جاسکتے ، لہٰذا اس میں کی بحث کی کوئی میں تئے ہیں۔ ان جی از دوائی تعلقات کی طرف دو یارہ لوٹے کے سوااور کوئی معنی مراز ہیں لئے جاسکتے ، لہٰذا اس میں کی بحث کی کوئی میں تئی ہوئی تیں۔

علاوہ ازیں اگر مومکف کے بقول رجعی طلاق کے بعد عقد باتی نہیں رہتا تو تجدید عقد کے بغیر دوبارہ از دواجی تعلقات استوار کرنے کے معنی بیہوں گے کہ بیت لفقات تاجائز اور غیر شری ہوں ( حالانکہ قر آن وحدیث بیں اس کا تھم دیا تگیا ہے )، پھر کون نہیں جانا کہ عقد سے نہیں جانا کہ عقد سے کوئی مرجائے تو دُوسرااس کوارٹ ہوگا، اور یہ کہ مورت جا ہے نہ جا ہے عقد سے کے اعدم دکورُجوع کرنے کا حق ہے، بیتمام اُموراس بات کی دلیل ہیں کہ طلاق رجع کے بعد بھی میاں ہوی کے درمیان عقد تکا ح باقی رہتا ہے۔

ر ما ابن سمعانی کا وہ قول جومومکف رسمالہ نے تقل کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کماب وسنت اور اجماع اُست،
تیاس ہے مانع نہ ہوتے تو قیاس کہنا تھا کہ نکاح باقی نہ رہے، آخرالیا شخص کون ہے جونصوص قطعیہ کے خلاف قیاس پڑل کرنے کا
تال ہو، پھر جبکہ اے مقیس اور مقیس علیہ کے درمیان دلیل فرق کا اقرار بھی ہو؟

پن اس مختفرے بیان ہے موسکف رسمالہ کے خودسائنۃ اُصول کی بنیاد منہدم ہوجاتی ہے اور اس پر جواس نے ہوائی قلعے تغیر کرنے کا ارادہ کیا تھا، وہ بھی دھڑام سے زمین پر گرجاتے ہیں۔ ذراغور فرمائے کہ ان قطعی دلائل کے سامنے اس کے برخود غلط اُنگل بچوجد لیات کی کیا تیمت ہے؟ \*\*

## طلاق مسنون اورغیرمسنون کی بحث

آیات وا مادیث بینیں بتاتی کدایک طلاق مسنونہ ہوتی ہے ادرایک غیر مسنونہ وہ توبیہ بتاتی بین کہ طلاق کی اجازت شارع نے مخصوص اوصاف ادر خاص شرائط کے تحت دی ہے۔ یس جس شخص نے ان اوصاف وشرائط سے بہٹ کر طلاق دی تو اس نے اجازت کی حدسے تجادز کیا ،اورایک ایسا کام کیا جس کاوہ مالک نہیں تھا ، کیونکہ شارع کی طرف سے اس کی اجازت نہیں تھی ،اس لئے وولغوہ وگی ، پس ہم طلاق کو اس وقت موم کر کہ سکتے ہیں جبکہ ان شرائط واوصاف کے مطابق دی جائے۔

جس فحفی کو کتب حدیث کی ورق گردانی کا اتفاق ہوا ہواس کا ایے دعوے کرنا مجیب کی بات ہے، حالانکہ إمام مالک ? نے المحوکطا بیں ذکر کیا ہے کہ طلاق سنت کیا ہے؟ ای طرح إمام بخاری نے المصحیح میں اور دیگر اصحاب صحاح وسنن نے اور ہرگروہ کے نقبہا کے اُمت نے بھی اس کاذکر کیا ہے، حتی کہ ابن حزم نے بھی انحلی میں اس کوذکر کیا ہے، اور اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں، ان میں سے ایک وہ دوایت ہے جوشعیب بن رزیق اور عطاخر اسانی نے حسن بھری سے فتل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ:

حفرت عبدالله بن و دوطبرول بن دومر بدطان قیس دینے کا ادادہ کیا ، رسول الله صلی الله علیہ و کی ایم ادادی میں الله ابن عمر الله ابن عمر الله ابن عمر الله ابن عمر الله الله الله علیہ و کم کویہ بات پیٹی تو آپ نے فرمایا : ابن عمر الحجم الله تعالیٰ نے اس طرح تھم نہیں دیا ، تو نے سنت سے تجاوز کیا ہے ، سنت یہ ہے کہ تو طبر کا انظار کرے ، پھر برطبر پر طلاق دے ۔ پس آپ صلی الله علیہ وسلم نے جھے تھم دیا کہ بس اس سے رُجوع کر نول ، چنا نچہ بس نے رُجوع کر لیا ۔ نیز آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ : جب وہ پاک ہوجائے تب تہارا ، جی چاہے تو طلاق دے دینا ، اور جی چاہے تو روک رکھنا۔ بس نے عرض کیا : یا رسول الله الله الله الله الله الله الله واج کے است تبین طلاق دے دینا ، اور جی چاہے تو روک رکھنا۔ بس الله الله وتا ؟ فرمایا : نہیں الله الله وتا ؟ فرمایا : نہیں الله الله وتا ؟ فرمایا : نہیں ا

بیطرانی کی روایت ہے، اور انہوں نے اس کی سند حسب ذیل نقل کی ہے۔

حدثنا على بن سعيد الرزاى، حدثنا يحيى بن عثمان بررسعيد بن كثير الحمصى، حدثنا أبى، لنا شعيب بن رزيق قال:حدثنا الحسن الخ .

اوردارقطنی نے بطریق معلی بن منصوراس کوردایت کیا ہے، محدث عبدالحق نے اسٹو معلی کی دلیل سے معلول تلم رانا جابا،
علر میت نہیں، کیونکہ ایک جماعت نے اس سے روایت کی ہے، اوراین معین اور یعقوب بن شیب شکلت تقدیما ہے۔
اور بیمتی نے بطریق شعیب عن عطا الخراسانی اس کی تخریج کی ہے، اور خراسانی کے سوااس میں اور کوئی علت و کرنہیں کی ۔
عالانکہ بیرتی مسلم اور سمنی اُر بعد کا راوی ہے، اور اس پر جو جرح کی گئے ہے کہ اسے اپنی بعض روایات میں وہم ہوجاتا ہے، بیرج حمالت موجود ہے۔
متابع موجود ہونے کی دلیل سے زائل ہوجاتی ہے، کیونکہ طبرانی کی روایت میں شعیب اس کا متابع موجود ہے۔
اور ابو بکر رازی نے بیرحدیث : ابن قانع عن محمد بن شاؤ ان عن معلی کی سند سے روایت کی ہے، اور ابن قانع سے ابو بکر



رازى كاسماع ال كافتلاط مصفطعا ببليتفا

ادر شعیب ای روایت کو بھی عطا خراسانی کے واسطے سے صن بھری سے دوایت کرتا ہا ور بھی بغیر داسطے ہے، کو نکہ

اس کی ملاقات ان دونوں سے ہوئی ہے، اوراس نے دونوں سے احادیث کا سائ کیا ہے، بظاہراییا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اس نے

وطا خراسانی کے واسطے سے سے مدیث نی ہوگی، بعداز ال بلاوا۔ ملاحس سے اس لئے وہ بھی عطا سے روایت کرتا ہا اور بھی حسن

ہ الی صورت بہت سے راویوں کو پیش آئی ہے جیسا کہ حافظ ابوسعیدالعلائی نے جامع انتھیل لا حکام الراسل میں ذکر کیا ہے۔

د ہاشوکانی کا شعیب بن رزیت کی تقدیف کے در ہے ہوتا، تو یہ این حزم کی تظلید کی بنا پر ہے، اور وہ منہ زور ہاور جال

سے بہر، جیسا کہ حافظ قطب الدین حلی کی کتاب القدح المعلی فی الکلام علی بعض احادیث المعلی سے طاہر

ہے۔ اور شعیب کو دار تطنی اور این حبائے تقد قرار دیا ہے۔ اور دزیتی دعتی (جیسا کہ بھی روایات میں واقع ہے) صبح مسلم کے

ر جال میں سے ہے۔ اور علی بن سعیدرازی کو ایک بھاحت نے ، جن میں ذہبی بھی شائل ہیں، پر عظمت الفاظ میں ذکر کیا ہے، اور

زبی نے حسن بھر کی کے حضرت این عمر سے ساع کی تصریح بھی کی ہے، حافظ ابوزر عدسے دریافت کیا جماک کیا کہ خسن کی کتاب المقال ہیں بائی کیا ہے، اور قبل کی سے مولی ہے؟ فرمایا : ہاں!

ماصل بید کدهدیث درجه احتیاج سے ساقط نیس بخواواس کے گردشیا طین شذوذ کا کتابی گیرا ہو،اوراس ہاب کے دلائل باتی کتب حدیث سے قطع نظر صحاح ستہ بیل بہت کافی ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ جو مخص سنت کے خلاف طلاق دے اس کی طلاق مخالفت تھم کے ہا وجود واقع ہوجائے گی، کیونکہ نہی طاری برشر وعیب اصلیہ کے منافی نہیں، جیسا کہ علم اُصول میں اس کی تفصیل ذکر کی بیٹ کے منافی نہیں، جیسا کہ علم اُصول میں اس کی تفصیل ذکر کی بیٹ ہوجائے گی، کیونکہ نہی طاری برشر وعیب اصلیہ کے منافی نہیں، جیسا کہ علم اُصول میں اس کی تفصیل ذکر کی ہو منافیات محمد کے وقت خرید و فروخت کرے (اگر چہوہ گرنا ہگار ہوگا لیکن نماز اور بی جوہ بی کہلا کے گی کے۔

اور إمام طحاوی نے نمازے خروج کی جومثال پیش کی ہے، اس سے ان کا مقعد بیہ ہے کہ عقد ش دخول اور اس سے خروج کے درمیان جو دلیل وفرق ہے دہ فقد کے طالب علم کے ذبن شین کراسکیں، ورشدان کا مقعد طلاق کو نماز پر قیاس کرنائیں، اور نہ درمیان جو دلیل وفرق ہے دہ فقہ کے طالب علم کے ذبن شین کراسکیں، ورشدان کا مقعد طلاق کو نماز پر قیاس کرنائیں، اور نہ کے درمیان جو دلیل موجودگی ہیں آئیس قیاس کی حاجت ہے، اس لئے موسکت رسمالہ کا پر فقر وبالکل ہے معنی ہے کہ:

اعتراض سیح ہاور جواب باطل ہے، کیونکہ یہ عقود کا عبادات پر قیاں ہے، حالانکہ عقد میں وُوسرے کا حق متعلق ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں اگر بالغرض! مام طحاوی نے قیاس بی کیا ہوتو آخر قیاس سے مانع کیا ہے؟ کیونکہ اس میں نکار سے غیر ما مور پرخروج کونماز سے غیر ما مور بہ طریقے سے خروج پر قیاس کیا گیا ہے، اور طلاق خالص مرد کا حق ہے، تورت کا حق صرف مہر وغیرہ میں ہے، اس لئے صحب قیاس میں موسکف کے مفنوی خیال کے سواکوئی مؤٹر دلیل وفر قرنیں ہے۔

اکسطلاقی میرتنسان کے سبب نزول میں حاکم اور ترندی کی حدیث قال کرنے کے بعد لکھتے ہیں : میرے نزدیک دونوں سندیں سیح ہیں بیفقرہ اس بات کی دلیل ہے کہ مومکعن صرف فقد ہی میں نہیں بلکہ چشم بددُور! حدیث میں بھی مرتبہء إجتها دیر فائز ہو بھے ہیں، جبکہ متافرین علی حافظ این جر بھے معزات کا بھی اس مرتبہ تک پہنچا کل نظر ہے۔ میاں اتم ہوکون؟ کہ تم میرے مزد یک کے دموے کرو؟ آیت کے سوپ نزول کی بحث امارے موضوع سے غیر متعلق ہے، ورنہ بم دکھاتے کہ میرے نزدیک مجھے ہے کہے ہوتی ہے

# طلاق سنت اورطلاق بدعت كانتانجي قرق

# تین طلاقیں دیے کے بعد عورت سے شادی کرنا کب طال ہوگا؟

﴿ وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا فِي الْحُرَّةِ أَوْ ثِنْتَيْنِ فِي الْإَمَةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً فِي الْإَمَةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً فِي الْإَمْةِ لَمْ يَطُلِقَهَا أَوْ يَمُوتَ عَنْهَا ﴾ وَالْاصَلُ فِيهِ قَوْله عَيْرَةً فِي الْآمَةِ فَوْله

تَعَالَى ﴿ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعُدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ فَالْمُرَادُ الطَّلُقَةُ النَّالِئَةُ،

۔ اور جب کوئی مخص آ زاد مورت کو تین طلاقیں دید سے یا کنیز کو دو طلاقیں دید سے یہ دعورت اس وقت تک اس مخص سے سلتے حلال نبیں ہوگی جب تک ووکسی دوسرے مخص کے ساتھ تھے قکاح نہ کرلے اور دو دوسرا تخص اس عورت کے ساتھ محبت نہ کرلے اور پھراے طلاق نہ دیدے یا انقال نہ کر جائے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ہے:'' پس اگر وہ اسے (تیسری) طلاق دیدے تو وہ عورت اس مرد کے لئے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک اس کے علاوہ دوسر مے خص کے ساتھ مثادی نہ کر لے"۔ اس سے مرادتيسري طلاق ہے۔

رَنَّ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَه مِنْ بَعُدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ فَالِ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَنُ يَّتُومُ لَا عُلَا عُلَامُونَ اللهِ يَتَنِّلُهَا لِقَوْمٍ يَعُلَمُونَ اللهِ يَتَنِينُهَا لِقَوْمٍ يَعُلَمُونَ اللهِ يُتَنِينُهَا لِقَوْمٍ يَعُلَمُونَ اللهِ يَتَنِينُهَا لِقَوْمٍ يَعُلَمُونَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ يَتَنِينُهَا لِقَوْمٍ يَعُلَمُونَ اللهِ عُلَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَوْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلَا اللّهُ عَلَا عُلَا عُلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَهُ عَلَيْ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَا عُلْ عَلَهُ عَلَا عُلُولُ اللّهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَا عُلَا عُلُولَ عَلَى اللّهُ عَلَا عُلَا عُلَ (البقره، ۲۳۰)

پھرا گرتیسری طلاق اسے دی تو اب وہ مورت اسے حلال ندہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس ندر ہے۔ پھروہ دوسرا اگر اسے طلاق و ب در اونوں برگناہ بیں کہ چرآ اس میں ال جائیں۔ اگر بچھتے ہوں کہ اللنے کی حدیں نباہیں کے اور بیاللنے ک حدیں میں جنہیں بیان کرتا ہے وائش مندوں کے لئے۔

جب کوئی مخص اپنی بیوی کو دوطلاقیں دے میلنے کے بعد تنیسری بھی دے دے تو دواس پرحرام ہوجائے گی یہاں تک کہ دوسرے سے با قاتدہ نکاح ہو،ہم بستری ہو، پھروہ مرجائے باطلاق دے دے۔ پس آگر نکاح کے مثلاً لوغری بنا کروطی بھی کرلے تو بھی استھے خاوند کیلیے حلال بیں ہوسکتی۔ای طرح گونکاح با قاعدہ ہولیکن اس دوسرے خاوندنے مجامعت ندکی ہوتو بھی پہلے شو ہر کیلئے

ا کشر فقها عیل مشہور ہے کہ حضرت معید بن میتب مجرم (صرف) وعقد کوحلال کہتے ہیں کومیل ندہوا ہو، لیکن یہ بات ان سے المات نبيس -ايك عديث من م كرني صلى الله عليه وسلم مع موال كيا كيا كها كيا كايك مورت عناح كرتا م اورد فول م سلے بی طلاق دے دیتا ہے، وہ دومرا نکاح کرتی ہے وہ بھی دخول سے پہلے بی طلاق دے دیتا ہے، تو کیا ایکے خاوند کواب اس سے نکاح کرنا طلال ہے؟ آپ نے فرمایا تہیں تہیں، جب تک کہ بیاس سے اور وہ اس سے لطف اندوز ندہولیں (منداحمد ابن ملبه

ال روایت کے داوی معنرت این عمرے خودامام بن میتب ہیں، پس کیے مکن ہے کہ وہ روایت بھی کریں اور پھری نفت بھی کریں اور پھری نفت بھی کریں اور پھری نفت بھی کریں اور پھری بلاولیل ۔ ایک روایت ریجی ہے کہ عورت رفصت ہو کر جاتی ہے، ایک مکان میں میاں بیوی جاتے ہیں، پر دو وال و یا جاتے ہیں ہوتی، جب بھی بھی ہے ہے خود آپ کے زمانہ میں ایسا واقعہ ہوا، آپ ہے بوجھا گیا مگر ہے نے جھا گیا مگر ہے نے بہا خاو عمری اجازت نہ دی (بخاری مسلم)

ایک روایت میں ہے کہ حضرت رفاعہ قرظی کی ہوئی صاحب تمیمہ بنت وہب کو جب انہوں نے آخری تیسری طاباق دے دی
تو ان کا نکاح حضرت عبد الرحمٰن بن زیبر سے ہوالیکن میشکایت لے کر در بار رسالت مآب میں آئیں اور کہا وہ مورت کے مطلب
کے نہیں ، جمعے اجازت ہو کہ میں اسکلے خاوند کے تھرچلی جا وی ۔ آپ نے فر مایا بیٹیں ہوسکیا جب تک کے تم باری کسی اور خاوند ہے
مجامعت نہ ہو ان احادیث کی بہت میں مندیں ہیں اور مختلف الفاظ ہے مردی ہیں۔

ام مرزی فرماتے میں صحابہ کا کمل ای برہے۔ عمر عثمان اور این عمر کا بھی تدبیب تابیحی فقیاء بھی بی کہتے ہیں ، بلی این مسعود اور این عباس کا بھی بھی نہی فرمان ہے اور روایت میں ہے کہ بیان کی گوائی دینے والوں اور اس کے لکھتے پر بھی لعنت ہے۔ زوق کے نہ دینے والوں اور اس کے لکھتے پر بھی لعنت ہے۔ زوق کے نہ دینے والوں اور لینے میں زیادتی کرنے والوں پر بھی لعنت ہے ، بھرت کے بعد لوٹ کر اعرائی بنے والے پر بھی بھنکار ہے و حد کر نہ بھی ممنوع ہے ، ایک حدیث میں ہے میں تمہیں میہ بتاؤں کہ او حارلیا ہوا سائڈ کون ساہے؟ لوگوں نے کہا بال فرمان نواوں نے ساور دو اس

لے ای دلیل ہے وہ می ملون ہے (این مانیہ)

الدروايت على بكرايسي نكاح كى بابت حضور ملى القد عليدو علم سے يو چھا كيا تو آب نے فرمايا بي نكاح ي نبير جس على مسود اور بواور ظاہر اور ہو، جس میں اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق اور اللی ہو، تکاری مرزی ہے جور غبت کے ساتھ ہو، متدرک سرار من کے بھی ہے کہ ایک مخفی نے حضرت عبداللہ بن محر سے سوال کیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کوتیسری طلاق دے دی،اس سے بعر ندنان می ہوکیا۔ آپ نے فر ملیا ہر گزنیں ، ہم تواسے بی ملی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں زنا شار کرتے تھے۔ نکات وہی ہے جس میں ، یودال مدیث کے بچے جملے نے کواسے موقوف سے تھم میں مرفوع کردیا، بلکہ ایک اور روایت میں ہے کہ امیر امنین صربت مرقاروق نے ایسے نکاح میں تفریق کردی ای طرح حضرت علی اور حضرت این عباس وغیرہ بہت سے محابہ کرام ہے بھی یجی یجی مروی ہے۔ پھرفر مان ہے کدا کر دوسر اخاد عرفال اور ولی کے بعد طلاق دے تو پہلے خاد بر پھرای اورت سے تکاح کر النے میں کوئی گناہ نیں جبکہ بیا چی طرح گزراد قات کرلیں ادریہ بھی جان لیں کہ دہ دومرا نکاح صرف دحوکہ اور طروفریب کا نہ تھا بلکہ حقیقت تھی۔ یہ یں احکام شری جنمیں علم والوں کیلئے اللہ نے واضح کر دیا، آئمہ کا اللہ میں بھی اختلاف ہے کہ ایک مخص نے اپنی بیوی کو دویا ایک طلاق دے دی، پھرچھوڈ ہے دہایہاں تک کروہ عدت ہے لکل تی، پھراس نے دوسرے سے تھربسالیاءاس سے ہم بستری بھی ہوئی، مجراس نے بھی طلاق دے دی اور اس کی عدت تم ہو چکی ، پھرا کے خاد عذی اسے نکاح کر لی تواسے تین میں ہے جو طلاقیں لیجی ايك يادوجوباتى بين مرف المحكى المعتيارد بكايا بهلى طرح طلاقي كنتى سدماقلا وجائي كى اوراسد ازمرنو تينول طلاقول كاحق حاصل بوجائے گا، پېلاغه بېپ توسيامام ما لکه عليه الرحمه امام ثاقي اورامام احمد كااور صحاب كى ايك جماعت كا، دومراغه به به امام الوطنيفداوران كرماتيون كااوران كى دليل بيب كرجب الطرح تيرى طلاق موركتي من نبيل آئى تو كها دوسرى كياآك ي طلاق ثلاشه الدنكاح ووقوع طلاق بثن فقهي بحث ونظر

من الكورى لكيمة بيل كماس مديث كى (لينى معرف الني مر كاني بيوى كو بحاسب جيش طلاق دين كى روايات اوراس کے القاظ کتب صدیث میں بہت ہے جی ،آوران میں اس مجلے پرشدیدا ختا ہے واضطراب ہے کہ اس میر نے بیش میں جو طلاق دى تقى است تاركيا ميايانيس؟ بكداس مدعث كالفاظ بعى معتطرب بين لبذا ابوالزبيرى اس روايت كور في وي جاسم ك، جسين الن عمر سكية الفاظ مروى بين كه : آب تيرى يوى وايس لونادى ، اوراس كور كونيس مجما (فودها على ولم يوها شيسنسا ) ـ بيدوايت ال كئران محديظا برقر آن اور توليد صححه كرموافق مادراس روايت كى تائد ابوالربيراى كى دُوسرى ردایت سے بھی ہوتی ہے جے وہ صرت جایر سے ماعاً بایں الفاظ ال کرتے ہیں این عمر سے کووہ اس سے زجوع کرلے کیونکہ

بيسندي بادراين الميد تقديهاور حتى كى دوايت محدين بادسيد يد يعدد بذكك (ال كاانتبار ترك) اوريد

سند بہت ہی تک ہے ، ادرائن ویب کی روایت میں جوآتا ہے کہ : وجی واحدۃ (اوربیایک طلاق شار ہوگی) اس ہے لوگوں نے ہے

ہولیا کہ مینیراس طلاق کی طرف راقع ہے جوائن محرفے بیش کے دوران دی تھی بہتی کہ این حزم اورائن تیم کوہمی اس دلیل ہے

گوظامی کی صورت اس کے سوائظر شدا کی کہ وہ اس کے مدرج ہوئے کا دھوئی کریں۔ حالا تکہ بھے اور واضح یات ہے کہ مینیراس
طلاق کی طرف راقع ہے جوائین محر کو بعد میں ویٹی می البڑا یہ تھرہ چیش سکہ دوران کی طلاق کے یاطل ہونے پر دلیل ہے ، اور
ایوالا میرکی روایت کا موئید ہے۔

اورآ تخضرت ملی الله علیہ وسلم نے ابن محرکوان کی مطلقہ ٹی انجیش سے زجوع کرنے کا جو تھم فر مایا تھا اس بیس مراجعت سے مراد لفظ سے معنی للوی ہیں ، اور مطلقہ رہ سے ترجوع کرنے ہیں اس کا استعمال ایک ٹی اصطلاح ہے ، جو مصرِ میزیت کے بعد ایجاد موئی۔

مؤلف نے صلی: پرمانس صاف کھا ہے کہ: چیش میں دی کی طاب ترجی ہیں ،اوراس کا کوئی اثر مرحب ٹیں ہوتا مؤلف کا پروائن اوران کے ہم مسلک او کول کی دیروی ہے، اور بیان سے اجاد ہیا نظر ہیں ہے جو سیمین وغیرہ ہیں موجود ہیں اور جن کی صحی ، اقد مخاط کی شہادت ہے ، بی قول کھن تس پرتی پہنی ہے اور ہالی نظر کی نظر ہیں ہیک مشکر (روایت) کواس سے برتر میں مکر کے ساتھ تقویت و سیف کی کوشش نے ۔ اور ہا برای اصاد ہے ہیں اضغراب کا دعوی کر تا بی کوئر امرا ہے ہوئی کوشش نے ۔ اور ہا برای اور اضغراب کی دلیل ہے۔ امام بخاری نے میں ما تعد کو دی ہوئے کی ہوئے کی کوشش نے جو اور ہا کہ اور اضغراب کی دلیل ہے۔ امام بخاری نے میں ما تعد کو دی ہوئے کہا ہوئی ہے ، اور اس ساتھ تعلی ولیل ہے۔ امام بخاری نے میں ما تعد کو دی ہوئے اس طاب ترکی ہوئے کا امام بخاری اس سکتے میں کے اشکا ف کی طرف اشارہ تک ٹیش کر ہے ، اور اس ہا ہوئی اس کے موجود ہدانات انقلاق کے شار کیا جائے گا امام بخاری اس سکتے میں کے اشکا ف کی طرف اشارہ تک ٹیش کر ہے ، اور اس ہا ہو ہیں اس کے موجود ہدانات کی تعری کر ہے ہیں ، اس کے کہو کے جوانے کی تعری کرتے ہیں ، اس کے افوا کا ہو ہیں اس کوئی اس طاب کی اس طاب کی اس ماری کی صاد میں جو طاب کی تی تی اس کے افوا کو اس کے ان کی اس ماری کرتے ہیں ، اس کا افوا کی ہو ہو خود و دھر سے ان انسطالی کا کوئی اسے شارک ہو گی اور مؤثر قرارد یا گیا۔ اس ماری دیا ہو میں مند کے پہلے آ چکا ہے ، وہ اس میں موال تی کوئی اور مؤثر قرارد یا گیا۔

صعیمین وفیرہ میں جو آجاد ہے اس سلسلے میں مردی ہیں ان میں جوڑ جوئ کرنے کا لفظ آیا ہے، جو تحض اس برمرمری نظر محی

دالے اسے آیک لیے کے لئے بھی اس مات میں فک جیس ہوگا کہ یہ نقط طلاق وقیرہ کی طرح عمید نہوی میں آیک خاص اصطلاح مفہرم رکھتا تھا، اور یہ کہ یہ اصطلاح دور ہی جو تھا گئے اور مراجعت کے معمد مرکعتا تھا، اور یہ کہ یہ اصطلاح دور ہی میں ایس ایس اوجی میں اوجی کے اور الفاظ وارد جس ان کے شرق معنی مراد جیس، ایسی طلاقی رجی و ہے کے بعد دورارہ اور اور الی تعلقات تا تا تم کرنا، الکہ لفتها سے امت کی عمارتوں جس اس میں اس کے شرق معنی مراد جیس، ایسی وراد جیس ورد الفاظ کے مطابق جیس جوا جا دور ہیں وراد ہوں وراد جیس ورد ہیں وراد خال معنی الفاظ کے مطابق جیس جوا جا دور ہیں وارد ہوسے جیس اور ہیں۔

المستريخ ريك به كراس باب ك احاديد عن زجوع كالوي من مراد لينا يمر غلط بينان في ج بحي اس دوي كي جرأت باست بهت روس سهد من به بارد من من مرادنین میونکدان کے سامنے دوا مادیث موجود تھیں جن میں شری معنی کے سوااور کوئی من رہے دیں انہوں نے اپنی ذات کواس سے ہالات مجما کہ دوایک ایک ممل بات کہدؤ الیں جو حاملین عدیث کے زائیں۔ بمی ساقط علامتبار ہو، چہ جانگے فقیا واس پر کان ندوهریں۔

شوكانى چوكلىزى مىسب سے آئے ب،اور بديات كم ي جو پاتا ہے كدفانال بات كينے سے اس كى دالت وزموائى ہوكى، اس کے اس خواس نے اسپندرسالہ وطلاق میں بیرواستہ افتیار کرنے میں کوئی باک نیس مجما کہ یہاں زجوع کے معنی مشری مرادیس ہیں، اورموكاب رسال كو (شوكاني كي تعليديس) يدوي كرت بوئ يدنيال نيس رباك استاس كي دليل كابعي مطالبه كيا جاسكا ب اور بيمي دريافت كيا جاسكا بكرد ماندويوت كے بعد كس زمانے مس بين اصطلاح ايجاد دونى جس كادورى بيع مؤلف رسالد، النوح مى طرح بدوليل دمويد ما تخفيض جرى بداس في النامي احاديث كى طرف تظرأ تفا كرديس ديكما جن بير) طلاق بحاب ميش كودا تى شده شاركيا مياسيد ماوريداً ماويت نا كالل ترويد فيعلد كرتى بين كديهال مراجعت مع تعليما معنى وشرقى مراوين مد

بين النااحاذيث على مطاقة بحالب فيض مدة جوع كرف كاجوهم وارد مواسية تهادى بديناف كاف ما كوين کی حالت میں جوطلاق دی جائے وہ بلافتک وشہرواتے ہوجاتی ہے، پرجبکہ کے احاد بہت میں بیمی وارد ہے جیسا کہ پہلے کزرچکا کہ ال مالت من دى كل طلاق كومي شاركيا كيا، قو أب بتاسية كداس منظ من فنك وترود كي كيا مواش بالى رو جاتى منه؟ اورآ مديد مرىدى تراقى كاجولفظ يا بيدان صورت معلق بجبك مايق ميال دوى كدرميان علد جديدى ضرورت بوءاوريد مورت الارى بحث مصفارج سے

إدر جس فنس سے ان احادیث کا، جو این عرب کے واقعہ وطلاق میں وارد مولی میں واحاط کیا مور بلک احادیث کی ووقعوزی می تعداد، جوماندان جر في البارى بن ذكرى ب، الفوس دارهنى ك مدين شعب اور مدين و بدالرس المجمعي، جس كيون المرود ابه بيان كي بغير جار ولال موكا كدان احاد عث ين مراجعت معرف معى وترى مرادين العن طلاق رجعی کے بعدمعا شرمق زوجیت کی طرف اوٹا۔ اور الفاظ منان کی طبیعید شرعیدی مراد ہوتی ہے، بالا ید کروہاں کوئی صارفید موجوز ا مود اور بهال کوئی مانع موجود دلیس این تیم کوچونک بیدا هادیت متحضر تیس این کین دواس پر دامتی بیس موست کرتکش بهث دهری سنت معنی و شری سے مراد ہوئے سے افکار کردیں ، کیونکہ یہاں افکار کی بھال بی بیس۔ اس کے بچائے انہوں نے جایا کہ شرایعت میں مراجعت كي جمن على فابت كردين: إلكارت وجائز بهركووايس كرديناه : طاال كر بعده والترسته (وجيت كي طرف لواناه تا كدوويه كيديكيل كيديد لفظ مشترك منه وادر مشترك بين اختال موتايب اور التيان وسيد بين بيل التبدلال ما قط موجا تاست ليكن أديس بيد خيال دى د ياكد يهان مراجعت كالبعت ميان يوى كالمرف كى في بمروك الرف يحييت زجوع كنده ك، اور موريت كاطرف بھینے اُر جو با کردہ شدہ ہے، اس سے مراجعت کے معنی خود بخو دیتھین ہوجائے ہیں، مینی طلاق کے بعد معاشرت زوجیت کی مرک مودکرنا البلاایهان اشتراک فابت کر کے استدلال پرامتراش کرنا می دیس اطلاده ازیں دور بھی بھول کئے کہ ہماری بحث لفظ مراجعت على ب جوان احاديث على وارد مواسي، نه تولفقاتر الحق على ب جوقر آن كريم على به عن اكال كرا ياب، اور نه لفظ ارجاع میں ہے، جوجائز بید کے واپس کرتے کی صدیث میں آیا ہے۔

این کم کے بعد شوکانی آئے ،اور موصوف نے اپنے رسالے میں جوطلاقی بدی کے موضوع پر ہے، بدسلک اختیار کیا کہ ان احادیث میں مراجعت کے معنی وشرق مراد ہونا تسلم نیں ، یا یں خیال کر معنی ولفوی معنی وشرق ہے عام ہیں۔شوکانی کے اس موتف کوا مقتیار کرنے کی ولیل مدہب کدان کو فنول کٹ جی میں جس کا موصوف نے مجیوں کی کتابوں سے استفادہ کیا ایک خاص ملكداور زسوخ حاصل ہے۔ كيونكد شوكانى نے مجى كتابيل بريمي تعيس اين تيم نے ديس ، كرشوكانى سے يہ بات اوجىل ربى كد بانقاق ولل علم كماب وسنت مين الفاظ كي هيلب شرعيه مراو مواكرتي ب، اور لفظ مراجعت كي هيلب شرعيه كوتهايم كر لين ك بعداس ك مراد ہونے کوشلیم نہ کرنے کی کوئی مخبائش دیں۔ اس کے بعدوہ تو یف وتر یف میں اور آئے بر صے اور محض بہت دھری کی بنا پر نیل الاوطار بين لفظ مراجعت كمعنى مشرى سيع بى الكاركر ذ الاران كاخيال تغا كه جواً حادثيث كرمنى مشرى مين نص بين ، اورجن كو مراه كرك سے كے كافى مي اورايا كوئى آئے كا جوان كى خيانت فى اعلى كارده جاك كرے، درا شوكانى سے يوچوكداس نے فع البارى سے ان تجر كار قول كيول الله فيس كيا۔

اوردار تفلني ين بروايت شعبه ون الس بن بيرين والتن عمراس فيضي بيالفاظ بيل وعظرمت عمر منى الله عند في عن الا رسول التعلق إ كيابيطلاق تاربوكى؟ أب ملى الله عليه وسلم في قرمايا : بال إلى عديث يك شعبه تك تمام راوى الديس

اوردار الفنى بيل بروابيت معيد بن حيد الرحن المسجم معى (اين مين وفيره في الركامي كاسي) عن عبيدالله بن عرص نافع من ابن عرب واقد منقول ب كرايك فن في في ابن عرب وض كياك على في دوى كوالمة (تطعي طلاق، تعين عن علاق دےدی، جبکہدو میض کی حالت بیل تی ، اتن جمر فی ایک تقید این در بیان کی ، اور تیری بیوی تھے سے الک ہوئی، ووفض بولاك زرمول الله على الله على من والتناعم الله والتي وي من وعلى من وعلى الله على الله على الله على والتواقل والم في ان عمر كواس طلاق كم ما تهوز جوع كرف كالحكم ديا تفاجواس ك لئ الجي باقى تعي ، اورنو في التي يحي باقى اى تيس جهوز اجس كادراج إلى يوى عند أرقوع كرسكا (يعن أن عمر في قوايك رجى طلاق دي تني ، ادر دوطلا قيس البي باتي تميس ، اس لئ وو أجوب كريك تع الكراتون في من دے إلى الو كيے أجوع كرمكا ہے؟ )۔ اوراس سال بي رَدِّ ہے اس فن پرجوان عرب المع ين رجعية ومعن الغوى محمول كرتاب

اور برسادي بحث توال ويت بجبك يوالم كرايا جائ كولفظ وجعت كايك ايد معنى انوي بحي إلى جوا ماد به ان عريس مراد لئے جاسكتے ہيں، ليكن جس فض لے كتب لغند كا مطالعة كيا جوائل پروائع بوكا كر لفظ مراجعت كے لغوى معنى برائ

ای تقریے واضح ہوا کہ تصدہ ان عمر میں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کابیاد شادکہ: اس سے کہو کہ اپنی ہوئی سے رُجوع کر دوروایات کی بھی عاجبت نہیں۔ رُجوع کر لیا ازخود معنی مشرمی پرنص ہے اس کے لئے وارتعلنی کی ترز تابح کردوروایات کی بھی عاجبت نہیں۔

ر با ان حزم کا السمع فی میں بیکنا کہ بعض اوگوں نے کہا ہے کہ درسول الله ملی الله طلبہ وسلم نے این عمر کوا بی بیوی سے
رُجوع کا جوم فر مایا تھا ، بیاس بات کی دلیل ہے کہ اس طلاق کوشار کیا گیا۔ ہم جواب میں بید کہتے ہیں کرآ ہو کا بیدارشا وتہا رہے زم
کی دلیل نیس ، کیونکہ این محرفے جب اسے چین کی حالت میں طلاق و سے دی او بلا شبداس سے اجتنا ہے تھی کیا ہوگا ، آ مخضرت ملی
الله علیہ وسلم نے انہیں مرف بیتھ و یا تھا کہ اپنی ملیورگی کوڑک کرویں اوراس کی پہلی حالت کی طرف اوٹا دیں۔

اس کی بہلی حالت ہے ابن جن می مرادا گرطلاق ہے پہلے کی حالت ہے، جب تو ابن جن می طرف سے بیا قرار ہے کہ یہ جملہ طلاق کے واقع ہونے کی دلیل ہے، اورا گربیلی حالت سے مرادا بھٹنا ہے سے پہلے کی حالت ہے، تو بدلفظ کے ندلفوی معنی جیس ، ندشر می ۔ البتہ مکن ہے کہ بیمنی مجازی ہوں ، جواطلاق و تلبید کی مناسبت سے معنی وشر می سے افذ کے میے جیس ، مین معنی و بیازی مراد لینے کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جہکہ وکی قریدا ہیا موجود ہوجو معنی و خیتی سے مراد لینے سے مانع ہو۔ موال یہ ہے کہ یہاں و و کون ساقرید ہے جو مطیقہ میں جانو پہلے کہ یہاں و و

اورابوداوئد بین ابوالز بیری روابت کا بیلفا مجمل ہے کہ بلودھا عسلتی و لم بوھا دیا، آپ ملی اللہ علیہ رسلم نے است محمد پرلونا دیا اوراس کو پکوئیں سمجما بیاس ہات کی دلیل تیس کہ بیطلاق واقع تیس ہوئی، بلکہ وائس لونائے کے لفظ سے بیستفاد ہوتا ہے کہ بیطلاق ویونت بیس انتظام موکر تیس میں ارتبال ہوتے ہیں جوطلاق رجی کے انفاظ اس از جوع میں استعمال ہوتے ہیں جوطلاق رجی کے نعد مو

اور آگر فرض کرلیا جائے کہ اس افظ سے خلاق کا واقع ہونا کمی درہ میں ملہوم ہوتا ہے تو سنے اوام ابدواود اس عدیث کونل کرنے کے بعد فرمائے ہیں : آنام احاد بیث اس کے خلاف ہیں۔ یعنی آنام احاد بیٹ آنائی ہیں کہ اس عرب ایک طلاق مدیث کونل کرنے کے بعد فرمائے ہیں ؟ آنام احاد بیٹ کیا ہے۔ اور بہت سے شارکی میں امام بنادی نے اس کوسراحثاروا بیٹ کیا ہے اور بہت سے معظرات نے اکرکیا ہے کہ امام احمد سے ماسٹ و کرکیا گیا کہ طلاقی بدی واقع نہیں ہوتی ، آپ نے اس پر الدر مائی اور فرما کی ایک دیا ہے۔ دالفسود ، کا ادر میں ہوتی ، آپ نے اس پر الدر مائی اور فرما کی دیا ہے۔ دالفسود ، کا ادر میں ہوتی ، آپ نے اس پر الدر مائی اور فرما کی دالفسود ، کا ادر میں ہوتی ، آپ نے اس پر الدر مائی اور فرما کی دالفسود ، کا ادر میں سے۔

اور ابوالز بیر فیر بن سلم کی کوان سب مؤلفین نے جنھوں نے دلسین پرکتا ہیں کہی ہیں، برنس راوبوں کی لمرست میں میک دی ہے، پس جن کے فزو کیک درسین کی رواجت مطلقا مردود ہے ان شیمزد کیک آواس کی رواجت مردود ہوگی ،اور جولوگ



لیس کی روایت کو پھوٹر انظے ہے تبول کرتے ہیں وہ اس کی روایت بھی شرائط کے ساتھ ہی تبول کر سکتے ہیں ، مگر وہ شرائط یہاں مفقود میں ،البذا بیدروایت بالا تفاق مردود ہوگی۔

انن مردالبر کہتے ہیں کہ : یہ بات ابوالز پیر کے سواکسی نے دیں کی واس حدیث کوایک بہت بوی جماعت نے روایت کیا ہے، مراس ہات کو کئی بھی تقل دیں کرتا ہے میں کہ اس کے میراس ہات کو کئی بھی تقل دیں کرتا ہے میں کہ اس کے میراس ہات کو کئی بھی تقل دیں کہ اس کے میراس کے میران میں موجود میں حد میں اس کے میران میں ہوتا ، صرف میں دو میں حد میں اس کے میران میں ہوتا ، جہ مالیک ہوتی ہوتی ہے ہیں اس کی روایت میکر ہی شار ہوتی ، چہ مالیک و مشہور رکس ہے۔

ربی و و روایت جس کوائن ترام نے بطریق تو بن عبداللام اضعنی (شوکائی کے رسالے جس خوداس کے اپنے اللم سالہ راوی کی نسبت انتقابی کے بجائے الی کی تعرب بال میں شوکائی کا سلا علم معلوم ہوسکتا ہے ) ھن محمد بن بہ شاد مون عبدالله عن نافع عن اپنے عمر نقل کی ہے کہ ان عمر نے اس محمد بن بہ شاد عن عبدالله عن نافع عن اپنے عمر نقل کی ہے کہ ان عمر نے اس محمد بن بہ الله عن نافع عن اپنے عمر آخر ایک گا ادان جمر تراخ تی رافعی میں فرماتے ہیں نے اپنی بوری کواس کے بیش کی حالت میں طلاق دے دی بور قرب ایک کواس کے بیش فرماتے ہیں کہ و وطلاق بی شار بین اور کو تی ملا و وازیں بندارا کرچہ تا کے دو موالات بی شار بین ہے کہ اس نے مراف کوال میں ہے ۔ بین کی روانتوں کو چھائٹ کرلیا جاتا ہے ، مطلقاً قبول ٹیس کیا جاتا اس لئے کہ و والوں میں نے ہے بیش کی جوری اور کذب و فیر و کے ساتھ بھی ہے ، اور بہت ہے تا قدین نے اس میں کا میں اس کے برو دیا ہوں کے بین کی مرف و وا حادیث دوا ہے تا ہے ، مطلقاً قبول ٹیس کیا ہوا تا جام بخاری اس کی عدر الد درائح جاتا ہے ، مطلقاً بین کی مرف و وا حادیث دوا ہے تا ہوں ہے الرق میں ۔ اس کی عدر الد درائح جاتا ہے ، مطلقاً بین کر جراف الد ہوں کے بین کی مرف و وا حادیث دوا ہوں تا ہے ، مطلقاً بین الم میں الم بخاری میں اس کے بھر سے بھر سے بھر سے دوا ہوں ہے کہ مور سے بھر سے بھر

اور بدرجوئی بے درمفتی خیز ہے کہ صند اندک روایت، جوائن اید انزیر کی روایت اور ان کے کہ صند اندک روایت ان کی باز چرک جا ان کتب احادیث انوالز پیرکی روایت کی موئیہ ہے۔ اس لئے کہ صند احمر منظ و راویوں پر شمتل اور بین برتا پر ایل نقد کے نزو کیا ان کتب احادیث میں نے بیس جن بیس جن بیس مرف میج احادیث ورج کرنے کا انتزام کیا گیا ہو۔ این جرفی کی روایت کا دائر ووسیج ہوئے ہے ان اور داوی جو اس کا دفاع کیا ہے وہ صرف اس مقصد کے لئے ہے کہ اس سے موضوع احادیث کی جائے ، خواواس کی روایت کسی اور داوی جو اس کی دفاع کیا ہے وہ موزی کی اور مسئو کی کے خلاف بھی نہ ہوت جیسا کہ حافظ ابوسعید العلائی نے جائے انتھال میں ذکر کیا ہے ، اور زیر بحث روایت بطر بین لیگ نین اور مسئو کر کیا ہے ، اور زیر بحث روایت بطر بین لیگ نین اور مسئو کر کیا ہے ، اور زیر بحث روایت بھی اور تحد بین کو ذکر احمد منظر دراویوں کے قلعید حذیط کی بنا پر عدود کی جگسا کا اور تحد بین کو ذکر کر یا گیا ہو ، ایک صورت میں اس تم کی روایت کی صحت ان اوگوں کے نزو یک کسے ثابت ہو سکتی ہے جوروایت کی جھان پینک کے فرات نے داواتف ہیں؟

اورا كرروايت كى صحت كوفرض بحى كرايا جائے تب بحى اس كو حالت حيض بيس دى منى طلاق كے عدم و توع كے لئے

موئد ما تنافكن فين رجيها كديمار عنام فهاد مجتمد تم محمام، كيونكماس روايت كالفاظريري : ليسو اجمعها فانها امر أند . وو ال سے زجوع كر الے ، كيونكه و واس كى يوى ہے۔

بدلفظ مالبعد بیش کی طلاق کے وقوع اور افتضا مے عدت تک زوجیت کے باتی رہے کی دلیل ہے، جیسا کہ جمہور فقہاسے أمت اس كے قائل ميں، كيونكدمراجعت مرف طلاق رجى كے بعد موتى ہے، اور ارشاد نبوى : كيونكدو واس كى بيوى ہے ان دونوں کے درمیان تعلق زوجیت کی بقا کی تصری ہے، بلکہ بیدروایت ، دُومری روایت کے اجمال کی تغییر کرتی ہے کہ کوئی چیز نیس سے مرادیہ ہے کہ طلاق بمانید جین ایسی چیزئیں جس سے بینونت (علیمری) واقع ہوجائے جب تک کدعد ت باتی ہے،اس تغیرے بعد ابوالزييركي روايت بحي دُوسر اويون كي روايت كموافق بوجاتي بيد

اور جوروایت این حزم نے بطریق ہمام بن کی عن قادة عن خلاس عن عمروذ کر کی ہے کہ انہوں نے ایسے مخص کے بارے یں جوائی بوی کواس کے چینی میں طلاق دے دے ، فرمایا کہ اس کو پھوٹیں سمجھا جائے گا، اس پر پہلا اعتراض تو بیہ ہے کہ ہمام کے حافظ می نقص تھا۔ وُوسرے، قادہ مدس میں اور وہ عن کے ساتھ روایت کررہے ہیں۔ علاوہ ازیں اس کے منہوم میں دواحیال یں ایک بیک اس کو بول نیس مجما جائے گا کہ اس نے سنت کے موافق طلاق دی ہے، جیسا کہ بعض کے زو یک طلاق کوجمع کرنا خلاف سنت الله و ورااحمال بيه ب كماس طلاق كوطلاق بى نبير سمجما جائد كا، مرمحاب بين جو إجماع جارى تعاده پهلے احمال كا موئید ہے۔اور خلاس ان لوگوں بیں جی مسائل بیں شدوذ کے ساتھ معروف ہوں اور این عبدالبر کی دلیل میہ ہے کہ اس متم کی منيري ال حيض كى طرف راجع بين جس مين طلاق دى كى يمطلب بيه ب كدائل عيض كؤورت كى عدّت بين شائلون كياجائكاً اورمولعب رسالدنے ابوالز بیری محرروایت کی تائید کے لئے جامع این ویب کی مندرجہ ذیل روایت جوخفرت عمر سے مروی ہے، پیش کی کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اپن عمر کے بارے بیل فرمایا۔ اس سے کبوکہ وہ اس سے زجوع کر لئے، پھر ات روک رکے پہان تک کدوہ پاک ہوجائے، پھراے چیش آئے، پھر پاک ہوجائے،اب اس کے بعد اگر جا ہے تواسے روک ر کے اور اگر جا ہے تو مقاربت سے پہلے اسے طلاق دے دے میہ ہے وہ عدّت کہ جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے عورت کو طلاق دینے ا كالقم فرمايا ہے، اور سيا يك طلاق ہوگی۔

ميمؤلف كافكرى اختلال ب، اورة ك س في كركزم چقرول بيل بناه لينے كى كوش بنداس عديث بيل آنخضرت معلى الله علیہ وسلم کا ارشاد : وقی واحدة (اوربیا ایک طلاق ہو یکی) زیر بحث مسئلے میں مرتا ہے، جس سے جمہور کے ولائل میں مزید ایک ولیل کااضافہ ہوجا تا ہے۔ این حزم اور این قیم اس ہے جان چیڑانے کے لئے زیادہ سے زیادہ جوکوشش کر چکے ہیں وہ یہ کہ اس میں مدرج ہونے كا اختال ہے، حالاتك ميدوى قطعا بے دليل ہے۔ ليكن ہمارے خودسا خنة مجتمد صاحب نے اس ارشادِ نبوى سے جان چیزانے کے لئے ایک نیاطریقہ ایجاد کیا ہے،جس سے اس کے خیال عی صدیث کامفیوم اُلٹ کراس کی ولیل بن جاتا ہے،اوروہ یہ کہ :وهی واحدة کی خمیر کومناسیت قرب کی بناپراس طلاق کی طرف راجع کیا جائے جووان شاء طلق ہے مغیوم ہوتی ہے، (مطلب کے جین میں جوطلاق دی گی اسے توزیوع کر لے میدیش کزر جائے ، پھراس کے بعد دُومراجین کزرجائے ،اب جوطلاق دی مائے گی اس کے بارے میں قرمایا ہے کہ دواکی ہوگی )۔ مائے گی اس کے بارے میں قرمایا ہے کہ دواکی ہوگی )۔

فرض کر لیجے کہ میرای کی طرف دافع ہے، اس سے قطع نظر کہاں صورت بیں یہ جملہ خالی از قائمہ وہوگا ، اوراس سے جمی قطع
نظر کہ اس طلاق کے بارے میں آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدایت دے دے تھاس سے کلام کو پھیر نالازم ؟ تا ہے ، لیکن سوال سے
کہاں سے ابوالز پیر کی روایت کی کوئی اوٹی تا ئید کہاں ہے تکاتی ہے؟ زیاد ہ سے زیادہ اس مدیث سے جو بات تکاتی ہے دہ یہ کہ

بن مر لیے اپنی بیوی کو بمالیہ حیض طلاق دی ، آئخضرت صلی اللہ علیہ وسم نے ان کو معظرت عمر کی زبانی تھم دیا کہ اس سے زجوع کہ بین مر لیے اپنی بیوی کو بمالیہ حیض طلاق دی ، آئخضرت صلی اللہ علیہ وسم نے ان کو معظرت عمر کی زبانی تھم دیا کہ اس سے زجوع کے لیں ، آئندہ ان کو اعظرت میں کوروک رکھیں یا طلاق دے دیں ، اور بیطلاق ، جس کا وقوع اور عدم وقوع ابھی معلوم نہیں ،

ایک شار ہوگ ۔

اب بیطلاق جس کا وقوع خارج میں ابھی نامعلوم ہے اس کے بارے میں آخرکون کہتا ہے کہ وہ نین ہوں گی ، جب وہ خارج میں ا خارج میں واقع اور تختق ہوگی تو قطعاً ایک ہی ہوگی کیکن اس کا ایک ہوتا کیا اس بات کے منافی ہے کہ اس سے قبل بھی عورت پر حقیقتاً طلاق ہو چکی ہے، جبیرا کہ حدیث کے خطا اس سے زجو گئر کے سے خودمعلوم ہوتا ہے۔

اورائن عمر نے اپنی بیوی کوچیش کی حالت میں صرف ایک طلاق دی تھی، جیسا کہ لیٹ کی روایت میں ہے، نیز این سیرین کی روایت میں بھی، جس پرخود مؤلف اعتماد کرتا ہے، اور اس بات کواحقانہ قرار دیتا ہے جو بعض لوگوں ہے ہیں سال تک سنتا اور اسے سی سمجھتار ہا کہ این عمر نے اس حالت میں تین طلاقیں دی تھیں۔ امام سلم نے لیٹ اور این سیرین کی دونوں روایتیں اپنی سیح میں تخ ربح کی ہیں۔

علادہ ازیں طلاق بحالت جیش کو باطل قرار دینے کے معنی بیرہوں گے کہ طلاق عورت کے ہاتھ میں دے وی جائے ، کیونک حیض اور طبر کاعلم عورت بی کی جانب ہے ہوسکتا ہے ، پس جب کی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور عورت نے کہد یا کہ وہ تو حیض تشريعمات حدايه معوصات رسی از اول از بارطلاق دینارے کا بہال تک کدوہ اعتراف کرے کہ طلاق طبرین ہوتی ہے، یا اولی تعلق الرکن میں ا کی مالے می تی تو آ وی بار بارطلاق دینارے کا بہال تک کدوہ اعتراف کرے کہ طلاق طبرین ہوتی ہے، یا اولی تعلق الرکن ا مراے اور میرمر ق موری سے سرس ۔ ۔۔۔۔ وی بول دیں ،اس بحث بیل مؤلف کے من کورست نظریات کی تر دیدے لئے فان اور اس سے جو مقامد لازم آتے ہیں وہ کی جو بیم آدی پر کل دیں ،اس بحث بیل مؤلف کے من کورست نظریات کی تر دید کے لئے فان اى قدر يان كانى ہے۔

ایک لفظ ہے تین طلاتی دینے میں لفہی بحث ونظر

مؤلف ليعة بي عام اوكون كا خيال م اوريبي بات ان جمبورها و كاقوال مع منبوم موتى م بعضول من اس بحد م تعرض کیا ہے کہ بین طلاق سے مرادیہ ہے کہ کوئی اٹی بیوی سے کیے کہ : مجھے تین طلاق وہ مجھتے ہیں کہ متعقر مین کے درمیان تین ملاتوں کے دقوع یا عدم وقوع میں جوالحتلاف تھا وہ بس اس افغال میں بیاس کے ہم معنی الفاظ میں تھا، بلکہ بیادک الناتمام احاد بہند و اخبار کو، جن میں تین طلاقوں کا ذکر آیا ہے، اس پر محمول کرتے ہیں، جالانکہ میمن فلط اور مربی وضع کوتیدیل کرنا اور لفظ کے میم اور قابل فہم استعال کے بچاسے ایک باطل اور نا قابل فہم استعال کی طرف عدول کرنا ہے۔ پھر بداوک ایک قدم اور آھے بڑھے اور البول نے لفظ البت سے تین طلاق واقع کردیں، جبکہ طلاق دہندونے تین کی نبیت کی ہو۔ حالا تکدیجے تین طلاق کالفظ ہی محال ہے، يه ندصرف الغاظ كالحميل هيء الكه معتول والكارسة كهيلناه ب- ميه بأبت قطعا غير معتول هيك منظفظ واحدتين طلاق دسية كامسئله أثمر تابعین اوران کے مابعد کے درمیان محل اختلاف رہا ہو، جبکہ محاب اسے پہلے نئے تک ندینے، اوران ہیں سے کی نے اس کولوگوں پر تا فذنيس كياء كيونك ووابل لغت ينهم اورفيطرت سليمه كي ينا يرفقت بين محقق ينف انبول نه في مرف السي تين طلاقون كونا فذ قرار دياجو سحرار کے ساتھ ہوں ، اور بدیات مجھے ہیں سال پہلے معلوم ہوئی ، اور بیں نے اس میں مختب کی ، اور اب میں اس میں اسپے تمام ببشرو بحث كرفي والول سے اختلاف كرتا مول اور ميقر ارديتا مول كر كم فض كے تجے تين طلاق جيے الفاظ كہنے سے مرف ايك بى طلاق واقع موتى ہے، الفاظ كمعنى يرولالت كائتبار سے بھى ، اور بدايسب مقل كائتبار سے بھى ۔ اوراس نقرے ميں تين كا لفظ انشاء اورائية على عقلا محال اور لغت كے لحاظ سے باطل ہے، اس لئے ميمن اندو ہے۔ جس جملے ميں بدلفظ ركھا كيا ہے اس ميں مسى چیز پرداذالت نہیں کرتا، اور میں بیمی قرار ویتا ہوں کہتا بعین اور ان کے بعد کے لوگوں کا تین طلاق کے مسئلے میں جواختلاف ہے وہ صرف اس صورت میں ہے جبکہ تین طلاقیں کے بعد دیگرے دی گئی موں ، اور عقود ، معنوی حقائق میں جن کا خارج میں کوئی وجود بیس ہوتا ،سوائے اس کے کہان کوالفاظ کے ذریعے وجود میں لایا جائے۔ پس تھے طلاق کے لفظ سے ایک حقیقت معنوبیر دجود میں آتی ہے اور وہ ہے طلاق اور جب اس لفظ سے طلاق واقع ہوگئ تو اس کے بعد تین کا لفظ بولنامحض لغوہ وگا۔ جیسا کہ میں نے فردخت کیا کے بعد کوئی تھے کی ایجاد وانشاء کے قصد سے تین کالفظ بولے تو پیکش لغوہ وگا،اور یہ جو پچھ ہم نے کہا ہے یہ بالکل بدیمی ے، ایک ایسا مخفیٰ جس نے معنی میں غور وفکرا ور تحقیق وید قیق سے کام لیا ہو بشرط انصاف اس میں چوں چرانہیں کرسکتا۔ بيده و محتذ ہے جومؤلف نے تين طلاق کے بارے میں اپنے رسالے میں کی جگہ لکھا ہے، اور اگرتم ان تمام باتوں کو دلیل و

جمع كامطالبه كاللير تول يس كرو كالفيرة للساكى باركاوي فيرمنع في معلم وكيد

فقداورا ملام كازبول حالى كا ماتم كروك وين كم معاسل شن انيا برخود فلدة وى الى جمادت سے بات كرتا ہے، اوروه مجى اس ياكيزومك ين جوعالم اسلام كاقبله ولم بهداس كه ياوجوداس كاكوش الديس كى جاتى ..

مؤلك تمن طلاق كمستك يس محاب وتابعين كررميان المتلاف كالخيل بيش كرتاب جبكس كونهال خانده خيال كر سوااس الحملاف كاكوكي وجودين واور شريخي تنن طلاق كالغلاس طلاق دينا محابده تا يعين سي لي كولى فيرمعروف جيرى و بكداس وصحاب بمي جاست في اورتاليين بمي ، اورفرن بمي ريال السيد اكرجابل بهذه داراي كابيكناك بيكنداست بيس سال بل معلوم بنوا تعاويما ويتاتا بيك كمقلى اعتلال بجين بى سے اس كے شامل حال تعاوا سلسط ميں خبروانشا واور جلى و فيرطلى كورميان كى في فرق ويس كياء بكوفتها ع أمت في تلي تين طلاق كافظ كوبيودب كبرى بين نص شاركيا ب، بخلاف لفظ الهنة ك، جس كے بارے بيس عمر بن عبد العزيز كا قول مشبور ب (كداس سے تين طلاق واقع بوجاتى بيس ، جبياكة كة عا ہے)،اورفقہاء نے البتہ جیسے الفاظ میں جو کہا ہے ۔ اگر اس سے تین طلاق کی نبیت کی ہوتو تین واقع ہو جاتی ہیں وہ محی اس بات ك دليل نه كمين طلاقيس بيك بارواقع موسى بيل.

ہمارے قول کے دلائل کا ہرویس سے ایک وہ مدیث ہے جے بہتی نے سنن میں اور طبرانی وغیرہ نے بروایت ابراہیم بن مبدالاعلى سويدين فمفلد سيتخزيج كياب، ووفرمات بين كدعا كشرينت فضل جعزت حسن بن على رضى الدعنها كاناح مين معين، جب ان سے ایک فل فت مولی تواس لی بی سے انہیں مبارک باووی وحضرت حسن فرمایا : تم امیر المؤمنین (علی بن الی طالب رمنی الله عنه) کے مل براظهار سرت كرتی مو؟ كليے تين طلاق \_اورائے دال براركا عطيه (حتمه) وے كرفارغ كرديا۔ اس كے بعدفرمايا :اكريس ف اينانان رسول الشملى الله عليه وسلم سے بيات ندى موقى بايد فرماياك : اكريس في اسبين والد ماجدسے ائے تاناصلی الله طلبه وسلم کی میرصد به ندی موتی کرآپ نے فرمایا :جبآوی نے اپنی بیوی کوتین طلاق دے دیں ،خواوالگ الك طهرول بين دى مون، يا تنين طلاقين مبهم دى مون تو وهورت اس كے لئے حلال نيس ريتي يبال تك كدوه و وسرى جكد تكاح كرية بن النائد و المادة الثلاث واحدة بن اس مديث كوسند كر ساتفال كرت ك يعد لكهة بن كداس كي سندي ب-

حضرمت عمروضى الله عندية ايوموى اشعرى وضى الله عندكوجو محظ تكعاتها اس بيس بيهى تحريفر ما ياتعاكه جسمخص في ايل بوی سے کہا: مجمعے تین طلاق تومیر عمن عی شار موں گی۔اس کوار نعیم نے روایت کیا ہے۔

ا معربن حسن كماب الآثاريس الى سند كماته معرب ابراتيم بن يزيد في عددايت كرت بيل كدانهول في ال مخص کے بارے میں، جوا کیک طلاق دے کر تین کی یا تین طلاق دے کرایک کی نیت کرے، فرمایا کہ: اگراس نے ایک طلاق کبی تو ایک ہوگی اوراس کی نبیت کا پچھائتار نہیں ، اورا کر تین طلاق کہی تھیں تو تین واقع ہوں گی ، اورائ کی نبیت کا اعتبار نہیں ۔ إمام محمد فروسة ير بهماى وبلية ير اوري الم الامتياكة ل ب

الراسية والمرين ميدامزيز في الماميدا كدوكاش بك الماق ايك بزاريوق بهى البية كالفظ ال على المامية وكالفظ ال على المامية وكالفظ المامية وكالفظ المامية وكالفظ المامية وكالمناء تمن طال کا تعلیو۔

ن استانی کاب قام (ج: من: ) عی فرماتے ہیں کہ : اگر کسی نے اٹی کی بیدی کوآتے ہوئے و کیو کر کہا : سجے تین طلاق اور پرائی بدی می سے کی ایک کے بارے میں کہا کہ برمرادی باتوای پرطلاق واقع ہوگی۔

مربی شامر کہتا ہے : وأتم مروطالق الله الله (أم مروكوتين طلاق) بيشامراسية حريف سے مقابله كرد باتقا،اسے تاكاكول اور كافريس ما الواس في يوى كوطلاق الماسية موسة كى معر عدر ويار

الكادرم لما ثام كبتاب والمت طالق والطلاق عزيمة تلاث ومن يشوق أعق وأظلم فیینی بها آن کنتِ غیر رفیقة

وما لأمرىء بعد المثلاث لندم اور تھے تین طلاق، اور طلاق کوئی ہلس تداق کی بات نیس ، اور جوموافقت ندکرے ووسب سے بردا ظالم اور تطع تعلق كرق والا ب، البذا الرقور فا فتت ديس ما بني تو تين طلان ك كرا لك بوجاء اور تين ك بعد تو آدى ك ليح اظهار عدامت كاموقع مجمی میں رہتا۔

إمام جمد بن حسن سنه إمام كسائى سف ال شعر كاصطلب اور يحم دريافت كيا تقاء آب سف جوجواب ديا إمام كسائى سف است معد پند قرمایا ،جینا کشس الائدروس کی المیوط میں ہے،اور تو یوں نے اس شعر کے وجو واعراب پرطوایل کام کیا ہے۔ مركى مؤسناك كايد مقدوريس كدوه أئمه تحووم بيت كرك إمام الحولى الكى بات نقل كرسك جوتين طلاق بلفظ واحدد مين شے منافی ہو۔ سیبوبید کی الکتاب، ابوبل قاری کی ابینات، این جنی کی خصائفی، این یعیش کی شرح منصل اور ابوحیان کی ارتشاف وفيره أمهات كتب لواور جتنا جانبوانيس جيمان مارو، كرتهيل ان من ايك لفظ بحي بهار يه دعوي كخلاف نيس ملے كا۔ارے خودرو مجتمد القويد دموك كي كرتاب كرتمن طلاق بلغظ واحدكونه محابه جائے تنے، ندتا بعين ، ندفتها ، ندعرب وان كے يهال تين طلاق وسينے كى كوئى صورت اس كے سوائيس كه طلاق كالفظ تمن بارد جراديا جائے يدسب محابہ وتا بعين ، تنع تا بعين ، فقهائے دين ، عرب اورعلوم عربية برافتراب يتم دي كيورب وكداست نواسه ورسول حضرت حسن رضى الله عند جوسحاني بين وه بهى جاسنة تنه ،ان كه والد الإران كيابا (عليهم السلام) بمى جائة تقيمان كوحفرت عمر اور ايوموى اشعرى رضى الله عنها جائة تقيم ابرائيم خفى جائة تقيم، بن کے بارے یں اہام معی فرماتے ہیں کہ :ابرائیم نے اپنے بعدائے سے بڑاعا کم بیں چھوڑا، نہسن بعری، نہائی سیرین، نہ اہل بھرو میں، نہ اہل کوف میں، اور نہ اہل تجاز اور شام میں۔ اور جن کے بارے میں این عبدالبر نے التمبید میں ان کی مرسل ا حادیث کے جمت ہوئے گاڈ کر کرنے بوئے جو پچھلکھا ہے وہ قابل دیدہے۔

اوراس کو دعفرت محرین فررالعوریز بھی جائے تھے، اور عربن عبدالعویز ، عربن عبدالعویز بیر ، اوراس کو إمام ابو صنیف جائے تھے، ووایام بکن جوملوم عربید کی کودیس بلا اور بھلا پیولا ، اس کو امام محربن حسن جائے تھے، جن کے بارے میں موافق و محالف شنق اللفظ بیں کہ وہ عربیت میں جمت تھے، اس کو امام شافعی جائے تھے، وہ امام قرشی جوائم کہ درمیان یک تھے، ان دولوں سے پہلے عالم دار الجرست امام مالک مجمی اس کو جائے تھے، اس کو بید عربی شاعر اور دہ عربی جائیا تھا، کیا اس بیان میں کو درموان کی بیشانی ندامت سے عربی آلود ہوگی؟ اور اس کے بقین میں کوئی تبدیلی داتھ ہوگی؟

اورانشاء میں عدد کو گفتو قرار دینا شاید ایک خواب تھا جوموُلف نے دیکھا اور وہ اس پراَ حکام کی بنیاد رکھنے لگاء اور عدد کوافو مشہرانے کی بات اگر مؤلف کو حاذ ق اُصولین کے ایک گروہ کے اس قول سے سوجھی ہے کہ عدد کامفہوم نہیں ہوتا اور اس سے مؤلف نے سیجھ لیا ہو کہ جس کامفہوم نہیں ہوتا وہ لغوہ ہوتی ہے، تو سالیک ایسا انکشاف ہے جس میں کوئی مخص موصوف کا مقابلہ نہیں کرسکتا ، اس متم کی سوجھ سے اللہ کی پناوہ آئتی جا ہے۔

پس مسلمان جب اپنی بیوی کوطلاق دینا جا ہے تو یا تو خلاف سنت تمن طلاق بلفظ واحد طبر میں یا جیش میں دے گا ، یا سنت کے مطابق تین طلاقیں تمن الگ الگ طبروں میں دے گا۔طلاق خواہ کی لغت میں ہو بحر نی میں ہو ، یا فاری میں ، ہندی میں ہویا معنی زیان میں ویان الفاعد کے درمیان کوئی فرق میں۔ بہر صال جب آوی طلاق دیتا جائے آتے پہلے ایک یا دویا تمن کا اراد و کرسے کا میں میں نہا تھا کا کر رہے گا جو اس کی مراد کواوا کر سکے والباق واقع جو جائے گی جس کا اس نے اراد و کیا ہے وہوا واکی کا وقوا والب کیا ہے وہوا ہے کی جس کا وقوا والب کا وقوا والب کا وقوا والب کے اداد و کیا ہے وہوا ہے کی جس کا وقوا والب کی وہوا ہے کی جس کا وقوا والب کی وہوا ہے کی جس کا وقوا والب کی وہوا ہے کی جس کا وقوا والب کی وہوا ہے کیا ہے وہوا ہے کی وہوا ہے کو وہوا ہے کی وہوا ہے کی

الذكر يركي تياس كيام اسكاب اوروليل فرق كياوجود قياس كرنااور محى احقانهات بـ

اور رکانہ کے تین طلاق دیے میں این اسحاق کی جوروایت مند ہیں ہاں پر بحث آ کے آئے گی ،اور جب سند سامنے م بموجود ہے تو ضیا و کی تھے کیا کام دے سکتی ہے؟ ضیا وتو حدیث ضعرجیسی روایات کی بھی تھے کرجاتے ہیں ،بعض غلو پیند حضرات مسند ہ میں جو پر کھی ہے سب کوئے قرار دیتے ہیں ،اور ہم خصائص مند کی تعلیقات میں حافظ این طولون ? ہے اس انظر بے کی ملطی لَقُلُ كَرِيجَ مِن اللَّذَا ان لُوكُول كُوتُور بيضادوا ورحد بعيد ركانه برآ تنده بحث من تعتلوكا انتظار كرو-

اور تمن طلاقیں بدلفظ واحدواقع ہوجاتی ہیں اس کی ایک دلیل حد مد لعان ہے، جس کی تخریج عزاری میں جوئی ہے : م ير عب الندون الله مندفي المان من كماكه : يارسول الله المنظمة اكريس ال والين ياس وكمول و كويا من في ال مدوثی تبست لگائی ، پس انہوں نے آنخضرت صلی الله عليه وسلم سے علم سے پہلے ہی اس کوئین طلاق دے ویں۔ اور کسی روایت میں مہیں آتا کہ آنخضر خصکی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھیر فر مائی ہو، اس بہتین طلاق بیک لفظ واقع جونے کی دلیل ہے، کیونک بیمکن نبين قا كه اوك تمين طلال كابلغظ واحدواقع أونا محصة ربي اورآ مخضرت صلى الله عليه وسلم ان كي اصلاح نه فرما نمين وأكرية مجمعنا سيح ندفی او آ مخضرت صلی الفدهلیدوسلم اس کی اصلاح ضرور قرماتے۔اس مدیث سے تمام آمت نے بی مجماسے ( کر تین طلاقیں ملفظ واحدواتع موجاتی ہیں ﴾ حق کران حزم نے بھی بی سمجا ہے، وہ لکھتے ہیں : حویر نے اس مورث کو بیجو کرطلاق دی کرووان ک ہوی ہے، اگر تین طلاق بیک وقت واقع نہیں ہوسکتی تعیں تو آسخضرت صلی الله علیہ وسلم اس پرضرور کلیر قرماتے۔ اور إمام بھاری ج نے ہمی اس مدیث سے وہی سمجما ہے جو بوری اُست نے سمجماء چنا نجدانبوں نے باب من اجاز طلاق الثواث سے تحت پہلے یہی مدید اللی ہے،اس کے بعد صدرمی مسیار اور بھر معنر سے ماکٹر کی مدید اس مخص کے بارے میں جو تین طلاقیں دے۔جواز ےان کی مرادیہ ہے کہ تین طلاق جع کرتے میں مناوری ،جیما کہ إمام شاقی اوران حزم کی دلیل ہے۔ مرجمبور کا فرنب میں مرتين طلاق بيك والت والع كرية بين مناه ب، جبيها كران عيدالبرية الاستدكار بين خوب تنصيل مع العرام بيال اس مسئلے ی محتیق کے در سے نہیں۔ امام برفاری کا بیمطلب نہیں کرتین طلاق کے بداغط واحد واقع ہونے میں کوئی الحشلاف ہے، اس لئے ملہوم إمام بغاري كافلالا كے خلاف موئے كے علاووش كيمي خلاف هماس لئے كرتين طلاقوں كا بيك وقت واقع بوجا الالام معرات كالمنق مليدمئد بي من كاقول لائق التهار بي جيدا كداين النين في كما ب-الحنواف الريق كياميا بال مرك كى فلارد سے ، يا ايسے فض سے جس كا اعتلاف كى شار بيل تيس اين جر كو يهاں بعول موتى ہے ، اس لئے انہوں كے امام بناری کے الفاظ کا اس مفہوم کوشائل ہونا مجمی جویز کیا ہے۔اس کا خشابیہ ہے کہ انہوں نے این مغیب جیسے او کول پراعتا و کرالیاء مالا کہ سی مدت کے لئے ایسے نعس پرامتا و کرنا سی جیس کا کہ قابل اعتادراویوں کی سندے اعتمال ف کیا جائے واس بحدكال كمولع يراتظار يجف

رمول الدملي الله عليه وسلم عن القباع مع القباع عن تالعين عداور بعد محطرات من بهدا عاد يد معتول بن الن میں زار کیا گیا ہے کہ کی نے اپنی اول کو ایک برارطلال وے دی اس نے سوطلال ویں اس نے نافوے اس لے آخو اس لے أ مان كم ستارول كي تعداد بن وغيره وغيره ويروا إن مواما إمام ما لك ومصلف ابن الي شيب اورسلن الملي وغيره من مروى ال والمام اماد عدال المطل وليل إلى كريمن طلال بلغظ واعدوالي بوجال إلى الكوكسيد الديمت الالهدام

است من ونی ایسا من می موجود موجوبیدند جانیا موکه طلاق کی تعداد صرف تین تک ہے، یہاں تک کدوہ یکے بعد دیمرے ہزار، موریا ئاتو مدمرتبه طلاق ویتا چلا جائے ، اور اس طویل مدت بی فتهائے محاب بیں سے کوئی بھی اسے بیند بتائے کہ بندو، خدا اطلاق ک آخری مدیس تین ہے۔ محابر رام کے بارے میں اس فروگز اشت کا تعبق ربھی محال ہے، البذا پیشلیم کرنا ہوگا کہ بیرطلاق دسیة وتت طلاق وہندگان کے الفاظ تھے، لیعنی ایک فخص کہتا : کتبے ہزار طلاق، دُومرا کہتا : کتبے سوطلاقیں، تبسرا کہتا : کتبے نانو ہے طلاقیں ان تمام الفاظ سینے طلاق دینے والوں کا مقصد ایسی طلاق واقع کرنا تھا جس سے جیونت کبری عاصل ہو جائے ،اور بیالی مملی بات ہے کہ اس میں کمی طرح ہمی شفی کی مخوائش دیں۔

يج ليني إمام مالك سے روابت كرتے بين كمانين بيره ريث پنجي ہے كما يك فض نے عبدالله بن عماس رمني الله عنماست كما کہ : پی سنے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دے دی ہیں ،اس کا کیا تھم ہے؟ قرمایا : تین طلاقیں اس پر واقع ہو کئی اور ستانو ہے طلاقوں كماتوتوف الله تعالى في آيات كالمراق بنايا التميد بس ان عبد البرف ال كومند كم مناته و كركيا ب

این وزم بھی بطریق عبدالرزاق بن سفیان الثوری اسله بن کہل سے روایت کرتے ہیں کہ ہم سے زید بن وہب نے یہ صدیت بیان کی کرمعرست مربن خطاب رمنی الله عند کی خدمت بین آبک فض کا مقدمه بیش بواجس فے اپنی بوی کو بزار طلاق دی تحیل احظرت عرسف اس سے دریافت فرمایا کہ : کیا واقعی تو نے طلاق دی ہے؟ وہ بولا کہ : یس تو ہلی نداق کرتا تھا۔ آپ لے اس پروز و افغایا اورفر مایا : محد کوان میں سے تین کافی تھیں۔ سنن بین میں بھی بطریق شعباس کی ش رواعت ہے۔

فيزان وم بطريق وي من يعفر بن برقان بمعاوية بن الى يكل من روايت كرية وي كدا يك فض معزرت على الله

عندسك پاس آيا اوركها كه : يس في الى يوى كوايك بزارطلاق دى به الريايا : وه تين طلاق كما تعريق سد ما تدموكي به

ين بطريق عبدالرد اق عن الثوري عن عمرو بن مرة عن معيد بن جيررواجت كرست بي كدان عباس منى الدعنمان أي مخص سے جس نے بزار طلاق دی تنی ،فرمایا : تین طلاق اس کو تھے پر حرام کردیتی ہیں ، یاتی طلاقیں تھے پر جبوٹ کھی جا کیں گی ،جن كماته تونية الدتالي كاليات وزال بنايا سن بيتي من بي ال كامل به-

فيزان ورم بطريق وكت من الاعمل عن حبيب من الى ثابت صفرت على كرم الله وليله مندروا بهد كرية بي كدا ب طبرانی مطرت عبادہ ست روایت کرتے ہیں کہ آئے ضربت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس من کے بارے میں، جس نے جزار طلاقين دين بغر مايا كه : تين كالواست في حاصل ب إني عدوان ادر الم بها الله رقبالي جاجي او اس يركر دنت فرما من اور جاجي او

مستدعبدالرزال ين جدعهاده يهال كالشل دوايت ب وكرعبدالرزال كي دوايت يم علل بي ين المريق شعبية عن إلى نجيع ، ان كابدروايت كرت بي كرايك في اليايد أي وي كوبوطا إلى دردي ، ان عال وفي الدوند إلى عالى الله واليا ترف المنظم المرائي عاور يرى دوى تهدت الدوق الدين الدين كما الدول المرائي المنافقة المنظم المنتاء المعلقوفي المدول المنافقة المنتاء المعلقوفي المنتاق ال

بیز رسی بطریق معبد بمن الانمش من سروق عبدالله بن مسعود رسی الله عندے روایت کرتے ہیں کدآپ نے اس مخف ہے ، جس نے سوطلاقیں و سے تھیں ،فرمایا : وہ تین کے ساتھ ہائند: وکن اور ہاتی طلاقیں عدوان ہیں۔

ابن جزم بطریق عبدالرزاق، من معروم الاعمش عن ابرائیم عن علقه و معزت عبدالله بن مسعود رضی الله عند ب روایت مرح بی کرتے ہیں کہ : ایک فضی نے ماتو ب طلاقیں دی تھیں ، آپ نے اس بے فرمایا کہ : وہ تمن کے ساتھ بائند ہوئی، باتی طلاقیں عدوان ہیں۔

نیزائن جزم بطریق و کی جن اسا میل این انی خالد ، إمام عمل سے دواے تکرتے ہیں کہ ایک مخص نے 8 منی شریح جے ہے کہا کہ : جس نے اپنی یوی کوسوطلاقیں دی ہیں ، شریح نے فرمایا کہ : وہ تھے سے تین کے ساتھ ہا کہ ہوگی اور ستانو سے طلاقیں اسراف اور معصیت ہیں۔ معظرت زیدین فابت اور صفرت این عمرضی افتہ منہ ہے ہے ہے کہ انہوں نے اسراف اور معصیت ہیں۔ معظرت زیدین فابت اور صفرت این عمرضی افتہ منہ ہے ہے ہے کہ انہوں نے افتاح اور افتظ البتہ کے ہار سے جس فرمایا کہ اس سے تین طلاقی واقع ہوجاتی ہیں جیسا کہ این عزم کی انتی اور ہائی کی السمنعقی اور دیا تی طلاقوں کو بلفتا واحد جمع کرتا ہے۔

مجوع القبى (مستوزید) میں ذید بن علی من ابرون جده کی سندست منظرت علی کرم القد ولیلہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہ اللہ قریش کے ایک آ دی نے اپنی دوی کوموطلا قبی دیں آ مخضرت منی اللہ علیہ وسلم کواس کی خروی کی تو آ ب مسلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: تین کے ما تھواس سے بائے ہوگئی ، اور مینانو کے طلاقیں اس کی گرون بیل منصیدی ہیں۔

إمام مالك، إمام شافق اور إمام بنها في عبد الله بن الله عند مند مند روايت كرية جي كه جعزت الوجري ورضى الله عند ف فرما إن الك طلاق تورت كوبائية كروي هي تين طلاقين المت حرام كردين جي، يبال تك كه دو وُوسرى جكه لكاح كريب اوراي عهاس وهي الله عند في السيودي في من باوي بين جمل في وُخول سي قبل التي يوى كوفين طلاقين وي وي تعمين اليابي فرما إه اوداس كاهل هذ ت عبد الله بن عرويني القد عند سيم وي ب

عبدالرزال الى سند كالم على من المعلم الله بن مسعود وهي الله عند مدوايت كرت بي كدن الكرفت لي النالوب طلاقين وين المدن الكرفت المواقية عند من المدن المواقية عند من المواقية ال

معراص المراس ال

این ام میر بن مسن برواست امام ایومنید من مهاده معزمت ابراتیم فنی سے نقل کرتے ہیں کہ جس مخص نے ایک طلاق اول برکراس کی نیب تین طلاق برکراس کی نیب تین طلاق برکراس کی نیب تین طلاق برکراس کے نیب کالفظ کہا تو ایک طلاق برکی اس کی نیب کوئی جزئیں۔ امام محمد فرماتے ہیں جم ان سب کو ایستے ہیں ادر ایک الفظ کہا تو تین موں کی اور اس کی نیب کوئی چیزئیں۔ امام محمد فرماتے ہیں جم ان سب کو ایستے ہیں ادر یکی امام ایومنید کا تول ہے۔

مسین بن مل کرادی اوب القعنا میں بطریق مل بن عبداللہ (این المدیل) عن عبدالردّ اق من معربن طاوئی سے مطریق طاوئی (تابعی) کے بارے میں رواب کرتے ہیں کہ: جونفی جہیں طاوئی کے بارے میں یہ بٹائے کہ وہ تین طاق کے ایک موسے کی رواب کرتے تھے ،اسے مجموعات مجموعات

ان جرت کی میں جرت کے بین کر ایس کے مطاء (تابع) سے کہا کہ :آپ نے انن میاس سے یہ بات کی ہے کہ کر (یعن وہ مورت جس کی شاد کی خاند آبادی شاد مطاء دان میاس کوسب سے لایادہ جائے ہیں۔

ایو کر بصاص رازی آخام القرآن بی آیات وا حادیث اوراتوالی سلف سے تین طلاق کے وقوع کے دلائل ذکر کرنے کے بعد کیجے بیں ایک مسلف میں اور اجماع سلف تین طلاق بیک وقت کے وقوع کو قابت کرتے ہیں ، اس طرح طلاق دینا معصیت ہے۔ معصیت ہے۔

الدالوليداليا جي السمنطقي شي فرمات جي : پس جوفض بيك لفظ جين طلاقيس و سيگااس كي تين طلاقيس واقع موم مي كي ، معاصب فلتباء محى اس كي تأن سنده اور مهار سية ول كي وليل إجهاع سحايد سنيه كيوكديم مسئله اين عمر وحران بن صيان ، عبدالله بن مسعود الهن عهاس الد جرم واور عاكش ومن الأعلم ست مروى به اوران كاكو كي خالف تين -

الديكر بن فرنى تين طلاق كالذكر في الرسه بن الن كا مديد الن الدين المراس كا مديد الن كرسان كا الدين المراس كا مديد الن كا الدين المراس كا مديد الن كا مديد موجود من المراس كا معارض محود بن البيد كا مديد موجود من بن بن الن كا معارض محود بن البيد كا مديد موجود من بن بن الن كا معارض من المراس المراس

مطلب بوسية كاكرة مخضرت ملى الله عايد الم في ال كورة الماوتات مديد شي الكاف كرووة والم ملى الله عليد ولم كال ر منب اک وہ ایکی عمل طلاق کے وقوع کی ایل ہے واور این مراو کے لئے کافی ہد مافادان عبد البر نے التمبید اور الاستدكاري المستظ سكوااكن كرفاوال إدماع تارة على بهداؤج عكام لايد

لفظ واحد سے طلاق علاشہ کے وقوع میں فقہا واسلاف است کا ابتماع

ملامداین امام دنی علید افرمد فلح القدیر عمل لکیتے ہیں۔ فقہائے محابہ کی تعداد ایس سے زیادہ نہیں، مثلاً : خلفائے راشدین، میادلم زیدین بیرت ، معاذین جیل ، انس اور ابو بریرورشی الشد تم - ان کے سوا نقبائے محاب علیل جیں ، اور باتی عفرات الني مے زجوع كرتے اور الى سے فتوى دريافت كياكرتے تھے اور بم ان مى سے اكثر كى فل صرح عابت كر بچے بيں كدوه تمن طلاق كرقوع كو قائل تقد، اوران كا قالف كوئى مّا برنس بواراب في كربعد باطل كرسوا كياره جا يا ٢٠١٠ بنار بم نے کہا ہے کہ اگر کوئی ما کم بے فیصلہ دے کہ تین طلاق بلغظ واحد ایک ہوگی تواس کا فیصلہ نافذ نبیں ہوگا۔ اس لئے کہ اس میں اجتہاد كم مخائش ديس ، البذار يخالفت باختلاف بيس اور صغرت الس كى بدروايت كه تمن طلاقي تمن عى بوتى بين، إمام طماوي وغيره

جس من سن كناب وسنت، الوال سلف اور أحوال محابه رضوان النهايم الجمعين سے جمهور كے دلائل كا احاط كيا مود واس مسطے عمل ، نیز فقہائے محلب کی تعداد کے بارے عمل این جام کے کلام کی تو ت کا سمج اندازہ کرسکا ہے، اگر چداین حزم نے أحكام بلى الن كى تعداد بوصائے كى يہت كوشش كى ہے، چنانچ انہوں نے ہراس محاني كوجس سے نقد كے ايك دوستكے بحى منقول تھے، فتهائ محابك مف ين ثال كرويا استان وم كامتعد محابكرام كالطال وتعليمين ، بكريم تعديد كاجاى مسائل میں جمہور کا بیے کمہ کر توڑ کر عیس کدان سب کی تقل چین کرو۔ حالاتکہ ہروہ تخص جس سے فقہ کے ایک دومسئلے یا سنت میں ایک دو مديثين مروى بول اسع جنهدين على كيد الركيا جاسكا يدع خواوه وكونى موداكر چدمحابيت كاعتباد سي محابرام كامرتبرببت عقيم القدرب، ادراس كى محتفيل أعده أيكى\_

اور جوض كى چزر إجماع ثابت كرة كان اكدال كامكاب جداكيد اكد فروى قل كوشر والفرات بجووسال نوی کے وقت موجود تھے، وہ خیال کے سمندر می فرق ہے، اور وہ جیب اجماع میں جمہور کا تو ڈکر نے میں اس حزم سے بازی لے سياب،ايا فض خواومنيلى مون كامرى موكروومسلمانول كراسة كربائ كاورراه بريل رباب

حالمه من حافظ ائن رجب عنلي بجين عل اين قيم اوران كرفي (اين تيميه) كرسب ير منع تع ، بعدازان ان يربهت سے مسائل عمل الن دونوں كى كرائى واقتى موئى ، اور موسوف نے ايك كاب على حمل كانام بيان مشكل الاحاديث الواردة فى ان الطّلاق الثلاث واحدة ركمامال مستطين النودونول كوّل كورّ دّ كياماوريه بات الناوكول ك ليّ باعث عبرت ہونی جائے جوا حادیث کے مرافل دکارئ کوجانے بغیران دونوں کی بجٹی (تشغیب) \_ برجوکا کماتے ہیں، حافظ اس رجب اس كاب من ويمر باتون كماده يمي فرمات بن

بانا جائے ماہ عاب اوران اندساف سے ، جن کا قول حرام وطال کے فتوی ش لائق استبار ہے ، کوئی مرس جن عابت نیس کہ تمن طلاقیں وُخول کے بعد ایک تاربوں کی ، جبکہ ایک لفظ سے دی گئی ہوں ، اور اِمام اعمش سے مروی ہے کہ وفد عمل ایک بزمانقا، دو کہا کرتا تھا کہ بس نے علی بن ابی طالب (رمنی اللہ عنہ) ہے سنا ہے کہ: جب آ دی اپنی بیوی کو تین طلاقی الکیہ میس میں دے ڈالے توان کوایک کی طرف رقد کیا جائے گالوگوں کی اس کے پاس ڈارگی ہوئی تھی وآ نے بیتے اور اس سے بیر صدید سنتے تھے، میں بھی اس کے پاس کیا اور اس سے کہا کہ : تم نے علی بن ابی طالب (رضی اللہ عند) سے سنا ہے؟ بولا : عمل نے ان ے ساہے کہ جب آ دی اپنی بوی کو تمن طلاقی ایک مجلس میں دے ڈالے تو ان کوایک کی طرف رو کیا جائے گا۔ میں نے کہا؛ آب نے صرت علی سے بید بات کہاں تی ہے؟ بولا: شی تھے اپنی کتاب نکال کر دیکھا تا ہوں ، یہ کہ کر اس نے اپنی کتاب نکالی ال شراكعاتما:

بم الشدار من الرجيم ميدو وحريب جويس يعلى بن إلى طالب سي بوه فرمات بيل كد جب وي الى يوى وتين طلاقیں ایک مجنس میں دے والے اس سے بائد ہوجائے گی ، اور اس کے لئے طال تیں رہے گی بیاں تک کئری اور شوہرے نكاح كرب من في المان موجائ التحريز كالورب الورق بيان كالدر تاب بولا: مع توسى ب الكن ياوك بي سے میں جا ہے ہیں۔اس کے بعد این رجب نے حجزت حسن بن علی رضی الله عنما کی وہ مدیث سند کے ساتھ تل کی جو پہلے مرز ریکی ہے، اور کہا کہ: اس کی سندی ہے۔

اورحافظ بمال الدين بن عيدالهادى المستلى ئے اپنى كراب السير المحاث الى علم الطلاق العلام ميں اس سيكے پرائن رجب کی فدکورہ بالا کماب سے بہت محدونتول جمع کردیے ہیں ،اس کا مطوط دمشق کے کتب خانہ ظاہر یہ میں موجود ہے،جو الجامع كشيم ش كتحت درج بـ

جمال بن عبدانهاوی اس كتاب من أيك مكه كلعة بين: تمن طلاقيس تين عى واقع بوتى بين، ين سي غربب ب، اورايى مطلقة مرد کے لئے طال میں ہوگی بہاں تک کدمی ووسری میکرناح کرے۔ امام احمد کے زبب کی اکثر کا بول مثلا : خرقی، المقع الحرر البدايد وغيره على الكافى لوج م كساته فيا كمياب الرم كيتي بين كديش في ابوعبدالله (إمام احدين منبل) سها كه الناعبان كى حديث كدة تخضرت ملى الله عليه وسلم ، الويكر اور عمر رضى الله عنها كے ذیائے ميں تين طلاق ايك بوتي تقي ، آپ ال کوکس چیز کے ساتھ زو کرتے ہیں؟ قرمایا بلوگوں کی این عباس سے اس روایت کے ساتھ کدوہ تین ہوتی ہیں۔اور فروع میں ای قول کومقدّم کیا ہے،اور المغنی میں بھی ای پرجزم کیا ہے،اورا کٹر حصرات نے تواس قول کے علاوہ کوئی قول ذکری نیس کیا۔ اورائن عبدالهادی کی عبارت می اکثر کتب اصحاب احد کا جولفظ ہے وہ احمد بن تیمید کے بعد کے متاخرین ،مثلا : بنوطع اور مراورہ کے اعتبارے ہے، ان لوگوں نے اس تیمید سے دھوکا کھایا ہے، اس لئے ان کا قول اِمام احمد کے قدیب میں ایک قول شار



نك بركار التروع كامعند كى مى معنع كانكولوك عدي منون غاين يمير عالم يهد كمانيا.

المرائز من كالمرائز التحق من منعود في المينا رمائل الدائد على المولاد المرائل المرائل

مورجن نے تین طلاقیں ایک فقاعی دیں اس نے جالت کا کام کیا، اور اس کی بیوی اس پر ترام ہوئی ، اور دواس کے لئے مجی ملال شیرو کی پیال تک کہ دوؤ دسری میک تکال کرے۔

المهم کنے جواب کامنی اوا تحسین بن الی معنی الحسن نے طبقات و تابلہ می مسدد بن سر بدے مذکرے میں مذکے ماتھ کے ساتھ ماتھ ذکر کیا ہے ، اور اس کی سے دلئی ہے جس پر حابلہ امن اوکرتے ہیں۔ اِمام احمہ نے اس مستظر کوسنے میں ہے اس لئے ٹارکیا کہ رواض ، مسلمانوں کے نکاموں ہے کھیلے کے لئے اس مستلے کی ماتھ ہے کرتے تھے۔

بہام کیر راوالوقا و بن محکل الحسنلی کے اللہ کروش ہے : اورجب کی نے اپنی دوی ہے کہا : کھے تین طلاق محرد واق تین ی واقع ہوں گی ، کیونکہ بیدا کا کا استفادے ، فیذا استفادی نیں۔

اورایوالبرکات مجدالدین عیدالسلام بن تیبید الحرانی الحسنهای مؤلف منفی الاخبار ( حافظ این جید کے داوا ) اپی کتاب انحر دھی تھینتے ہیں۔

اوراگراس کو (ایک طلاق وے کر) بغیر مراجعت کے دوطلاقیں دیں یا تین ایک انتظامی یا انگ انگ انتظامی میں ایک طهر شری طهر شی یا انگ الگ طهر دل شی تو بید داتنے ہو جا کی گی ، اور بیاطریق بھی سنت کے موافق ہے۔ اِمام احمہ ? کی ایک روابت ہے کہ بید برعت ہے ، اور ایک روابیت ہے کہ ایک طبر میں تین طلاقیں تھے کرنا برعت ہے ، اور تین الگ الگ طبر دن میں وینا سنت ہے۔

اوراحمد بن تیمید این اس داوات روایت کرتے ہیں کہ وہ فغیر طور پرفتوی دیا کرتا تھے کہ تین طلاقوں کوایک کی طرف زوکی و است کا بھالا تکہ ان کی اپنی کاب الحر رکی تفری آپ کے سامنے ہے، اور ہم این تیمید ? کے داوا کواس بات ہے بری تھے ہیں کہ وہ ان کی کاب الحر رکی تفری آپ کے سامنے ہیں اور ہم این تیمید کا بواکرتی ہے، اور ہمیں کہ وہ ان کی کی بواکرتی ہے، اور ہمیں این تیمید کا تیمی ہوائی تیمید ہوئے ہیں تو ذو سروں این تیمید کا تیمی ہوئی ہوئی جمہ مشکل تیمی دیسی وہ ایٹ داوا کے بارے ہیں یہ کھاسمنی تیموٹ بول سکتے ہیں تو ذو سروں کے بارے ہیں ان کو جموت بول سکتے ہیں تو ذو سروں کے بارے ہیں ان کو جموت بول سکتے ہیں تو ذو سروں کے بارے ہیں۔

﴿ اوراس مسئلے میں شافعیہ کا غذہب آفاب نصف النہارے زیادہ روش ہے، ابوائمن السکی، کمال زیکانی، این عمیل، این فرکان، کرن ہے۔ ابوائمن السکی، کمال زیکان، این عمیل، این فرکان، کرن جماعدادر تقی صفی وغیرہ نے اس مسئلے میں اور دیگر مسائل میں این تیمید کے زقیمی تا کیفات کی ہیں جو آج ہمی ہیل علم کے اتھ میں ہیں۔

اورائن جرم طاہری کومسائل میں شدوذ پر فریقت ہونے کے باوجود بر مخائش ندہوئی کداس مسلے میں جہور سےراستے پرند

تر من بكر الموس في الملة واحد تمن طلاق كروق في والأل قائم كرف عن يو في تعت كام لياب واس براطلاع والمسلسلة على المراز والمال والمسلسلة على المراز والملاع والمسلسلة على المراز والملاع والمسلسلة على المراز والموسطة جواس كفلاف كازعم دكهته بين.

اوركب الله كه والات الموسئ برظاهر ب، جومشافه ( يَج بحق) كوتبول نيس كرتى، چنانچه ارشاد فدادندى ب فلط فلفو هُن ليعلنيهن ( پس ان كوطلاق دوان كاعة ت ت قلل) الله تعالى فيعة ت ت آ كے طلاق دين كاسم فر ايا بحر فير فيل كر فير منز ت مي طلاق دكا جاسكتو باطل موكى ، بلكه طرز فطاب فيرعة ت كى طلاق كرة و عيد دلائت كرتا ب چنانچه ارشاد ب و كفك محدود الله وَمَنْ يَتَعَدّ محدود الله فقد ظلم فقد ظلم فقد الطلاق)

ال کا مطلب دانشداعلم میرے کہ جب طلاق اللہ تعالی کے عم کے مطابق دے اور طلاق الگ الگ واقع رون میں دے، اس صورت میں اگر طلاق واقع کرنے کے بعدا ہے پیٹیمانی ہوتو اس کے لئے اپنی واقع کردہ طلاق سے بخری کی صورت موجود ہے، اور وہ ہے دجعت حضرت بحر مائن مسعود اور ائن عباس منی اللہ عنم سے ایس مطلب سمجھا ہے، قرآن کرئے کے تیم، اور اس کی مطلب سمجھا ہے، قرآن کرئے کے تیم، اور اس کی مطلب سمجھا ہے، قرآن کرئے کے تیم، اور اس کی مثل کون ہے؟

کوال پر محول کروکہ بین آئی محروہ کے قبیل سے ہیں بھونی مقرقان کا تعمید ہے کہ طلاق دورتبا الک الک الفاظ میں کہ ک جاہئے )، تو یہ لفظ تمن طناق کے دقوع کی محت پڑئی والات کرے گا، تبکیدہ بہ بھر اید لفظ ہوئی، خواہ بیش میں ہواں، یا طہر میں، یا چند طہروں میں، یا ایک مجلس میں، یا چند مجالس میں، ہیں جب طلاق طہر میں یا جیش میں بہتر ارافظ میں ہے تبد طبر میں یا جیش میں مانظ واحد مجم سمجے ہوگی، کے تکہ ایسا کو کی محت مجیس جو اس میں اور آس میں فرق کرتا ہو ہزائ کرنے والوں کا نزواع مرف اس مسحت میں ہے جبکہ طلاق متعرق طبروں میں شدی گئی ہو، اور یہ ظاہر ہے۔

ادر شوکانی نے جانا کواس کے نشانسیء مکر و کے تیل ہے و نے کے ماتو تمنگ کریں جیسا کو تشر نی کہتے ہیں،
ادران کو خیال ہوا کہ (زخشری) اس آول کے ماتواس مسئلے میں اپنے فرجب سے ذور چلے مسئلے ہیں، تجرابیا کہتے ہو مکانی
کوالی جگہ کہاں سے مل سکتی ہے؟ جس کے ذراید دواس آیت سے تمسک کریں، آیت تو اس طرح ہے جس طرح کرتا ہے۔
کر کچے ہیں، لیکن دُونا ہوا آ دمی ہر شکلے کا مہارالیا کرتا ہے۔

اور پر گفتگوتواس صورت میں ہے جبکہ بیفرش کرایا جائے گئا ہے قصر پروادات کرتی ہے، اور پہلی فرض کر ایا جائے طابا ق سے مراد طلاق شری ہے جس کے خلاف دی گئی طابات اغور دتی ہے، جیسا کرشوکانی کا خیال ہے، پھر جبکہ یہ دونوں با تھی بھی نا قابل جسلیم ہول تو شوکانی کا تمسک کیمے تھے ہوگا؟ کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ ایک طلاق رجعی ، طلاق شری شار، وٹی ہے اورانتھنا ئے مذہ کے بعداس سے بینونت واقع ہوجاتی ہے، باوجود کے دو طلاق بعداز طابات نہیں۔

اور إمام الوبكر بصاص رازى في جمبور كتول يركناب انتدى داالت كواس ن زياده تفعيل سے تنعاب، جو تفص مزيد بحث ديمنا جا بتنا بوده و دكام القرآن كي مراجعت كرے۔

اور آیات شریفه طرفی خطاب میں اس طرف اشار ، کرتی جیں کہ حتر ق طبروں میں طابات و ہے کا بھیم طلاق د بندگان کی وُنیوی مسلحت پر بھی ہے ، اور وہ مسلحت ہے ان کو طلاق میں اسی جلد بازی سے بچانا ، جس کا بہتجہ ندامت ہو ۔ کین بسا او قات ایسا ہوتا ہے کہ خصوص حالات کی بنا پر طلاق د ہے ، کو ندامت بنیس ہوتی ، پس غیر عدّ ت جی دکی خلاق سے ندامت معظک ، و کئی ہوتا ہے کہ خصوص حالات کی بنا پر ایسے خص کو بھی ہے ، کیونکہ جو خص الگ الگ طبروں میں طلاق د ہے ، کمی اس کو بھی ندامت ہوتی ہے ، اور بھی خاص حالات کی بنا پر ایسے خص کو بھی غاص حالات کی بنا پر ایسے خصص کو بھی ہوں ہیں ہوتی جس جس جس جس میں متار برت ہوچکی ہوں ہیں ندامت طلاق نہ کور سے ساتھ پائی تو جاتی ہو ، جس میں متار برت ہوچکی ہوں ہیں ندامت طلاق نہ کور سے ساتھ پائی تو جاتی ہے ، مگر اس کے لئے وصف لازم نہیں ہے ، تا کہ یہاں تھم اس کی ضعد کی ترکیا ہے ۔ اس کے قائل ہیں ۔ اس تقریب سے ، تا کہ یہاں تھم اس کی ضعد کی ترکیا ہے ۔ اس تقریب سے ، تا کہ یہاں تھم اس کی ضعد کی ترکیا ہے ۔ اس تقریب سے ، تا کہ یہاں تھم اس کی ضعد کی ترکیا ہے ۔

حاصل بیک آبات شریف نیس خطاب کے لحاظ ہے اور تن تعالی کا ارشاد : اَلْظَلَاقَ مَرَ تَانِ دونوں تَغیروں پر ، نیز دہ احاد بث جو پہلے گزرچکی ہیں ، یہ سب اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ غیرعد ت ہیں دی گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے ، مگر گنا ہے ساتھ۔ پس یہ بات تیاس ہے مستغنی کردیتی ہے ، کیونکہ مور دِنص ہیں تیاس کی حاجت نہیں۔ ادریہ جوذکر کیاجاتا ہے کہ : مجہار، قولی منظر اور ذورہے، اس کے باوجود اس پہم مرتب ہوجاتا ہے بیمن نظر کے طور پر ہے، قیاس کے طور پرنیس ۔ اور چونکہ شوکانی نے یہ مجھا کہ اس کا فرکر قیاس کے طور پر کیا جارہا ہے اس لئے موصوف نے فررایہ کر رہا ہے، قبل مناخہ شروع کر دیا کہ : یہ قیاس تغلط ہے، کیونکہ حرام چیز وال کی تھا اور مخرک مات سے نظاح کرنا بھی قول منکر اور ذورہے، کیان و واطلا میں و والی کی مقال میں دیا ہے اس پر اس کا اثر مرتب نیس ہوگا، لہندا قیاس کے نہیں۔ گریہ بات شوکانی کی نظر سے او جس رہی کہ بھے اور نگاح کی مقال میں دلیل خور ایک مقال میں دیل کی مقال میں دلیل علام اور کھی ہے، کیونکہ یہ دونوں ایندائی عقد ہیں، کی عقد قائم پر طاری نہیں ہوتے ، بخلاف طلاق اور ظہار کے، کہ دو دونوں ایک ملازی ہوتے ہیں۔ اس لئے اگر بالفرض یہاں قیاس کی ضرورت ہوتو طلاق کو ظہار پر قائی کی خوال ان کو ظہار پر ہے کہ شوکانی اس قسم کے بے مقصد مشاخوں سے اُ کہ آئے نہیں۔ قاس پر ہے کہ شوکانی اس قسم کے بے مقصد مشاخوں سے اُ کہ آئے نہیں۔ اہام طحاوی کی احاد بریان کرنے کا مقصد

یهال ایک اور وقیق بات کی طرف مجمی اشاره ضروری ہے، اور وہ بید کہ إمام طحاوی اکثر و بیشتر اُبواب کے تحت احادیث پر، جوا خباراً حادیں ، بحث کرنے کے بعد دلیل نظر بھی ذکر کیا کرتے ہیں ، کہ نظریہاں فلاں قلاں بات کا نقاضا کرتی ہے۔ بعض لوگ جو هیقت حال سے بے خبر ہیں ہے بھتے ہیں کہ موصوف زیر بحث مسلے میں قیاس کو پیش کردہے ہیں، حالا تک ایسانہیں، درامس اہلِ عراق کا قاعدہ سے کہ کماب دسنت ہے ان کے یہاں جواُصول منج ہوکر سامنے آئے ہیں دہ احادیث آ حاد کوان پر پیش کیا کرتے یں ،اگر کو لی محمر واحدان اُصول شرعیہ کے خلاف ہوتو وہ اسے شاذ اور نظائر سے خارج قرار دے کراس میں تو تف سے کام کیتے میں ، اور اس میں مزید قور وفکر کرتے ہیں ، تا آ نکہ مزید دلائل ان کے سامنے آجا کیں۔ پس اِمام طحاوی کا دلیل نظر کو پیش کرنا دراصل اس قاعدے کی تطبیق کے لئے موتا ہے۔ اور چونکہ بدأصول ان کے نزد کید بہت بی دقیق ہے، اس لئے ان کی تطبیق ہمی آسان بیس، بلکداس کے لئے امام طحاوی جیسے دقیق النظر اور وسیع العلم جمهد کی ضرورت ہے، اس لئے اِمام طحاوی کی کما پیس اس تسم كأصول وقواعد كے لئے ،جن كوضعيف متأخرين نے چھوڑ ديا ہے، بہت بى مفيد بيل ۔اوراس ميں شك نبيس كه إمام طحاوى إجتهاد مطلق کے مرتبے پر فائز ہیں، اگر چہانہوں نے إمام ابوصنیفہ جست اغتماب کوئیں چھوڑا۔ اور إمام طحادی کابیرول کہ: عقود میں شروع ہونا تو میج نہیں، گراس طریقے ہے جس کا اللہ تعالی نے تھم فرمایا ہے، بخلاف ان اُمور کے جوعقو دِ قائمہ پر طاری ہوں بیمن جملها نبی اُصول کے ہے جن پرخمر واحد کوچیں کیا جاتا ہے،اورخروج من الصلوٰۃ کاذکر بطورنظیر کے ہے،جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر بیکے ۔ این مطامل میں کہ امام طحادی جو دجو وِنظر ذکر کرتے ہیں وہ مور دِنص میں قیاس کی خاطر نہیں، بلکدا ہے اُصول کے مطابق کسی عدیث کا تھے یا ایک حدیث کی ڈومری حدیث پرتر نیچ کی خاطر ذکر کرتے ہیں،اگر چدان کی ذکر کردہ نظر بیں قیاس بھی سیح ہوتا ہے۔ بہرحال کتاب وسنت اور فقہائے اُمت تنین طلاق کے مسلے میں پوری طرح متفق ہیں، پس جو تفس ان سب سے نکل جائے و وقریب قریب اسلام ہی سے نکلنے والا ہوگا، إلاَّ ہیے کہ وہ غلط ہی میں جتلا ہو، اور اس مسئلے میں جبلِ بسیط رکھتا ہوتو اس کوتو بیدار کرناممکن ہے، بخلاف اس شخص کے جس کا جہل مرکب یا مکعب ہو، کہ یا تو صرف اپنے جہل سے جانل و بے خبر ہو (بیتو جہل مرکب ہوا)، یا



ا ہے جہل مرکب کے ساتھ میں مقادر کھنا ہو کہ دہ اس مسئلے کو ، جو اس کے لئے جہل مرکب کے ساتھ جمہول ہے ، اللہ کی کلوق می سب سے زیادہ جانا ہے ، (یہ جھلِ مکعب ھے ) مالیے شخص کوراور است پرلانا تمکن نیس ، (مقالہ، شخ حسن کوڑی) کنیز کے حق میں دوطلا قیس ہوتی ہیں

وَالشِّنَانِ فِي حَقِّ الْاَمَةِ كَالثَّلاثِ فِي حَقِّ الْحُرَّةِ، لِآنَ الرِّقَ مُنَصِّفُ لِحِلِّ الْمَحَلِيَةِ عَلَى مَا عُرِفَ .

#### ترجمه

اور باعدی کے حق میں دوطلاقوں کی وہی حیثیت ہوگ جو آ زادعورت کے حق میں تمن طلاقوں کی ہے۔اس کی دلیل یہ ہے: کنیز ہونا' حلال ہوئے کے کل کونصف کر دیتا ہے جیسا کہ ریات پیتہ چل چکی ہے۔

#### باندى كى دوطلاقول مصفعلق احاديث

(۱) حضرت عبدالله بمن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا لونڈی کی دوطلاقیں ہیں اور اس کی عدت دولیش ہیں۔ (بیرصد بہٹ امام اعظم ابوحنیفہ کامنندل ہے)۔ (سنن ابن ماجہ: جلد دوم: حدیث نمبر 236)

(۲) عمر بن معتب ، بن نوفل کے آزاد کردہ غلام ابوائی سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عمیاس سے مسئلہ دریا فت
کیا کہ اگر کوئی غلام مردا تی غلام ہیوی کو دوطلا قیس دید ہے اور پھر آزاد ہوجائے تو کیاوہ اس سے پھر نکاح کرسکتا ہے؟ ابن عمیاس نے
کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسا ہی فیصلہ دیا تھا۔ (سنن ابودا ؤد: جلد دوم: حدیث نمبر 424)

(۳) علی ابن مبارک ای حدیث کولفظ تحدیث کے بغیر روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے ابوالحسن سے) کہا تیری ایک طلاق باتی ہے جس کے متعلق رسول الله علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تھا۔

(سنَّن ابوداؤر: جلدوم: حديث نمبر 425)

(۴) حضرت عائشہ صدیقہ ہے مردی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا لوغری کی دوطانا قیس ہیں اور اسکی عدت (بھی) دوجیض ہیں۔ (سنن ابن ماجہ: جلد دوم: حدیث نمبر 237)

### بأندى كيلئ دوطلاقون براتفاق مداهب اربعه

(۵) حضرت عائشہ بے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوغری کی طلاق دوطلاقیں ہیں اوراس کی عدت دوجیش ہے بچر بن بخی کہتے ہیں کہ ہم کواس صدیث کی فہر ابوعاصم نے دی اورانہوں نے مظاہر سے دوایت کی اس باب میں عبد اللہ بن عمر ہے بھی روایت ہے حدیث عائشہ فریب ہے ہم اسے صرف مظاہر بن اسلم کی روایت سے مرفوع جانے ہیں اوران کی اس کے علاوہ کوئی حدیث نہیں علاء صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وغیرہ کا ای حدیث پڑکل ہے سفیان ، توری ، شافتی ، احمد ، اوراسحات کا بھی

کے۔۔ (جائع ترفدی: جلدادل: مدیث تبر 1192) نیز ائر اربد کاای پراتفاق ہے کہ غلام کودد طلاقوں کاحق ہے اور باغری كيلية دوطلاقس بيل-

عورت کے طال ہونے کے لئے دوسری شادی پیل محبت شرط ہے

كُمَّ الْعَايَةُ نِكَاحُ الزَّوْجِ مُطْلَقًا، وَالزَّوْجِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ إِنَّمَا تَثْبُتُ بِنِكَاحٍ صَحِيْحٍ، وَشَرُطُ اللُّغُولِ لَبُسَتَ بِالشَّارَةِ النَّصِّ وَهُوَ اَنْ يُحْمَلَ النِّكَاحُ عَلَى الْوَطْءِ حَمَّلًا لِلْكَكَامِ عَلَى الْإِفَالَدَةِ ذُوْنَ الْإِعَادَةِ إِذْ الْعَفَدُ أَمْسَهُ فِيدَ بِإِطْلَاقِ امْسِعِ الزَّوْجِ أَوْ يُؤَادَ عَلَى النَّصِ بِ الْسَحَدِيْتِ الْمَشْهُودِ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّكاةُ وَالسَّكَامُ ﴿ لَا تَعِلَّ لِلْاَوْلِ حَتَّى تَلُوقَ عُسَيْلَةَ الْاَنْحُو(١) ﴿ رُوِّى بِهِوَابَاتٍ، وَلَا خِلَافَ لِاَحَدِ فِيْهِ مِولَى مَسَعِيدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ . (١) وَقُولُهُ غَيْرُ مُ عُتَبَرٍ حَتَى لَوْ قَصَى بِهِ الْقَاضِى لَا يَنْفُذُ، وَالشَّرْطُ الْإِيلاجُ دُوْنَ الْإِنْزَالِدِلَانَّهُ كَمَالٌ وَمُبَالَعَةٌ فِيْهِ وَالْكَمَالُ فَهَدُّ زَائِدٌ

۔ اور پھر عایت کلام توبیہ ہے بمطلق طور پر دوسرے شخص کے ساتھ شادی کر لے اور مطلق زوجیت سیح نکاح کے ذریعے ثابت ہو جاتی ہے کیاں دخول کی شرط اشارة النص کے ذریعے ٹابنت ہے اور وہ میہ ہے: یہاں نکاح کودطی پر محمول کیا جائے کین کلام کوا فا دیسے بر محول کیا جائے اعادے برئیں کیونکہ عقد تکاح کا فائدہ تو زوج کے مطلق لفظ کے ذریعے بھی حاصل ہو کیا ہے یا پھریہاں صدیث مشہور کے ذریعے نص پراضا فدہوگا اوروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کابی فرمان ہے: '' وہ پہلے شوہر کے لئے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک دوسرے کا شہدنہ چکے لئے ۔اس بارے میں گئی روایات منقول ہیں البند سعید بن سینب کی دلیل اس بارے میں مختلف ہے اور ان کا قول معتربیں ہوگا، یہاں تک کہ آگر کوئی قاضی اس کے مطابق فیصلہ دیدے تو وہ فیصلہ نا فذہیں ہوگا۔ یہاں ( دوسر کے فض کا شہد چکھنے میں ) دخول شرط ہے از ال شرط نہیں کیونکہ دخول کے ذریعے وطی کامل ہو جاتی ہے اور انز ال کی حیثیت مبالغے کی ہے اور کامل ہونے کی قیداضافی ہے۔

حضرت عائشہرضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی ، اس عورت نے دوسرے شوہرے نکاح کرایا (۱) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم (٢٦٣٩) و مسلم في "صحيحه" برقم (١٤٣٤) - و أبوداود برقم (٢٣٠٩) والترمذي برقم · (١٩٣٢) والـنساني برقم (٣٠٧٦) و ابن ملحه يرقم (١٩٣٢) وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً ـ يلفظ : "..... لا حتى يذوق الأخر أمن عسيلتها ما ذاق الأول"\_

جس کے پاس عضو تعموم کیڑے کے چھندنے کی طرح تھا اس شوہرے اپنا مقصد نہ پاکی پچھی دنوں کے بنداس نے عورت کو طلاق وادوی، پروه نی ملی الله علیه وسلم کی خدمت می آئی اور عرض کیا که یار سول التعلیق میرے شوہر نے بھے طلاق دےدی ہے، میں نے ایک دوسرے مردسے نکاح کرلیا، وہ بیرے پائ آیا تو اس کے پائ (عضوضوص) کیڑے کے پہندنے کی طرح تھا، میرے پائ تعوری بی در پھیرسکا اور جھے سے کوئی فائدہ بین افعاسکا، تو کیا پس پہلے شوہر کے لئے حلال ہوں، رسول اللہ ملی اللہ علىدوسلم نفر مايا تو بہلے شو ہر كے لئے حلال نبيس جب تك كدو دسرا شو ہر تخصے اور تو اس سے لطف اندوز ند ہولے۔

( سیح بخاری: جلدسوم: حدیث نمبر 247)

مرابق بچیورت کو پہلے شو ہر کے لئے حلال کرسکتا ہے

﴿ وَالسَّمْ الْمُواهِقُ فِي النَّحْلِيُلِ كَالْبَالِغِ ﴾ لِوُجُودِ الدُّخُولِ فِي نِكَاحٍ صَحِيْحٍ وَهُو الشُّرُطُ بِالنَّصِ، وَمَالِكُ رَحِمَهُ اللَّهُ يُخَالِفُنَا فِيْهِ، وَالْحُجَّهُ عَلَيْهِ مَا بَيَّنَاهُ . وَفَسَّرَهُ فِي الْتَجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَقَالَ : غُلَامٌ لَمْ يَبْسُلُغُ وَمِثْلُهُ يُجَامِعُ جَامَعَ امْوَآتَهُ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسُلُ وَ اَحَدَلَهَا عَلَى الزَّوْجِ الْآوَّلِ، وَمَعْنَى هٰذَا الْكَلامِ انْ تَتَحَرَّكَ آلْتُهُ وَيَشْتَهِى، وَإِنَّمَا وَجَبَ الْعُسْلُ عَلَيْهَا لِالْتِنْفَاءِ الْحِتَانَيْنِ وَهُوَ سَبَبٌ لِنُزُولِ مَائِهَا وَالْحَاجَةِ إِلَى الْإِيجَابِ فِي حَقِّهَا، أَمَّا لَا غُسُلَ عَلَى الصَّبِيِّ وَإِنْ كَانَ يُؤْمَرُ بِهِ تَخَلَّقًا قَالَ ﴿ وَوَطُءُ الْمَوْلَى آمَتُهُ لَا يُحِلُّهَا ﴾ لِلاَّنَّ الْغَايَةَ نِكَاحُ الزَّوْجِ .

اور جولڑ کا قریب بلاغت ہو' وہ حلال کرنے میں بالغ مخض کی مائند ہوگا کیونکہ سے نکاح میں دخول پایا ممیا ہے اور نص کے ذربیع شرط بی ہے۔امام مالک علیدالرحمہ کی دلیل اس بارے میں ہم سے مختلف ہےاوران کے خلاف دلیل وہ ہے جسے ہم بیان کر م الم محمعالية الرحمة في الحامع الصغير "من اس كى وضاحت بيركى من وفر مات بين: اليالز كاجوا بحى بالغ نه بروا بو اليكن اس کی عمر کے لڑ کے محبت کر سکتے ہوں اگر وہ لڑ کا عورت کے ساتھ محبت کر لیتا ہے تو اس پڑھم واجب ہو گا اور وہ عورّت اپنے پہلے شوہر کے لئے طال ہوجائے گی۔اس کلام کامطلب سے اس کا آلہ ناسل متحرک ہوجائے اور وہ شہوت محسوں کرے اسم عسل صرف عورت برواجب ہوگا اس کی دلیل شرمگا ہول کا ملتا ہے اور یمی اس کے انزال کا سبب ہے اور ضرورت اس بات کی ہے :عورت کے حق میں اے واجب قرار دیا جائے البتہ ہے پڑھسل واجب نہیں ہوگا' تاہم اگرتر بیت کے پیش نظر اے اس کا حکم دیا جائے (تو مناسب ہوگا)۔ فرماتے ہیں: اگر آ قاائی طلاق یافتہ کنیز کے ساتھ صحبت کر لے تو وہ کنیزایے پہلے شوہر کے لئے حلال نہیں ہوگئ كيونكهاصل مقصد دوسرے خاوند كے ساتھ نكاح كرتا ہے۔

ٹرن

علامہ علاؤالدین حقی علیہ الرحمہ تکھتے ہیں۔ کہ دوسرا نکاح مرائق ہے ہوا ( لیتی ایسے اڑکے سے جونا بالغ ہے محر قریب بلوخ ہے اور اس کی عمر والے بتاع کرتے ہیں) اور اس نے وطی کی اور بعد بلوغ طلاق دی تو وہ دطی کہ قبل بلوغ کی تھی ملالہ کے لیے کافی ہے کہ ملاق ہو کہ اور بعد بلوغ طلاق دی تو وہ دطی کہ بلاغ کی دطی ہو کہ امام مالک علیہ الرحمہ مالک علیہ الرحمہ الله تعالی کے ذری ہو کہ امام مالک علیہ الرحمہ الله تعالی کے ذری کے انزال شرط ہے اور تا بالغ میں انزال کہاں۔

آگر مطلقہ چھوٹی گڑی ہے کہ وطی کے قابل تہیں تو شوہر غانی آس ہے وطی کربھی لے جب بھی شوہراول کے لیے حلال نہ ہو کی

اور آگر تا بالغہ ہے گرا س جیسی گڑی ہے وطی کی جاتی ہے یعنی وہ اس قابل ہے تو وطی کافی ہے۔ (در مختار ، کمآب طلاق ، باب حلالہ )

پہلے شوہر کے لیے حلال ہونے جس نکاح سے تا فذکی شرط ہے آگر نکاح قاسد ہوا یا موقوف اور وطی بھی ہوگئی تو حلالہ نہ

ہوا مشلا کسی غلام نے بغیر اجازت مولی آس ہے نکاح کیا اور وطی بھی کرئی پھر مولی نے جائز کیا تو اجازت مولی کے بعد وطی کرئی پھر مولی نے جائز کیا تو اجازت مولی کے بعد وطی کرکے چھوڈ ہے گا تو پہلے شوہر سے نکاح کرسے ہوگئی اللہ ہے بھی اللہ ہے بھی حلالہ نہ ہوگئی آگر وہ مورت کسی کی باعد ک تھی عدت پوری ہوئے کے بعد مولی نے آس سے جماع کیا تو شوہراول کے لیے حلالہ نہ ہوئی اور اگر زولیل باعد ک تھی عدت پوری ہوئے کے بعد مولی نے آس سے جماع کیا تو شوہراول کے لیے اب بھی حلال نہ ہوئی اور اگر زولیل باعد ک تھی اُسے دو طلاقیں وس پھر آس کے مالک سے خرید ایسان مرکسی طرح ہے اس م

اب بھی طال نہ ہوئی اور اگر زولیل با تدی تھی اُسے دوطلاقیں دیں پھراس کے مالک سے خرید لی یا اور کسی طرح ہے اُس کا الک ہو گیا تو اُس ہے وطی نہیں کرسکتا جب تک دوسرے ہے نکاح نہ ہولے اور وہ دوسر ادطی بھی نہ کرئے۔ یونہی اگر عورت معاذ اللہ! مُر مَدّہ ہوکر دار الحرب میں چلی گئی پھروہاں سے جہاد میں پکڑا کی اور شوہراُس کا مالک ہو گیا تو اس کے لیے طال نہ ہوئی۔ حلالہ میں جو دغی شرط ہے ، اس سے مراد وہ وطی ہے جس سے قسل فرش ہوجا تا ہے لیمنی دخول حشنہ اور از ال شرط نہیں۔ (در مختار ، کتاب طلاق)

حلالہ کی شرط پرشادی کرتا مکروہ ہے

﴿ وَإِذَا تَرَوَّجَهَا بِشَرُطِ الشَّحْلِيُلِ فَالنِّكَاحُ مَكُرُوهٌ ﴾ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَكَ مَ اللَّهُ اللِّلَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِنُ اللَّهُ اللَّه



2.7

اور اگرود مراشو بر مرف طال کرنے کی شرط کے ساتھ تکاح کرتا ہے تو یہ کروہ ہوگا کی تک نی اکر ملی اللہ علیہ دسلم نے
ارشاد فر ما یا ہے۔ " طالہ کرنے والے پڑاور جس کے لئے طالہ کیا جائے اس پڑا اللہ تعالی کی احت ہے " ۔ اس مدیدے کا معد والی بی صورت ہے۔ اگر ودمراشو بر اس مورت کے ساتھ محب کرنے کے بعد اسے طاب ویدے تو وہ پہلے کے لئے طال ہو جائے گی کہ تکھی تکارتی ہوتا۔ امام ابو بوسف نے یہ بات کہ تکارتی کے امراء وخول پایا گیا ہے ہیں کی دلیل ہے ہے فاسد شرائدا کے ساتھ تکارتی فاسد نہیں ہوتا۔ امام ابو بوسف نے یہ بات بیان کی ہے: اس کے نتیج میں نکارتی فاسد ہو جائے گا کیونکہ طالے کی شرط پر نکاح کر با دقتی نکارج ہوگا جو متعد ہے اور الی مورت بیلے شو ہر کے لئے طال نہیں ہوگا کی فاسد تھا۔ امام محمد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: طالے کی شرط پر نکاح ورست تو بو جائے گا اس کی مورت نے جس چڑکو پہلے شو ہر کے لئے التو او میں رکھا جو کہ لئے مورٹ کی مطابرہ کی اتو اس کی مزائے طور پر اسے مقصد کے صول سے دوک ویا جائے گا اس کی مزائے طور پر اسے مقصد کے صول سے دوک ویا جائے گا اس کی کو گھنے مارٹ کو بی اس کی کو گھنے اور جائے گا کو دورا تک کو تھی ہے گا تھا ہو کی تا تو اس کی مزائے طور پر اسے مقصد کے صول سے دوک ویا جائے گا جیسا کہ کوئی مختل ہے مورث کوئی کردے (تو و داشت کے تن سے محروم ہوجا تا ہے )۔

نكاح حلاله كافقهى مغبوم كابيان

حفرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک وان دفاعہ قرفی کی مورت رسول کر پی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرش کیا کہ میں رفاعہ کے نکاح میں تھی مگرانہوں نے جھے طلاق ویدی اور طلاقیں بھی تمن دیں چٹا نچہ میں نے رفاعہ کے بعد عبد الرحلٰ ابن زہیر سے نکاح کر لیالیکن عبد الرحلٰ کی پڑے کے چھند کی مائندر کھتے ہیں ( یعنی اس فورت نے از راہ شرم و حیا عبد الرحلٰ کی ہا مروی کو کئیت ان الفاظ کے ذریعہ بیان کیا کہ وہ مورت کے قابل نہیں ہیں ) آئے ضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے بیس کر فر مایا کہ کیا تم پھر رفاعہ کے پاس جانا جا ہتی ہواس نے عرض کیا کہ ہاں آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہم اس وفت تک رفاعہ سے دوبارہ لکاح نہیں کر سکتیں جب تک کہ عبد الرحمٰ نتہا رامزہ ونہ چھے لے اور تم اس کامزہ نہ چکھ لو۔

( بخارى وسلم مفكوة شريف: جلدسوم: حديث نمبر 494)

صدیث کے آخری جملہ کا مطلب ہیہ کہ جب تک تمہاراد دسرا شو ہرتمہارے سات جمائ نہ کرے اور پھراس کی طلاق کے بعد تم عدت کے دن پورے نہ کر لوتم اپنے سابق فاوند لین رفاعہ سے نکاح نہیں کرسکتیں جانچہ بیرصد بیٹ مشہوراس بات پر دلالت کرتی ہے کہ طلال بعنی سابق فاوند کے واسطے طلال ہونے کے لیے کی دوسرے مردے تھی نکاح کرتا ہی کافی نہیں ہے بلکہ بامعت مجی ضروری ہے البتہ بامعت میں صرف دخول کافی ہے انزال شرط نیس۔

حضرت عبدالله ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول کر بیم الفظائے نے محلل اور محلل لہ پر لعنت فرمائی ہے ( داری ) ابن ماجہ نے اس روایت کو حضرت علی حضرت ابن عمباس اور حضرت عقبہ ابن عام سے نقل کیا ہے۔ (مشکوق شریف: جلد سوم: حدیث نمبر طبح 195) فرض میک کروفتی بین ایک گانام زید ہاددوسر سے گانام کر ہے ذید نے اپنی باوی خالدہ کو تین طلاقی دید کی اور دوسر سے گانام کر ہے ذید نے اپنی باوی خالدہ کو دوبارہ اپنی باور دوسر الله کے اور دوسر الله کی دوسر کر دوسر کی دوسر کی دوسر کر دوسر کے اور خالدہ کا پہلاشو ہر زید کہ جس کے لئے ملالہ کیا گیا کہ اللہ کی اس کے اور خالدہ کا پہلاشو ہر محلل لہ یعنی جس کے لئے ملالہ کیا گیا کہ اللہ کا کہلائے۔

مدیث میں اٹی دونوں کے بارے میں فربایا گیا ہے کہ درسول کریم سلی القدعلیہ وسلم نے ان پر لفت فربائی ہے طلا کر نیوالے
پر لفت فربانے کی دلیل ہے ہے کہ اس نے زبان سے خلیل کی شرط کا اظہار واقر ارکرنے کے بعد اور محض جدائی افتیار کرنے کے تعد
ہے اس مورت سے نکاح کیا جب کہ نکاح اس لئے شروع ہوا ہے کہ اس کے ذریعہ مردوعورت بمیشہ کے لئے ایک دوسرے کے
رفتی حیات دوسیاز رہیں، لہذا اس صورت میں شصرف یہ کہ نکاح کے اصل مقصد و منشا و پر ذر پڑتی ہے بلکہ عورت کی حرمت وعزت
میں مجروح ہوتی ہے ای لئے ایک صدیت میں اس کو مستعار بکری سے تشید دی گئی ہے۔

اور محلل ادیمی پہلے خاد عرب لانت فرمانے کی دلیل ہے ہے کہ اس صورت حال اور اس نکاح کا اصل باعث وہی بنا ہے لین ہے

بات کو قار ہے کہ اس مدیث سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس صورت میں عقد باطل ہوتا ہے بلکہ حدیث کے الفاظ سے ٹابت ہوتا ہے کہ
معقد سے ہوجاتا ہے کیونکہ مدیث میں اس نکاح کر نیوا لے کوئل کہا گیا ہے اور بیا یک ظاہر بات ہے کہ کوئی فنم محلل اس صورت میں
ہوتا ہے جب کہ عقد مجے ہو عقد فاسد سے محلل نہیں ہوتا لہذا ٹابت ہوا کہ اس ارشاد گرای میں لعنت کا حقیقی مفہوم مراز نہیں ہے بلکہ
میال مراد محلل اور محلل لے کی شیاست طبع کو ظاہر کرنا ہے اور بیدا کہ بیا یک فیجے منے کو کوئی سلیم الطبح انسان پہند نہیں
کرسکا۔۔۔

### طلاله کے مکروہ تحریمی ہونے کابیان

ہدایہ اور فقہ کی دیگر کتابوں ہے معلوم ہوتاہے کہ اگر طالہ کوزبان ہے مشروط کیا گیا ہولین محلل اس مورت ہے کہ جس کواس کا خاوند تین طلاق دی مطلق دی ہے کہ جس نے تہبیں طلاق دی خاوند تین طلاق دی ہے کہ جس نے تہبیں طلاق دی ہے جسال کر دول بینی جس تم ہے مرف اس لئے نکاح کرتا ہوں کہ جس جمال کر دول بینی جس تم ہے مرف اس لئے نکاح کرتا ہوں کہ جس جماع کے بعد تہبیں طلاق ویدوں تا کہ جہارے پہلے خاوند کے لئے مسال کر دول بینی جس کرنا حلال ہوجائے یا وہ عورت محلل سے بوں کیے کہ جس تم ہے اس لئے نکاح کرتی ہوں کہ جس اپ سے مسلم خاوند کے لئے حلال ہوجاؤں تو اس صورت جس طلاک مورد ہوگا کے میں ایپ بات ہوتو ہوگا۔ ہاں اگر ذبان سے بینہ کہا جائے مگر نیت جس بی بات ہوتو ہوگا۔ ہاں اگر ذبان سے بینہ کہا جائے گا کہ اس کا مقصد دراصل اصلاح احوال ہوجائے اور نہ لعنت کا مورد ہوگا کیونکہ اس صورت جس بی کہا جائے گا کہ اس کا مقصد دراصل اصلاح احوال

علامه ابن ہمام نے کہا ہے کہ اس مورت نے کہ جس کو تین طلاقیں دی جا چکی ہیں غیر کفوے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح



کرلیااور پھراس نے اس کے ساتھ بھائی میں کرلیا تو اس صورت میں وہ تورت پہلے خادید کے لئے طلال نیس ہوگی چٹانچیڈتوی ای قول پر ہے۔ (مخ القدیم، کمک طلاق، ہاب طلال)

#### ماحين كاح ملاله كيسادكايان

الم الولاسف سے بدروایت ہے۔ قرماتے ہیں: طلالہ کی نیت سے نکاح پڑھوایا گیا ہوئو یہ نکاح فاسد ہوگا کی نکہ اس کی مثال موقت نکاح کی ہوگی اور موقت نکاح فاسد ہوتا ہے البندااس نکاح کو بھی فاسد قرار دیا جائے گا تو جب بین نکاح فاسد قرار دید یا جائے گا تو اس کے نتیج میں جو محبت کی گئی ہو وہورت کو پہلے شوہر کے لئے جلال ٹیس کرے کی محبت کے لئے یہ بات شرط ہے: وہ معلی نکاح کے نتیج میں کی موجبکہ بیمورت یہاں تیں یا گئی ہے۔

اس بارے میں امام محمد علیہ الرحمہ سے برہواہت ہے: طالہ کی شرط پر تکاح سے ہوجاتا ہے۔ کیونکہ فاسد شرائط کے نتیج میں
تکاح باطل نہیں ہوتا اسکین اس کے نتیج میں وہ مورت پہلے شوہر کے لئے طال نہیں ہوگ ۔ کیونکہ نکاح کا بنیادی مقصد بھی ہے کہ
اسے تا عمر برقر ادر کھا جائے لیکن پہلے سے بی یہ بات طے کرلی گئ ہے کہ نکاح کو فورا ختم کر دیا جائے گویا وہ فض شریعت کے تھم کی
طاف درزی کر دیا ہے گہذا اس فض کو اس عمل کے نتیج سے محردم کر دیا جائے گا جیسے کوئی فض ورا فت کھا مل کرنے کے لئے اپنے
مورث کول کر دیتا ہے تو اس کو دوا فت سے محروم کر دیا جائے۔

احتاف کی تنہی اصطلاحات پرشائع شدہ تحصاب القاموس الفقهی مطیوعادارہ القرآن کرا چی می کملل کی تعریف یکھی ہے۔ ایکس ہے کہ: مُحلک سے مراد صلالہ کرنے والا وہ فض ہے جومطلقہ ثلاثہ کے ساتھائی گئے نکاح کرے تاکہ وہ پہلے خاویم کے لئے طلال ہو جائے اور صدیم شریف میں وارد ہے حلالہ کرنے والا اور جس کے لئے حلالہ کیا جائے ان دونوں پراللہ کی احت ہو۔"

یکی متی افت کی شہور کتب المقاصوص المعدوط ۱۳۵۱ و ۱ لمعدم الوسیط م ۱۹۲۱ پر بھی موجود ہے۔ حلالہ کی تخریخ احتاف کی شہورا مام اورا می تخریخ الرحم کے شاگر دھی ہے۔ کہ ان طالہ کرنے والا) اور کھنل لہ (جس کے لئے مالہ کیا جائے ) کا بیان ہے کہ ایک مردا پی مورت کو تین طلاقی دے۔ پھر جائے کہ اس کا کی دوسر سے مرد سے تکار کرد سے تا کہ دورا سے کہ دیا تک کہ دورا سے کہ دیا تک کرد سے تک کہ دورا سے کہ ان کی دور سے مرد سے تکار کرد سے تک کہ دورا سے کہ ان کی دور سے مرد سے تکار کرد سے تک کہ دورا سے کہ ان کا کی دور سے مرد سے تکار کرد سے تک کہ دورا سے کہ ان کی دورا سے کہ ان کی دورا سے کہ دورا کی د

### طلاله يمتعلق اختلاف كابيان ادرغير مقلدين كى وجم يرى

"ا ذیآن کی صورت میں یہ ہے کہ اگرائ شرط پر نکاح کیا جائے کدومرا خاوی اسے طلاق دے دے گاتو کیا یہ نکاح ہوجائے گرا کاراگر چریشرط ہے کار ہوگی یا نکاح بی بیس ہوگا۔ اب اگریہ نکاح سیجے قرار پائے تو طلاق کے بعد قورت کا پہلے خاوندے نکاح جائز ہوگا اوراگریہ نکاح سیح قرار بین یا تا تو عورت پہلے خاوند کے لئے بدستور حرام رہے گی۔ سید ناامام ایو حذید علیہ الرحمد رحمة اللہ علیہ کے زويك بدالات مي موكا كيونكه فاسد شراعط بسه الال كان انسقادي كوني فرق نيس يراتا ..."

یہ مبارت من وکن ہم نے تکل کر دی ہے۔ اب اس کی د صاحت ملاحظہ شیختے ۔ مولوی صدیق بزار دی نے اس عبارت میں بہ بات تلیم کی ہے کدامام ایو منیفد علید الرحمہ کے فزد کیک ملت (عورت کو طال کروانے) کی شرط پر نکاح میں ہوگا اور سی بات فقد تنی . ک معتبر کتب کنز الد قائق می من من القدرير اور ديگر کتب فقديمي موجود ب- بيتو آپ نے چيچ پڑھايا که نبي اکرم ملي الله عليروسلم ے فرمان کے مطابق حلالہ کرنے والا اور کروائے والا ملعون بیں اور حلالہ کرنے والا أد معارسا غربی ما تھ ہے۔ سیاحادیث اس پر ولالت كرتى بيل كرنكاح ملالت يمنيس بلكه تكاح فاسد بماحب بل الملام واقم بين:

ند کور و مدیث طال کی حرمت پر دلالت کرتی ہے۔ اس لئے کہ لعنت کا اطلاق فعل حرام کے مرتکب پری ہوتا ہے اور ہرحرام چز يرشريعت من نمي وارد بهاورني فساوكا فقاضاب."

فبذا جب طافر حرام اور عنى منه ب اس لئے بدنكائ فاسد قرار باتا ہے۔ يى مغبوم ويكري احاديث سے تابت بوتا ہے كر تكاب ملالدتكات فاسد ب، ز بااور بدكارى ب، نكاح سى نيس ب\_

سيرمت محابد رمنى الندمنيم سے "ايك آ وى عبدالله بن عررضى الله عند كے پاس آيا اور ايك ايسے آ وى كے بارے من يوجها جس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں۔ پھراس (طلاق دینے والے آوی) کے بھائی نے اس کے مشورے کے بغیراس اس کے نکاح کرلیاتا کروہ اس مورت کوائے بھائی کے لئے ملال کردے۔کیا یہ پہلے کے لئے ملال ہوسکتی ہے۔عبداللہ بن مرمنی الله مندنة نرمایا كه من نكاح كے بغير بير طلال نيس بوسكتي ہم اس طريقة كورسول الله ملى الله عليه وسلم كه زمانے على بدكاري (زما) شاركرتے تھے۔" (متدرك ماكم مرط مقد يم مريتين مرء البياسيم الحبير باب موانع النكاح مرتخدالا وزى رامام ماكم نے فرمایا-بیصدیث بخاری وسلم کی شرط پر بهاورامام دیری نے تخیص متندرک میں امام ماکم کی موافقت کی ہے)۔

سيدنا عمر بن خطاب رضى الله عند الفرمايا": الله كي متم مير الاست ياس حلال كرف والا اوركرواف والالايا كيا توبيس دونوس كو سَنْسَار كردول كا-" (مصنف عبدالرزاق ربن سعيد بن منعور ربيعتي ر)

فتو ے سے بھی ہوتی ہے کدان کے پاس ایک آوی لایا حمیاجس نے ملا لے کی غرض سے نکاح کیا تھا تو انہوں نے ان وونوں کے درمیان جدائی کرادی اور فرمایا" بیمورت حلالہ کے ذریعے پہلے خادی کی طرف ٹیس اوٹ علی بلکہ ایسے نکاح کے ذریعے لوٹ علی ہے جورغبت کے ساتھ ہواور دھوکہ دعی کے علاوہ ہو۔ "( جیمی )

الى طرح عبدالله بن عروض الله عنها المعالية على مروى بكه " كه طاله كرف والامر دو تورت اكرچ ميس سال الحضرين، ولا زناى كرتےري كے " (منى اين قدامه، كاب طائق)

ال فتم كى روايات سے غير مقلدين نے وہم يرى كا ايك طوفان كمرُ اكيا بواب كه طال فقها ونے جائز قرار دياہ حالا تك مي قباحتیں ہیں۔اوروہ ناجائزہے۔



### طلاله كے منكرين كے تو ہمات كابيان

فرقہ طاہر یہ فیرمقلدین نام نہاداسلام کے دامی حلا لے کی قدمت اورا نکارتو بڑے شورے کرتے ہیں۔ جبکہ بھی فیر مقلدین طلالے کے شرکی ما خذکا انکارتوں کر کے ورشر آن وحدے کا انکارلازم آئےگا۔ اس شی حلالہ ہے متعلق بیان کردہ وعیداورا یک معذوری کی صورت حال کو بھنے کی بہ جائے جبلاء غیرمقلدین نے سیدھا انکار کردیا۔ جبکہ بیدلوگ اتنا بھی علم ندیں رکھتے کہ کی بھی معذوری کی صورت حال کو بھنے کی بہ جائے جبلاء غیرمقلدین نے سیدھا انکار کردیا۔ جبکہ بیدلوگ اتنا بھی علم ندیں رکھتے کہ کی بھی حال و جائز تھم کا جب محل یا متعمد بدل جائے تو وہ بھی نیک گناہ شی تبدیل ہوجاتی ہے۔ ایک مسلمان بچ بھی جانا ہے کہ جب کوئی محض نماز درضائے جن کی بہ جائے ریا کاری کیلئے پڑھے تو وہ بھی نیکی جبنم کا ایندھن بن جاتی ہے۔ لیکن انسوی افرقہ غیرمقلدین کئے گئی سے دور ہیں کہ حال کے مطافہ کا مطافی طور پر انکار کر دیا اور کی تم کی شری نصوص کو خاطر ش ندلائے۔ انڈونوالی ہم اہل اسلام کواس تم

تار کمین ملاحظہ کرسکتے ہیں کہم نے حلا لے کی جائز وانول مورتوں کو بیان کر دیا ہے اور یہی نقبا واحناف کا ند ہب اور جمہورائنہ وفقتیا وامت کا ند ہب ہے۔

### دوسرات وبرتين سے كم طلاقوں كو يمى كالعدم كرويتا ہے

﴿ وَإِذَا طَلَقَ الْمُحرَّةَ تَعُلِيْفَةً اَوُ تَعْلِيْفَاتِ وَانْفَضَتْ عِلَّتُهَا وَتَزَوَّجَتْ بِزَوْجِ الْحَرَفَمَ عَادَتْ إِلَى الزَّوْجِ الْآوَرِ عَادَتْ بِعَلَاثِ تَعْلِيْفَاتٍ وَيَهْدِمُ الزَّوْجُ الثَّالِيْ مَا دُوْنَ الثَّلَاثِ كَمَا يَهُدِمُ الزَّوْجُ الثَّالِيْ مَا دُوْنَ الثَّلَاثِ تَعْلِيْفَاتٍ وَيَهْدِمُ الزَّوْجُ الثَّالِيْ مَا دُوْنَ الثَّلَاثِ مَعْمَدً وَحِمَهُ مَا اللَّهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَحِمَهُ اللَّهُ : لَا يَهْدِمُ مَا دُوْنَ الثَّلَاثِ ﴾ لِآنَهُ عَايَةً لِلْمُورُمَةِ بِالنَّصِ فَيَكُونُ مَنْهِيًّا، وَلَا رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا يَهْدِمُ مَا دُوْنَ الثَّلَاثِ ﴾ لِآنَة عَايَةً لِلْمُورُمَةِ بِالنَّصِ فَيَكُونُ مَنْهِيًّا، وَلَا إِنْهَاءَ لِللَّهُ النَّهُ وَالسَّلَامُ وَلَقَ اللَّهُ الْمُحَلِّلُ وَهُو الْمُعَلِّلُ اللَّهُ الْمُحَلِّلُ وَهُو الْمُكَبِّ لِلْحِلِّ وَوَاذَا طَلَقَهَا ثَلَاقًا فَكُونًا فَقَالَتُ قَدْ النَّهُ مَنْ عَلَيْهِ الْمُعَلِّلُ لَلْهِ الْمُحَلِّلُ وَهُو الْمُعَلِّلُ وَالْمُعَلِّلُ وَهُو الْمُعَلِّلُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُحَلِّلُ وَالْمُلَامُ وَالْمُكَالُ لَلْهُ الْمُحَلِّلُ وَالْمُ لَا لَهُ مَنْ وَالْمُقَالِقُ اللَّهُ الْمُحَلِّ وَالْمُعَلِّلُ لَالِهُ الْمُحَلِّلُ وَالْمُ لَلَهُ الْمُحَلِّلُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُحَلِّلُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُولِي وَالْمُ اللَّهُ الْمُحَلِّلُ وَالْمُ الْمُعَلِّلُ لَلْهُ الْمُحَلِّلُ اللَّهُ الْمُحَلِّلُ اللَّهُ الْمُحَلِّقُ وَالْمُعَلِّلُ اللَّهُ الْمُحَلِّلُ اللَّهُ الْمُحَلِّلُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ الْمُ لَا اللَّهُ مَا مُعَلِي الزَّوْجُ وَالْمُقَافِى وَالْفَصَاتُ عِلَيْعُ وَالْمُلَامُ وَالْمُعَلِّلُهُ وَالْمُ الْمُؤْلُولُ الْعُلَالُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي وَالْمُنَالُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُعْتَلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِلُ الللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِلُ اللَّهُ الْمُعْتَلِي الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الللَّهُ الْمُعُلِي الللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِلَ الْمُعْلِقُ

(۱) أحرجه أحسد في "لسند" المجاع والدارى في "سند" المحاه و وترملى في "حامه" يرقم (١١٢) والنسالي في "لمستني" الإ ١٤٩/ عن عبدالله بن مسعود وضى الله عهد وأعرجه أبو داو دفي "سند" يرقم (٢٠٧١) والترملى في "حامه" برقم (١١٢١) و ابن ماجه في "سند" يرقم (١١٢٦) من حديث حاير و ابن ماجه في "سند" برقم ماجه في "سند" برقم (١١٢٦) من حديث جاير و ابن ماجه في "سند" برقم (١٩٣٦) من حديث ابن عابر باسناد حسن و ابن ماجه أيضاً برقم (١٩٣٥) عن ابن عبار و يستد صحيح أعرجه أحمد والبزار وأبو يعلى و استحاق بن وادويه في "مسانيدهم" عن لهي حريرة وضي الله عنه انظر "عسب الراية" ١٣٩٦/١ - ١٢ و في المساكة أثر حيد أعرجه محمد بن المحسن في "الأثار" عن ابن مسعود وضى الله عنه و ابن عمو و ابن عبار وضى الله عنهم أحمين بمثل ما قال امامنا الأعظم وحمه الله ذكره في "نصب الراية" ٢٠ - ٢٤ و

دِلِكَ حَارُ لِلْرُّوْحِ الْ بُصَدِّقَهَا إِذَا كَانَ فِي غَالِبِ ظَيْهِ أَنَّهَا صَّادِقَةً ﴾. لِلاَنَّهُ مُعَامَلَةً أَوْ امْرُ دِهِمِيلُ لِلْمَنْ الْمُحِلِّ مِهِ، وَقُولُ الْوَاحِدِ فِيْهِمَا مَقْبُولُ وَهُوَ غَيْرٌ مُسْتَنَكْرٍ إِذَا كَانَتُ الْمُذَهُ تَحْصَمِلُهُ وَاحْمَلَهُ وَاحْمَلُهُ وَقَى آذَنَى هَاذِهِ الْمُدَّةِ وَسَنَبِينَهَا فِي بَابِ الْمِدَّةِ.

تريمه

اور دہب کوئی مرد آ زادیوی کوایک یا دوطلاقیں دے توعورت عدت گزار نے کے بعد دومری شادی کر سلے پھرطلاق عامل کر سنے کے بعد وہری شادی کر سلے پھرطلاق عامل کر سنے کے بعد پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ شادی کر ساتھ مرد کو تین طلاقوں کا حق حاصل ہوگا اور دومرا شوہر تین سے کم طلاقوں کو ساتھ مرد کے بعد پہلے شوہر کے دو تین طلاقوں کو کا احدم کردیتا ہے نہ کے شیخین کے نزدیک ہے۔

ا المرائد الم

نی اکرم ملی اللہ طلیہ و کم نے ایسے فضی کو کھل (خلال کرنے والا) کانام دیا ہے اور یہ وہی فضی ہوسکتا ہے جو صلت کو تابت کر دے۔ جب شوہ بریدی کو بین ملاقی ہیں دید ہے اور یوی ہی کہ دے : میری عدت پوری ہو ہی ہے اور بیری دور سے شوہ برے بھی عدت شادی بھی کر نی اور اس نے میرے ساتھ محبت بھی کر لی اور پھراس نے جھے طلاق بھی دیدی اور میری دور سے شوہ برے بھی عدت گر رہی ہے اور آگر بیاتی طور پر ہونا ممکن ہو تو مرد کے لئے یہ بات جا تزہے کہ وہ اس میں ان تمام باتوں کا ملی طور پر ہونا ممکن ہو تو مرد کے لئے یہ بات کا بھی ہونا ارب میں مورت کے میان کی تصدیق کر دے لئے سات کا تھی ہونا اس میں مورت کے میان کی تصدیق کر دے لئے تاب کا تعلق باتو دین کے معاطے سے ہے یا دنیا کے معاطے سے ہے کیونکہ اس کا تعلق عالب ہو اس کی دیا فیر مناسب بھی عالب ہونے کے ماتھ ہے اس لیے دونوں صورتوں میں اس کی فیر واحد تبول کی جائے گی بھورت کا یہ اطلاع دیا فیر مناسب بھی خبیر سے خبلہ اتی حدت بھی گر رہی ہوئو کر میں ان تمام باتوں کے بائے جائے کا مکان موجود ہوئا کین آگر آئی مدت نے تر ری ہوئو کر اس بھی اس باتوں کے بائے جائے کا امکان موجود ہوئا کین آگر آئی مدت نے تابی اس بھی کا درمیان اختلاف میا بیا جاتا ہے تھے جم عدت کے بیان میں فقل کریں گر رہی ہوئوں ان اختلاف بیا جاتا ہے تھے جم عدت کے بیان میں فقل کریں گے۔

تكاح انى كے بعد حق طلاق ميں غدام بار بعد

ائمہ کا اس میں بھی اختلاف ہے کہ ایک شخص نے اپنی ہوی کو دویا ایک طلاق دے دی، پھر چھوڑے دہا یہاں تک کہ وہ عدت سے فکل میں اختلاف ہے کہ ایک شخص نے اپنی ہوی کو دویا ایک طلاق دے دی اور اس کی عدت فتم ہو سے فکل میں ، پھر اس نے دوسرے ہے گھر بسالیا ، اِس ہے ہم بستری بھی ہوئی ، پھراس نے بھی طلاق دے دی اور اس کی عدت فتم ہو بھی ، پھرا گھے خاد ندنے اس سے فکاح کر لی تو اسے تھی میں ہے جو طلاقیں لینی ایک یا دوجو باتی ہیں صرف انہی کا افتدیار رہے گایا

بہلے کی طرح طلاقی گئی سے ساقلا ہوجا کی گی اور اسے از سر تو تینوں طلاقوں کا تی ماصل ہوجائے گا، پبلا فد ہب تو ہام مالک علیہ الرحمہ امام شافعی اور تمام احمد کا اور صحابہ کی آیک معاصت کا، دوسر انڈ ہب ہام ابو صنیفہ اور ان کے ساتھیوں کا اور ان کی دلیل سے ہے کہ جب اس طرح تیسر ٹی طلاق ہو ۔ گئی میں ہیں آئی تو مہلی دوسری کیا آئے گی، واللہ اللم ۔

نكاح ثانى كے بعد طلاق تلاشك تق فقهاء احتاف كا اختلاف

بہال معنف نے بید سندیان کیا ہے: اگر کوئی فضی آزاد گورت کوا یک یا دو طلاقی دیتا ہے اور عدت گزرنے کے بعد وہ کورت وہ کی دوسرے فضی کے ساتھ شادی کرلتی ہے۔ پھر وہ دوسر افضی اس کو طلاق دیدیتا ہے تو عدت گزرنے کے بعد وہ کورت پہلے شوہر سے دوبارہ شادی کرتی ہے تو امام ابو صنیفہ المام ابو بیسف اس بات کے قائل ہیں: شوہر کو نئے سرے ہے تین طلاقوں کا حق حاصل ہوگا جو بہلی طلاقوں کا حق حاصل ہوگا جو بہلی مرتبہ طلاقوں کا حق حاصل ہوگا جو بہلی مرتبہ طلاق دی تھی تو اب دو طلاقوں کا حق ہوگا اور اگر ہملے دوری تھی تو اب ایک طلاق کی تو بوگا اور اگر ہملے دوری تھی تو اب ایک طلاق کی تو بوگا اور اگر ہملے دوری تھی تو اب ایک طلاق کی تو بوگا۔

المام محد علیہ الرحمدائے مؤتف کی تائید بھی ہے دلیل پیش کرتے ہیں: اگر پہلے شوہرنے اپنی بیوی کو تین طلاقیں وی تعی تو دوسرا نکاح ال تین طلاقوں کو کا تعدم کرویتا ہے کیکن تین طلاقوں ہے کم جوطلاقیں ہیں آئیس کا تعدم نہیں کرتا۔

امام مجمعالیہ الرحمہ نے استے مؤقف کی تائید میں بیدلی بیش کی ہے: قرآن نے بیات بیان کی ہے۔ وہ مورت پہلے شوہر کے لئے اس وقت تک ملال نہیں ہو کئی جب تک دوسر ہے تو ہر کے ساتھ دکار نہیں کر لئی تو یہاں قرآن نے حرمت غلیظہ کی انتہاء کو بیان کیا ہے کہ نہتاء کی انتہاء کو بیان کر دو تورت پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ شادی کر گئی تو اس میں پہلے حرمت غلیظ تا ہے۔ نہیں ہوتی اس لئے جستی طلاقیں یاتی روئی تھیں وہ ان طلاقوں کے ہمراہ شوہر کے یاس جائے گی اور شوہر کو مرف آئی طلاقیں مزید دیے کا افتیار ہوگا۔

امام الوحنيفه اورامام الويوسف نے بيروليل چيش كي ہے: ئى اكر ميليك نے بيد بات ارشاء قرمانی ہے: الله تعالی حلاله كرنے واسلے پرلعنت كرے۔

اس میں تی اکرم نے دومرے شوہر کو ومحلل " بینی حلال کرنے والا قرار دیا ہے۔ اب دومرے شوہر کے ذریعے جو حلّت ٹابت ہوگی اس میں دواختالات پائے جاسکتے ہیں۔

پہلااحمال یہ بوسکتا ہے: آپ اے مالقہ حلّت تعلیم کریں۔ دوسرااحمال بیہوسکتا ہے: آپ اسے جدید حلّت تعلیم کریں۔ اس وہوں (فيوضات رضويه (جلام) (۱۸۸۰) فيرضات مدايد ر سابقہ ملت اس کے تنگیم ہیں کیا جاسکا' کیونکہ اس کے نتیج میں اُس چیز کی تخصیل لازم آئے گی جو پہلے ہی ماس کر بیلی ہے۔ چونکہ اگر تین سے کم طلاقیں دکی گئی ہوں تو سابقہ صلت پہلے بی سے موجود ہے اس کئے یہاں نے سے سے سے سے سے منت کوشکیم کرنا ہوگا اور سائینہ حلّت چونکہ ناقعس تنی اس لئے اس نئ حلّت کوکا ال شکیم کرنا ہوگا اور وہ کا مل حلّت تین طلاقوں کا

، پہال مصنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی شخص اپنی بیوی کؤجو آزاد مورت ہو تین طلاقیں دیدیتا ہے اور اس کے پچے و مدکز دیے کے بعدوہ مورت میں بیان کرتی ہے پہلے شوہر سے میری عدت ختم ہوئی تھی پھر میں نے دوسر مے خص سے تکاح کیااس نے میر در سیرماتھ محبت کی اور پھر جھے طلاق دیدی اور اب دوسر سے شوہر سے میری عدت مل ہو پھی ہے تو پہلے شوہر کے لئے اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہوگا۔

معنف نے بہاں اس بات کی د ضاحت کی ہے: اگر پہلے شوہر کو بیوی کے اس بیان کے بچ ہونے کا یقین ہو یعنی درمیان میں اتناعرمہ گزرچکا ہوجس میں دوعد تیں گزر سکتی ہوں تو شوہر کے لئے میکن ہوگا کہ دوعورت کے اس بیان کی

مصنف في ال كى دليل مديميان كى بنية تكان ش دو يماويا عن جات بن :

ا ميك كالويد ب: تكاح دوفريقول كروميان مط يان والا ايك معايده ب-ال اعتبار سا ايك فرديعي أس عورت کی دی ہوئی اطلاع کو قبول کرنامعتر ہوگا۔

اس کا دوسرا پہلویہ ہے: نکاح ایک دینی مسئلہ ہے۔اس اعتبارے مورت کی بات کواس وفت قبول کیا جائے گا جب ويكرخار جى قرائن اور شوام وردت كى بات كى تائد كرد بيهول .

ورمیان کا بیر صدکتنا ہونا جا ہے؟ اس بارے میں فقہاء کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے جس کے بارے میں مصنف نے بیر بات کی ہے: ووآ کے چل کراس کی مزیدوضا حت کریں گے۔

## بالبيلاء

﴿ بيرباب ايلاء كے بيان ميں ہے ﴾

باب ایلاء کی فقهی مطابقت کاییان

علامداین محمود بابرتی حنی علید الرحمد تکھتے ہیں کرصاحب نہایدنے اسرار کی کتاب طلاق کے شروع میں کہا۔ ہے۔ کہ ملک تکاح کے تھم سے جارحر مات نافذ ہوتی ہیں۔(۱) طلاق (۲) ایلاء (۳) لعان (۳) ظہار۔اس کے بعدان سب میں ایمل طلاق ہے جو سمی وقت شو ہرکیلئے مباح ہو **جاتی ہے۔لہذامعنف** علیہالرحمہ نے پہلے کتاب طلاق کو ذکر کیا ہے اوراب اس کے بعد یاب ایلاء کو · ذکرکردے ہیں ۔اور بیرطان کی نبعت سے کمظم ہے جس کا حکام مفعل آرہے ہیں۔طاباتی میں صراحت کے ساتھ ہوی ہے تغریق کا علان ہے جبکہ این میں بمین کے ساتھ صرف ولی ہے یا قربت سے انکار کا اعلان ہے۔ لہذا ایلاء کی ای حیثیت کے پیش نظراس کو کماب طلاق میں اور پھر باب طلاق کے بعد ذکر کیا گیا ہے۔ اور ریافت میں پیمن کہلاتا ہے کیونکہ اس میں شوہر بیوی ہے عدم قربت كي مم كلها تاب-(عناية شرح البدايده في ١٩٣١، بيروت)

ايلاء كافقهي مقبوم

"ايلاء" "اللايسالي "سياب إنعال ب-"الايسالي "كالمنل الموى مفهوم كامرين كوتاى اوركى كرما باور"ايلاء ا بلاء کے لغوی معنی میں ہیں کہ تم ( بمین ) کے ہیں خواہ کی بھی بات پرتم کھائی جائے۔ جبکہ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کوئی مخص اپنی ہیوی ے مطلق طور پریا بمیشند کے لیے باچارمبینداوراس سے زیادہدت کے لیے محبت ندکرنے کی تتم کھا لے ،ای طرح بیوی سے محبت كرنے كى صورت من كوئى الى چيز اپ او ير لازم كر اين كى ادائى كى ايك كوندد شوار اورمشكل مومثلا يد كيه كداكر ميس تخدے محبت اکرلول تو جھے پرتے یاروز ووغیر وواجب ہوجائے تو بھی ایلا من شار ہوگا۔ (فقداملای وادلہ، ج وج ٥٠١٠)

مت ایلاء گزرنے کے بعد وقوع طلاق میں غراب اربعہ

حضرت سلیمان این بیاد تا بعی کہتے ہیں کہ میں نے رسول کر پیم سلی اللہ علیہ وسلم کے دیں بلکداس سے بھی زیادہ صحابیوں کو پایا ے وہ سب میڈر مایا کرتے تھے کہ ایلاء کر نیوالے کو تھمرایا جائے (شرح الٹیة مشکوۃ شریف: جلدسوم: عدیث تمبر 496) ا یلاءال کو کہتے ہیں کہ کوئی مرد میشم کھائے کہ میں چارمہینہ یاان سے زائد مثلا پانچ مہینہ یا چومہینہ) تک اپنی بیوی ہے جماع نہیں کروں گالبذا اگراس مرد نے اپنی بیوی ہے جماع نہیں کیا یہاں تکہ کہ چارمہینے گز رکھے تو اس صورت میں اکٹر صحابہ کے

قول کے مطابق اس مرد کی بیوی پڑھن چار مینے گزرجانے سے طلاق بیس پڑے کی بلکدایلاء کر نیوالے کو تغیر ایا جائیگا یعنی حاکم و قاضی اس كوموس كريكا ادراس سے يد كيكا كديا تواتى كورت سے رجوع كرولينى اس سے جماع كرلواورائى تتم يورى ندكرنے كا كفاره دويا

ای یوی کوخلاق ویدور پرنانچه حضرت امام ما لک علید الرمه حضرت امام شافی اور دسترت امام احمد کا مسلک یکی سه نیز دعرسته امام تافى دراك يرى كراكروه مروحا كم وقائنى كى اللهات يولل تدكر سينى ندتو الدرت سدروع كر ساور خلاق، ساقها كم المتاري كروواى كايوى كوهاق ديد اور حترت المام العم الاصنيد كاسلك بيدي كداى مورت عى اكراس مرد في ماء مين كانداني يوى عدما كالياوس كالياد ما قلاد جائيا - كراس يتم يوى ترف كا كفاره الازم آسكا اوراكراس في جدا تدريايان تك كرچارمين كرر كي وال كايوى برايك اللاق بائن بر صبال الداس كالتعيل التركي کیوں عمدیمی جانکتی ہے۔

علىمدالك قدامر مقدى منى نيدار حراكمية بين- عمام تنى اور قاده اور تداده ورائن الج ليلى اور اسحاق كاقول بيك دس ن مجى يمل يا كمروقت بن وطئ تدكرن كالتم الفائي ، اورات جار ماويك جيوز ديا تواس في ايلا وكياب كوكد الله بمانه وتعالى كا قر مان ہے: ﴿ الله لوكوں كے ليے يوانى يولوں سے الياء كرتے بين وہ جار ماہ تك انظار كريں ). اور يض ايلاء كرنے والا ہے! كيك إيا وملت باوال في ما فالى بد (المنى ( 7 / . ( 415 )

ایلام کے حکم کابیان

علامدائن محود البايرتى حتى عليد الرحد كفية بين كدايلاء كالحم بيب كداكر ووض ال كورت س جار ماه تك محبت ندكر درية جار اروين خود يخود طلاق باك يرمائ كاوراكر جار ماه كاعدمى تركوت كران وينايزيك

(عناية شرح البداية بي ٥٤ م ١٣٨، يروت)

علىمدعكا والمدين كاسراني حنى عليدا لرحد لكينة بير\_

وَأَمَّا حُكُمُ الْإِيلَاءِ فَتَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ إِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالْإِيلَاءِ حُكْمَانِ خَكُمُ الْيِحِنْتِ، وَحُكُمُ الَّبِرَّ ، أَمَّا حُكُمُ الَّبِحِنَٰثِ فَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَحْلُوفِ بِهِ ﴿ فَإِنْ كَانَ الْمَحْلِفُ بِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ وُجُوبُ كَفَّادَةِ الْيَعِينِ كَسَائِوِ الْآيُمَانِ بِاللَّهِ ،، أَمَّا أَصُلُ الْمُحَكِّمِ فَهُوَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بَعُدَ مُضِى الْمُدَّةِ مِنْ غَيْرٍ فَى ءِ (بدائع الصنائع فصلَ في حُكُم الْإِيلَاء)

ا ملاء کے تاریخی بس منظر کابیان اور اسلامی اصول کی اہمیت

زمانہ جالمیت میں ایک طریقة میاں بیوی میں علیحدگی کار بھی تھا کہ شوہر غصے میں آ کرفتم کما بیٹھتے تھے کہ ووائی بیویوں ہے ہم بسترى نه كري كے اصطلاح ميں اى كوايلاء كہتے ہيں ۔ ايلاء كرتے كے بعد جوا كيہ طرح كى طلاق ي تقى بثو ہرائى بيوى كے نان و نغنته اور برتهم كادائح حقوق سدمعا وستبردار بوجاتا تعاب

اسلام نے اس طریقد طلاق کی بھی اصلاح کی اوراہے ایک قانون کی شکل ہیں نافذ فرمایا اور فطرت بشری کا بالکل معج انداز ہ

کرے تم دیا کہ چوکہ زوجین میں تعلقات ہیں۔ فرشگوار تو تئی رہ کے ، بازیدا ہوتے می رجے ہیں، کین ایے باڑ کو خدا کی شریعت پر تر نین کی کہ دونوں ایک دومرے کے ساتھ، قانونی طور پر دشتاز دوائج می قربند ہے دہیں، گر ممانا ایک دومرے کے ساتھ والونی طور پر دشتاز دوائج می قربند ہے دہیں، گر ممانا ایک دومرے کا اس طرح الگ رہیں کہ کویاوہ میاں بیوی ٹیس ہیں۔ ایے بالا کے سلے الشقائی نے چار ماہ کی مدت مقرد فر مادی کہ یا قوال مدت می سامی ہوئی کہ اور قرکے بعد اپنے تعلقات دومت کر لوکے کن اس صورت میں ایک تم تو زنے کا محن والے میں منافی سے کھارے کے بعد معاف کیا جائے گا ور شرشتہ از دوائے منتقل کر دوتا کہ دونوں، ایک دومرے سے آزاد ہو کر جس سے چاہیں، نباہ کر میس نے تو تعلقات کر ایس میں منتقل علیمی افتیار کر لیس سے بڑا کہ دورج کے دوسرے سے منتقل علیمی افتیار کر لیس سے بڑا کہ دورج کے دوسرے کے منتقل علیمی افتیار کر لیس سے بڑا کہ دورج بھرے کے دوسرے سے انسلی ہوجا کیں۔

ايلاء كالقاظ اوراس كاحكام

﴿ وَإِذَا قَالَ الرَّجُ لُهُ لَا مُراَقِهِ وَاللَّهِ لَا اقْرَبُك اَوْ قَالَ وَاللَّهِ لَا اَقْرَبُك اَرَبَعَة اَشْهُرٍ فَهُوَ مُولِ ﴾ لِقَوْلِهِ لِلقَوْلِهِ تَسَعَالَى ﴿ لِللَّذِينَ يُؤُلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرَبَعَةِ اَشْهُرٍ ﴾ الآية ﴿ فَإِنْ مُولِ ﴾ لِقَوْلِهِ تَسَعَالَى ﴿ لِللَّذِينَ يُؤُلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرَبَعَةِ اَشْهُرٍ ﴾ الآية ﴿ فَإِنْ وَطِئها فِي الْآرَبَعَةِ الْآشَهُ وَ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ وَلَزِمَتُهُ الْكَفَّارَة ﴾ لِآنَ الْكَفَّارَة مُوجِبُ الْجِنْثِ ﴿ وَاسَقَطَ الْإِيلَاء ﴾ إلآنَ الْيَمِينَ تَرْتَفِعُ بِالْجِنْثِ

﴿ وَإِنْ لَمْ يَتَّوْبُهَا حَتَى مَضَتُ ارَبَعَةُ اَشْهُرِ بَانَتُ مِنهُ بِتَطْلِيْقَةٍ ﴾ وقال الشَّافِعي : بَينُ بِتَغُرِيقِ الْقَاضِي مَنَابَهُ فِي التَّسْرِيْحِ كَمَا فِي بِتَغُرِيقِ الْقَاضِي مَنَابَهُ فِي التَّسْرِيْحِ كَمَا فِي الْجُبِّ وَالْعُنَةِ . وَلَنَنَا أَنَّهُ طَلَمَهَا بِمَنْعِ حَقِّهَا فَجَازَاهُ الشَّرْعُ بِزَوَالِ نِعْمَةِ النِّكَاحِ عِبنُدَ الْجُبِّ وَالْعُنَةِ . وَلَنَنَا أَنَّهُ ظَلَمَهَا بِمَنْعِ حَقِّهَا فَجَازَاهُ الشَّرْعُ بِزَوَالِ نِعْمَةِ النِّكَاحِ عِبنُدَ مُنْ الْجُبِّ وَالْعُنَةِ وَزُيْدِ ابْنِ ثَابِتٍ مُنْهِ مَ فَلُوةً ، وَالْعَبَادِلَةِ الثَّلَاثَةِ وَزَيْدِ ابْنِ ثَابِتٍ مُنْهِ وَهُو الْمَاثُورُ عَنْ عُنْمَانَ وَعَلِي وَالْعَبَادِلَةِ الثَّلَاثَةِ وَزَيْدِ ابْنِ ثَابِتٍ مُنْهِ مَ فُلُوةً ، وَلَانَة كَانَ طَلَاثًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَضَاء اللّهُ مُ عَنْهُ اللّهُ مُ عَنْهُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ الْمَعْتَاء اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ الْمُحَادِلَةِ النَّلُونَةِ وَلَائَة كَانَ طَلَاثًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَحُكَمَ الشَّرُ عُ بَتَأْجِيلِهِ اللّهُ مُ مُعَلِيقِهُ اللّهُ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) أما عثمان فأعربه عبد الرزاق في "مصغه" والبيهقي في ٢٧١/١ روى الدؤ قطني عن أحمد أنه قال الأعرف هذا الحديث و قد روى عن عشمان علاقه، ثم روى عنه أنه قال: يوقف، وأما على والعيادلة فأعربه عيد الرزاق في "مصنف" قال في "السوهر النقي" ٢٨٠/٢: و في "الإشراق" لا بن منذر كذا قال اين عباس و اين مسعود، وروى ذلك عن عثمان بن عقان و زيد بن ثابت و اين عمرر و قال اين عبد البر: هو قول اين عباس و اين مسعود و زيد بن ثابت و اين عمر وهو قول آيي بكر بن عبد الرحمن، وهو الصحيح عن ان المسيب و لم بن عباس و اين مسعود و زيد بن ثابت و رواية عن عثمان و اين عمر وهو قول آيي بكر بن عبد الرحمن، وهو الصحيح عن ان المسيب و لم بن ين مسعود و به قال الآوزاعي و مكمول والكوفيون وأبو حيفة وأصحابه والنوري والحسن بن صالح، وبه قال عطاء و حابر بن زيد و محمد بن الحنفية و فين الحكم و أخرج اين أبي شية عن أبي ملمة وسالم، افا مضت الملقابي تطلقة.

نز:مه

اور جب شوہر یوی سے یہ بھی اللہ کا تم میں تہاد ۔ قریب نیس آؤں گا یا یہ کہدو ۔ اللہ کا تم میں جار ماہ تک تہاد ۔ قریب نیس آؤں گا' تو وہ ایلاء کرنے والا شار ہوگا۔ اس کی ولیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: '' وہ لوگ جوابیٰ بو بول کے ساتھ ایلاء کر سے بیس آؤں گا' تو وہ ایلاء کرنے والا شار ہوگا۔ اس کی ولیس نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان شو ہر بیوی کے ساتھ محبت کر لیتا ہے ' تو وہ تم سے کہ دوہ والا شار ہوگا اور اس کے کہ دوہ جا رہا ہوگا ، چونکہ قتم تو رہے نہے میں کفارہ لا ازم ہوجا تا ہے اور ایلاء ساقط ہو تر نے والا شار ہوگا اور اس پر کفار سے کی اور ایک لازم ہوجا ۔ نیک اگر وہ تورت کے تیجے میں کفارہ لا اقرام جو جا تا ہے اور ایلاء ساقط ہو ایک گا۔ تو زے جانے کی اس کا در جاتے ہیں اور دو تورت کے تر یہ نیس جا تا اور چار ہاہ گر رجاتے ہیں ' تو وہ سے کا کے طلاق ہوجا ہے گی۔

مدت ایلاء کے بعد وقدع طلاق کابیان

لِللَّذِيْنَ يُوْ لُونَ مِنْ نُسَآئِهِم تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ فَانَ فَآءُ وُفَاِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (البقره، ٢١٠)

اوروہ جوشم کھا بیٹھتے ہیں اپن عورتوں کے پائی جانے کی انہیں جارمہینے کی مہلت ہے ہیں اگر اس مدت میں پھر آئے تو اللائہ بخشنے والامہر بان ہے۔

زمانہ جاہلیت میں نوگوں کاریم عمول تھا کہ اپنی عورتوں سے مال طانب کرتے اگر وہ وسینے سے اٹکار کرتیں تو ایک سال دوسال تنسن سال بیاس سے ذیادہ عرصدان کے پاس نہ جا۔ آنے اور صحبت ترک کرنے کی تیم کھالیتے تھے اور انہیں پریشانی میں جھوڑ دیتے تھے منہ وہ بیوہ بی تھیں کہ کہیں اپنا تھ کانہ کرلیتیں نہ شو ہر دارا کہ شوہر ہے آ رام پا تھی اسلام نے اس ظلم کومٹایا اور اسک تم کھانے والوں کے سنہ وہ بین تر مادی کہ اگر عورت سے ، چار مہینے یا اس سے زائد عرصہ کے لئے یا غیر معین مدت کے لئے ترک صحبت کی سے جار مہینے کی مدت معین فرمادی کہ اگر عورت سے ، چار مہینے یا اس سے زائد عرصہ کے لئے یا غیر معین مدت کے لئے ترک صحبت کی حق میں فرمادی کہ تورت کو چھوڑ نا اس میں محب ہوج سمجھ لے کہ عورت کو چھوڑ نا اس

کے بیر سے درکن اگر کی امر بھادال مدے لے ایمدر ہوئا نے قات ہات ہے گادر می کا افار والزم ہوگادر اگراس مدے بحدر جوئ نہ کیا تم شرق فی قومع لکائے سے باہر اوکی اور اس پر طابق ہائن والی ہوگئے۔ اگرم وصیت پر قادر ہوتو رجوئ میں میں سے اس کا اور اگر کمی ایکل سے قد وسعید اوقو بور قدرت میں کا وعدور جوئے ہے۔ ( تنمیری ایمری)

مدت ایلام کے بعد والی طلاق میں قدام ب اربحہ

ملامدابن ہمام منی علیہ الرحمہ بھیجے میں کدامام شافعی علیہ الرحمہ نے بیٹیں کہا ہے کہ قاضی کھڑ بی کدلیل گا بلکہ ان کا فد ہب ہمی کی ہے کہ ملاات رجعی واقع ہو جائے گی اور ای طرح امام بالک علیہ الرحمہ اور امام احمد بن صنبل علیہا الرحمہ کا بھی فد ہب ہے (کہذ ااحناف اور انکہ ملات کا اس مسئلہ میں افسال طلاق رجعی اور بائنہ ہونے میں ہے۔ وقوع طلاق میں کوئی افتان فنیس ہے ۔ (فق القدیر، نے ۱۸می ۲۵۵ میروت) )۔ (فق القدیر، نے ۱۸می ۲۵۵ میروت)

دعفرت سلیمان این بیبار تا بعی کہتے ہیں کہ جس نے رسول کر پیم سلی انفد علیہ وسلم کے دس بلکساس سے بھی زیا دو محابیوں کو پایا ہے دوسب بیفر مایا کرتے تھے کہ ایلا وکرنے والے کو تھے ہوایا جائے (شرح السنة )

ایلا واس کو کیجے ہیں کہ کوئی مردیہ تم کھائے کہ شل چار مجینہ یااس سے ذاکد مثلاً پانٹی مہینہ یا چے مہینہ) تک اپنی ہوں سے جماع نہیں کیا بہاں تکہ کہ چار مہینے گزر گئے تو اس صورت میں اکٹر سیابہ کے قول کے مطابق اس مردی ہیوی برخض چار مہینے گزرجانے سے طلاق نہیں پڑے گی بلکدایلا ء کرنے والے کو تغیر ایا جائے گا بعنی حاکم و تامنی اس کو مجون کر رہا ہے ہے گا کہ یا تو اپنی کورت سے دجوع کر ولینی اس سے جماع کر لواور اپنی تم پوری نہ کرنے کا تمان اس کو مجون کر رہا تھے ہے گا کہ یا تو اپنی کورت سے دجوع کر ولینی اس سے جماع کر لواور اپنی تم پوری نہ کرنے کا کہ یا تو اپنی کورت سے دجوع کر ولینی اس سے جماع کر لواور اپنی تم پوری نہ کرنے کا کہ یا تو اپنی کورت سے دجوع کر دیا تو مورت امام احمد کا مسلک ہی ہے نیز معان سے بین کہ اگر وہ مردحا کم وقاضی کی اس بات پڑھل نہ کر سے لین نہ تو خورت سے دجوع کر سے اور نہ طلاق دیر ہے۔ در تو حاکم کوافتیار ہے کہ وہ اس کی بیوی کو طلاق و بیر ہے۔

اور دعفرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ اس صورت میں اگر اس مرد نے چار مہینے کے اغدرائی ہوی ہے جماع کرایا تو اس کا بلا وساقط ہو جائے گا۔ گر اس پرتنم پوری نہ کرنے کا کفارہ لازم آئے گا اوراگر اس نے جماع نہ کیا یہاں تک کہ چار مہینے گزر گئے تو اس کی ہوی پرایک طلاق بائن پڑھ جائے گی ایلا و کے دیگر متائل اور اس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں دیمی جائے ہے۔ مدت ایلاء گزر سنے کے بعد و تو ع طلاق میں فقی مذاہب اربحہ

حافظ ابن کیردشتی لکھتے ہیں کدا گرچار مہینے گزرجائے کے بعدوہ طلاق دینے کا قصد کرے، اسے تابت ہوتا ہے کہ جار مہینے گزرتے ہیں طلاق نہیں ہوگی۔

جہور متاخرین کا یکی ند ہب ہے، کوا بیک دوسری جماعت رہ بھی کہتی ہے کہ بلا جراع چار باوگزرنے کے بعد طلاق ہوجائے

می - حغرت ممر ، حغرت مخان ، حغرت کل ، حغرت این مسعود ، حغرت این عمال ، حغرت این محر مت زید بن کابرت اور بعغل معد تا بھین ہے بھی میں مروی ہے لیکن یادر ہے کہ رائ قول اور قرآن کر یم کے الفاظ اور می مدیث ہے تابت شدہ قول میں ہے کہ طلاق واقع نه ہوگی۔

احتاف کہتے ہیں بائن ہوگی، جولوگ طلاق پڑنے کے قائل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اسے عدت بھی گزار فی پڑے کی۔ ہاں این عماس اور ابوالصعناء فرمائے میں کدا گران میار محتول میں اس مورت کو تین جیسی آھے میں آواں پرعدت مجی نہیں۔امام شافعی کا بھی قول میں ہے لیکن جمہور متاخرین علاء کا فرمان ہی ہے کہ اس مرت کے گزرتے ہیں طلاق واقع ندہو کی بلکہ اب ایلاء كرفي والفري وكياجاتكاكديا تووه التي تتم كوتوز الالقاق دار موطاما لك على صنرت عبدالله بن عمر الله على مروى الم مے بخاری ش بھی بیردوایت موجود ہے،

المام شافی اپنی سند سے صغرت سلیمان بن بیار سے روایت کرتے ہیں کہ ملی نے دس سے اوپر محایول سے سنا کہ وہ کہتے تنصح بار ماه کے بعد ایلاء کرنے والے کو کھڑا کیا گیا تو کم سے کم یہ تیرہ محالی ہو گئے۔ حضرت علی سے بھی بھی منقول ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں بھی ہمارا فد بہب ہے اور بھی حضرت عمر ،حضرت این عمر ،حضرت عثمان بن زبید بن ثابت اور دی سے او پر او پر دوسرے محابد کرام سے مروی ہے، وارتطنی میں ہے معزرت ابوصالے فر ماتے ہیں میں نے بارہ محابیوں سے اس مسئلہ کو یو چھا، مب نے بہت جواب عنايت فرمايا، حضرت عمر، حضرت عمّان ، حضرت على ، حضرت ابودوداء ، حضرت ام المونين عا نشرممد يقد ، حضرت ابن عمر ، الخضرت ابن عباس بهى مبى فرمات بين اورتا بين من سے حضرت معيد بن ميتب، حضرت عمر بن عبدالعزيز ، حضرت مجامد ، حضرت طاؤس ، حصر من جمد بن كوب ، حصرت قاسم وحمته الله عليه الجمعين كالجمي يجي قول هياور حصرت امام ما لك عليه الرحمه ، حصرت امام ثافعي ، حضرت المام احمد أور ان كے ساتھيوں كا بھى يى تدب ہے۔ المام بن جربي بھى اى قول كو پيند كرتے جيں۔ (تغيير ابن كثير، بقرو،۲۷۷)

# حافظ این کیرنے ائمہ ٹلاشہ کے قداہب نقل کرنے بیل ہو کیا

تهم نے فتح القدریے نقبی غداہب بیان کیے ہیں جس میں امام علامہ ، ترجمان حقید کمال الدین ابن ہمام علید الرحمہ جن کی متحقيل كاغياراورابل ظوامر بحى قائل بي انهول قي يكعاب كهائمه ثلاثه كنزويك بحى مدسه ايلاء كزر في كساته وطلاق رجعي والتع بوجاتى ہے۔ جبکہ حافظ ابن كثير تا بعين كى طرف كثرت سے اقوال كى تىبت بھى كى اور ان كے بعد ائمہ ثلاثه كى طرف يه مؤقف منسوب کیاہے کہ ان کے نزویک مدت ایلاء گزرنے کے بعد طلاق واقع نہ ہوگی۔ یونیر این کثیر میں ان کا نہوہے۔ مدت ایلاء کے خود بائنہ ہونے میں فعنمی نداہب

مسروق، حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیو یوں سے ایلاء اور انیس اپنے اوپر حرام



الم ترندی علیہ الرحمہ نے مختلف فقیمی نداہب کے نقباہ کے اقوال فقل کیے جیں۔ جن میں اند ٹلاشہ کا قوال کہ یا ایلاء والا رہے می کرے یا طلاق دے اس سے بیا میں اند ہوسکتا ہے کہ شامیہ اند ٹلاشہ کا در کیے مدت ابلاء گر رجانے کے بعد طلاق واقع نیس ہوتی مالا تکہ کا تو کا خوات کے ایس کے اند کا تعدم دوق کے اند کا تعدم دوق کے اند کا تعدم دوق کے کا تعدم کو کا تعدن کی اند کر دور دوایت سے تابت نیس کیا جا سکتا۔

ا بلاء کے طلاق نہ ہونے میں نفتہ شافعی کے دلائل

نی ملی الله علیه والدو منم کے اکثر صحابہ سے بیدوایت کیا گیا ہے کہ اگر چاہ اہ گزر جا کیں تو اس مخص ہے جس نے "ایلاء " کیا ہے (ایسٹی از دوائی تعلقات ندر کھنے کی تم کھائی ہے ) ہید کہا جائے گا کہ دو بیوی کو یا تو رکھنے کا فیعلہ کرے یا مجرا سے طلاق دے بیخن دو مرے محابہ سے بیمروی ہے کہ چار ماہ کا گزر نامی اس بات کا ثبوت ہے کہ دو شخص طلاق دینا چاہتا ہے۔ اس معاسلے میں میں رسول اللہ ملی دالہ و ملمی میر سے مال باب آب پر قریان ، کوئی بات نیس ملتی۔

نوٹ : اس عملی دلیل بیہ کہ کوئی خص بلادلیل اٹی بیوی کوئٹائے ندر کھے۔اگر کوئی اسی بیبود وہم کھا بیٹھے تو پھریا تو بیوی کو آزاد کرے اور یا پھر تم تو ڈکراس کا کفارہ اوا کرے۔آبیت کے الفاظ سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اسی قتم کھانا بہر حال ایک گناہ کا ضل

مائل: ان دونوں میں سے آپ نے کس فقط نظر کو اختیار کیا ہے؟ شافتی: میری دلیل بیہ ہے کہ تم کھانے سے طلاق لازم نہیں آئی۔اگر خاتون اپنے حقوق کا مطالبہ کر ہے تو ہم جار ماہ تک تو علیمہ گی نہیں کروائیں گے۔ جب جار ماہ گزرجا نمیں گے تو اس ہے کہا جائے گا، یا تو طلاق دویا مجرد اپنی آؤ۔ اس کا از دواتی تعلقات قائم کر لیٹا واپسی کا ثبوت ہوگا۔

سائل : ال دليل كوآب في كن بنياد برا نقياد كيائي؟ شائق : مجھے يكآب الله اور مقل كے زيادہ قريب لكى ہے۔ سائل : كتاب اللہ سے اس بادے من كوئى بات ملتى ہے؟ تشريحات عدايد المتال مين المين المرام

شافى : الشقالى في يرمايا كد علد ين أون كن نمائهم و بنس أربعة اشهر " يني "جوادك الى يول عداز دواجي تعلق ندر کھنے کا متم کما بینسیں،ان کے لئے جار ماہ کی مبلت ہے"۔ آیت کے ظاہری ملبوم میں بیات کتی ہے کہ جس ( خاتون کو ) انڈ نے جار ماوانگلار کرنے کا محم دیا ہے واس کے لئے جار ماوتک توانظار کے موااورکوئی جاروہیں ہے۔

يمكن بكرالله تقالى في منية شلوث آف كاجوهم دياب، دواس طرن سي موجيها كدا بيكي كوبس، من أب کومیار ماه کی مبلت و سدر با مول اس میں میں میں اورت تعمیر کر دیجیے۔ " کوئی مخص مجی مید بات اس وقت نبیس مجوسکا کہ بات کس سے كى كى ب جب تك دواس كلام كسياق دسباق معددانف ندرو

ا تربیه امات که "آپ کومپار ماه کی مبلت ہے " تو اس کا مطلب سیہوگا کہ دہ مخص اس دفت تک دعوی نہیں کرسکتا جب تک چار ماوپورے نہ ہو جا کیں اور ممادت کی نغیر کمل نہ ہوئی ہو۔اس وفت تک اس بلڈر کو پیس کہا جاسکتا کہتم نے ممارت کی تغیر برد قت ممل نیس کی جب تک جار ماه کی مدت پوری شهو جائے۔ جب مدت پوری ہو جائے گی (اور اس نے تغییر کمل نہ کی ہوگی ) تب کہا جائے گا کہتم نے کام پورانیں کیا۔ ہاں بیمکن ہے کہ چار ماہ کمل ہونے سے پہلے (پراگریس دیکھنے پر) بیمعلوم ہوجائے کہ چار ماه کی مدت پوری ہونے پر بھی ممارت کی تعمیر کمل نہ ہوگی۔

( متم کھانے کے بعد خاتون ہے) رجوع کر لینے کامعاملہ (عمارت کی طرح نہیں ہے۔) اس میں جار ماہ گزرنے کے بعدى پية چل سكتا ہے كيونكداز دوائى تعلقات تو بہت ہى كم وقت بيل قائم كئے جاسكتے ہيں۔ جبيما كەپىل بيان كرچكا ہول كدا كرايك معض این میوی سے علیحدہ موجائے اور چار ماہ ای طرح گزاردے۔اس کے بحد بھی وہ علیحدہ رہے تووہ اللہ کے زور کے جواہب دہ ہو كالباس برلازم بكرووياتووالين لوفي اوريا يحراس طلاق دسدد

اگران آیت کے آخری حصے میں ایس کوئی بات نہ پائی جائے جس کی بنیاد پردوسرا نقط نظر اختیار ( بینی چار ماہ علیحدہ رہنے ے طلاق خود بخو دواتع ہوجائے گی) کرنا ضروری ہوتو پھرانے ظاہری مغیوم پرہم پہلے نظامی کوتر ہے دیں کے قرآن کے معنی کواسیے ظاہری مغیوم بی پرلیاجائے گا۔ ہاں آگرسنت یا اجماع ہے کوئی دلیل ال جائے تو پیمراس کے ظاہری معنی کی بجائے مجازی معى كومجى قبول كياجا سكتاب

ماك : كيا آيت كيا ومباق من كفي كول الى بات بجو آپ كومناحت كاتوي رقى مو؟ شائعي : اللذ عروج لين بيان كرت ك بعدكم "ايلام كرت والے كيار ماه كي مهلت ب " فرمايا كم "فوان فداء وا، فيهن السله غفور رحيم، وإن عَزَمُوا الطلاق، فإن الله سميع عليم " ليني "أكروه واليل أجا كيل توالله يختف والااور مهربان ہے۔ اگرانہوں نے طلاق بی کااراوہ کر رکھا ہے تو بے شک اللہ سننے جانے والا ہے۔ "اس نے ان دونوں صورتوں کے احكام كوبغيركى فاصلے كے بيان فرماديا ہے۔ يدونوں جار ماہ كے بعدواقع ہول كے۔اب يا تواس مخص كوبيوى سے رجوع كرنا ہوگايا طلاق دین ہوگی۔ میاضتیار ایک بی وقت میں استعمال کیا جاسکے گا۔ ان میں سے کوئی باہت ایک دوسرے سے پہلے نہیں ہوسکتی۔ ان دونوں کاذکرا کینے ی ہواہے۔ بید معاملہ ایسان ہے جیسااگر (وہ فض جس کے پاس دوسرے کی کوئی پیز کروی رکمی ہوئی ہے ، • قرض اداکر کے اپنی کروی پیز واپس لے لویا پھر میں اے بیچے نگا ہوں۔ "جب بھی دوکا موں میں افقیار ہوتا ہے کہ " یے کرلویا پیکر لو • تو پھر یدا یک می دفت میں ہوتا ہے۔

اگرایبانہ ہوتا تو ان دونوں کا ذکرا کے ساتھ نہ ہوتا۔ پھر یہ کہا جاتا گدایلاء کرنے والا چار ماہ کے مرصے ہیں ہوی سے دجوع کرسکتا ہے لیکن آگر وہ طلاق کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر یہ چار ماہ کے بعد ہی ہوگا۔ اس صورت میں ایک آپٹن کے لئے تو کھلا وقت ہوتا جبکہ دوسری آپٹن کے لئے بہت کم وقت ہوتا۔ (ایبائیس ہوا بلکہ) ان دونوں کا ذکر ایک ساتھ ہی کیا گیا ہے۔ سائل :اگر وہ چار ماہ ہے ہیلے ہی ہوی سے رجوع کرنا "ہی کہیں مے ؟

شائق : بی بال - بدایسے بی ہے کدا گریس آپ ہے کہوں ، آپ پریقرض (ایک مخصوص مدت میں) ادا کر ٹالازم ہے۔ اگر آپ نے اسے دفت سے پہلے ادا کر دیا تو آپ اس سے بری ہوجا کیں گے۔ "اب اگر آپ دفت پورا ہونے سے پہلے ہی است ادا کردیے ہیں تو بیجلدی کرک آپ ایک اچھا کام کریں گے۔

کیا آپ اسے اتفاق نہیں کریں ہے کہ اگر (ایلاء کرنے والا) مخض ہر روز رجو گاکر نے کا فیصلہ کر ہے گین چار ماہ تک از دواجی تعلقات قائم نہ کر ہے تو وہ ایک غلط کام کر رہا ہے۔ سائل :اگر وہ شخص از دواجی تعلقات قائم کرنے کے قابل ہے ، تو جب تک وہ ایبانیس کرے گا، اراد ہے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں۔

شائعی :اگروہ مخف از دوائی تعلقات تو قائم کرلے کیاں اس خاتون سے دجوئ کرنے کا ارادہ ندر کھتا ہوتو کیا وہ اس ذرمداری سے بری ہوجائے گا کہ چار ماہ کی مدت میں طلاق دے۔از دوائی تعلقات کی ایمیت تو یہی ہے (کہ اس کے ذریعے وہ مخض اپنی بیول سے دجوع کرے۔(مائل: تی ہاں۔

شانعی: اگرایک مخف بیاراده کر لے کدده اپنی بیوی سے رجوع نہیں کرے گاه روه ہرروزیتم کھائے کہ ده رجوع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد چار ماہ پورے ہوئے تیں کہ علاق دینے گا۔ اس کے بعد چار ماہ پورے ہوئے سے چند لیج تل وہ از دواجی تعلقات قائم کر لے تو کیا وہ این اے تحت طلاق دینے کی ذمہ داری کی ذمہ داری سے بری ہو جائے گا۔ (دل میں کھوٹ کے ساتھ) از دواجی تعلقات قائم کرنے سے کیا وہ طلاق دینے کی ذمہ داری سے بری ہوسکتا ہے؟ سائل : جی ہاں۔

شافعی: اگراس کا اراد و بیوی سے رجوع کا نہیں ہے، اور وہ از دوائی تعلقات واپس لینے کی نیت ہے نہیں بلکہ محض اطف اندوز
مونے کے لئے قائم کر دہا ہے تو کیا آپ کی اور ہماری دلیل میں وہ ایلاء کے قانون کے تحت طلاق دینے کی ذمہ داری ہے بری ہو
جائے گا؟ سائل: یہ ایسانی ہے جیسا آپ نے فر مایا۔ از دوائی تعلقات خواہ کی بھی ارادے سے قائم کیے جا کمیں اس کے تحت وہ
(ایلاء کے قانون کے تحت طلاق دینے کی) ذمہ داری ہے بری ہوجائے گا۔

تنافعی :اگروه روزاندر جوع کا فیصله کرے تو پھرچار ماه گزرنے پر کس طرح پیلازم آتا ہے کہ وہ طلاق بھی دے : ب َ۔ نہ

اس نے اس کار اور کیا اور نہ تا اس کی ایس کے ایس کے بین کہ یدد لیل کی کامن میں بھی آ سکتی ہے؟ ماک نیرد لیل متل کے ظافہ کیے ہے؟

س معافی اگرایک فض ایلی یوی سے کیے، "خدا کاتم میں محاتمهارے قریب شا فل گا۔ "یابیہ کے "تمہیں جارمینے کے منافی اگرای ہے۔ " تو آپ اس کے جارے میں کیا کہیں میں کا ممائل اگر میں کیوں کہ باب عثافی اگرای نے جارہ وے تیل کے طلاق ہے۔ " تو آپ اس کے جارے میں کیا کہیں میں کیا ممائل اگر میں کیوں کہ باب عثافی اگرای نے جارہ اور اور تیل از دولتي تعلقات قائم كرفية ؟

سائل : بيتونيس بوسكنا\_ (از دواري تعلقات قائم نه كرنے كاتم كھانا) يا جار ماه كے لئے طلاق دے دينا ايك جيس بات تو

م الله الله المرة والعضى الم كمانا طلاق بي بريض الك فتم ب جودت كزرة ك بعد طلاق على تبديل مومات كى -كياكى محى عنى مندخى كے لئے بدورست بكروه كى آيت يا عديث كے بغيرا في المرف سے كوئى بات كے ؟ ماكل: يدلل أو آب ك نقط نظر ك بعى خلاف بدشافى : وه كيد؟

سائل: آب كانتظ نظريد بك كراكر جار ماه كي مدت خم بوجائة واب ايلا وكرف والفض كے لئے لازم ب كرووائي عدى سے رجوع كر سے اكروه ايرائيس كرتا تواسے طلاق دينے پر بجوركيا جائے كا۔

شافی :ایلام کی ممالیتے سے طلاق واقع نیس ہوجاتی۔ بیاکی اسی مے جس کے بارے میں اللہ نے وقت مقرر کردیا ہے تا کہ خاوند بیوی کو ( انظاکر ) نتصان ندیج اس نے میں بیدیا ہے کہ اب یا تو وہ رجوع کرے یا پھر طلاق دے۔اس عملی مدت تم کھانے کے وقت سے جار ماہ مقرر کر دی گئی ہے۔ اس کے ابتداس مخض کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ دویش ایک راستے کا اختیار کر کے۔ یا توخاتون سے رجوع کرے یا پھراسے طلاق دے۔ اگر دوان دونوں سے انکار کرے تو حکمران اسے مجبور کرے گا کہ دواس كى طلاق كوجارى كردے جس كے بعداس كے لئے از دوائى تعلقات قائم ركمناممنوع قرار يائے۔

### مرت ایلاء کے بعد وقوع طلاق میں فقد تقی کے دلائل

الم احدرضا بر طبی علیه الرحمد لکھتے ہیں کدامل تھم جو ہے کہ بیٹس این مورت سے قربت کی تم کھائے ،ربعزوجل نے ات جارمینے کی مہلت دی ہے، اگر چار مینے کے اغر قربت کر لے گاتو مورت نکاح سے نہ نظے کی کفارہ ویتا ہوگا، اور اگر چار مینے كال كزرجا كيظية اكي طلاق بائن بوجائي مورت ثكان سينكل جائي ، پيروومر ، يا تير ، مينيكو أي طلاق ند بوگي ،

قال الله تسعالي للذين يؤلون من نساء هم تريض اربعة اشهرفان فآؤا فان الله غفور رحيم ٥ روان عزمو االطلاق فان الله سميع عليم0. والله تعالى اعلم .

الله تعالى فرمايا : وولوك جويويون سايلاء كرت بين ان كالمم كى مت جار ماه باكراس دوران رجوع كرلس تو الله تعالى بخف والا، وتم فرمانے والا ب، اور اگروه (رجوع نه كرك) طلاق كاعزم كے بول تو الله تعالى هنے والا جانے والا

-ç

#### آ ٹارے طلاق ایلاء کابیان

ائن شہاب سے دوایت ہے کہ سعیدین میتب اور ابو بکرین عبد الرحن کئے تھے جو تھی ایلاء کرے اپنی مورت ہے تو جب جار مینے کزرجا ئیں ایک طلاق پڑ جائے کی مکر خاوع کو اعتباء ہے کہ جب تک فورت عدت میں ہے وجعت کرنے۔

عَنْ مَالِك النَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَوُوَانَ بُنَ الْحَكَعِ كَانَ يَقْتِنِى فِى الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنْ اعْرَأْتِهِ آتَهَا إِذَا مَصَتْ الْأَرْبَعَةُ الْآشْهَرِ فَهِى تَعْلِلِقَةٌ وَلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا دَامَتُ فِى عِلَيْهَا

مالک کوئینچا کدمردان بن محم کم کست تے جب کوئی تحص اپنی تورت سے ایاد مرکب میں اور میا کرنے کر دیا کی تو ایک طلاق پر ا جائے گی محر خاد تدکوان تنیاد دیے گا کہ جب تک مورت عدت میں ہے دجوت کر لے

قَالَ مَالِك وَعَلَى ذَلِكَ كَانَ دَأْى ابْنِ شِهَابٍ كَهَا الكسفَ انن شَهَابِ كَادَكُ بِيَاكُى الْ

عَنْ مَالِك أَنَّهُ مَنَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ لِيكَاءِ الْعَيْدِ فَقَالَ هُوَ نَحُوْ إِيكَاءِ الْحُرُّ وَهُوَ عَلَيْهِ وَاجِبْ وَإِيكَاءُ الْعَبْدِ هُوَانِ -

امام ما لك عليه الرحمدة التن شياب سے غلام كى ايلاء كا حال بوج اتوائن شياب نے كبا كه غلام كا ايلاء بحى آزاد فلى برغلام كى مدت دومينے ہے۔ (موطالهام ما لك عليه الرحمہ: جلد اول: حديث تبر 1047)

علامدائن ہمام حتی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے معزت امام مالک علیہ الرحمہ وائی روایت جو انہوں معزت ناخ روایت کی ہے ووسب زیادو سمجے سندوالی ہے۔ اور اس کے سواوائی کوئی روایت مرتبے بیں اس کے موافق نہیں ہے۔ (اس میں ہمی مدت ایلا و کے ابتدوقوع طلاق کابیان ہے)۔ (منح القدیرین ۸ بھی ۱۸۸میروت)

### قوت آثار كے مطابق فقد حقى كامؤ تف طلاق ايلاء من اسح

علامدائن ہمام تفی علیدالرحمد فقیا و شوافع کے والاک کا جواب دیے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہم شوافع کے قدیب کا اس لئے روکرتے بیں کہ بہت سے آٹاریش تفارش ہے۔اوراصول کے مطابق آٹاریش تریخ دی ہے اورمعروف جارہ عارحسب ذیل ہیں۔

(۱) امام عبدالرزاق علیه الرحمد من دوایت ب که حضرت عثان اور حضرت زیدین تایت دخی القد عتمها ایلاه کے بارے بیل فرماتے بیل جب جار ماه اس کی عدت گر رجائے تو اے ایک طلاق باور وہ اپنی جان کی زیادہ حقدار ب اور مطلقہ والی عدت گر ارب ماس کی عدید ب جبکہ اس سے جید ب جبکہ اس سے اختلاقی سند میں حبیب کی بیجیان بھی تین ہے اور بیجی کوئی تیس جانتا کہ طاؤس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے افذکیا بے لہذاوہ سند منقطع ہے۔

(۲) المام عبد الرزاق عليه الرحمد سے روايت ب كه حضرت على ماين مسعود اور ابن عباس رضى الله عنيم ايلاء كه بارے مس

نرائے میں جب جاراس کی عدت گزر جائے تو اے ایک طلاق ہے اور دوائی جان کی زیادہ حقدار ہے اور مطاقہ والی عدت گزارے۔ اوران میں ہرایک کی روایت مرسل ہے۔

(۳) (۲) امام این الی شیبه علیه الرحمه ہے دوایت ہے کہ حضرت عبدالله بن عباس اور حضرت عبدالله بن عمر رمنی النوخم دونوں فرماتے ہیں کہ جب کی فنص نے ایلا و کیااور دجوع نہ کیااوراس کی مدت کر دگئی تواہے ایک طلاق بائند ہوجائے گی۔

اکروایت کرواۃ تمام دی ہیں جن کی تخ تے امام بخاری اور امام سلم کی ہے۔ لبذا اس کے تمام راوی سیح ہیں۔ سب سے مقدم اس روایت کو ہوتا ہے جوروایت ان مسلم نے بیان کیا ہواور ان کے بعد نقدم اس روایت کو ہوتا ہے جوروایت ان کے ختر طرکے مطابق سیح ہواور بیروایت امام بخاری و مسلم کی شرط کے مطابق سیح ہے۔ (فتح القدیر، بتمرف، ج ۸ بس ۱۸ ۲ ، بیروت )

مدت ایلاء کے گزرجانے سے وقوع طلاق میں غدام ب اسلاف

صخرت عثمان، ابن مسعود، زید بن ثابت وغیر ہم کے زدیک رُجوع کا موقع بیاد جینے کے اندر بی ہے۔ اس مذت کا گزرجانا خود اِس بات کی دلیل ہے کہ شوہر نے طلاق کا عزم کرلیا ہے، اس لیے مذت گزرتے بی طلاق خود بخودواقع ہوجائے گی اوروہ ایک طلاق بائن ہوگی، بینی قروران عذت بیل شو ہر کو رُجوع کا حق شہوگا۔ البت اگر وہ دونوں جا ہیں، تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ صغرات عمر بیلی ، این عباس اور این عمرے بھی ایک قول ای معنی میں متول ہے اور فقہائے حنفیہ نے ای دلیل کو تبول کیا ہے۔

سعید بن مُسیّب ، نکول ، زُبری وغیر و صغرات اس دلیل سے بہال تک تو متغنی بیں کہ چار مہینے کی مذت گزرنے کے بعد خود یخو وطلاق واقع ہوجائے گی ، مگر اُن کے نزدیک وہ ایک طلاق رجعی ہوگی ، لینیٰ دَورانِ عِدَ ت میں شوہرکور جو م کر لینے کا تی ہوگا اور رجو می نہ کر بے توعد ت گزرجائے کے بعد دونوں اگر جا ہیں ، تو ذکاح کر سکیں گے۔

بخلاف ال کے معرب عائشہ ابوالڈ ز وا واورا کڑ فقہائے دیدی دلیل یہ ہے کہ چار مبینے کی مدت گزرنے کے بعد معاملہ عدالت میں بیش ہوگا اور حاکم عدالت شو ہر کو تھم دے گا کہ یا تو اس مورت سے زجوع کرے یا سے طلاق دے معزم مراجم معزمت مال اور این عوالت میں کہ عدالت میں ہے اور ایام مالک علیہ الرحمہ ویثافی نے ای کو قبول کیا ہے۔

نوٹ؛ال مسئلہ کی سب ہے جامع تحقیق علامہ ابن ہمام حنی علیہ الرحمہ نے فتح القدیر میں کی ہے جو یقینالا جواب ہے اوران کی بیان کر دواس بیان کر دواس اور اساد واحوال اور بیان کر دواس بحث کے بعد نقد حنی کی ترقیح روز روش کی طرح واضح ہو جائے گی اہل علم فتح القدیر میں بیان کر دواسناد واحوال اور دلائل قاہر واور کئی نقبی اصول جواس بحث کے پس منظر میں بیان ہوئے ہیں ان کی طرف رجوع کریں۔ (رضوی عفی عنہ)

ايلاءمؤفت وغيرمؤفت كابيان

﴿ فَإِنْ كَانَ حَلَفَ عَلَى اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ فَقَدُ سَقَطَتُ الْيَمِينُ ﴾ لِآنَهَا كَانَتُ مُؤَقَّتَةً بِهِ ﴿ وَإِنْ كَانَ حَلَفَ عَلَى اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ فَقَدُ سَقَطَتُ الْيَمِينُ ﴾ لِآنَهَا مُطْلَقَةً وَلَمْ يُوجَدُ الْحِنْثُ لِتَرْتَفِعَ بِهِ إِلَّا اَنَّهُ كَانَ حَلَفَ عَلَى الْآبَدِ فَالْيَمِينُ بَاقِيَةً ﴾ لِآنَهَا مُطْلَقَةً وَلَمْ يُوجَدُ الْحِنْثُ لِتَرْتَفِعَ بِهِ إِلَّا اَنَّهُ



قربت کررنے پرطلاق نہ ہو گی حراس ہے تکال کیا گفارہ واجب ہوگا۔ اوراکر چکی یا دوسری طلاق کے بعد فورت نے کی اور سے تکال کیا اُک کے بعد پھر اس سے تکال کیا اُک کے بعد پھر اس سے تکال کیا ہوگا ہوں ہوا ہے۔ تین طلاق کا مالک ہوگا گرا بیاد ہے گا ہے تربت نہ کرنے پرطلاق ہو جائے گی پھر تکال کیا پھر وہی تھم ہے پھر ایک یا وہ طلاق کے بعد کی سے تکال کیا پھر وہی تھم ہے پھر ایک یا وہ طلاق کے بعد کی سے تکال کیا پھر وہی تھی جہ بھر ایک یا جہ وہی تھی جہ بھر ایک یا جہ وہی ہو گیا ہے۔ بھی جہ بھر ایک ہے بھر ایک ہو تک کیا ہے وہ بھر ایک ہو تک کیا ہے وہ بھر ایک ہو تھی جہ بھر ایک ہو تھی جہ بھر ایک ہے ہو تک کا بھر ان کے بعد وہ سرے تکال تھی کے بھر ایک ہو تھی جہ بھر ایک ہو تھی دیا تھی ہو تھی ہو تک کا بھر ان کے بھر ہو تھی ہو تک کا بھر ان کا بھر کی ہوئے کا بھر ان کے ہوئے کی بھر کی ہوئے کا بھر ان کیا تھی کا بھر کی ہوئے کا بھر ان کا بھر کا بھر کی ہوئے کا بھر ان کی ہوئے کا بھر ان کی ہوئے کا بھر ان کا کہ کا بھر کی ہوئے کا بھر ان کا کہ کا بھر کا کہ کا بھر ان کا کہ کا بھر کا کہ کر کا بھر کا بھر کی ہوئے کا بھر ان کی ہوئے کی کھر کا کہ کا کہ کر کی ہوئے کا بھر ان کے کو بھر کی ہوئے کی کھر کی کھر کی ہوئے کا بھر ان کی کھر کی ہوئے کی کھر کی کھر کے کہ کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کھر کی کھر کے کھر کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کے کھر کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کھر کھر کے کھر کھر کے کہ کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کھر

ایلامش اگرافتہ کی تم کرتواں سے دیوں کرنے پر کفارہ الازم ہوگا ملورا گرکوئی ترط دھی تی تودہ جزا ملازم آئے کی ملور
ایلا مرافظ ہوجانیگا ورز تم کو پورا کرنے پر بیوی ایک طلاق سے باک ہوجائیگی اور صلف مقررہ وقت کیلئے ہوتو ختم ہوجائے گا ہورا گر
طلا بری ہوتو ختم شہوگا ، گہذا و بارہ الورسہ بارہ نکاری کرنے پرایلاء کی مدت پورا ہونے الور دجوں نہ کرنے پر دومری اور تیسری
طلا ت سے با کہ ہوتی رہے کی اور تم کی بدت کا اختیار نکاری کے وقت ہوگا ہذا اگر بیوی طلا کے بعد وائیں اس کے نکاری ہی آئے وطلا تی نہ ہوگی تا ہم ولی کرنے پر کفارہ نم وولا کے دکارتم بلدی ہونے کی دلیل سے باتی ہے

ابلاء المتعلق جمل مى استعاء كالحم

وَلُولُو قَالَ وَاللّٰهِ لَا الْحَرِيُك سَنَةً إِلَّا يَوْمًا لَمْ يَكُنْ مُولِيّا ﴾ خِلاهًا لَنُولُو، هُو يَصْرِثُ الإنسِيثُاء إِلَى آخِرِهَا اغْتِبَارًا بِالإجَارَةِ فَتَمَّتُ مُلَةُ الْمَنْعِ . وَلَنَا اَنَّ الْمُولِي مَنْ لَا يُمْكِنُهُ الْمُولِينَ الْمُسْتَشَى يَوْمَ مُنكُرْ، بِخِلافِ الْمُحْرِينَةَ اللّهُ وَلَا الْمُسْتَشَى يَوْمَ مُنكُرْ، بِخِلافِ الْحَرِيقِ إِلاَّ يَسَعَّمُ عَلَى الْمُسْتَشَى يَوْمَ مُنكُرْ، بِخِلافِ الْإَجَارِةِ الْعَرِيقِينَ اللّهُ مِنْكُو اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

تزيمه

اوراكراس نه يدكها: الشركة مقع أيك ون كم أيك سال تك تميار ب قريب بين آؤل كانوده ابنا وكرن والاشار بين موكار المام زفرى وليل مخف ب وواستنا وكوة خرى مصے كى طرف بيم تے بين است اجاره يرقياس كرتے ہوئے ابذائع كرنے كانبت ٠٠٠ - ٠٠٠ کا ـ ہماری ولیل سیب: (شرعی طوریر) ایلاء کرنے والاوہ تحض ہوتا ہے جو کی بھی چیز کوالینے اوپرلازم کیے بغیر طار ماہ تک مورت کے قریب مباناتمکن نہ ہواور اس صورت میں مرد کے لئے کی چیز کولازم کیے بغیرانیا کرنامکن ہے جبکہ اجارہ کا حمل ے مخلف ہے کیونکہ اسے آخر کی طرف بھیرا جاتا ہے تا کہ اسے مجے قرار دیا جاسکے کیونکہ دوا جارہ (غیرمتعین ) کے ہمراہ درست نیں ہوتا اور پین میں بیمورت نیس ہوگی۔اگر شو ہرنے اس مورت میں عورت کے ساتھ معبت کر لی اور بقید مدت جار ماہ یااس ے زائد ہوگی تو وہ ایل ، کرنے والو شار ہوگا کی تک اب استفار ساقط ہو چکا ہے۔ اگر شوہر نے بید کہا: جبکہ وہ بس مقیم ہواللہ کی متم ایس کوندیس واخل نیس مول کا حالا تکداس کی نیوی و بال موقو و وایلا مرنے والا شار نیس موکا کیونکداس کے لئے یہ بات ممکن ب وه است اوپرکوئی چران کے بغیر مورت کوکوف یا بر لے جاکر (اس کے ساتھ مجت کر لے ) اگراس نے ج کرنے یا دوزہ ر کھنے یاصدق کرنے یاغلام آزاد کرنے یاطلاق دینے کا تم اٹھائی تووہ ایلاء کرنے والا شارہ وگا کیونکہ تم کے نتیج میں رکاوٹ تھتی موتی ہے اور وہ چیز شرط اور بڑا مکاذ کر کرنا ہے اور بیتام بڑا واس کے لئے رکاوے موکی کیونداس جی مشقت یائی جاتی ہے۔ غلام آ زاد کرنے کے بارے بی فتم اٹھانے کی صورت یہ ہے: دو فورت کے ماتھ محبت کوظام کی آ زادی کے ماتھ معلق کردے۔ اس بارے میں امام ایو یوسف کی دلیل مختلف ہے وہ یہ فرماتے ہیں بسرد کے لئے یہ بات مکن ہے کدوہ پہلے غلام کوفر و خت کردے اور پھر ب كيذابيان بارك من ما تعيم كوروك كي نيس ملكاق كرما تعظم الفائد كي صورت بيب مرداس كي طلاق كؤياس كي سوكن كى طلاق كومحبت كراته معلق كرد الدوونون بالتي ركاوف يس

## فتم كمان كي صورت من ترك تعلق من غدابهاد بعد

اِصطلاح شرع میں اس کوابلاء کہتے ہیں۔ میاں اور یوی کے درمیان تعلقات بیشہ فوش کوارتو نیس رو بحقے۔ بگاڑ کے اسب پیدا ہوتے بی رہتے ہیں۔ کیا اُسے اسلام شرع میں اُسے بھاڑ کو خدا کی شریعت پر شرقی کرتی کہ دوفوں ایک دوسرے کیا تھو قانونی طور پر دشتہ واز دوائ میں تو بند محد ہیں، محر مملا ایک دوسرے سے اس طرح الگ رہیں کہ کویا وہ میاں اور بیوی نیس ہیں۔ ایے بگاڑ کے لیے اللہ تعالی نے جارمینے کی مدّ ت مقرر کردی کہ یا تو اس دوران میں اپنے تعاقات درست کر لو دورنداز دوائ کارشہ منتقاع کردونا کہ دونوں ایک فردس سے تا زاد ہو کرجس سے نیاو کر کیس واس کے ماتھ تھا تا کہ لیں۔

آيت من چونکه مم کمالينے كے القاظ استعال موئے بن ال ليفتهائے حقيد اور شافعيد في ال آيت كا منايہ مجائے ك

جہاں شوہر نے ہوی سے تعلق ذن وشور دکھنے کہم کھائی ہو، مرف وہیں اس تھم کا اطلاق ہوگا ، باتی رہائم کھائے بغیر تعلق منقطع کر ایسا، تویہ فواو کتنی می طویل منت سے لیے ہو ، اس آ سے کا تھم اس مورت پر چہاں شہوگا۔ گرفتم اے مالکید کی دلیل یہ بے کہ خواہ فقم کھائی گئی ہویا نہ کھائی گئے ہو، دونوں مورتوں شی ترک تعلق کے لیے بھی جارمینے کی مخدت ہے۔ ایک تول ایام اجر کا بھی ای کی تائید میں ہے۔ ( بولیة الجد، جلددوم، کی بیطان ق

حضرت علی اوراین عمال اور حسن بھری کی دلیل عمل بیٹم مرف اس ترکی تعلق کے لیے ہے، جو بگا ڈکی دلیل سے ہور رہا کسی مصلحت سے شو ہر کا بیوی کے ساتھ جسمانی راہلہ منقطع کر دینا، جبکہ تعلقات خوشگوار ہوں، تو اس پریے عم منطبق نبیس ہوتا۔ نیکن دُوسر ہے فقیا کی ولیل عمی ہر وہ ملت جوشو ہر اور بیوی کے در میان رابطہ ، جسمانی کومنقطع کر دے، ایلاء ہے اور سے جارمینے سے زیادہ قائم ندر ہنا جا ہے، خواہ نار امنی سے ہویا رضا مندی ہے۔

آزادوباعرى كى مدست ايلاء كابيان

مر الريال كما كه عن اليك مال مك بتماع نه كرون الامن عام كرون توايلاك طرح نه ادوا اوراكريها كه تحوي قربت ندكرونكا تكرايك ون يعنى سال كالتقائد كها توجب مى بماع كريكا أسوقت سے ايلا ہے۔ ( درمخة رمباب ايلا و ) طلاق رجعی با بائدوالی مورت سے ایلاء کرنے کا بیان

﴿ وَإِنْ آلَى مِنَ الْمُعَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ كَانَ مُولِيًا، وَإِنْ آلَى مِنْ الْبَائِنَةِ لَمْ يَكُنُ مُولِيًا ﴾ إِلاَنْ الزُّوجِيَّةَ قَائِمَةً فِي الْأُولَى دُونَ التَّانِيَةِ، وَمَحَلَّ الْإِيلَاءِ مَنْ تَكُونُ مِنْ نِسَانِنَا بِالنَّصِ، فَلَوُ اتفَصَتُ الْعِلَّةُ قَبِلَ اتْفِضَاءِ مُكَّةِ الْإِيلاءِ مَعَّطَ الْإِيلاءُ لِقُوَاتِ الْمَعَوِّلِيَةِ وَلُوَ قَالَ لِآجُنِبِيّةِ وَاللَّهِ لَا اللَّهِ لَا اللَّهِ اللَّهِ الْوَ أَنْتِ عَلَى كَظَهْرِ أُمِّى ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَكُنْ مُولِيًّا وَلَا مُطَاعِرًا ﴾ إِلاَّنَّ الْمِكَلامَ فِي مَسَعُرَجِهِ وَقَعَ بَاطِلًا لِانْعِلَامِ الْمَحَلِيّةِ فَلَا يَنْقَلِبُ صَحِيّةً ا بَعُدَ ذَلِكَ ﴿ وَإِنْ قَرِبَهَا كُفَّرَ ﴾ لِتَسَحَقُقِ الْحِنْثِ إِذَ الْيَهِينُ مُنْعَقِدَةً فِي حَقِيهِ ﴿ وَمُلَّهُ إِيلَاءِ الْآمَةِ شَهُوَانِ ﴾ إِلاَنَ هَالِهِ مُلَّةً ضُوِبَتَ اَجَلَا لِلْبَيْتُونَةِ فَتَنتَصَّفُ بِالرِّقِ كَمُلَّةِ الْمِلَّةِ.

۔ اور جب شوہر المکی محورت سے ایطاء کرے جے پہلے رجن طلاق دی جا دیکی ہونو مردایا ء کرنے والا شار ہوگا کین اگر اے باك طلاق مو يكى مواوراس كرماته ايلاء كري تورايلاء تابت تيل موكاناس كى دليل سيب مكل صورت على ميال يوى كارش قائم ہاوردومری صورت میں میں قائم ہیں رہنا کیونکہ قرآن پاک سے میں ایت بالطاء صرف بیوی کے ماتھ ہوسکا ہے اس لیے اكرا با وكا مت كزرنے سے پہلے مورت كى عدت تم يوكى توايا و كى ساقلا موجائے كا كيتك الا وكائل باقى تيل رہا۔ اگرمرد تے كى البنى كورت سے يہ كه ويا: الله كى تم إيل تم يا دے ساتھ قريت تيس كرون كا ياتم ميرے ليے ميرى بال كى بشت كى طرح بو اور مجروه ال الورت كم ما تعانات كرالي ووايا وكرف وظائنا رئيس بوكا اورة ي طيار كرف والا شار بوكا كينكه يقول اين ا عَازِيمَ عَي إلى تَهُرِيهِ كِيزَا اللَّهِي مُورت (ايلاميا عَيار) كاكلِّيم بوتي البنداية ول درست تاريس بوكاريس اكرم واس عورت كم ماتوموت كرليما عب قوات كفاره وينايز على كروك تم فوت كا صورت ياني جارى ب كونك مرد كرى على م منعقد ہوئی تی کنیر کے ایاد می مدت دومیتے ہے کو تکہ ای مت کوان کے لئے علیدگی کی آخری صدقر اردیا کیا ہے ابتداعدت کی مرت كى الرح تقلاى كى دليل سئىدى يى صف يوجائى .

جى ورت كوطلاق باكن دى بأس ا يائيس موسكانا ورجى دى بياق عدت بنى موسكانا ب كرونت اللاب مارمين مورے نہ ہوئے تھے کہ عدت ختم ہو کی تو ایل ساقط ہو کہا اور اگر ایل کرنے کے بعد طلاق باکن دی تو طلاق ہو گئی اور وقت ایلاے جار مینے کر رے اور انوز طلاق کی عدت ہوری نہ ہوئی تو وہری طلاق پھر پڑی اور اگر عدت ہوری ہونے پرایا کی مت ہوری ہوئی تو اب ایا کی دلیل سے طلاق نہ پڑے گی۔ اور اگرایا کے بعد طلاق دی اور عدت کے اعد اسے پھر زکاح کرلیا تو ایکا بدستوریاتی ہے بعن وقت ہے ایا سے میار مینے کر دنے پر طلاق واقع ہوجائے گی اور عدت ہوری ہونے کے بعد فکاح کیا جب بھی ایا ہے کر وقت ایا ہے میار ماوکر دنے پر طلاق ہوگی۔ (فاوی خانے میا بیاد و)

علامة علا والدين على عليه الرحمة فليستة بين كه جب كى في بياكه خداكي هم تخف قربت نذكرونا و وميني اور و وميني تواط موكم يا اورا كريد كها كه والله و وميني تخف قربت نذكرول كالجرايك ون بعد بلكة تموزى ويربعد كهاوالله أن و وميني ك قربت ندكرونا تواطل نه بوامكراك مدت من بماع كريكا توضم كا كفار والازم بها كركها هم خداكى تخف سه جارميني قربت ندكرونا محرايك دن و بجرفورا كهاوالله أك دن مي قربت نذكرونا توايلا بركيا له وردتار مبايلاء)

ا يلاء كرنے والا فض يااس كى بيوى بيار ہول توان كا حكم

﴿ وَإِنْ كَانَ الْمُولِى مَرِيْضًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ اَوْ كَانَتُ مَرِيْضَةً اَوْ رَتَقَاءَ اَوْ صَغِيُرةً لَا تُحَامَعُ اَوْ كَانَتُ مَرِيْضَةً اَوْ رَتَقَاءَ اَوْ صَغِيرً لَا تَسَانِهِ فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ فَفَيْوُهُ اَنْ يَقُولَ لِا تُحَامِعُ اَوْ كَانَتُ مَلَةِ الْإِيلَاءِ فَفَيْوُهُ اَنْ يَقُولَ بِلِلسَانِهِ فِئْتِ النَّيَةَ فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ، فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ سَقَطَ الْإِيلَاء ﴾ وقالَ الشَّافِعي : لَا يَسَانِهِ فِئْتِ النَّهِ فَقَ اللَّهُ الْإِيلَاء ﴾ وقالَ الشَّافِعي : لَا فَيْءَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ

ترجمه

اورا گرایل و کرنے والا شخص نیار ہو صحبت کرنے پر قادر شہو یا محدت بیار ہو یا کوئی ادر جسمانی عیب ہو یا محدت نابائے ہوجس کے ساتھ محبت نہ کی جا سکتی ہوئیا میاں ہوں کے درمیان اتن دوری ہو کہ ایلا و کی مدت تک مردمورت تک نہ بھی سکتا ہوئو اس کے لئے رجوع کا طریقہ بیہ ہوگا: دوا پی زبان کے ذریعے بیسے بیس نے ایلا و کی مدت ش اس سے دجوع کیا جب وہ یہ الفاظ کہ وے گا: واپل و ساتھ ہوگا: دوا پی زبان کے ذریعے بیسے بیس سے دورع طاب ہوئی جب کے تی مرف صحبت کے ذریعے دجوع طابت ہو سکتا ہے ام طاوی میں ای بات کے قائل میں اس کی دلیل میسے: اگر اس عمل کورجوع قرار دیا جائے تو یہ ہم تو ڈٹا بھی ہونا چاہئے ۔ ہماری دلیل میسے: مرد نے صحبت سے درکھ کا ذکر کر کے جورت کو تکلیف دی اب جورت کوراضی کرنا بھی ای طریعے کے ساتھ ہوگا جب اس کے ساتھ ذبانی طور پر بیدو عدہ کرنے کا ذکر کر کے جورت کو تکلیف دی اب جورت کوراضی کرنا بھی ای طریعے کے ساتھ ہوگا جب اس کے ساتھ ذبانی طور پر بیدو عدہ کرنے نیز جب زیادتی کا از ال ہوگیا تو اب اے طلاق کی سرائیس دی جاسمتی البت اگرایلا و کی مدت بھی وہ محبت کرنے پر قادر

تشريعمات مدايد ار جائے کو زبانی طور پراس کار جو م کرنا باطل قرار دیا جائے گا اور پار کمل طور پر محبت کے در سے درجو م درست ہو سکے گا ، مار میں مار میں کاروں کا میں کاروں کا کاروں کارو ہوجات وربان حرب سید است کے اور اس سے میلے دوان امل صورت کے نائب این زبانی اقرار کے درسیعے اسپامتھر کو استان متعمد کو

# دومرتبه ایلا می مدت مین فقهی بیان

مریش نے ایلا کیا پھروس ون کے بعد دوبارہ ایلا کے الفاظ کے تو دوایلا بیں اور دو قسمیں اور دونوں کی دو مرتس اگر دونوں متی پوری ہونے سے پہلے زبانی رجوع کرلیا اور دونوں متی پوری ہونے تک بیار رہا تو زبانی رجوع سے ہے دونوں ایلا جاتے رے۔اوراگر بیلی مدت پوری ہونے سے پہلے اچھا ہو گیا تو دورجوع کرنا بیکار گیا اور اگر ذبانی رجوع نہ کیا تھا تو دونوں مرتمی پوری مونے پردو طلاقیں واقع ہو تی اور اگر جماع کر لے گاتو دونوں تنمیں ٹوٹ جائیں گی اور دو کفارے لازم اور اگر بہل مدت پوری ہوئے سے پہلے زبانی رجوع کیا اور مدت پوری ہونے پراچھا ہوگیا تواب دوسرے کے لیے وہ کافی نہیں بلکہ جماع ضروری ہے۔

ایلاکیااور مدت کے اندرتشم تو زیامیا ہتا ہے محروطی کرنے سے عاجز ہے کہ وہ خود نیار ہے یاعورت نیار ہے یاعورت معفیری ے یا عورت کا مقام بند ہے کہ وظی ہونیس سکتی یا یہی نامرو ہے یا اسکا عضو کا انداز الا کیا ہے یا عورت استے فاصلہ پر ہے کہ چار مہینے میں و بال نبیل پینی سکتایا خود قید ہے اور قید خانہ میں وطی نبیس کر سکتا اور قید بھی ظلماً ہویا عورت جماع نبیس۔

كرنے وي ياكبيں الى حكدہ كدائكوأ سكا پائبيں تو الى مسورتوں شى ذبان سے رجوع كے الغاظ كيد الے مثلاً كيم من ن مع رجوع كرليايا ايلاكوباطل كرديايا بس في اين قول سدرجوع كيايا والبي ليا توايلا جاتار بيكا يعنى هدت بورى مون برطلاق واتع ند ہوگی اور احتیاط بیہ ہے کہ گواہوں کے سامنے کیے گرفتم اگر مطلق ہے یاء بدتو وہ بحالہ باقی ہے جب وطی کر نیگا کفارہ لازم آیگا۔اوراگر چارمینے کی می اور چارمینے کے بعد دطی کی تو کفا ،ایس مرزبان سے رجوع کرنے کے لیے بیشرط ہے کہ مدت کا غدر يه بحزقائم رب اوراگر مدت كاندرزباني رجوع ك بعدولى پرقادر بوگيا توزباني رجوع تاكافي بوطي ضرورب (جو مره وغير بها) اگر کمی عذر شری کی دلیل سے وطی بیس کرسک مثلاً خود ماعورت نے جج کا احرام یا ندھا ہے اور ابھی جج بورے ہونے بیس جار مبینے کا عرصہ ہے تو زبان سے رجوع نہیں کرسکتا۔ یو بھی اگر کس سے حق کی دلیل سے قید ہے تو زبانی رجوع کا فی نہیں کہ بیاج نہیں کہ حق اداكر كے تيد سے رہائی پاسكتا ہے ادراگر جہال تورت ہے وہال تك جار مہينے ہے كم مل پنچے كا مگر وثمن يا بادشاہ جانے نبيس ديتا تو ىيىغىدىنىس \_ ( درمىخار ، )

علامه ابن عابدین شامی منفی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ وطی سے عاجز نے ول سے رجوع کرنیا مگر زبان سے پچھونہ کہا تو رجوع نہیں۔ جس دفت ایلا کیا اُس دفت عاجز نہ تھا مجر عاجز ہو گیا تو زبانی رجوع کا فی نہیں مثلاً تقدرست نے ایلا کیا بھر بیار ہو گیا تو اب رجوع کے لیے دطی ضرور ہے، گرجبکہ ایلا کرتے ہی بیار ہوگیا اتناوقت نہ ملا کہ دطی کرتا تو زبان سے کھہ لیمنا کافی ہے اور اگر مریض



ن ایک کیا تمااور ایکی انجمان مواقعا کرمورت بیار موکی اب بیام کیا توزیانی رجوع کانی بر رهی در کیاب طلاق) بوى كواي برحرام قراردين كالحكم

﴿ وَإِذَا فَالَ لِامْرَآئِهِ آنْتِ عَلَى حَرَامٌ مُسْلِلَ عَنْ يَبِّيهِ ﴾ ، فَإِنْ قَالَ آرَدْت الْكَذِبَ فَهُوَ كَمَا غَالَ لِانَّهُ نَـوى حَقِيقَةَ كَلامِهِ، وَقِيلَ لَا يُصَدَّقُ فِي الْقَصَاءِ لِانَّهُ يَمِينٌ ظَاهِرًا ﴿ وَإِنْ قَالَ ارَدْت الطَّلَاقَ فَهِى تَـطُلِيْقَةٌ بَاثِنَةٌ إِلَّا أَنْ يَنْوِى الثَّلَاتَ ﴾ وَقَـدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْكِنَايَاتِ ﴿ وَإِنْ قَالَ اَرَدُتِ الطِّلْهَارَ فَهُوَ ظِلْهَارٌ ﴾ وَهَلْذَا عِنْدَ آبِي خَنِيْفَةً وَآبِي يُوسُفَ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : لَيْسَ بِظِهَارٍ لِانْعِدَامِ التَّشْبِيهِ بِالْمُحَرَّمَةِ وَهُوَ الرُّكُنُ فِيْهِ . وَلَهُمَا آنَهُ ٱطْلَقَ الْحُرْمَةَ وَفِي الظِّهَادِ نَوْعُ حُرُمَةٍ وَالْمُطُلَقُ يَحْتَمِلُ الْمُقَيَّدَ ﴿ وَإِنْ قَالَ اَرَدْتِ التَّحْرِيمَ اَوْ لَمُ أُدِدُ بِهِ شَيْئًا فَهُوَ يَمِينٌ يَصِيرُ بِهِ مُولِيًا ﴾ رِلاَنَ الْاصْلَ فِي تَحْرِيمِ الْحَلالِ إِنْمَا هُوَ يَمِينُ عِهٰدَنَا وَمَسَنَدُكُوهُ فِي الْآيْمَانِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . وَمِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ يَصْرِفَ لَفَظَةَ التَّحْرِيجِ إلَى الطَّلَاقِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ بِحُكْمِ الْعُرِّفِ، وَاللَّهُ اَعُلَمُ بِالصَّوَابِ .

۔ آور اگر شو ہرنے اپن بیوی سے بیکہا: تم میرے لیے حرام ہو تو مردے اس کی نیت کے بارے میں دریافت کیا جائے گا'اگروہ یہ کہے: میں نے جھوٹ کا ارادہ کیا تھا' تو بیاس کے اس بیان کے مطابق شار ہوگا' کیونکہ اس نے کلام کے ذریعے اس کے حقیق معنی مراد کیے ہیں۔ نقباء نے یہ بات بیان کی ہے: نضاء من اس کی تصدیق نبیں کی جائے گئ کیونکہ بیالفاظ فا ہری طور پرتشم پردلالت كرتے ہیں۔اگرشو ہرنے بید کہا: میں نے طلاق کی نیت کی تھی تو ایک بائنہ طلاق واقع ہوجائے گی البنة اگراس نے تین کی نیت کی ہوا تو (تمن طلاقیں ہوجا کیں گی ان کی تفصیل کمنایات ہے متعلق باب میں گزریجی ہے۔اگر شوہرنے بیرکہا:ان الفاظ کے ذریعے میں نے ظہاری نبیت کی تھی تو اس پرظہار کا تھم عائد کیا جائے گا۔

ية بخين كامؤنف بـــــــــــــــــام محمعليد الرحمدة بيربات بيان كى بـــــــ "ظهار" شارنبيس بوكا" كيونكه ان الفاظ ميس محرم خواتين کے ساتھ کوئی تشمیر مہیں ہے جبکہ ظہار میں السی تشمیر کیا یا جانا ضروری ہے۔ شخین نے بیہ بات بیان کی ہے: مرو نے مطلق لفظ "حرام" استعال کیا ہے اورظبار بیل بھی ایک متم کی حرمت ہوتی ہے اس لیے مطلق میں مقید کا احمال بیر حال باتی ہوتا ہے۔اگر شوہر نے پیکھا: میں نے صرف تحریم مراد لی تھی ٹیا میں نے اس کے ذریعے کسی بھی چیز کاارادہ بیس کیا تھا تو مرد کے پیالفاظ تم شار ہوں مے ا ادرمردا بلاءكرنے والاشار ہوگا، كيونكه حلال چيزكوترام كرنا مارے نزويك اصل كے اعتبارے تم شار ہوتا ہے۔ انشاء الله تشريعات عليد (غیرمندات رمندیه (یکوشم)

معلق باب من بم ال كادمنادت كري كر جب مروف التاتريم كام ادكوني نيت نسكى بوتو بعن مثل في المساحظال في كاب كيكروف عن عام فوريران لتلاك دريع مي حقى موادليا جاتاب

مطلق حرام كمني ايلاءادر ظهار كى تيت كابيان

عرت كا و يحد رجوام بكن لقط سايلا كانيت كا توايلا بادر ظيار كا ية ظيار ورند طلاق باكن اور تمن كانيت كاق تن اورا گرورت نے کیا کہ یمی تھے پر حرام مول تو بھی ہے شو ہر نے زیروی یا اس کی خوتی ہے جماع کیا تو مورت پر کفار ملازم ے۔ اگر شوہر نے کہا تو جھ پر حل مر داریا کوشعہ خزیریا خوان یا شراب سکے ہے اگر اس سے جھوٹ متعبود ہے تو جھوٹ ہے اور ام منامتمود بوايلا باور طلاق كى نيت بوطلاق رحورت كوكها تو مرى مال بهورنيت تريم كى بوترام نه موكى ، بلكريه جیوث ہے اپی دو اور توں سے کہاتم دونوں محمد پر حرام ہواور ایک عی طلاق کی نیت ہے،دومری علی ایل ایک عی ایک طلاق کینیت کی دومری می تین کی تو جیسی نیت کی اس کے موافق عم دیا جائے گا۔

# 

# ﴿بياب على كيان على ع

باب خلع ك منهى مطابعت كابيات

علامدائن جمود بابرتی منتی علیه الرحر تکھیے ہیں کہ مستف علیہ الرحد نے باب خلع کو باب ایلا و سے مؤخر ذکر کیا ہے اس کے دو معانی ہیں ۔ایک معتی رہے کرایلا و مال سے خالی ہے لہذا اس بنیاد پردو طلاق کے زیادہ قریب ہوا اس لئے اس کو باب خلع ہے۔ جبکہ خلع میں مال کا معاوضہ ہوتا ہے۔

اوردوسرا متی بیہ ہے۔ کدایلا می بنیاد شوہر کی طرف سے نافر مانی ہے جبکہ خلع کی بنیاد ہوی کی طرف سے نافر مانی ہے۔ لبندا مانب شوہر کی طرف سے ہوئے والے انکار کو مقدم ذکر کیا ہے۔ اور خلع کی خاو کو خررے ماتھ پڑھا جائے گا۔ جس طرح کہا جاتا ہے "منحالکت المُمَوَّ اُقَّدُ زَوْجَهَا وَاحْتَلَعَتْ مِنْهُ بِمَالِهَا "(عناریشرح البدایہ، ج۵ می ۴۵۲، بیروت)

خلع كافقهى مغيوم

خلع ن كرون كرماتمون فركر كرماته) الم بطلع كانوى معى بيركى بيركونالنااور عام طور يربياتنظ بدان كرم بنى بوئى بيرمثلا كيرُ ساورموز سوفيره الارت كرمنى بن استعال بونا بــ

شرى اصطلاح بين اس انتظا كے معنی بین ملکیت تکاح کو بال کے دوش شن انتظامات کے ساتھ زائل کرنا یا ملکیت نکاح فتم کرنے

کے لئے انتظامات کے ساتھ اپنی محورت سے مال لیما اس شرى اصطلاح کی توشیح بیہ ہے کہ اگر میاں بیوی بین اشکا ف ہوجائے اور
دونوں بین کسی طرح نیاہ نہ ہوسکے اور مروطلاق بھی شدویتا ہوتو محورت کو جائز ہے کہ کہ کھمال دے کراپتا مہر دے کر شجات حاصل کرلے
مثلا اپنے مروے کے کہ اتفار دیسے لے کرخلع کر دولیوں میان چیوڈ دویا یوں کیے کہ جوم تم ہمارے ڈمہے اس کے دوش میر کیا
جان چیوڈ دواس کے جواب بین مرد کے کہ بین نے چیوڈ دی تو اس سے محورت پرایک طلاق بائن پڑجائے گی اور دونوں میں جدائی
وہ حائے گی۔

خلع ےمراوئے یاطلاق ہونے میں تراہب ارابعہ

مظہر نے لکھا ہے کہ اس بارے میں علاء کے اختلافی اقوال ہیں کہ اگر مرد تورت سے کیے کہ میں نے اتنے مال کے بوخ تم سے طلع کیا اور ہیوں کیے کہ میں نے قبول کیا اور پھر میاں ہوی کے در میان جدائی واقع ہوجائے تو آیا بہ طلاق ہے یا نئے ہے، چنانچہ حضرت امام اللہ علیہ الرحمہ کا مسلک بیہ ہے کہ بہ طلاق بائن ہے حضرت امام شافعی کا زیاد وسیح قول بھی ہے کہ بہ طلاق بائن ہے حضرت امام شافعی کا زیاد وسیح قول بھی ہے کہ بیٹ ہے کہ بیٹ ہے اور حضرت امام شافعی کا بھی ایک تھیں ہے کہ بیٹ ہے اور حضرت امام شافعی کا بھی ایک تول بھی ہے کہ بیٹ ہے کہ بیٹ ہے اور حضرت امام شافعی کا بھی ایک تول بھی ہے کہ بیٹ ہے کہ بیٹ ہے کہ بیٹ ہے اور حضرت امام شافعی کا بھی ایک تول بھی ہے کہ بیٹ ہے کہ بیٹ ہے اور حضرت امام شافعی کا بھی ایک تول بھی ہے

تشريعات حنايه اگرمیاں یوی کے باہی اختلاف کی بنیاد شو برکی زیادتی ومرکثی مواور شو برک اس زیادتی ومرکثی کی دلیل سے بیوی خلع جائی ہوتو اس صورت میں شوہر کے لیے ریے کروہ ہے کہ وہ خلع کے معاوضہ کے طور پر کوئی چیز مثلا روپریدو فیرہ لے اور اگر میال بیوی کے بابى اختلاف كى بنياد يوى كى نافر مانى وسركى مويين يوى كى نافر مانى وبداطوارى كى دليل عظع كى نوبت آكى موتواس مورسة میں شوہر کے لیے یہ کروہ ہے کہ وہ اس خلع کے وق بن اس قدر رقم لے کہ اس نے مورت کے میر بن جورتم دی ہے اس میں ہی

# خلع کے طلاق ہونے میں فقد تفی کی ترجیجی دلیل

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ثابت ابن قیس کی بیوی رسول کریم ملی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کی اورعوض کیا کہ یا رسول الندسلى الله عليه وسلم العابت ابن قيس پر مجھے خصر تبين آتا اور نه شن ان كى عادات اوران كے دين ميں كوئى عيب لگاتى ہوں ليكن بين اسلام من كغران نعمت يا كناه كو پهندنوس كرسكتي ، رسول كريم ملى الله عليه وسلم نے فر مايا كه كياتم ثابت ابن قيس كا باغ جوانہوں نے تہجیں مہر میں دیا ہے ) ان کووایس کرسکتی ہو؟ ثابت کی بیوی نے کہا کہ ہاں رسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر ثابت سے فرمایا کہتم اپناباغ کے اواور اس کواکیک طلاق دیدو۔ ( بخاری بمشکوۃ شریف: جلدسوم: حدیث نمبر 475)

ٹابت ابن قیس کی بیوی کے کہنے کا مطلب بینھا کہ بیں اپنے شوہرسے اس لئے جدائی افتیار کرنانہیں جا ہتی کہ وہ بدا فلاق ہیں یا ان کی عادات مجھے پہندئیں ہیں یا یہ کہ ان کے دین میں بچھ نقصان ہے بلکہ صورت حال بدہ کہ مجھے ان سے تحبت نیس ہے اوروه طبعی طور پر مجھے تاپند ہیں نیکن بہر حال وہ میر ہے شوہر ہیں اور مجھے ڈریے کہیں ان کے تنبئ میری طرف سے کوئی الی حرکت نه ہوجائے جواسلامی تھم کےخلاف ہومٹلا مجھ سے کوئی نافر مانی ہوجائے یا ان کی مرضی کےخلاف کوئی نعل سرز د ہوجائے تو الی مورت میں کویا کفران تمت یا گناہ ہوگا جو بھے کوارہ ہیں ہاس لئے میں کیوں شان سے جدائی اختیار کرلوں۔

کہا جاتا ہے کہ ٹابت ابن قیس بہت بدصورت تے اور ٹھکنے (پست) قدیتے اور ان کی بیوی کا نام حبیبہ یا جمیلہ تھا جو بہت خویصورت اور حسین تھیں اس کے ان دونوں کا جوڑ ایہت ناموز ول تھا اور ان کی بیوی ان کو پیندنہیں کرتی تھیں چنانچیآ مخضرت صلی الله عليه وسلم في ان كى عرض ك مطابق معزمت ثابت كوصلحة مي كم ديا كدوه افي يوى كوايك طلاق ديدي اس معلوم بوا كهطلاق ديين والے كے حق ميں سياد كى افعنل ہے كدوه ايك طلاق دے تاكد اگر رجوع كرنا منظور جوتو رجوع كرلے نيز اس سے بدبات بھى ثابت ہوئی کہ خلع طلاق ہے کے نہیں ہے چناتی صاحب ہوا سے اسلمہ من آتخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے ایک عدیث بھی نقل كى ك المنعلع تطليقة مائنة يحى خلع طلاق بائن بـــ

خلع کے پکطرفہ نہ ہونے میں قدا ہب اربعہ

فدید کے لفظ میں معاوضہ کامنی ہے اور معاوضہ میں باہمی رضا مندی ضروری ہے۔



و في تسسميته صلى الله عليه وسلم النعلع فديه دليل على ان فيه معنى المعاوضة ولهذا اعتبر فيه رضا الزوجين (زاد المعاد)

اور صنور سلی اللہ علیہ وسلم نے جوفلع کا نام فدید رکھا ہاں بات کی دلیل ہے کہ اس عمل معادضہ کے معنی پائے جاتے ہیں اور اس لئے اس عمل زوجین کی رضامتدی کولا ذی قرار دیا۔

فان خفتم سے جملہ ترطیب شروع ہوتا ہاور فہلا جناح علیہ ما فیما افتدت بد جملہ جزائے ہیں ہے اس کی ہورہا کہ اگر زوجین اندیشے موس کریں کہ وہ اللہ کی مدیں قائم تیں رکھ کیں گے دکام ان کے درمیان تغریق کرویں۔: خلع کی صورت میں مالی فوائد سے بگرم دم رہتا ہے، اس لئے بجائے طلاق کے شوہر کیلئے خلع باحث کشش ہے، بسا اوقات شوہر خلع دیتے پر دضا مندہ وتا ہے گر جو الی بی ٹیس چاہتی یا چاہتی ہے گر جدائی کے بد نے مہر وغیرہ سے دشتیر وار ہونے پر تیارٹیس ہوتی سوال ہیں ہوتی ہوال ہے کہ کیا عدالت شوہر کی خواہش پر بیوی کو زیر دی خلت لینے پر بجود کرستی ہے جو کر کردی کی دضا مندی می دوری ہے۔ سام رہ شوہر کی در مسامندی ضروری ہے۔ اس اس کے سے کر بود کرستی ہے۔ کہ کیا عدالت شوہر کی خواہش پر بیوی کو زیر دی خلت این کی بیس میں میں اس کے سے کر مورک کی در مسامندی ضروری ہے۔ اس طرح شوہر کی در ضا مندی بھی ضروری ہے۔ اس طرح شوہر کی در ضا مندی بھی ضروری ہے۔

ایک مقدمہ فرض سیجئے کہ شوہر طلاق نہیں دینا جا ہتا اور خورت طلاق جا ہتی ہے گرمہر نہیں جھوڑ نا جا ہتی ،علیحہ کی کی کوئی اور منتول دیل بھی موجوز نیں اور حکام کوصرف اندیشہ نہیں بلکہ یعنین ہے کہ دونوں حدوداللہ قائم نہیں رکھ کین کے ،کیا فان عقم کے خطاب کی دلیل سے حکام زیردی ان کا نکاح مفسوخ اور کا اعدم کر سکتے ہیں؟

آیت شریفه اپنی گفتگویش میال بیوی دونوں کوشریک رکھتی ہے والا تحل لکم سے شو ہرکو مال واپس لینے سے منع کر دیا گیا ہے،
الا ان یخافا ہے ایک صورت میں اجازت دی گئی ، ان لا یقیما حدود اللہ کے الفاظ سے بدل خلع کے جواز کو بیان کمیا گمیا ہے ، گر مال
کے بدلے علیحدگی کی صورت میں زوجین کو مال کی ادائیگی دوصولی میں گناد کا شک ہوسکتا تھا ، فلا جناح علیم ما کے الفاظ ہے اس تر ددکو
زاکل کر دیا گیا۔

ہروہ فخص جسے خن بنی کاسلیقہ ہووہ ان ملیحدہ علیحہ جملوں اور آیت شریفہ کے مجموعی تاکڑ ہے بہی مغہوم اخذ کرے گا کہ خلع میں میاں بیوی دونوں کی رضامندی ضروری ہے جب تک زبان و بیان کے قاعدوں کا خون نہ کیا جائے ، اور خواہشات کا رندہ قرآن کریم پرنہ جلایا جائے ، اس دفت تک شوہر کی رضامندی کے بغیر خلع کا جواز آیت شریفہ سے ٹایت نہیں ہوتا۔

میاں بیوی مل کرنکاح کی صورت میں ایک گرہ لگاتے ہیں گر قرآن کریم کے بیان کے مطابق بیگرہ لگنے کے بعد صرف شوہر ہی اسے کھول سکتا ہے، بیعنی طلاق کا اختیار صرف مرد کے ہاتھ میں ہے۔الذی بیدہ عقدۃ النکاح جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ

عمرو بن شعیب کی مرفوع روایت مل ہے جوسند کے لحاظ سے حسن درجے سے کم نہیں کہ اس سے مراد شوہر ہے ، حضرت ملی

المران ماس سبت معلی اکورت سے بی تغیر معقول بر معاقدان جری باری نا قابل افکارولائل سے بی تا بران میں است کی بات کیا ہے۔ اوردن بال سيت ميس برطاق كى بين ، اورطلاق على شويرك مرضى واجازت شرط بهاى المضلع على بحى شويرك دضامندى شرط ہے ، وشوطه شوط الطلاق ( فاوی مندیہ : م ) خلع کی شرافکاوی بیں بوطلاق کی بیں۔

دونوں کی رضامتدی شرط ہے۔

حنفي مسلك يُوالنحلع جنائز عشدالسلطان وغيره لانه عقد يعتمد التراضي (

شافعي مسلك: لأن الخلع طلاق فلا يكون لأحد أن يكلف عن أحد أب ولا سيد ولا ولى ولا سلطان (الامام الشاخعي ،مكتبه الازهريه)

مالكي مسلك :وتجبر على الرجوع اليه ان لم يرقراقهما يخلع او بغيره المنتقي) حنيلي مُسلَّك لاته قطع عقد بالتراضي فاشبه الاقالة ابن قدامة ، المغنى دار المنار ظاهري مسلك :النحلع هـ و الاقتداء وانما يجوز بتراضيهما .(ابن حزم ، المحلي اداره الطباعة المشيرية )

### حعرت جيله رضى الله عنها كاواقعه

بقارى شريف مى حصرت اين عياس مدوايت بكر حصرت ثابت بن قيس كى يوى (جيله) حضور صلى الله عليه والمكى خدمت من حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ بارسول اللہ من تابت بن قیس کے اخلاق اور دین داری سے نارائ تیس ہوں ،لیکن میں اسلام لائے کے بعد کفر کی ہاتوں سے ڈرتی ہوں جمنور سلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ کیاتم ان کوان کا ہاغ (جوانہوں نے بطور مردیا تھا) لونا دوگی؟ انہوں نے کہا ہاں بتو حمنور سلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت ثابت سے کہا کتم باغ قول کر نواور انہیں ایک طلاق دے

بعض حضرات اس واقعے سے استدلال كرتے بين كه ذكوره خلع كا واقعه شوہر كى مرضى كے خلاف ہوا تھا۔ مرسنن نسائى كى روایت ےمعلوم ہوتا ہے کہ فرکور ومعالم شوہر کی رضامتدی ہے ہوا تھا۔ نسائی کے القاظ میریں:

فارمسل الى ثنابت فيقال له خذ الذي لها عليك، وخل مبيلها، قال نعم . ( المطبعه

سین صنور سلی الشدعلیہ وسلم نے مصرت تابت دخی اللہ عنہ کے پاس بیتا م بیجا، کہ جو مال ان کاتم پرواجب ہے وہ لے لو ماوران کر چھوڑ دو، مصرت تابت نے کہا تھیک ہے۔

قال فم كالفاظ ال ملموم ومدعا على بالكل واشح بين كرحفرت تابت في فلى تقيل كي تقى ماورجب ثوبر خلع تيول كرلية بحث كي فرودت عن تعلى واقتى مطاوه الري اكر مرف عالم كاللمينان كافى بوتا جيها كد تعارى غدالتون كاوستور بوقو حضور سلى الله على والمعينات كافى بوتا جيها كد تعارى غدالتون كاوستور بوقو حضور سلى الله على والمراكم كي فرودت عن تقى كدكياتم الن كاباغ لونادو كي المكرون عن أب خلع كي فرودت محمول فرمات بحثيث عام بون في كي في المدون عن المراكم المن المراكم المر

ر باید امر که صنور ملی الفدعلیدو کم نے شوہر کو تھم دیا تفاکہ باغ لے اور اسے طاق دے ود بقوات تھم کی حیثیت تکن مشودے کی متی جیہا کہ بخاری کے مشخد شادھین مافقالن جر مطامہ بینی اور قسطوانی نے تکھاہے:

هو امر ا**رشاد واصلاح لا ایبماب ( فتح الباری)** 

نیز اگر ماکم زوجین کی رضامتدی کے بغیر منطع کی ڈگری میاری کرنے کا مجاز ہوتا تو حضور منلی اللہ علیہ وکلم کا حضرت ٹابت کو طلاق کا تھم دینے کی ضرورت میں تہ تھی سلام ابو بکر جسامی رازی نے حضرت جیلہ کے واقعے سے بھی تکتہ کئید کیا ہے۔ چنانچہ وہ فریاتے ہیں:

اگر یہ افتیار سلطان کو ہوتا کہ دور یہ کھیں کے ذوجی صدو والفہ کو ایم تیل کریں گے ہو الن کے درمیان مثل کا فیصلہ کردے خواہ

زوجین شعر جا ہیں یا نہ جا ہیں تو آئے تھر سے ملی الشریطیہ و کم این دونوں سے سوال می شفر ماتے اور نہ شوہر سے بیفر ماتے کہ تم الن سے

مثل کرلو، بلکہ خود خلع کا فیصلہ فر ماکر مورے کو مرد سے چیز او سے اور شوہر کو اس کا بیاغ والیس اوٹا و سے ، خواہ وہ و دونوں اس سے افکار

کرتے یا ان ہیں سے کوئی ایک انکار کرتے ، چیانچ فعال میں ذوجین کے درمیان تھرین کا افتیار چونکہ حاکم کو ہوتا ہے اس لئے سے

میان کرنے والے شوہر سے بیٹیں کہتا کہ تم اپنے ہوئی کو چھوڑ دو بلکہ خووائن دونوں کے درمیان تھرین کر دیتا ہے۔

میان کرنے والے شوہر سے بیٹیں کہتا کرتم اپنے ہوئی کو چھوڑ دو بلکہ خووائن دونوں کے درمیان تھرین کر دیتا ہے۔

میان کرنے والے شوہر سے بیٹیں کہتا کرتم اپنے ہوئی کو چھوڑ دو بلکہ خووائن دونوں کے درمیان تھرین کر دیتا ہے۔

(احكام القرآن، تيل اكيدى لا يور)

مكسين كااختيارتفريق:

زوجین کے پاس مفاہت کے لئے جو مکسین بیج جاتے ہیں۔ ایام مالک علیہ الرحد کے زو یک اگروہ متاب بھیں آو
زوجین میں تغریق بی کر سکتے ہیں۔ یعنی ویکر ایک بھی ای سلطے میں ایا کے علیہ الرحد کے ہم خیال ہیں، جب کے امام ہو حقیقہ علیہ
الرحد بدام شاخی، امام ہم یہ بی خبل اور دومر سے تمام ختم اور تم مالک سے کہ جب تک شوع مکسمین کو تقریق کے سلطے میں ایجا
الرحد بدام شاخی، امام ہم یہ بی وقت تک ان کوشو پر کی مرضی کے بیٹے تقریق کرنے کا این حاصل تیں مودوں جائی سے فتم اور میں
المار میں اور چھو تا تارہ سے استعمال کیا ہے۔ سورہ تساء میں ہے تاکہ وہ ووڈوں ( سکسین ) اصلاح کا اداوہ کرنی کے قو الذہ قبالی زوجین کے درمیان موافقت پر وافر مادے گا۔

آیت ٹرینہ کے اس کاڑے سے معلوم ہوتا ہے کہ مکمین تغریق وعلیم کی کے لئے قیل بلکہ پھوٹ سے بچانے سے ال مارے ہیں۔امام ثافی نے کاب الام میں ذکر کیا ہے۔

ما كم كويرت نيس بكروه مكسن كوائي وليل يرشو بركي كم كي بغير تفريق كالحكم دي\_

ليس لمه ان ياموهما يفوقان ان وايا الا بامو الزوج(كتاب الام)

الن حرم لظاہری بہت تی کے ساتھ لکیتے ہیں۔

ليسس فسي الآيتولا شستي من السنن ان للحكمين ان يفرقا ولا ان ذالك للحاكم المحلئ اداره طباعه متيريه

مین کی آیت یا کی صدیث سے بیٹابت کی بوتا ، کہ مکمین کومیاں بیوی کے درمیاں علیمد کی کرنے کا اعتبار ہے اور ندیہ المتيارماكم كوثابت بوتاب

# معقول اسباب کی بناء پرتفریق:

جوحون بوى كيشو بريرواجب بين وه دومتم يربين اليك وه بين جوقانوني حيثيت ركعة بين جن كيغيرنكال كمقامد اورمصالح حامل بیں کئے جاسکتے مثلاً نان واقعتہ کی اوائیکی ،وطائف زوجیت وغیرہ۔بیرحوق بردورعدالت حامل کئے جاسکتے ہیں بعض اوقات مورت بهت مشكل سے دو ميار موجاتى ہے۔ كالم شوہر شاباد كرنا ہے اور نہ خوش اسلوبی سے رہائی دیتا ہے۔ محی لاپند ہو ما تا ہے، می یا کل ہوتا ہے، می تامرد ہوتا ہے اور می مان ہو جد کرنان فقتہ ادائیں کرتا۔ اسکامنورٹوں میں شوہر پرواجب ہو جاتا ب، كدوه طلاق دسدد اكروه طلاق سانكاركر ماقة عدالف ال كى منى كر بغير منية تكاح كرعتى بـ

اس کے برخلاف بعض حقق ایسے ہیں جن کی اوا سیکی شوہر پر دیا تنا ضروری ہے، لیکن وہ کا نونی حیثیت نیس رکھتے اور انیس بزورعدالت حاصل نبين كياجاسكا مثلاثو بريوى كساته حسن سلوك ياخوش اخلاقي كساته وثيث شرة تا بوايسه حقوق كوبذريير عدالت نیس منوایا جاسکنا۔خلامہ کلام یہ ہے کہ شوہر کی رضامتدی کے بغیر یک طرفہ طور پر خلع کی ذکری صاور کرنا از روئے شرع

### بالسبب طلاق كامطالبه كرنے كيلئے وعيد

حضرت ثوبان روایت کرتے ہیں نبی اکرم ملی اللہ علیہ نے فرمایا جوخاتون کسی تکلیف کے بغیرائے شوہرے ملاق کامطالبہ كرين وال يرجن كي فوشبوح ام يوكي" \_ (سنن داري: جلد دوم: مديث نمر 128)

## جب میال بیوی ایک ساتھ ندرہ سکتے ہوں تو خلع جائز ہے

﴿ وَإِذَا تَشَسَاقَ الْزَوْجَسَانَ وَحَافًا أَنْ لَا يُقِيمَا حُلُودَ اللَّهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَفُتَذِى نَفُسَهَا مِنْهُ

بِمَالٍ يَخُلُمُهَا بِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا الْحَدَثُ بِهِ ﴿ فَإِذَا فَعَلا ذَلِكَ وَلَغَ بِالْخُلْعِ تَطْلِيُقَةٌ بَائِنَةٌ وَلَزِمَهَا الْمَالُ ﴾ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ الْخُلْعُ تَطْلِيْقَةٌ بَائِنَةٌ وَالْحُلْعُ تَطْلِيْقَةٌ بَائِنَةً وَالْحَالُ وَالْحُلُعُ لَا لَكُنَايَاتِ، وَالْوَاقِعُ بِالْكِنَايَةِ بَائِنَّ إِلَّا اَنْ بَائِنَةً إِلَّانَةً إِلَيْنَ إِلَّا اَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحُلُولُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحَلَاقَ حَتَى صَارَعِنَ الْكِنَايَاتِ، وَالْوَاقِعُ بِالْكِنَايَةِ بَائِنَّ إِلَّا اَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

### تزجمه

جب میال یوی کے درمیان جھڑا ہوجائے اور ان دونوں کو یے فوف ہوک دو اللہ تعانی کی حدود کو قائم نیں رکھ سکتے تو اس 

ارے یہی کوئی حری نیس ہے کہ مورت اپنی ذات کے فدید کے طور پڑ کچی مال دے کاس کے ہوش ہی خلع حاصل کرے اس کی 
ولیل اللہ تعانی کا بیفر مان ہے: '' تو این دونوں پر کوئی گناہ تیں ہوگا اس کے بارے یس جودہ کورت فدید دیتی ہے' ۔ جب وہ دونوں 
ایس کریں گئے تو اس خلع کے مقیم بھی ایک با کے طلاق واقع ہوجائے گی عورت کے ذے مال کی اوا تھی فازم ہوگی اس کی دلیل نی 
اگر مہلاق کی ایم فرمان ہے: '' تو این دونوں پر کوئی گناہ تھی ہوجائے گی عورت کے ذے مال کی اوا تھی فازم ہوگی اس کی دلیل نی 
کے ذریعے کا بیفر مان ہے: '' خطع پاکے طلاق ہے'' ۔ دومری بات یہ ہے: خلع میں طلاق کا احتال موجود ہوتا ہے' بیماں تک کہ انتظام نے خار میں اور لیا جا سکتا ہے اور کتا ہے کے ذریعے ہیشہ بائے طلاق واقع ہوتی ہے' البہ خلع میں جب بال کا ذکر کر دیا جائے ' تو 
پر (طلاق کی ) نیت کی ضرورت نہیں دہتی ۔ تیمری بات یہ ہوجائے کا دوریدا کی دوت ہو مکل ہے جب وہ بائے کہ دو جائے ۔ کا میں کہ ذات اس کے قضے بیش آ جائے ( ایسی انسان کی اور بیا کی دوریا کی دوریدا کی دوریدا کی دوریو کے ۔ کے داس کی ذات اس کے قضے بیش آ جائے ( ایسی انسان کی اور بیا کی دوریدا کے جب دوریا کے دوریدا کی دیکر کی دوریدا کی دوریدا کی

حافظ این کیٹر شافعی لکھتے ہیں۔ کہ خلع کوبھت معزات طلاق میں شارتین کرتے۔ ووٹر یاتے ہیں کو اگر ایک فیض نے اپنی بیوی کودوطلاقیں دے دیں ہیں پھراس مورت نے خلع کرالیا ہے تو اگر خاوی میا ہے تو اس سے پھر بھی تکاس کرسکتا ہے اوراس پرولیل سمی آیت وارد کرتے ہیں۔

می آول حضرت این عماس کا ہے، حضرت عکر مدیجی قرماتے میں کہ پیطلاق تیں ، دیکھوں یت کے اول وا خرطلاق کا فی کر ہے ہیلے ووطلاقوں کا بھرا خریس تیسری طلاق کا اور درمیان میں جوضع کا فی کر ہے، پیل معلوم ہوا کہ خفع طلاق تیس بلکہ فتح ہے۔ اسر الموشن حضرت عثمان بن عفان اور معترت عمر طاوس عکر مد، احمد بن عنیاں ، اسحاق بن راہور یہ ایوقور ، واؤوی بن علی کا ہمری کا بھی بھی تہ ہے۔ اسام شافعی کا بھی قدیم قول بھی ہے اور آیت کے طاہری الفاقائیس بھی میں یہ بعض دیگر ہز درگ قرماتے ہیں کہ خلع طلاق بائن اسر حد الله وضعی قدیم قول بھی ہے اور آیت کے طاہری الفاقائیس بھی میں یہ بعض دیگر ہز درگ قرماتے ہیں کہ خلع طلاق بائن اسر حد الله وضعی فی سندہ عالم دیستوں میں سندہ علی میں میں میں میں میں استان و عن انتسانی قال: متروك المعدب و عن شعبة قال: اسفر واسمین دیں انتسانی قال: متروك المعدب و عن شعبة قال: اسفر واسمین دیں۔

ے دراکرایک سے زیادہ کی نیت ہوگی تو وہ می معتبر ہے۔ ایک روایت شی ہے کہ ام بکر اسلمیہ نے اپنے خاوی میدالفدین خالات 

يهر مين عروه من المانيم معوده صفرت ابن عمر اسعيد بن مين المانيم المرانيم ، جايد بن المانيم ، جايد بن المانيم ، جايد بن الميانيم ، جايد بن المياني ما لک ، الد منید اور ان کے ساتھی اور کا، اور ای ، اور حال تا کی آول ہے کہ مناح طلاق ہے۔ امام شاخی کا بھی جدید قول کی ہے، بال منيذ كتبة بيل كداكر دوطان كانيت خلع وين والي كى بتودو يوجائي كى اكر يحد كحدالتانه كيداور مطلق خلع بوتواكي بس سید بسیر اگریمی کانیت ہے تو تمن ہو مائی کا۔ الم ثانی کا ایک اور قول مجی ہے کہ اگر طلاق کا انتقافیل اور کو کی ولیل و شهادت می نیس قود مبالک کوئی چیزنیں۔ (تمبیراین کثیر)

طلاق جلع اورح تكارج كفرق كابيان

طلاق مرف فاديم كالقاظ اوراس كالقيار ورضائ اوتى ب الكن فاديم كالقاظ كر بغير بحى اوجاتا ب الور ال شى خادى رضالورائتيارى شرطانى.

الم ثافى رحمه الشكية بيل مبيروه جم يقريق اور على كافيط كياجات اور فاوعرال كالفاظ نداد الورات نه عاب توسيلى كالان ين كيلا سكى ( الام 5 ر ( 128 )

2 طلاق کے تی ایک اسپاب ہیں، اور بعض اوقات بغیر کی سب کے بھی ہو علی ہے، بلکہ طلاق تو مرف خاوی کا اٹی ہوں کو چھوڑنے کی رقبت سے ہوگی۔

لیکن کے نکاح کے لیےسیب کا ہوتا شروندی ہے جو کتے کوواجب یا مبائے کرے کتے نکاح تابت ہونے والے اسباب ک مثالين: خاوتد اور يوى كه اين كان ومناسبت نده وناجنون في فروم عقد ش اس كي ترط الكانى سبد جب حاويد يا يوى من سيكونى ا كي اسلام سے مرتد ہو جائے ، اور دين اسلام على واليكن شدا ئے جب خاوش اسلام تيول كر في اور يوى اسلام تيول كرنے سے الكاركرد بدوروه مركه واوراش كاب سي فتل ندكى مود

خاونداور بوی شراخان موجائے خاوتر کا تفقد واقراجات سے تک اور عایر موجانا، جب بوی کے نکاح طاب کرے خاوند يا يوى شى سى كى الك يسى الياعيب إلياجائي جواستها على مانع جوميا يجردونون شي أفرت بيدا كرنے كاباعث بنے۔ 3 كى تكارى كے بعد خاد تدكور يوس كا كى حاصل تبيل اى ليے دواے تے مقد تكار اور كورت كى رضام يدى سے عى وائيل لا

سكاب. كين طلاق رجى كى عدت عى وواكى يوى ب، اورات ويلى لورودمرى طلاق كر بعدات رجوع كرنے كاحق مامل ے، جا ہے ہول راشی ہو یاراشی تعدد

ی بین جوننے نکاح ہوتو اس سے طلاق واقع بھی ہوتی مترتوا کی اور نہی اس کے بعد (کتاب الام (5 مر (199))

این عبد البر رمم الفتہ کہتے ہیں ہے: فٹح نکاح اور طلاق می فرق میے کہ اگر چہ ہرا کی سے ضاو تداور بیوی می علیمدگی اور تفریق ہو جاتی ہے ۔ فرخ میں اور عورت اپنے خاو تدکے ہوجاتی ہے ۔ فرخ میں اور عورت اپنے خاو تدکے ہوجاتی ہے ۔ فرخ میں طلاق ہو تو کہ کی معدت پر ہیں، اور عورت اپنے خاو تدکے پاس شمن طلاق پر ہوگی ( لیمنی خاو تدکو تھی طلاق کا تن ہوگا) اور اگر اس نے فرخ نکاح سے قبل طلاق دی اور دجوع کر لیا تو اس کے باس دو طلاق میں ہوگی۔ (الاستدکار ( 181 ) مرد 181 )

اگر شوہر کی طرف سے زیادتی ہوتو اس کے لئے وق وصول کرنا مروہ ہے

اگرینالیندیدگام دی طرف ہے ہوئق مرد کے لئے یہ بات کردہ ہے کہ گورت ہے گوئی وصول کرے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ۔ دم کر ایک وصول کرے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ۔ دم کر ایک وصول کرے اس کی دیم کر ایس کے دومری ہوئی انا جا ہے ہوئتو اگر چہ تم کیکی ہوئی کو ایک و جرکے برابر (مال) وے بچکے ہوئتو بھر بھی اس کے کھر (واپس) شداؤ سال کی دلیل یہ بھی ہے: شوہر اس مورت کو چھوڈ کر دومری ہوئی لانے کے ذریعے اسے مریبانی کا شکار کر سکتا ہے تو اب دواس سے مال کے راسے ترید بریتان شکر ہے۔

لین اگرناپندیدگی محدت کی طرف سے موقو تادستان کے بیریات کرووے کرم داورت سے اس سے زیاد ووسول کر سے (۱) اندرجه المبو داود فی همراسیله" (۲۰۱) عن عطاء مرسلافال: حادت امراؤ الی النبی الله تشکو دالیلا، فقال: اثر دین علیه حدیثه التی المستقال قلب المبد فقال: آما الزیادة قال: آما الزیاد عن المبد الزیاد عن این عال: عن این عال: عن این عال: عن این عال: و السرسل الصح، و آخر حده الدار قطنی فی "سند" ۱۵۰۲ عن آمی الزیر مرسلاً

تشريعات حدايد

ر اس نے مبر کے طور پر )ویا تھا۔ 'الجامع الصغیر' کی ایک روایت شل سیبات ہے: اضافی اوا سکی لیما بھی جائز ہوگا' اس کی لیل بوروایت ہے ہم نے جوروایت و عازی من من کی ہے دو مطلق ہے۔دوسری دلیل نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کاریز مان ہے:جودمزت ورد بیت است است است میں ہے۔ ایجال تک اضافی ادائی کا تعلق ہے تو وہ نیس اس سے میں ناپیندید کی خاتون کی ایست میں کا بیندید کی خاتون کی ایست میں ایستدید کی خاتون کی خاتون کی ایست میں ایستدید کی خاتون ک مرنہ ہے تی ۔ اگرمردزیادہ وصولی کرلیتا ہے تو تعنا کے اعتبارے پیجائز ہوگا ای طرح اگردہ موض وصول کرلیتا ہے اور ما پہندیدگی بھی اس کی طرف ہے ہوئو (یہ بھی جائز) ہوگا کیونکہ ہم نے جوآیت تلادت کی ہے اس کا معتصیٰ دوچیزیں ہیں۔ حکم کے اعتبارے · جائر بونااورمباح بوناس في اباحت كي على الرك كردياجائكا كيونكهاس كي مقابلي على جيز موجود ب توباقي را ال كرناباقى روجائية كا-

صحابيه كاحق مبركى عدم واليسى متعلق فقهى استدلال

وَ إِنَّ اَوَدَتُهُ امْدِبُدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّالْكَيْتُمُ اِحْسَلَعُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُلُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُلُونَهُ بُهُمَانًا وَّ إِثْمًا مَّبِينًا ﴿ النساء ٢٠٠)

اور اگرتم ایک لی بی کے بدلے دوسری بدلتا جا ہو۔ اور أے در جروں مال دے بھے ہو۔ تواس می سے بچے واہل ندلوكيا اسدالى او كيمون باعد كراور كل كتاه سر كترالا يان)

ال آیت سے گران میر مقرد کرنے کے جواز پردلیل لافی تی ہے صفرت عمر دخی اللنے عندنے برمر منبر فرمایا کے عورت کے مبر گرال شکروایک مورت نے بیا یت پڑھ کر کہا کہ اے این خطاب اللنہ بھی دیتا ہے اور تم منع کرتے ہواس پر امیر المؤمنین عمر منی اللنة عندف فرملياك مرتخف ببرخض ذياده بمحدداد بجوجا بومقرد كروسحان اللنة غليغدرول كمثان افصاف اورنس شريف ك ياكى حرَزَقَنَا اللَّهُ تَعَالَى إِنَّهَا عَه آمين ﴿ حَوَاثَنَ الْعُوفَانَ ﴾

خلع مين زياده مال كينے كم تعلق تدابب اربعه

جمهور كاخرب توبيب كم خلع عورت اينے سے ديئے ہوئے سے زيادہ لے تو يكى جائز ہے كيونكه قرآن نے آيت (في ما انقدت به) فرمایا ہے، حضرت عمر کے پاس ایک مورت اسیے خاوعدے بجڑی ہوئی آئی، آب نے فرمایا اسے گندگی والے کھر میں تید كردد پر تير فاندے اے بلوايا اور كها كيا حال ب؟ ال نے كها آرام كى را تمل مجھ يرميرى زعدًى ميں بمي كررى بيں۔ آپ نے ال كے خادند \_ برماياس سے خلع كر لے اگر جد كو شوار و كے بد لے بى بور ايك روايت ميں ہا سے تين دن وہال قيدر كھا تھا، اليك اور ددايت على بكراً ب نے فرمايا اگريدائي چنيا كي ديجي بھي وے تو لے ليے اور اسے الگ كروے۔ حضرت عمان فرماتے بین ال کے مواسب کچھ نے کریمی خلع ہو سکتا ہے۔

ر تنظ بنت معوف بن عفراء فرماتی بین میرے خاوندا گرموجود ہوتے تو بھی میرے ساتھ سلوک کرنے میں کی کرتے اور کہیں جلے

ما ية قوائل ى محرام أروية - أيل مرتب بركاز ي كروقع بريس في إدويا كديمرى طكيت ي بو بجوب الواور بحصالا وو اس في كااور يد معامل بوكيا ليكن بر سه بقيام عاذ بن عفرا واس قد كو الم رحضرت مثان ك ياس كئ عثان في بحل السي بالم المرافع المرافع المرافع المرافع بي المرافع المرافع بي بالمرافع بالمرافع بي بالمرافع بالمرافع بي بالمرافع بالمر

ابن عمر ، ابن عماس ، عباد ، عمر مد ، ابراہیم ، فتی ، قیصہ بن ذویب ، حسن بن صالح عثان رتم القدا جمعین بھی میں فرماتے ہیں۔ امام مالک علیہ الرحمہ، لیبھ ، امام شافعی اور ابوٹو رکا غذہب بھی کی ہے۔ امام ابن جریجی ای کو پیند فرماتے ہیں۔

اورامحاب ابوحنیفہ کا قول ہے کہ اگر تھے وراور ضرر در سانی عورت کی طرف سے ہوتو خاد تدکو جائز ہے کہ جواس نے دیا ہے واپس لے لے الیکن اس سے زیاد ولیما جائز تیں۔ گوزیادہ لے لئے بھی قضاء کے وقت جائز ہوگا اور اگر خاد تدکی اپنی جائب سے زیادتی ہوتو اے پہلے بھی لیما جائز تیں۔ گور الے تقضا جائز ہوگا۔

امام احمد ابوعبیداور اتنی بن رامعویه قرمات بین که خادیم کولت دینے ہوئے سے زیادہ لیما جائز بی نہیں۔ سعیدین مینب عطاء عمر دین شعیب زہری طاوی حسن شعمی حماد بن ابوسلیمان اور دیتا تن انس کا بھی بھی ندیب ہے۔ عمر اور حاکم کہتے ہیں صفرت علی کا مجی یہ فیصلہ ہے۔

اوزائی کافرنان ہے کہ قائمیں کافیملہ ہے کہ دیے ہوئے سندیادہ کوچا کڑنیل جائے۔ اس فیر ہوئی ویدیت بھی ہے جواہ پر بیان ہو بھی ہے جس بھی ہے کہ اپنایاغ لوادوائی سے ذیادہ شاو مندعبد بن حمیدیل بھی ایک مرفوع حدیث ہے کہ بی اللہ علیہ والی گورت سے اپنے دیے ہوئے سندیادہ اورائی صورت میں جو کچھ فدیدہ وہ دسے نے ادافیا کروہ و کھا ، اورائی صورت میں جو کچھ فدیدہ وہ دسے کا ، کالفظ تر آئی میں ہے۔ اس کے منی ہے ہول کے کہ دیے ہوئے میں سے جو کچھ دے ، کیونکہ اس سے پہلے یہ قرمان موجود ہے کہ نے قائمیں دیا ہے اس میں سے کھی شاوروں کے کہ دیے ہوئے میں ہے کہ ویکھ دے ، کیونکہ اس سے پہلے یہ قرمان موجود ہے کہ نے جائی دیا ہے ہی میں سے کھی شاوروں کے کہ دیے ہوئے میں ہے کہ ویکھ دیا گھتا بھی ہے۔ پیر فرمایا کہ بیصد و اللہ بین ان سے تجاوز نہ کروورنہ گئے کہ وہ وہ کے۔

# الرورت ط كرالية ال برط شده مال كى ادا سكى لازم يوكى

﴿ وَإِنْ طَلَّقَهَا عَلَى مَالٍ فَقِيلَتُ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَلَزِمَهَا الْمَالُ ﴾ لِآنَ الزَّوْجَ يَسُتَبِذُ بِالطَّلَاقِ تَنْجِيزًا وَتَعْلِيُقًا وَقَدُ عَلَّقَهُ بِقَبُولِهَا ، وَالْمَرُاةُ تَعْلِكُ الْتِزَامَ الْمَالِ لِولَا يَتِهَا عَلَى بِالطَّلَاقِ تَنْجِيزًا وَتَعْلِيُقًا وَقَدُ عَلَّقَهُ بِقَبُولِهَا ، وَالْمَرُاةُ تَعْلِكُ الْتِزَامَ الْمَالِ لِولَا يَتِهَا عَلَى بِالطَّلَاقِ تَنْجُوزًا وَتَعْلِيقًا وَقَدُ عَلَقَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ لِولَا يَتِهَا عَلَى نَفْسِهَا ، وَمِلْكِ النِّكَاحِ مِمَّا يَجُوزُ الاعْتِيَاضُ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ مَالًا كَالْقِصَاصِ وَهِ وَكَانَ لَغُسِهَا ، وَمِلْكِ النِّكَاحِ مِمَّا يَجُوزُ الاعْتِيَاضُ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ مَالًا كَالْقِصَاصِ وَهُ وَكَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا ﴾ لِمَا يَتَنَا وَلاَتَهُ مُعَاوَضَهُ الْمَالِ بِالنَّفْسِ وَقَدُ مَلَكَ الزَّوْجُ احَدَ الْبَدَلِينِ الطَّلَاقُ بَائِنًا ﴾ لِمَا يَتَنَا وَلاَتَهُ مُعَاوَضَهُ الْمَالِ بِالنَّفْسِ وَقَدُ مَلَكَ الزَّوْجُ احَدَ الْبَدَلِينِ

فيوصنات رصويه (طِرِعْمُ) ﴿ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ ال

<u>۔</u> اور اگر شوہر نے مال کے وض طلاق دی اور عورت نے اسے قبول کرلیا تو طلاق ہوجائے گی اور عورت کے ذیب مال کی اوا مکل لازم ہوجائے گی۔اس کی وجہ یہ ہے بھو ہرکواس وقت فوری طور پڑیا بعد میں مطق طور پرطلاق دسینے کا اختیار عاصل ہے اور فرکرو مورت میں اس نے ملاق کو تورت کی قبولیت کے ساتھ مطلق کر دیا ہے۔ اس طرح تورت چونکہ اپنی ذات کے بارے میں اختیار ر کمتی ہے تو اے اپنے ذید مال کی اوالیکی لازم کرنے کا بھی اختیار ہونا جا ہے اور طلب نکاح ایک چیز ہے جس میں وش لیما جائزے اگرچدوه مال نیس ہے جیسا کہ تصاص کا یکی تھم ہے اور طلاق بائنہ وجائے گی اس کی دلیل ہم بیان کر بھے ہیں۔اس کی ويل بيب: بيرجان كے بدلے ميں مال كامعاوضه بيئة وجب مردائك بدل كامالك بن جائے كانودوسر بدل يعن نفس كى مالك مورت ہوجائے گی تا کہ برابری کا تھم ہوسکے۔

علامه ابن عابدين شامي حقى عليه الرحمه لكعته بين كهري ونكه شوجركى جانب سيه خلع طلاق بالبندا شوجر كاعاقل بالغ بونا شرط ب بالغيامجنون خلع تبيس كرسكنا كدافل طلاق نبيس اوربيهى شرطب كدعورت كل طلاق بولبذا الرعورت كوطلاق بائن ديدى بيتواكر ج عدت میں ہواسے خلع نیس ہوسکا۔ یونمی اگر نکاح فاسد ہواہے یا مورت مرتدہ ہوگئی جب بھی خلع نیس ہوسکا کہ نکاح بیس ہے منتع كس جيز كا بوكا اور رجعي كي عدت من بي وطلع بوسكايي

علامه علاؤالدين كاساني حنى عليه الرحمه لكعية بين ،

جب شوہر نے کہا میں نے تھے سے خلع کیا اور بال کا ذکر نہ کیا تو خلع نیس بلکہ طلاق ہے اور کورے کے قول کرنے پر موقوف تہیں۔ (بدائع اصنائع ،طلاق کابیان) ·

شومرنے کہا میں نے تھے سے استے پر ملع کیا مورت نے جواب میں کیاباں قواس سے ورسی ہوگا دب تک بدند کے کہ مى رائنى بولى يا جائز كيابيكا توسيح بوكيا \_ يوكى اگر تورت نے كيا مجھے بڑادروبيد كے بدائي طلاق ديدے شو برنے كيا بال توب . مجى يحفظ اورا كرورت نے كها بحدكو برارروبيد كے بدائي طلاق بي تو برنے كها بال تو بوگئ .

خلع مين وض باطل مونے كا حكم

قَى الْ ﴿ وَإِنْ بَعَلَلَ الْعِوَضُ فِي الْمُحَلِّعِ مِثْلَ اَنْ يُخَالِعَ الْمُسْلِمُ عَلَى حَمْدٍ اَوْ حِنْزِيرٍ اَوْ مَيْتَةٍ فَلَا شَسَىءَ كِللزُّوجِ وَالْفُرُقَةُ بَائِنَةً، وَإِنْ بَطَلَ الْعِوَضُ فِي الطَّلَاقِ كَانَ رَجْعِبًا ﴾ فَوُقُوعُ الطَّلَاقِ فِي الْوَجْهَيْنِ لِلتَّعَلِيْقِ الْقَدُولِ وَانْيِرَافَهُمَا فِي الْحُكْمِ لِآنَّهُ لَمَّا بَطَلَ الْعِوَضُ كَانَ

الْعَامِلُ فِي الْآوَّلِ لَفُطُ الْمُعُلُعِ وَهُوَ كِنَايَةٌ، وَفِي النَّانِي الصَّوِيْحُ وَهُوَ يَعَفُّبُ الرَّجْعَةَ وَإِنَّهُ لَا لَمْ يَبَحِبُ لِلزَّوْجِ شَيْءٌ عَلَيْهَا لِآنَهَا مَا صَمَّتَ مَالًا مُتَقَوِّمًا حَتَى تَصِيْرَ غَارَةٌ لَهُ، وَلَآنَهُ لَا وَجُهَ الْمَ يَجَابِ غَيْرِهِ لِقَلْمِ الِالْيَزَامِ، بِخَلافِ مَا إِذَا خَمَالَ لَكُ النَّهُ عَلْمُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمَعْمَ وَلَا إِلَى إِيجَابِ غَيْرِهِ لِقَلْمِ الِالْيَزَامِ، بِخَلافِ مَا إِذَا خَمَالَ مَعْلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ وَلَا الْمَوْلَى فِيهِ مَعْوَمٌ وَمَا كَالَمَ عَلَى الْمَوْلِي وَلَيْ الْمُعَلِّمِ وَاللّهُ الْمُعْمَولُ مُتَعَوِّمٌ وَمَا وَعَلَى الْمَوْلَى فِيهِ مُعَلَّومٌ وَمَا كَالَتِهُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمَوْلِي وَيَعْلَى الْمَوْلِي وَعَلَى الْمَعْمُ وَمَا عَلَى الْمُعْمِ فِي خَالَةِ اللّهُ عُولِ مُتَعَوِّمٌ، وَالْفِقَهُ اللّهُ مُولِي عَلَى مَا لَذَكُومُ وَمَا وَالْمُعَالَ الْمُعْمَلِ عَلَى عَلَى الْمُعَلِّمِ اللّهُ الْمُعَلِّمُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ الْمُعْمَلِ اللّهُ عَلَى الْمَلْعُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمَعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ ا

زجمه

البتہ جب شوہر نے کی متعین سرکے کے وض طلع کیا ہواور بعد میں وہ شراب نگل آئے (تو علم مخلف ہوگا) اس کی دلیل میہ ع ہے: عورت نے بال متعین کرلیا تھا اور اس طرح شوہر کے ساتھ دھوکا ہواہے۔ اس کے بر ظلاف جب کوئی شخص اپنے غلام کوشراب کے وض میں آزاد کر دے یا مکا تب بنا لے تو اس صورت میں بالک غلام کی قیمت کود صول کرے گا' کیونکہ آقا جس چیز کا مالک ہے وہ ایک قیمت وہ وہ ایک جبال تک ملک بضع کا تعلق ہے وہ ایک قیمت والی چیز ہے اور وہ اپنی ملک ہے کہی معاوضہ کے بغیر ذائل کرنے پر دضا مند نہیں ہوگا۔ جبال تک ملک بضع کا تعلق ہے ک تشريهمات حدايه الصسیدا توووطلاق کی دلیل سے باقیت مال نیس رہتا اس کی تنعیل ہم منفریب بیان کریں ہے۔ جبکہ شراب کے یوش نکان کرنے کا عکم اس ا سے مختف ہے کیونکہ مورت سے تک کافن رکھناا کے بالیت چیز شار ہوگا۔ اس پس ملموم بیہ ہے: مورت سے تع قابل احترام ہے اور سربیت نے اس چیز کودرست قرارتیں دیا کہ وش کے بغیراس کاما لک بناجائے اس کی دلیل یہ ہے اس کے شرف واحر ام کونمایال کیا ريات المرشوم مورت الماسكان كورائل كردية توده ازخود قابل احرام بهاس كمال كودا جسر في كول مورت نیس ہوگی۔ فرماتے میں: جو بھی چیز مہر بننے کی ملاحبت رکھتی ہے اسے خلع میں معاوسنے کے طور پر قبول کیا جا سکتا ہے کیونکہ جروہ ہاتیت چیز تنتع کے فق کا موش بن سکتی ہے وہ اس خیز کا موش بدرجہاو تی بن سکتی ہے جو ہاتیمت نہو۔

علامه علا دَالدين منفى عليه الرحمه لكينة بين كه شروب وخزير ومردار وغيره الى چيز پرخلع مواجو مال نبيس تو طلاق يائن پڙگئي اور عورت پر پھے واجب نہیں اور اگر ان چیز وں کے بدلے میں طلاق دی تورجتی واقع ہوئی۔ یونمی اگر عورت نے بید کہامیرے ہاتھ میں جو پھے ہے اس کے بدلے میں خلع کراور ہاتھ میں چھے نہ نہواتو پھے واجب نیس اور اگر یوں کہا کہ اُس مال کے بدلے میں جومیرے ہاتھ میں ہے اور ہاتھ میں کھے نہ ہوتو اگر مہر لے بیکی ہے تو واپس کرے ورنہ مہر ساقط ہو جائے گا اور اس کے علاوہ کھے دینانہیں پڑیگا۔ یونکی اگر شوہرنے کیا میں نے خلع کیا اُس کے بدلے میں جومیرے ہاتھ میں ہے اور ہاتھ میں کچھ ندہوتو کچھ نیس اور ہاتھ میں جوابرات ہوں توعورت پردینالازم ہوگا اگر چیورت کو بیمعلوم ندتھا کداس کے ہاتھ ٹس کیا ہے۔

( در مخار، باب خلع ، ج ۵ بس ۹۲ ، بیروت )

# جب مورت نے جو پھھ ہاتھ میں ہے اس برخلع کیا

﴿ فَإِنْ قَالَتُ لَهُ خَالِعُنِي عَلَى مَا فِي يَذِى فَخَالَعَهَا فَلَمْ يَكُنُ فِي يَلِهَا شَيْءٌ فَلَا شَيْء لَهُ عَلَيْهَا﴾ لِلاَنْهَا لَمْ تَغُرُّهُ بِتَسْمِيَةِ الْمَالِ ﴿ وَإِنْ قَالَتُ خَالِعُنِي عَلَى مَا فِي يَدِى مِنْ مَالٍ فَخَالَعَهَا فَلَمْ يَكُنُ فِي يَلِهَا شَيْءٌ رَدَّتْ عَلَيْهِ مَهُرَهَا ﴾ لِآنَهَا لَمَّا سَمَّتُ مَالًا لِمُ يَكُنْ الزَّوْجُ رَاضِيًّا بِالزَّوَالِ إِلَّا بِعِوَضٍ ، وَلَا وَجُهَ إِلَى إِيجَابِ الْمُسَمَّى وَقِيمَتِهِ لِللَّجَهَالَةِ وَلَا اِلِّي قِيمَةِ البِضْعِ : اَعْسِنَى مَهُ وَ الْمِثْلِ لِآنَّهُ غَيْرُ مُتَقَوِّم حَالَةَ الْخُرُوج فَتَعَيَّنَ إِيجَابُ مَا قَامَ بِهِ عَلَى الزُّورِ إِذَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ ﴿ وَلَوْ قَالَتَ خَالِعُنِي عَلَى مَا فِسَى يَسِدِى مِسنَ دَرَاهِسمَ اَوْ مِسنُ اسْلَرَاهِمِ فَفَعَلَ فَلَمْ يَكُنُ فِي يَلِهَا شَيءٌ فَعَلَيْهَا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ﴾ لِانْهَا سَمَّتُ الْجَمْعَ وَاقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ، وَكَلِمَةُ مِنْ هَاهُنَا لِلصِّلَةِ دُوْنَ النَّبِعِيْضِ

إِلَانَّ الْكُلَامُ يَهُمَّلُ مِنْ فِيهِ.

ترجر

ىرح

اگریہ کہا کہ اِس گھر میں یا اس صندوق میں جو مال یا روپے ہیں اُن کے بدلے میں ظلع کر اور هیقنہ ان میں پکونہ تھا تو یہ بھی
اس کے میں ہے کہ ہاتھ میں پکھ نہ تھا۔ یو نہی اگر ریہ کہا کہ اس جار ہی یا بکری کے پیٹ میں جو ہے اُس کے بدلے میں اور کمتر مدت میں جو مہنے حمل میں نہ جی تو مفت طلاق واقع ہوگی اور کمتر مدت ممل میں جی تو وہ پی شلع کے بدلے ملے گا۔ کمتر مدت ممل گورت میں چھ مہنے ہے اور کمری میں چلا اور دوسرے جو پایوں میں جی وی چھ مہنے۔ یونی اگر کہا اس دو خت میں جو پھل جیں اُن کے بدلے اور دوئت میں جو پھل جیں اُن کے بدلے اور دوئت میں جو پھل جیں اُن کے بدلے اور دوئت میں جو پھل جیں اُن کے بدلے اور دوئت میں جو پھل جی اُن کے بدلے اور دوئت میں جو پھل جیں اُن کے بدلے اور دوئت میں جو پھل جیں اُن کے بدلے اور دوئت میں جو پھل جی اُن کے دوئت میں چھل جی اُن کے دوئت میں پھل خیں آئی کے اُن کی دوئت میں پھل خیاں کو دوئت میں جو پھل کے دوئت میں پھل کی اُن کی دوئت میں پھل کی اُن کی دوئت میں پھل کی دوئت میں جو سے دوئت میں پھل کی دوئت میں جو سے دوئت میں جو سے دوئت میں بھل کی دوئت میں جو سے دوئت میں دوئت میں دوئت میں دوئت میں جو سے دوئت میں دوئت م

یمان مصنف نے بید مسئلہ بیان کیا ہے: اگر بیوی شوہر سے بیر ہی ہے میر سے ہاتھ میں جو مال موجود ہے اس کے وض میں تم جھ سے خلع کر لواور پھر شوہر اس سے خلع کر لے اور تورت کے ہاتھ میں کوئی چیز موجود نہ ہوئو وہ عورت اس شخص کو اپنام ہرا داکر سے گی اس کی دلیل میہ ہے: جب اس نے اپنے جملے میں لفظ مال استعمال کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے: شوہرا پی ملیت کو صرف اس وقت زائل کرنے پر تیار ہوگا جب اس کا کوئی توض موجود ہو۔

اب کیونکہ بیوی کے ہاتھ میں کیجھیں تھالبٰڈا کی بھی طے شدہ ادا نیگی کولازم قرار دینے کی کوئی صورت نہیں ہے کیونکہ اس کی قیمت مجہول ہوجاتی ہے ای طرح بفتے کے معاد سنے یعنی مہرشل کولازم قرار دینے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے کیونکہ اس وقت بغنع کی دیثیت مال متعوم کی نیس ہے کیونکہ بہال جن ملکیت سے چیز نظار دی ہے انبذااب یہ چیز متعین ہوگی اس جير كى ادا ميكى كولانم قرارد ياجائ جوشو برفي اداكى تى تاكيشو بركوبون والفي تقصال كودوركيا جاسك

عوض میں تم جمعہ سے ضلع کرلواور تورت کے ہاتھ میں پیکھند ہوئو عورت پر تین درہم کی ادائی لازم ہوگی اس کی دلیل سے: - سے سے ملع کرلواور تورت کے ہاتھ میں پیکھند ہوئو عورت پر تین درہم کی ادائی لازم ہوگی اس کی دلیل سے: عورت نے اپنے جملے میں انعازی استعمال کیا ہے اور جمع کا اطلاق کم از کم تین پر ہوتا ہے تورت نے اپنے جملے میں جوانع ''من''استعال کیاہے بیعن کامغبوم پیدا کرنے کی بجائے ملے کےطور پر ہوگااس کی دلیل میہے:اس کے بغیر کلام میں

### مغرورغلام كيحوض مين خلع ليني كأحكم

﴿ فَإِنْ اخْتَلَعَتْ عَلَى عَبُدٍ لَهَا آبِقِ عَلَى آنَهَا بَرِينَةٌ مِنْ ضَمَانِهِ لَمْ تَبُراً وَعَلَيْهَا تَسُلِيهُ عَيْنِهِ إِنْ قَلَوَتْ وَتَسْلِيمُ قِيمَتِهِ إِنْ عَجَزَتْ ﴾ لِآنَة عَقْدُ الْمُعَاوَضَةِ فَيَقْتَضِي مَلَامَةَ الْعِوَضِ، وَاشْتِرَاطُ الْبَرَاء ﴾ عَنْسة شَرَطٌ فَ السِدْ فَيَبْطُ لُ إِلَّا أَنَّ الْمُحُلِّعَ لَا يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، وَعَلَى هٰذَا الَّيْكَاحِ

۔ اور اگر عورت کسی ایسے غلام کے عوض خلع کرے جومفرور جواور بیٹر طبعی عائد کردے کہ اس غلام کی میری طرف ہے کوئی منانت نيس بنوده مورت يرى الذمه بيس موكى اورائ والاسادي غلام اداكرناموكا اكروه اس برقادر موجاتى بأوراكر قادر بيس موتى تو اسے اس غلام کی قیمت اوا کرتا ہوگی۔اس کی دلیل مدے: معاوضے کا عقدہ اور بیاس بات کا نقاضا کرتاہے کہ وض کوسلامتی کے ساتھ (ادا کیا جائے) اور اس ہے بری ہونے کوشر طامقر رکرنا ہدا کی فاسد شرط ہے لہٰڈا یہ باطل قرار دی جائے گی البتہ خلع ماطل شرائط کے نتیج می خود باطل نہیں ہوتا اور یکی تھم نکاح کا بھی ہے۔

علامه علا دَالدين حنى عليه الرحمه لكعيتين كه جب كى بعائكے ہوئے غلام كے بدلے بيل خلع كيا اور عورت نے بيرشرط لكا دى کہ جس اُس کی ضامن نیس لیعنی اگریل گیا تو دیدوں گی اور نہ ملاتو اس کا تاوان میرے ذمتہ نیس تو خلع صحیح ہے اور شرط باطل یعنی اگر نہ یا اتو عورت اُس کی قیمت دے اور اگر میشرط نگائی که اگر اُس میں کوئی عیب ہوتو میں یُری ہوں تو شرط صحیح ہے۔ جانور کم شدہ کے بدلے میں ہوجب یمی یمی عمم ہے۔۔(در مختار ، کتاب طلاق ، باب ظلع)



طلاق كے مطالبے اور مناع كے وق بى فرق كا تكم

﴿ وَإِذَا قَالَتُ طُلَقَنِي لَلَاّنَا بِالْفِي فَطَلَقُهَا وَاحِدة فَعَلَيْهَا لُلُكُ الْالْفِ ﴾ يَلاَنَها لَمُا طَلَبَتُ اللَّهُ وَاحِدة بِنُلُكِ الْآلْفِ، وَهِذَا لِآنَ حَرْفَ الْبَاء يَضِحَبُ النَّكُاثَ بِمالُفِ فَعَدَ طَلَبَتُ كُلُّ وَاحِدة بِنُلُكِ الْآلْفِ، وَهِذَا لِآنَ حَرْفَ الْبَاء يَضِحَبُ الْإِعْوَاصَ وَالْمِعِوصُ يَنْقَيمُ عَلَى الْمُعَوَّصِ وَالطَّلَاقُ بَائِنَ لِوْجُوبِ الْمَالِ ﴿ وَإِنْ قَالَتُ الْعُمْوَاصَ وَالْمِعْوَى مِنْ الْمُلُولُ بَائِنَ لِوْجُوبِ الْمَالِ ﴿ وَإِنْ قَالَتُ طَلَّمَة عَلَى عَلَيْهَا عِنْدَ آبِي حَنِيفَة وَحِمَهُ اللّهُ وَيَمْلِكُ الرَّجُعَة . وَقَالَا هِ وَاحِدة بَائِنَة بِعُلْثِ الْالْفِ ﴾ لِآنَ كَلِمَة على بِمَنْزِلَةِ الْبَاء فِي وَيَمْلِكُ الرَّجُعَة . وَقَالَا هِ وَاحِدة بَائِنَة بِعُلْثِ الْلَّفِ ﴾ لِآنَ كَلِمَة على بِمَنْزِلَةِ الْبَاء فِي الْمُلْكُ الرَّجُعَة . وَقَالَا هِي وَاحِدة بَائِنَة بِعُلْثِ الطَّعَامَ بِيرُهُمِ اوْ عَلَى يَمْنِ لِلَهُ اللَّهُ وَمَالًا الطَّعَامَ بِيرُهُم اوْ عَلَى يَمْنِ لِللَّهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ اللهُ

ترجمه

اور جب مورت یہ کے: ایک بڑار کے موق میں جھے تمن طلاق دے دو اور مردا سے ایک طلاق دیدے تو مورت کے ذک ایک بڑار کا تیسر احصد اوا کرنالازم ہوگا۔ اس کی دلیل یہ ہے: جب اس نے تین طلاقوں کا مطالبہ ایک بڑار کے موش ش کیا تھا تو گویا اس نے برایک طلاق کو ایک بڑار کے موش کے مفہوم ش استعال ہوتا ہے اور موض اپ متباول بڑھی ہے واج بڑار پر بھی مطال قدی دے دو تو مردا کے طلاق وید نے تو امام ابوضیفہ کے زدد کی کوئی بھی اوا نے گئی واج بڑار کا ایک طلاق سے رجوع کرنے کا مالک ہوگا۔ میں ہوگا۔ میال ہوگا۔ میں ہوگا۔

طلاق ہے اس شرط پر کرتم کمری داخل ہو جاؤ" تو یہاں جی" علی شرط کے لئے استعال ہوا ہے۔ اس کی دلیل میہ ہے ایر تقیقت اازم كرنے كے لئے استعال ہوتا ہے اورات استعارے كے طور پرشرط كے لئے استعال كياجا تاہے كونكه شرط اپنی جزائے ساتھ لازم ہو مباتی ہے۔ تو جب پیشرط کے لئے استعال ہوگا' تو مشروط چیز شرط کے ابزاء پر تقتیم نبیں ہوتی جبکہ ' ب ' اس کا تلم مخلف مب- ببیا کہ ہم پہلے بیان کر بچے ہیں: وہ موش کے لئے استعال ہوتا ہے تو جب مال کی اوا نیکی واجب تہیں ہوگی تو بیشو ہر کی طرف منابته بل طلاق بوكي وراسيرجوع كرسف كالتق عاصل بوكار

شوہر کوطلاق بیجنے میں فقہی تقبر یحات

علامه علاؤالدین حقی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ جب کی عورت نے کہا ہرار روپے کے عوض بجھے بمن طلاقیں دیدے شوہر نے اُس مجلس میں ایک طلاق دی تو بائن واقع ہوئی اور ہزار کی نتہائی کامستحق ہے اور مجلس سے اُٹھ کمیا پھر طلاق دی تو بلا معاوضہ واقع ہوگی۔ اورا گرعورت کے اس کہنے سے پہلے دوطالا قیں دے چکا تھا اور اب ایک دی تو بچرے بڑار پایگا۔اور اگرعورت نے کہا تھا کہ ہزار روپے پر تین طلاقیں دے اور ایک دی تو رجعی ہوئی اور اگر اس مبورت میں مجلس میں تین طلاقیں متغرق کر کے دیں تو ہزار پائے گااور تمن جلسول میں دیں تو ہجھ بیش پانگا۔ شوہر نے مورت سے کہا ہزار کے توش یا ہزار روپے پر تواپنے کو تین طلاقیں دیدے ورت نے اليک طلاق دی تو واقع نه ہوئی۔ عورت سے کہا ہزار کے عوض یا ہزار روپ پر جھے کو طلاق ہے عورت نے اُس میں تبول کرنیا تو ہزار روپ واجب ہو مے اور طلاق ہوگئے۔ ہاں اگر عورت بیوتوف ہے یا قبول کرنے پر بجور کی گئ تو بغیر مال طلاق پڑجائے گی اور ا الرمريف الموالى سے بيرقم اواكى جائے كى (ورمى را كاب طلاق)

علامدان عابدين شامى حقى عليدالرحمد لكعتة بيرر

ائی دو مورتوں سے کہاتم میں ایک کو ہزاررو بے کے موض طلاق ہاور دوسری کوسوائٹر فیوں کے بدلے اور دونوں نے قعول كرايا تو دونول مطلقة بوكئي اوركى ير مجمدوا جب بيس بال اگر شو بر دونول سے روپے لينے پر داخى برونوروپے لازم بول كے اور راضی نہ ہونو مفت مگراس صورت میں رجعی ہوگی۔ اور اگر یوں کہا کہ ایک کو ہزار روپے پر طلاق اور دوسری کو پانسور و پے پر تو دونوں مطلقہ ہوگئیں اور ہراکیک پر پان پانچ سورو بےلازم ہیں۔اوراگراس نے مورت غیر مدخولہ کو ہزاررو بے پرطلاق دی اور اُس کامہر تین بزار کا تھا جوسب ابھی شوہر کے ذمہ ہے تو ڈیڑھ ہزار تو یوں ساقط ہو گئے کہ لل دخول طلاق دی ہے باقی رہے ڈیڑھ ہزاران میں ہزارطلاق کے بدالے وضع ہوئے اور پانچ سورو پیٹو ہرے والیل لے۔ (روحمار، کتاب طلاق)

ضلع سے متعلق ایک ذیلی صورت کا تھم

﴿ وَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ طَلِّقِي نَفْسَكُ ثَلَاثًا بِٱللَّهِ او عَلَى ٱللهِ فَطَلَّقَتُ نَفْسَهَا وَاحِدَةً لَمُ يَقَعُ شَىءٌ ﴾ رِلاَنَّ النَّوَجَ مِهَا رَضِي بِالْبَيْنُونَةِ إِلَّا لِتُسْلِمَ لَهُ الْاَلْفَ كُلَّهَا، بِخِلافِ قَرْلِهَا طَلَّهَ فِي ثَلَاثًا بِالْفِ لِلْنَهَا لَمَّا رَضِيَتْ بِالْبَنُونَةِ بِالْفِ كَانَتْ بِبَعْضِهَا آرضى وَلَوْلَهُ فَاللَّهُ عَلَى الْفِي فَقْبِلَتْ طَلَّقَتْ وَعَلَيْهَا الْالْفُ وَهُوَ كَقُولِهِ أَنْتِ طَالِقٌ بِالْفِي عَلَى الْفِي فَقِيلَةُ عَلَى الْفَي عَلَيْهَا الْالْفُ وَهُو كَقُولِهِ أَنْتِ طَالِقٌ بِاللَّفِ بِعَوْضِ الْفِي عَلَيْقَ بِاللَّفِ بِعَوْضِ الْفِي عَلَيْقَ بِاللَّهِ بِاللَّفِ مِنْ الْفَي عَلَى الْوَجْهَيْنِ لِلْاَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ بِالْفِي مِنْ الْفِي عَلَيْك ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَلَى الْفِي عَلَى صَرِّطِ الْفِي يَكُونُ لِى عَلَيْك ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَلَى الْفِي عَلَى صَرِّطِ الْفِي يَكُونُ لِى عَلَيْك ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ ، وَالْمُعَلَّقُ بِالشَّوْطِ لَا يَنْزِلُ قَبْلَ وُجُودٍهِ . وَالطَّلَاقُ وَالشَّوْطِ لَا يَنْزِلُ قَبْلَ وُجُودٍهِ . وَالطَّلَاقُ بِالشَّوْطِ لَا يَنْزِلُ قَبْلَ وُجُودٍهِ . وَالطَّلَاقُ بِالشَّوْطِ لَا يَنْزِلُ قَبْلَ وَجُودٍهِ . وَالطَّلَاقُ بِالشَّوْطِ لَا يَنْزِلُ قَبْلَ وُجُودٍهِ . وَالطَّلَاقُ بِالشَّوْطِ لَا يَنْزِلُ قَبْلَ وَجُودٍهِ . وَالطَّلَاقُ بِالشَّوْطِ لَا يَنْزِلُ قَبْلَ وَجُودٍهِ . وَالطَّلَاقُ بِالشَّوْطِ لَا يَنْزِلُ قَبْلَ وَجُودٍهِ . وَالطَّلَاقُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى بِالسَّوْطِ لَا يَنْزِلُ قَبْلَ وَجُودٍهِ . وَالطَّلَاقُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللْعُلَاقُ اللَّهُ اللْهُ الْمُعَلِّى اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْعُلَاقُ اللْهُ اللْهُ اللْمُ الْمُ الْمُعَلِّى السَّالِي الْمُعَلِّى السَّاسُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِ اللْمُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِي الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُو

زجمه

اورا گرشو ہرنے بیکہا: ایک ہزار کے گوش میں یا ایک بزار پڑاپ آپ کو تمن طابا قیں دے دوئو وہ گورت اپ آپ کو ایک طلاق دید کے تو بچھوالی نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل ہیں ہے: شو ہر کمل علیحہ گی پراس وقت راضی شار ہوگا۔ جب پورے ایک بزامراس کے برخال سے برخال کی برخال سے برخال سے برخال سے برخال کی برخال سے برخال سے برخال سے برخال کی برخال سے برخال کی برخال سے برخال کی برخال سے برخال کی برخال کی برخال کی برخال سے برخال کی برخال برخا

شرزح

ی خونظام الدین خفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اور جب کی مورت نے کہا ہم ارروپے پریا ہم ارکے بدلے ہیں جھے ایک طلاق و سے شوہر نے کہا تھے پر تمن طلاقیں اور بدلے کوذکر نہ کیا تو بلا معاوضہ تین ہوگئیں ۔ اورا گرشو ہرنے ہم ارکے بدلے ہیں تین ویں تو عورت کے تبول کرنے پر موقوف ہمیقول نہ کیا تو بھی اور قبول کیا تو تین طلاقیں ہم ادر کے بدلے ہیں ہوئیں ۔ مورت سے کہا تھے پر تمن طلاقیں ہیں جب تو بھے ہم ادروپے و سے تو فقط اس کہنے سے طلاق واقع نہ ہوگی بلکہ جب مورت ہم ادروپے و سے گی تعنی شوہر کے سامنے لاکر رکھ دیگی اُس وقت طلاقیں واقع ہوگی اگر چہشو ہم لینے سے انکار کرے اور شوہر دوپے لینے پر مجبور تیں کیا جائے گا۔ دونوں سامنے لاکر رکھ دیگی اُس وقت طلاقیں واقع ہوگی اگر چہشو ہم لینے سے انکار کرے اور شوہر دوپے لینے پر مجبور تیں کیا جائے گا۔ دونوں

تغريعات عليه راد مل رہے ہیں اور طلع کیا اگر برایک کا کلام دوسرے کے کلام ہے مسل ہے قاطع کے ہور نہیں اور اِس مورت میں طلاق کر تواكر شوہر كواد تيش كرے تواجها بدرنہ ورت كا قول معترب (عالم كيرى، كماب طلاق)

وہر واوی رسے دب ہے۔ ہے۔ اس کے جین کے جب شوہر کہتا ہے جس نے ہزاررون پر بخیے طلاق دی تونے قول نرکیا ورب المام المارون المارون المسترين المعتبر المراكزة والمعتبر المراكزة نے تیول نہ کی مورت کمتی ہے میں نے تیول کی تھی تو مورت کا قول معتبر ہے۔ ( درمخار، کماب طلاق)

ادرا کروه مورت کی بہت سے سورو یے میں طلاق دینے کوکہا تھا شوہر کہتا ہے تیں بلکہ ہزار کے بدلے تو مورت کا قول سے ادر درونوں نے کواہ ویں کیے تو شوہر کے کواہ تیول کیے جائیں۔ یونی اگر عورت کبتی ہے بغیر کی بدلے کے طلع ہوااور شوہر کہتا ہے میں بلکہ ہزارروپے کے بدیے میں تو عورت کا قول معتبر ہے اور کواہ شوہر کے مقبول ہیں۔ اور اگر عورت کہتی ہے میں نے ہزار کے ید کے میں تین طلاق کوکیا تھا تو نے ایک دی شوہر کہتا ہے جی نے تین دیں اگر اُی جلس کی بات ہے تو شوہر کا قول معتمر ہے اور دو مجلس نه موتو عورت كااور عورت يربزار كى تهائى واجب محرعدت بورى بيس موئى بين قين طلاقيس موكئي

(عالم كيرى، كتاب طلاق)

## شوہر کا بیوی کوایک ہزار کے بدلے میں طلاق دیے کابیان

﴿ وَلَوْ قَسَالَ إِلَامُ وَأَنِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَعَلَيْكِ أَلْفِ فَقَيِلَتُ ، وَقَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ جُرُّ وَعَلَيْكَ أَلْفُ فَقَبِلَ عَتَقَ الْعَبْدُ وَطَلُقَتُ الْمَوْآةِ، وَلَا شَيْء عَلَيْهِمَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَة ﴾ وكذا إذا لَمْ يَقْبَلُا ﴿ وَقَالًا عَالَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْآلُفُ إِذَا قَبِلَ ﴾ وَإِذَا لَهُ يَقْبَلُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ لَهُ مَا أَنَّ هَٰذَا الْكَلَامَ يُسْتَعَمَلُ لِلْمُعَاوَضَةِ، فَإِنَّ قَوْلَهُمُ اجْمِلُ هٰذَا الْمَتَاعَ وَلَك دِرْهَمْ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِمْ بِلِرْهُمِ . وَلَهُ آنَهُ جُمُلَةٌ تَامَّةٌ فَالْا تَرْتَبِطُ بِمَا قَبُلَهُ إِلَّا بِدَلَالَةٍ، إِذُ الْاَصْلُ فِيْهَا الاسْتِنقَلالُ وَلَا دَلَالَةَ، لِآنَ الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ يَنْفَكَّانِ عَنْ الْمَالِ، بِيَحَلَافِ الْبَيْع وَالْإِجَارَةِ لِلْأَنَّهُمَا لَا يُوجَدَان دُوْلَهُ

اورا گرکوئی مخص این بیوی سے بید کیے جمہیں طلاق ہے اور تم برا کی بزار کی اوالیکی اور مورت تبول کرے یا وہ مخص ا بي غلام سے بيد كيم بتم أ زاد مواورتم براكي بزاركى ادائلى لازم بوكى اور غلام ال بات كوتول كرے تو وو آ زاد موجائ كا اور عورت كوطلاق بوجائے كى كين امام ابوطنيف كيزو كيان دونوں بركونى ادائىكى لازم نيس بوكى اور اى طرح اگروه دونوں اے

مورت سے کہا تھی نے تیرے ہاتھ تمن بڑار کوطلاق بچی اس کوتین بار کہا آخر تیں تورت نے کہا تھی نے خریدی محرشو ہر یہ کہا ہے کہ میں نے تکرار کے ارادہ سے تمن بار کہا تھا تو تعنا مائی کا قول معتمر نیں اور تین طلاقی واقع ہو کئیں اور تورت کو مرف تین ہزار ہے ہوئے اور بینے تو ہڑار کھی کہ کہا گا تھی ہو سکتا اور بینے دست و بینے تو ہڑار کھی کہ کہا گا اور بینے ہو کہا اور بینے دست و بینے تو ہڑار کھی کہ کہا گا اور بینے دست و بینے کو ہڑا کہ کا کہا تھی ہو کہا اور بینے دست کے بین ہو کہا اور بینے دست کے بین کی اور تیس کی کہا تھی ہوگی ۔

مال کے بدلے میں طلاق دی اور مورت کے تیول کرایاتو مال واجب عدی اور طلاق یا کن واقع عولی۔ (عالم کیری ، تب

### خلع میں اختیار کی شرط عائد کرنا

وَوَلُو قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى آلْفِ عَلَى آقِي بِالْخِيَارِ أَوْ عَلَى آتَك بِالْخِيَارِ ثَلَافَ آيَامٍ فَقَبِلَتُ فَالْخِيَارُ بَاطِلٌ إِذَا كَانَ لِلزَّوْجِ، وَهُو جَائِزٌ إِذَا كَانَ لِلْمَزْآةِ، فَإِنْ رَدَّتَ الْخِيَارَ فِي التَّلاثِ فَالْخِيَارُ بَاطِلٌ وَإِنْ لَمْ تَرُدَّ طَلُقَتْ وَلَزِمَهَا الْآلْفُ ﴾ وهنا عِنْدَ آبِي حَيْقَةَ هُووَقَالًا : الْخِيَارُ بَاطِلٌ فِي الْوَجْهَيْنِ، وَالطَّلاقُ وَاقِعٌ وَعَلَيْهَا الْآلْفُ يَرْهَمٍ ﴾ لِآنَ الْخِيارَ لِلْفَسْحِ بَعَدَ الانعِقادِ لَا فِي الْمَعْقِدِ وَالتَّصَرُ فَانِ لَا يَحْتَمِلُونِ الْفَسْحَ مِنْ الْجَاتِيْنِ لِآنَهُ فِي جَانِهِ يَمِينً لِللْمُعْقَادِ، وَالتَّصَرُ فَانِ لَا يَحْتَمِلُونِ الْفَسْحَ مِنْ الْجَاتِيْنِ لِآنَهُ فِي جَانِهِ يَمِينً

وَمِنْ جَانِبِهَا شُرْطُهَا . وَلاَ مِنْ حَنِيْفَةَ آنَّ الْمُحُلُعَ فِي جَانِبِهَا مِمَنْ لَةِ الْبَيْعِ حَتَى يَصِحَّ رُجُوعُهَا، وَلا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءِ الْمَحْلِسِ فَيَصِحُّ اشْتِرَاطُ الْخِيَادِ فِيْهِ، أَمَّا فِي جَانِبِهِ رُجُوعُهُ وَيَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءِ الْمَحْطِسِ، وَلَا خِيَارَ فِي الْآيُمَانِ، وَبَلا خِيَارَ فِي الْآيُمَانِ، وَجَانِبُ الْمَرْدِ فِي الْآيُمَانِ، وَجَانِبُ الْمَرْدِ فِي الْمَنْفِيلِ فَي الْقَلَانِ، وَجَانِبُ الْمَرْدِ فِي الْآيُمَانِ،

2.7

علامہ تحر آفندی حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کی تحص کی عورت نے کہا ہڑار روپے کے عوض بجھے تین طلاقیں دیدے توہر ۔ ای مجلس میں ایک طلاق دی تو باکن واقع ہوئی اور ہڑار کی تہائی کا ستی ہے اور مجلس سے اُٹھ گیا پھر طلاق دی تو بلا معاوضہ واقع و گی ۔ اور اگر عورت کے اس کہتے ہے مسلے دوطلاقیر روپے حکاتھا اور اے کی دی تو میں سیاری ایک میں اگر علی سے ای دین

: ونی۔ اور اگر عورت کے اس کہتے ہے پہلے دوطلاقیں دے چکا تھا اور اب ایک دی تو پورے ہزار پائے گا۔ اور اگر عورت نے کہا تھا کہ ہزار روپے پر تمن طلاقیں دے اور ایک دی تو رجعی ہوئی اور اگر اس صورت میں مجلس میں تمن طلاقیں متفرق کرے دیں تو ہزار پائے

گاور تین مجلسوں میں دین تو یکوئیں پائیگا۔ (ردمی ریک کیاب طلاق)

خلع قبول برنے مس اختلاف کابیان

﴿ وَمِنْ قَالَ لِامْرَاتِهِ طَلَّقْتُكَ آمُسِ عَلَى آلْفِ دِرْهَمٍ فَلَمْ تَقْيَلِى فَقِالَتْ قَيِلْت فَالْقَوْلُ قَوْلُ



الزَّوْجِ، وَمَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ بِعْت مِنْكَ هَذَا الْعَبُدَ بِالْفِ دِرْهَمِ آمَسِ فَلَمْ تَقْبَلُ فَقَالَ : قَبِلْت فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِى ﴾ وَوَجْمهُ الْفَرْقِ آنَّ الطَّلَاقَ بِالْمَالِ يَمِينٌ مِنْ جَانِبِهِ فَالْإِقْرَارُ بِهِ يَكُونُ إِقْرَارًا بِالنَّشَرُ طِ لِصِحَتِهِ بِدُونِهِ، آمَّا الْبَيْعُ فَلَا يَتِمُ إِلَّا بِالْقَبُولِ وَالْإِقْرَارُ بِهِ اِقْرَارٌ بِمَا يَكُونُ إِلَّا بِهِ فَإِنْكَارُهُ الْقَبُولَ رُجُوعٌ مِنْهُ.

2.7

آور جو فض اپن بیوی سے یہ بیٹ نے گر شیکل ایک بزارور ہم کے وض بیل طلاق دیدی تی گئین تم نے تیوائیس کی تھی اور عورت یہ کہ: بیل نے قبول کر لی تھی تو شو ہر کا قول معتبر ہوگا ۔ لیکن جو فض کی دوسر نے فض سے یہ کہ: بیل نے تیول کر لی تھی تو شو ہر کا قول معتبر ہوگا ۔ لیک بزارور ہم کے وض سے یہ کہ: بیل نے تیول کر لیا تھا تو اس بار سے بیل می اقوار موجہ کے ایس کے اور کی تا شرار کر انٹر والے کا قول معتبر ہوگا ۔ فرق کی ولیل یہ ہے: مال کے وض طلاق مرد کی طرف سے بیمین ہے انبدا اس کے بار سے بیل اقرار کر تا شراط کے بار سے بیل اور کر تا شراط کے بار سے بیل اور اس کے بار سے بیل اقرار کر تا شراط کے بار سے بیل اور اس کے بار سے بیل اقرار کر تا اس کے فرید و فرونت کا تعلق ہے تو یہ موف تیول کے ذریعے بی ممل ہوتی ہے اور اس کے بار سے بیل اقرار کر تا اس کی طرف سے دیوس کر زاشار ہوگا۔

کو ذریعے بی ممل ہوتی ہے اور اس کے بار سے بیل اقرار کر نا اس کی طرف سے دیوس کر زاشار ہوگا۔

### ظع لين والى عورت كى عدت كابيان

صفرت این عمال دفتی الله منجمات روایت ہے کہ ٹی کریم کے ذیائے ہیں تابت بن قیس کی بیوی نے اپ شوہرے فلع ایا تو ہی سے الله علیہ والی عورت کی عدت کر ارنے کا تھم قربالیا بید دیدہ من فریب ہے فلع لینے والی عورت کی عدت کے بارے میں علا و کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ اس کی عدت بھی مطلقہ کی طرح ہے توری والی کوف و کا بجی قول ہے بعض ایل علم کے بزو یک فلع لینے والی عورت کی عدت ایک حیض ہے اساق قرباتے ہیں کہ اگر کوئی اس ملک پڑل کر نے تو بجی قوی مسلک ہے۔ بزویک فلا مسلک پڑل کر نے تو بجی قوی مسلک ہے۔ (جائع ترف کی تو بجی قوی مسلک ہے۔ (جائع ترف کی: جلد اول: حدیث غیر 1196)

### تبول ظلع من قول شو بركااعتبار

بیمال مصنف نے بید مسئلہ بیان کیا ہے: اگر کو کی شخص اپی ہوی ہے بید کہتا ہے: ایک ہزار کے یوض میں بیس نے تہمین کل طلاق دیدی تھی لیکن تم نے اسے قبول نہیں کیا تھا جبکہ ہیوی ہے ہتی ہے: میں نے قبول کر لیا تھا تو اس صورت میں شوہر کا بیان معتبر ہوگا اور بیوی کا بیان معتبر نہیں ہوگا۔

بچرمصنف نے دوسرامسکا یہ بیان کیا ہے: اگر کوئی شخص دوسرے سے پہلتا ہے: میں نے بیغلام ایک ہزار درہم کے عوض میں گزشتہ کل تمہیں قروخت کر دیا تھا اور تم نے قبول نہیں کیا تھا جب کہ دوسراشخص بیرکہتا ہے: میں نے قبول کرلیا تھا تو

ر مستنسب می زیدار کا قول معتبر ہوگا۔ مستف نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بات ویان کی ہے: بہا مسئلے میں مال كروض على طلاق كى ميثيت شو بركى مانب على يمين كى ب البذااى كا اقرادكر لينے كے بعدائ كى شرط كا اقرار كا مروى نیں ہوگا کیونکہ یاس کے بغیر بھی جوتا ہے جیکہ جہاں تک سودے کا تعلق ہے کیونکہ وہ قیول کے بغیر جب کمل ی نیں ہوتا اس ان اس کا مم مختف ہوگا تو اس کے بارے می اقر ارکرنے کا مطلب یکی ہوگا اس چیز کا اقر ارکیا جارہا ہے جو سودے کے ممل ہونے کیلئے مشروری ہے لبندایہاں فرواحت کرنے والے کا خریدادے قبول کرنے سے انکار کرنا ای طرح ہوگا میں وسودے سے رجوع کر تامیاور ہاہے۔

### مبادات كاخلع كى طرح مون كابيان

هَالَ ﴿ وَالْسُهُ اللَّهُ كَالُهُ كَالُهُ مُا يُسْقِطَانِ كُلَّ حَيِّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الانحر مِسمًّا يَشَعَلَقُ بِالنِّكَاحِ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ ﴾ وَقَالَ مُحَمَّدٌ : لَا يَسْقُطُ فِيْهِمَا إِلَّا مَا مَسَمَّيَهَاهُ، وَابُّو يُوسُفَ مَسَعَهُ فِي الْخُلْعِ وَمَعَ آبِي حَنِيْفَةَ فِي الْمُهَادَاةِ رِلْمُحَمَّدِ انَّ علِهِ مُعَاوَضَةً وَفِي الْمُعَاوَضَاتِ يُعْتَبُرُ الْمَشُرُوطُ لَا غَيْرُهُ.

وَلاَبِسَى يُوسُفَ أَنَّ الْمُبَارَاةَ مُفَاعَلَةٌ مِنْ الْبَرَاءَ وَفَتَقْتَضِيهَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَآنَّهُ مُطْلَقٌ قَيَّذُنَاهُ بِحُقُوقِ النِكَاحِ لِلدَلَالَةِ الْفَرَضِ أَمَّا الْخُلُعُ فَمُقْتَضَاهُ الِانْخِلَاعُ وَقَدْ حَصَلَ فِي نَقْضِ السِّكَاحِ وَلَا صَسرُورَةَ اِلَى انْقِطَاعَ الْآخْكَامِ، وَلَابِي حَنِيْفَةَ اَنَّ الْخُلْعَ يُنَبِّءُ عَنُ الْفَصْلِ وَمِنْهُ خَلَعَ النَّعُلَ وَخَلَعَ الْعَمَلَ وَهُوَ مُطْلَقٌ كَالْمُبَارَاةِ فَيُعْمَلُ بِإِطْلَاقِهِمَا فِي النِّكَاح وَٱخْكَامِهِ وَحُقُولِقِهِ .

فرمایانا ایمی طور برایک دوسرے کوبری قرار دینا بھی ظلع کی ما تنہ ہے چونکہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے فق کوسا قلاکر دیے بیں ووئن جس کے ساتھ تکاح متعلق ہوتا ہے۔ بیکم امام ابوصنیف کے زد کیا ہے۔ امام تھ علیہ الرحم بیر فرماتے میں: ان دونوں عل نكاح كابرح زاكل بيس بوتا بلكه وي حقوق زائل بول كيجنبين ان دونول في تتعين كيا بوسال ابويوسف كي خلع كه بارك میں دلیل امام محمد علید الرحمد کی دلیل کے مطابق ہاور مبارات کے بارے میں امام ابوحذیف کی دلیل کے مطابق ہے۔

ا مام محد عليه الرحمه كى دليل مديب: بيه معاوضه ب اور معاوضات بين مرف مشروط كا اعتباد كياجا تاب أن كے علاوه كى چيز كا تبیں کیا جاتا۔امام ابویسف بیفرماتے ہیں: لفظ مبارات لفظ برأت سے ماخوذ ہے توبید دنوں طرف سے بری ہونے كا تفاضا كرع

**€**070**)** ے اور بدلفتا چاکے مطلق ہے تو ہم نے اے لکام کے حقوق کے ساتھ مقید کردیا ہے کیونکہ فرض اس پرولالت کرتی ہے۔ لیکن جہال كم مناع كاتعلق بي الواس كا قلامنا بالكل عليه كى بهاور بيلكاح أو ين ينتي يمن على مامل ووتى بياس لية احكام منقطع كرف ى منرورت نيس موكى \_ إمام إيومنيفه كى وليل بيد ب خلع كاتعلق عليم كى سرورت نيس بداى سداند العل اورخلع أعمل (اس نے جوتا اتارایا کام سے علیحد کی افتراری کی افود ہے تو بیمبارات کی طرح مطلق انتظ ہے ابدا نکاح کے احکام اور اس کے حقوق میں ان دونول برمطلق طور برعمل كياجات كار

علامداین بهام منتی علیدالرحد لکھتے ہیں کہ منا اے ہمزوکوئے کے ماتھ پڑھیں سے کیونکدید باب مفاعلہ ہے ہے اوراس کا معنی برأت ہے۔(لینی شوہراور بوی کا ایک دومرے ہے بری ہونا مباراۃ کبلاتا ہے) جبداس میں ہمزے کورک راناطی ہے جى طرح مغرب مى ب- ( فق القدير ، ج ١٠٠٥ مى ١٠٠٠ مروت )

## لغظ الكربون كابيان

يهال معنف نے بيمسكنديان كيا ہے: مباوات كا حكم خلع كى طرح ہے اور مبارات يس يعنى ميان يوى ايك دوسرے کو بری الذمه قرار دیدی توبید دونول ایک دومرے کے تل کوماقط کردیتے ہیں مینی دو تن جوان کا ہواور جو دومرے کے ذےلازم مواوروہ تمام حقوق جن كاتعلق نكاح سے ہے أبيس ماقط كرتے بيں يكم امام ابو عنيف كرزوك ہے۔ المام محد عليد الرحمد كى وليل اس بارك مين مختف بوه بيفر مات بين: ميادات كي در يعصرف وى حقوق ساقط ہوتے ہیں جن کا تذکرہ ان دوتوں نے ایک دوسرے کو بری الذمہ قرار دینے ہوئے کیا ہوسطع کے بارے میں امام ابوبوسف كى وليل امام محد عليد الرحمد كرماته يه اورميارات كي بار عن ان كى وليل امام ابوعنيف كرماته ب-ابام محدعليه الرحمه في المين مؤفف كى تائديس بيدليل بيش كى ب خلع اورمبادات على معاوست كالين وين موتانب اوربيدونول عقدمعا وضدكي حيثيت ركحتين اورعقدمعا وضدين مشروط كااعتباركياجا تاب كبذاان دونول بل يعن خلع اور مبادات شل صرف وی چیزی ساقط شار بول گی جنهیں میاں بوی نے ذکر کیا بوگا۔ام ابو بوسف ایے مؤقف کی تائید میں بیات بیان کرتے ہیں بخلع اور مبارات کے درمیان فرق ہاس کی دلیل بیہ انقظ مبارات لفظ براکت سے ماخوذ ے اور بید مفاعلہ کے وزن پر ہے جواس بات کا تقاضا کرتاہے کہ بیدونوں فریقین کی طرف یائی جانی جا ہے کھر کیونکہ بیافظ مطلق ہے جبکہ ہم نے اسے نکاح کے حقوق کے ساتھ پابند کر دیاہے کیونکہ غرض دغایت اس بات پر دلالت کر دہی ہے کہ يهال اس سے مراد يبى موسكائے اس كے برعل دوسرى طرف لفظ كا تقاضابيہ: انخلاع موجائے يعني نكاح مكمل طور پر منقطع ہوجائے او نکاح ختم ہونے میں بیمغیوم حاصل ہوجائے گا تو احکام کے انقطاع کے یارے میں اس کی ضرورت

نی<u>ں</u> ہوگی۔

امام ابوطنید این مؤقف کی تائید میں بیردلیل پیش کرتے ہیں خلع کا مطلب علیحدہ ہونا اور جدا ہونا ہے ہیں خلع العمل کا مطلب جو تے کو کمل طور پراٹاکہ ہوجانا ہے ای طرح خلع العمل کا مطلب جو تے کو کمل طور پراٹاکہ ہوجانا ہے ای طرح خلع العمل کا مطلب بھی کھمل علیحہ کی ہے تو جس طرح اللہ ہوتا ہے اور لفظ مبارات کا مطلب بھی کھمل علیحہ کی ہے تو جس طرح الفظ مبارات مطلق ہو کہ اس طرح خلع بھی مطلق ہوگا اور مبارات اور خلع دونوں کے ذریعے مطلق طور پرنکات ہے متعلق تمام حقوق مبارات مطلق ہوجا کیں گان کا ذکر کریں یا ان کا ذکر نہریں۔

### تابالغ بی کی طرف سے خلع کرنے کابیان

وَلَا يَسْفُطُ مَهُ وَهَا لِآنَهُ لَمْ يَدُّكُلُ تَحْتَ وِلَايَةِ الْآبِ ﴿ وَإِنْ شِرَطَ الْآلُف عَلَيْهَا تُوقَّقَ عَلَى قَبُولِهَا إِنْ كَانَتْ مِنُ اَهْلِ الْقَبُولِ، فَإِنْ قَبِلَتْ وَقَعَ الطَّلَاقُ ﴾ لِوُجُودِ الشَّرُطِ ﴿ وَلَا يَسَعُ الْمَالُ ﴾ لِآنَهَ لَيُسَتُ مِنُ اَهْلِ الْفَرَامَةِ فَإِنْ قَبِلَهُ الْآبُ عَنُهَا فَهِيْهِ وَوَايَتَانِ ﴿ وَكَذَا يَجِبُ الْمَالُ ﴾ لِآنَهَا لَيُسَتُ مِنُ اَهْلِ الْفَرَامَةِ فَإِنْ قَبِلَهُ الْآبُ عَنُهَا فَهِيْهِ وَوَايَتَانِ ﴿ وَكَذَا يَجِبُ الْمَالُ ﴾ لِآنَها لَيُسَتُ مِنُ اَهْلِ الْفَرَامَةِ فَإِنْ قَبِلَهُ الْآبُ عَنُها فَهِيْهِ وَايَتَانِ ﴿ وَكَذَا لَهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى قَبُولِهَا ، فَإِنْ قَبِلَتُ طَلُقَتُ وَلَا يَسْفُطُ الْمَهُرُ ﴾ وَإِنْ قَبِلَ الْآبُ عَنْهَا فَعَلَى الرِّوَايَتِيْنِ ﴿ وَإِنْ صَمِنَ الْآبُ الْمَهُرَ وَهُو الشَّرُطُ وَيَلْوَامُهُ خَمْسُمِانَةٍ المُتِحْمَانًا . وَهُو الشَّرْطُ وَيَلْزَمُهُ خَمْسُمِانَةٍ المُتِحْمَانًا .

وَفِى الْقِيَّاسِ يَـلُزَمُهُ الْالْفُ، وَاصَلُهُ فِى الْكَبِيْرَةِ إِذَا اخْتَلَعَتْ قَبُّلَ الدُّنُولِ عَلَى الْفِ وَمَهُ رُهَا الْفُ فَفِى الْقِيَاسِ عَلَيْهَا خَمْسُمِائَةٍ زَائِدَةٍ، وَفِى الِامْسِيَّحْسَانِ لَا مَىء عَلَيْهَا طيوسنات رسنويد (بلريم) لاَنَهُ بُرَادُ بِهِ عَادَةً حَاصِلُ مَا يَلْزَمُ لَهَا .

ادر اب كوفى فخص الى نامالغ بني كاخلع اس بكل يد مال يدوش ش عاصل كريد (تيه بدورست دوكا) ليكن اس مال كي اوالمكل اس ما بالغ بلى پر واد بسيس موكي كيونكه اس مورت عن اس ما الغ بكى الديك شفقت تا بهت جين موري اس كى وليل ب ہے مورت اکان میں شہونے کی صورت میں اس سے فتر تین فیل رہتا جبکہ مواوف ہا قیت ہوتا ہے جبکہ تفاح کاظم اس کے بر ظلاف ہے اس کی ولیل ہے ہے: وخول کے وقت بضع فیمتی ہوجاتی ہے۔ یکی دلیل ہے: ایک تمانی مال جس سے بیار منس کا خلع کرنا معتبر ہوگا اور پورے مال میں سے مہرش میں بیار کا تکاح کرنا درست ہوگا اور جب بیرجائز نیس ہوگا۔ تو مہر سا قطانیس ہوگا اور مرد مورت کے مال کا مستحق نبیں ہوگا۔ بھراکی روایت کے مطابق طلاق واقع ہوجائے گی اور ایک روایت کے مطابق واقع نبیس ہوگ ۔ بہلی دیش زیادہ درست ہے اس کی دلیل ہے : اے ایک شرط کے ساتھ معلق کرنا ہے جے تبول کیا جائے تہذاد میمرشرا اظا کی طرح بینیق معتبر ہوگی۔اگر شو ہرنے ایک ہزار کے توض میں مورت کے ساتھ خلع کیا اس شرط پر کیداس لڑکی کا باپ ضامن ہوگا، تو خلع واقع ہوجائے گا اور ایک بزاری اوائی از کی کے باب پرواجب ہوجائے گی۔اس کی دلیل بیے بخلع کابدل مقرر کرنا اجنبی مخص پردرست ہے توباپ پر بدرجداولی درست ہوگا اور گورت کا میرسا قطانیں ہوگا اس کی دلیل ہے ، بیرباپ کی ولایت کے تحت وافل نیس ہوتا۔ لیکن شوہر نے اگر ایک بزار کی اوا لیکی مورت کے ذہے ہونے کی شرط رکھی تو عورت کے قبول کرنے پر بدیات موتوف ہوگی اگروہ تبول کرنے کی الل ہوا کروہ تبول کرلتی ہے تو طلاق واقع ہوجائے کی کیونکہ شرط پائی جاری ہے اور مال واجب تبیں ہوگا۔ اس کی دلیل ہے جوہ تاوان اوا کرنے کی اہل نیس ہے۔ اگراس کی طرف سے باب اس کو تبول کر لیما ہے تواس بارے مل دوروایات بین\_

الى طرح مردبة (نابالغ) الوكى كے ماتھ مير كوش خلع كرليا اور باب ميركا ضامن ندينا توبي مورت كے تيول كرنے پر موتوف ہوگا۔اگرووتیول کرلتی ہے تواسے طلاق ہوجائے گئ اور مبر ساقط بیس ہوگا۔اگراس کی طرف سے اس کا باپ تیول کرے تو ال بارے مل دوروایات ہیں۔اگر باب میر کا ضامن ہوجا تا ہے جوایک ہزار در ہم ہے تو مورت کوطلاق ہوجائے گی کیونکہ اے۔ قبول کرنے کا وجود پایا جار ہا ہے اوروی شرط ہے اور استحسان کے پیش نظر اس کے باپ پر پانچ سودر ہم کی اوا کی لازم ہوگی۔ قیاس كا تقاضاي ہے: اس پرايك بزار درجم كى اوائكى لازم ہواس كى اصل بالغ اوكى كے مسئلے ميں ہے: جب وہ خلع وخول سے بہلے حاصل کر لیتی ہےاور ایک ہزار کے عوض می کرتی ہے تو میر بھی ایک ہزار ہوئتو اس پر قیاس کی صورت رہے: یانچ سودر ہم ادا نگل لازم ہو جبکہ استخسان کا تقاضابیہ ہے: اس پرکوئی بھی ادائیگی لازم نہ ہو کیونکہ مراداس چیز کاحصول ہوتا ہے جو تورت کے لیے مرد کے فەسەداجىپىسە ب

### تابالغه بمحددار نے جب خودخلع كردايا تومنعقد ہوجائے گا

رجهدوارے بیب ورس میں المحمد کیمنے بیل کرنا بالغرف اینا خلع خود کرایا اور مجمدوالی ہے تو طلاق واقع ہوجائے کی مرال واجب نه وكا اور اكر مال كے بد لے طلاق دلوائي تو طلاق رجعي ہوگی۔

جسب بی سے روں دیں است کی سی کے ہادراگر بغیراذن ہوااور خبر کنے پر جائز کردیا جب بھی ہوگیااوراگر جائز نہ کیا نہ ا ن ہورور را سد سد اور مرک منانی کے ہو ہوگیا۔ پر جباری کوفیر پنجی اس نے جائز کردیا تو شو ہر مرسے بری سے اور کی کوفیر پنجی اس نے جائز کردیا تو شو ہر مرسے بری سے اور ے ہراں ماں میں اور شوہرائی کے باب سے اور اگر نابالغاری کا آس اور کی کے مال برطلع کرایاتو سے میں ہے۔ اور اگر نابالغاری کا آس اور کی کے مال برطلع کرایاتو سے میں ہے کہ طلاق بو جلے گی مرندو تمر ساتھ ہوگاندائی پر مال واجب ہوگا اور اگر بزارروپ پر تا بالند کا خلع بوااور باب نے متانت کی تو ہو کیا اورروب باب کودے ہوں کے اور اگر باپ نے بیشر ماکی کہ بدل خلع لڑی و کی تو اگر لڑی مجمدونی ہے بیجمتی ہے کہ خلع نکال سے جدا كرديتان إلى كقول يرموقوف بيتول كرا في وطلاق واقع بوجائ كي محر مال واجب شهو كا اوراكرنا بالفرك مال في ا ہے ال سے خلع کرایا یا ضامن ہو کی تو خلع ہو جائیگا اورائز کی کے مال ہے کرایا تو طلاق نہ ہوگی۔ یونمی اگر اجنبی نے خلع کرایا تو یمی عمم بر (دهاد، كاب طلاق، باب ملع)

بهال مصنف نے سیمسئلہ بیان کیا ہے: اگر کی مخص کی بیٹی کمسن ہوئینی نابالغ ہواوروہ مخص اس اوک کے مال کے وض من اس كي شوبر العظم عاصل كرالي ويدورست بين بوكا كيونكداس عن اس بي ك في شفقت كي مورت بين بائي جا رى اس كى وليل مديب: جب بضع خروج كى حالت من بيولينى ملكيت سے نكل ربى بيؤ تو اس وقت وو مال متوم نيس بيوتي جبكداس كابدل يعن ظلع عن اداك جائد والى رقم مال متعوم بـ

و اس كے برخلاف تكام كے مسئلے ميں ابيا كرنا درست ہوتا ہے ليكن اس كے لئے بدیات شرط ہے كہ دوم برش كے وض میں ہواس کی دلیل بیہ ہے:جب ملیت میں داخل ہور عی مواس وقت بضع کی حیثیت مال متوم کی ہوتی ہے۔

خلع ميس شو ہركى رضام تدى كابيان

خلع درامل بوی کی جانب سے مال کی پیشکش یا این مالی جن کی دستیر داری کے ساتھ مطالبہ پرشو ہر کا طلاق دیتا ہے، خلع می شوہراور یوی دونوں کی رضامتدی لازمی وضروری ہے، اگر بیوی خلع لینا جا ہی ہے تو مال کی پیشکش کر کے شوہر سے مطالبہ كرستى ہے ليكن شو بركى منظورى كے بغير خلع قرار بين پاسكا، شو بركواس كى اطلاع ندو بے كرخلع حاصل كرنا تو كوئى معن نبيس ركھا، لبذا بيوى شو بركو اطلاع دیے بغیرقامنی کے پاس جا کرظے نہیں لے علی تبیین الحقائق، کمآب الطلاق، باب انگلع، ج 3 بس 189، میں ہے: لَا وِلَايَةَ لِا حَدِيهِ مَا فِي إِلْزَامِ صَاحِيهِ بِدُون رِضَاه -جب ثوبرظع منظور كرو يوظع واتع قراريا عكاءالى

مورت على وبرادر يوى كدرمان طلاق ان واقع بوجائة كى قادى مالكيرى ق 1 بى 488 مى ب:

الْكَفَلُ الْأُولُ فِي هَوَ الْطِ الْمُعْفَع ... و وَحَكُمْهُ وَقُدوعُ الطَّلَاقِ الْبَالِنِ كَلَا فِي النَّبِينِ . وَتَصِيعُ نِيدُ النَّلاثِ اللَّالِي الْبَالِنِ كَلَا فِي النَّبِينِ . وَتَصِيعُ نِيدُ النَّلاثِ فِيهِ . اورا كرز والين إلى رضا مندى بدو بارورشتا از دوان عن الله بونا عالين أو اغدون عدت يابعد تم عدت نام مقرر كرك وو كوامون كروم وازمر فو لكاح كريجة بين فل يؤنك طاال بائن كرهم عن به ابداس عن عادل كي ضرورت منها ...

### عدت خلع مس حق طلاق پرندامب فقهاء

اں مورت پر معرت کے اندر اندر دوسری طلاق بھی واقع ہو یکتی ہے یائیں؟اس بھی علاء کے تین تول ہیں۔ایک یہ کہیں، کیونکہ وہ مورت اپنکس کی مالکہ ہے اوراس خاوند ہے ارگ ہوئی ہے،ابن عماس این زبیر عکر مہ جابرین زید حسن بھری شانعی احمہ اسحاق ابوٹور کا میں قول ہے۔

دوسراقول امام ما لک علیدالرحمد کا ہے کہ اگر خلع کے ساتھ ہی بغیر خاموش رہے طابات دے دیتو وہ تع ہوجائے گی ورنہیں، میش اس کے ہے جو معنرت عثمان سے سروی ہے۔

تیسرا قول سے کے معرت میں طلاق واقع ہو جائے گ۔ابد حنیفدان کے اصحاب، توری واوز ای و معید بن مینب، شریح ، طاؤس واپر اہیم وز ہری و ماکم بھم اور حماد کا بھی بھی قول ہے۔

ابن مسعوداورابوالدرداء سے بھی بیمروی قو ہے لیکن ایت نیس بھر فرمایا ہے کہ یا اللہ کی حدیں ہیں مسیح حدیث ہیں ہے اللہ الفائی کی حدول سے آگے نہ برحوہ فرائنس کو ضائع نہ کروہ بھار ہی بھر متی نہ کروہ جن چیزوں کا ذکر شریعت ہیں نہیں تم بھی ان سے خاموش رہو کیونکہ اللہ کی ذات بھول چوک سے پاک ہے۔ اس آیت سے استدلال ہوان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ نینوں طلاقیں ایک مرتبہ بی دی دیت میں اللہ اللہ اوران کے موافقین کا بھی نہ ہب ہے، ان کے زو کے سنت طریقہ بھی ہے کہ طلاق ایک ایک دی جائے کیونکہ آیت (المطلاق حوقان) کما پھر فرمایا کہ میرحدیں ہیں اللہ کی مان سے تجاوز نہ کرو،

اس کی تقویت اس حدیث ہے بھی ہوتی ہے جوسن نسائی میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وہلم کوا کیہ مرتبہ یہ معلوم ہوا کہ می شخص نے اپنی ہوی کو متیوں طلاقیں ایک ساتھ وی جی ۔ آ ہے خت غضبتاک ہوکر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کیا میری موجودگی میں کتاب اللہ کے ساتھ کھیلا جانے لگا۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے کھڑے ہوکر کہاا گر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو میں اس مختص کولل کرو، لیکن اس روایت کی سند میں انقطاع ہے۔

بالجه ك من نكاح كاذر لعدنه وفي كابيان

دوسر ہے کوا عمیّار ہوگا.

اورامام احمدرحمد دنندید پیند کرتے بیں کدوہ اپنامعاملہ واشح کرے، بوسکتا ہے اس کی بیوی اولاد جاہتی ہو، اور بیانان کے شروع میں ہونا جا ہے، لیکن اس سے منتخ ثابت نیس ہونا، اگر اس سے منتخ نکاح ثابت ہونا تو پھر آیہ لینی ناامید ہونے والی مورت میں بیر منرور ثابت ہوتا؛ اور اس لیے بھی کہ اس کاعلم نیس ، کیونکہ کچھا وی ایسے ہوتے ہیں جنہیں جوانی میں اولا دنیس ہوتی لیکن یر هایے میں اولا دہوجاتی ہے۔ اور سارے عیوب سے ان کے ہاں خنے نکاح ٹابت نیس ہوتا" المغنی ( 7 / . ( 143 ) ال آیت شریفه کے معمون کا خلاصہ حب زیل ہے:

: اگر کوئی شو ہرا پی بیوی کوچیوڑ تا جا ہے تو بیوی سے پچھوال ایمااس کے لئے طلال نہیں، خواہ دو مال خود شو ہر بی کا دیا ہو کیوں نہ

: صرف ایک بی صورت ایسی ہے جس میں شوہر کے لئے ہوی سے معاوضہ لیما طلال ہے، وہ بیر کہ میان ہوی دونوں کو بیا خمال ہوکہ دہ دونون اللہ تعالیٰ کے متر رکر دہ ضابطوں کو قائم نبیس کر عیس سے۔

: پس اگرالی صورت حال پیرام وجائے کہ میاں بوی دونوں میصوں کرتے ہوں کہ اب دومیاں بوی کی حیثیت سے حدودِ خداوندی کو قائم نیس رکھ میں سے تو ان دونوں کو ضلع کا معالمہ کر لینے میں کوئی گناہ نیس ،اوراس صورت میں بیوی سے بدل خلع کا وصول كرماشو برك لئے حلال ہوگا۔

كيك طرفه عدالتي خلع يربحث ونظر

اور ضلع کی صورت میرے کہ خورت شو ہر کی قبیر نکاح سے آزادی حاصل کرنے کے لئے پچھمال بطور فدید پیش کرے،اور شو ہر اس کی چیکش کوقبول کر کے اسے قبید تکا ح سے آزاد کردے۔

آيت شريفه كالميمنعمون اتناصاف اور دواور دوجار كي طرح ايبادا ضح بيه كه جوفض بخن بي كاذرا بهي سليقه ركمتا هووه اس كيسوا کوئی دُومرانتیجا خذی نبیس کرسکا\_

مخص کلی آنکھوں دیکھر ہاہے کہ قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ نے (جس کوآیتِ خلع کہاجاتا ہے) خلع کے معاملے میں ادّل سے آخرتک میاں بوی دونوں کو برابر کے شریک قرار دیا ہے، مثلاً

إِلَّا أَنْ يَخَافًا (إِلَّا يه كه ميان بيوى دونون كو انديشه هو) .

آلاً يُقِيمًا (كه وه دونوں قائم نهيں كرسكيں كے الله تعالىٰ كى حدود كو) . الله تعالىٰ كى حدود كو) . الله تعالىٰ كى حدود كو) .

فَإِنْ عِلْمُونُمُ اللَّا يَقِيمُنَا ( مِن الرَّمْ كوائد يشربوك وودونول خداوندى مدودكوقائم بيل كريكس مح )\_

غَلَا جُمَا حَ عَلَيْهِمَا (تب ان دونوں ہو كوئى گناہ نہيں) ۔

فِيْمَا الْمُعَدَّثُ بِه (اس مال ك ليخاوروية ش جي كوو ع كراورت تبد تكاح به زادى ماسل رع)

فرمائی ایما باری آیت میں ایک لفظ بھی ایسا ہے جس کا مفہوم ہے اوکہ فورت جب جاہے شوہر کی رضا مندی کے بغیرا ہے آ ب خلع کے بیان کے لئے شوہر کی رضا مندی یا مرضی کی کوئی ضرورت نیس؟ آبت شریفہ میں اڈل ہے آ خرتک وہ دونوں ، وودونوں کے الفاظ مسلسل استعمال کئے مجھے ہیں ، جس کا مطلب اٹاڑی ہے اٹاڑی آ دی بھی ہے بھنے پر مجبور ہے کہ نظع ایک ایسا معاملہ ہے جس میں میاں بیوی دونوں برابر کے شریک ہیں ، اوران دونوں کی رضا مندی کے بغیر ضلع کا تعمق رہی تا ممکن ہے۔

یادر ہے کہ پوری اُمت کے علاء و فقہا واورا تھے۔ ین نے آیت ٹریف ہے ہی تبجا ہے کہ خلع کے لئے میاں ہوی دونوں کی رضامندی شرط ہے، جیسا کہ اُوپر عرض کیا گیا ، محرطیمہ اسحاق صاحبہ کی ذہانت آیت ٹریفہ ہے یہ کلتہ کشید کر دہی ہے کہ جس طرح طلاق مرد کا انفراد کی جن افغراد کی جن ہے۔ جس میں شوہر کی مرضی و نامرضی کا کوئی دخل نہیں ۔ فقہائے اُمت کے اجماعی فیصلے کے خلاف اور قرآن کریم کے مرت الفاظ کے علی الرغم قرآن کریم ہی کے نام ہے ایسے قلعے تراشنا ایک ایسی نارواجسارت ہے جس کی توقع کی مسلمان ہے ہیں کی واقع کی مسلمان ہے ہیں کی جانی جانے اور جس کوکوئی مسلمان تبول نہیں کرسکا۔

محتر مہ حلیمہ اسحاق کی فرہانت نے بیڈتو کی بھی صادر فر مایا ہے کہ عدالت اگر محسوں کرے کہ ذوجین اللہ نتعالیٰ کی قائم کر دو حدود کو عائم بیس کر سکتے تو و واز خود زوجین کے درمیان علیمہ کی کا فیصلہ کرسکتی ہے۔

اُورِ عُرض کیا جاچکا ہے کہ تمام نفتہائے اُمت اس اُمر پر شنق ہیں کہ خلع ہمیاں بوی دونوں کی رضامندی پر موتوف ہے،اگر دونوں خلع پر رضامند نہ ہوں یا ان میں سے ایک راضی نہ ہوتو خلع نہیں ہوسکتا، البذا علیمہ صاحبہ کا بیٹو کی بھی اِجماع اُمت کے خلاف اور صریحاً غلط ہے بھتر مدنے اپنے غلط دعوی پر آبت شریفہ ہے جواستدلال کیا ہے دوانی کے الفاظ میں بیہے:

اس آیت مبارکہ میں افظ معم استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے : پس آگر تمہیں خوف ہو بیجی صرف شوہراور بیوی کو مخاطب کیا ہوتا تو لفظ معم استعمال ہوتا، جس سے مراد ہے : تم دونوں، مگر لفظ معتم کا استعمال اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالی نے اپنیا تکی طور پر شوہراور بیوی سے مراد ہے : تم دونوں، مگر لفظ معتم ہوکہ دونوں بیعی شوہراور بیوی اللہ تعالی سے اپنیا تکی طور پر شوہراور بیوی سے مساتھ ماتھ مقاضی بیا حاکم کو بھی اختیار دیا ہے کہ آئی الگ کردو محتر مرکا بیاستدال چھوجوہ سے غلط در غلط ہے۔

کی مقر رکردہ حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے تو تعہیں اختیار ہے کہ آئیں الگ کردو قر آئی کریم کے کی لفظ کا مغہوم نہیں، نہ قر آئی کریم نے افغاظ کہ : تو تعہیں اختیار ہے کہ آئیں الگ کردوقر آئی کریم کے کو دوقر آئی کریم کے مستقد کریم کے مستقد ہوگی جرات و جسارت تا تو تعمیل بیا حاکم کو میاں بیوی کے دومیان تفریق کا کسی چگہ اختیار دیا ہے ، اس مغہوم کو خود تصنیف کریم کو تر مدنے بودی جرات و جسارت کے ساتھ اس کو قر آئی کریم سے منسوب کردیا ہے۔

وم: آیت شریدی بلان بینم سے جو جمله شروع ہوتا ہے وہ جمله شرطید ہے ، جوشرط اور جزار پشتل ہے، اس جمل شرط قوى ب جس كار بر محر مد في المال كاب يعن:

اكرتم وكلية اوكدواف الين شوبراوريوى الشاتعانى كامتر ركسا مدودكوقا أتميس ركه يحتة تو\_

اس و کے بعد شرط کی جزامیہ جین وہ جزاکیا ہے؟ اس می محتر مد طیمہ اسحاق کو اللہ تعالی سے شدید اختلاف ہے، اللہ تعالی نے ال شرطاكى جراية ورفرمال ب: فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا الْعَدَتْ بِه

ترجمه: تودونوں پرکوئی کتاه نه ہوگائی (مال کے لینے اور دینے) میں جس کودے کرعورت اپنی جان چیز ائے کیا محرمہ قرماتی میں کہ تیں اس شرط کی جزار نیس جواللہ تعالی نے ذکر قرمائی ہے، بلکہ اس شرط کی جزاریہ ہے کہ : تو (اے حکام!) تم کو المتيارب كرتم ان دونول ميال يوى كوالك كردو

الحميارے دم ان دود ن بين ور بالله الله تعالى كالمعى تكال رى ين كرفان بيفتم كى جوجز الله تعالى نے قلا جُناح عليهما فين الفتد في بين الله الله تعالى الله عليهما فين الفتد في بين الفاظ من ذكر فر مائى ب، يفلط ب، الكال جزار بهونى جا بين فلكم ال تفرقو الينهما \_ (توتم كوافتيار ب كرم الفتد في بين الفاظ من ذكر فر مائى ب، يفلط ب، الكال جزار بهونى جا بين فلكم ال تفرقو الينهما \_ (توتم كوافتيار ب كرم الفتيار ب كرم ال ان دونول کے درمیان از خودعلی کردد)

کیما خضب ہے کہ پورا ایک فقرہ تصنیف کر کے اسے قرآن کے پیٹ بھی مجراجا تا ہے، اوراس پر دعویٰ کیا جارہا ہے کہ وہ جو م يحد كهدرى بيل قرآن وسنت كى روشى ميل كهدرى بيل، انا لله وانا اليه و اجعون!

سوم: محترمة فرماتى بين كه: الله تعالى في اجتماعي طور پرشو براور بيدى كے ساتھ ساتھ قاضى يا عاكم كوجى افتيار ديا ہے۔ شوہراور بوی کے ساتھ ساتھ کے الفاظ سے واضح ہے کہ محتر مدے مزد یک بھی فائن بھٹم کا اصل خطاب تو میاں بیوی ہی سے . بالبتان كى ماته ماته مين طاب دُومرول كو مي شامل ب،اب ديم كور آن كيم كى دُوت صورت مسلميه ولى كه: طلع میال بیوی کا تخصی اور چی معاملہ ہے۔

ظلع کے بن میں قرآن کریم بار بارمیال بیوی دونوں کا ذکر کرتا ہے (جیبا کداو پرمعلوم ہو چکا ہے)۔ اور فیان خِفْتُم می کی اصل خطاب انبی دونوں ہے ہے (اگر چان دونوں کے ساتھ ساتھ قاضی یا حاکم بھی شریک ہیں)۔ ان تمام حقائق کے باوجود جب خلع کے فیصلے کی نوبت آتی ہے تو محتر مدفر ماتی ہیں کہ میاں ہیوی دونوں سے بدیو چھنا ضروری نہیں کہ آیادہ طلع کے لئے تیار ہیں مانہیں؟ بلکہ عدالت اپن صوابدید پر علیحدگی کا کیک طرفہ فیصلہ کرسکتی ہے،خواہ میاں بیوی ہزار خلع ے انکار کریں جمرعدالت یمی کیے گی۔

ما بدولت قطعی طور پراس نتیجے پر پہنچ کے بیل کہ میددونوں حدوداللہ کوقائم نہیں رکھ سکتے ،الہٰذا ما بدولت اِن دونوں ہے یو جھے بغیر دونوں کی علیحد کی کافیصلہ صادر فرماتے ہیں، کیونکہ حلیمہ اسحاق کے بقول قرآن نے جمیمی اس کے اختیارات دیے ہیں۔ كيامخترمه كابينكته عجيب وغريب بين كه جن لوكول كے بارے من عليحدگ كافيمله صُادركيا جارہا ہے ان سے يو حضے كى بھي

منرورت نبیل بس عدالت کا سکھا شائ فیملہ یوی کوملال وحرام کرنے کے لئے کائی ہے؟ کیا قرآن کریم میں ووروور بھی کہیں ہے هغمون نظراً تاہے؟

چہارم: فَاِنْ عِنْفُتُم کِ قطاب میں مغرین کے تین قول ہیں، ایک یہ بید فطاب بھی میاں ہوی ہے ، ند دکام ہے، وُرس آقول ہیں ہے کہ یہ خطاب میاں ہوی کے علاوہ دکام کو بھی شامل ہے، اب اگر کہی فرض کرلیا جائے کہ یہ خطاب دکام ہے ہے تو اس کی دلیل ہے، وکئی ہے کہ فیلے کے قضیہ میں اب اوقات حکام ہے مرافعہ کی خرورت فیش آتی ہے، اس لئے دکام کواس خطاب میں اس لئے شریک کیا گیا کہ اُکر خلع کا معاملہ دکام تک بی تی جائے تو ان کے لئے لازم ہوگا کہ فریقین کو مناسب طر زعمل افتیار کرنے میں اس لئے شریک کیا گیا کہ اور اگر فریقین خلع ہی پر معر ہوں تو خلع کا معاملہ خوش اُسلو فی ہے طے کرادی، جیسا کہ صاحب کشاف، بیفادی اور ویکریں، اور اگر فریقین خلع ہی پر معر ہوں تو خلع کا معاملہ خوش اُسلو فی ہے حاکم اور یہ، جیسا کہ صاحب کشاف، بیفادی اور میکر مشرین نے اس کی تقریری ہے۔ بہر حال فائن خفتم کا خطاب اگر دکام ہے بھی صلیم کر فیا جائے تو اس سے کسی طر قر ڈگری جاری کر کام ہوگ تھوٹ دے دی گئی ہے، اور یہ کر آئیس زوجین کی رشامندی معلوم کرنے کی بھی ضرورت نہیں دی ہے۔

تیسراتول میہ کہ فلیان بیسفتنم کاخطاب میاں ہوی کے ساتھ ساتھ دونوں خاندانوں کے سربرآ وردہ اور جبیدہ افرادادر حکام وولا ڈسب کوعام ہے، جبیہا کہ بعض مفسرین نے اس کی تصریح فرمائی ہے، اس قول کے مطابق اس تعبیر کے اختیار کرنے میں ایک بلیغ نکت کھوظ ہے۔

شرح ال کی ہے کہ میاں ہوی کی علیمہ گی کا معاملہ نہاہت تھیں ہے، شیطان کو جنی خوقی میاں ہوی کی علیمہ گی ہے ، وتی ہے ان خوقی کو کون کو چوری اور شراب نوشی جسے برترین گنا ہوں جس ملق ہے کرنے ہے جی ٹیس ہوتی ۔ مدے شراف جس ہان کا سب سے زیادہ اپنا تحت پانی پر بچھا تا ہے، چراپے لشکروں کولوگوں کو بہکانے کے لئے جھیجتا ہے، ان شیطانی لشکروں جس شیطان کا سب سے زیادہ معر باس کا وہ چیلا ہوتا ہے جولوگوں کو سب سے زیادہ گراہ کرے، ان جس سے ایک فض آتا ہے اور شیطان کا سب سے زیادہ گراہ کرے، ان جس سے ایک فض آتا ہے اور شیطان کو بتا تا ہے کہ آج جس می کو جوری کے گناہ جس جاتا کیا ہے )، او شیطان کو بتا تا ہے کہ آج جس کہ تو نیا تا ہے کہ آج کہ بی اور کہ کو چوری کے گناہ جس جاتا کیا ہوں ہے کہ خطان ان کو بھڑکا تا رہا اور جس کے خلاف ان کو بھڑکا تا رہا اور جس کے خلاف ان کو بھڑکا تا رہا اور جس کہ تا ہوں ہے تا ہوں ہے تک خطرت سکی اللہ علیہ دس کہ تا ہوں ہے تک خطرت سکی اللہ علیہ دس کہ تا ہوں ہے تک خطرت سکی اللہ علیہ دس کہ تا ہوں ہے۔ نہ تو اس کے در میان علیمہ کی کرائے آیا ہوں ہے تک خطرت سکی اللہ علیہ دس کہ تا ہوں کہ تا ہوں کہ تا ہوں کہ تو بھوٹ کی کہ در میان کو جس کی میان کی اس خوش کی کہ میان ہو جاتی ہوں کہ تو بھر دونوں خان میان ہوں گئی تا رہاں نوش خوری تو معمولی ہوتا ہے جوٹ طوف ان بھوں وقت تو ہیں ، اور بیا سے بڑھ کر یہ کر دیونوں وقت تو ہیں ، اور بیا ہوں تو تو تی ہو خوری کو معمولی بات ہے ، اس سے بڑھ کر یہ کرائے دورے کی جان کے در سے ہو جاتے جیں ، اور بیا سلہ حربیا آگے بر معتار ہتا ہے۔

تشويعمات عدليه مى الل بكرشيطان كوزوين كاتفريق عاقى فوقى موتى بكركى اوركناه على مادري، ليل بكرالله تعالى الدري الل بكرالله تعالى كنزوكيك تام مان عن طاق سب سن زياده مهوش اورنا پنديده ب ويسا كدهد عث شريف شرارا بايد؛ ابغض الحلال الى الله المعلاق. (مَقَالُولُ وَرُوا عِنْ الجواوُو)

تر بهد : . الطه تعالى كزو يك طلال چيزول عن سب سن زياده مهوض چيز طلاق سب

مورسى دليل بكر بغيركى شديد مترورت كورت كمطالب وطلاق كالائق نفرت قرارديا كما ب، چنانچ ارشاد بوى ب: مرس مورت نے اپ شوہر سے شدید ضرورت کے بغیر طلاق کا مطالبہ کیا اس پر جنت کی خوشہو بھی حرام ہے۔(معکون مروایت مسیر احد برندی مابوداد کد، داری ماہن ماجه)

ايك اور صديث من بكر: البيئ كوقيد نكاح سانكالنے والى اور خلع لينے والى مورتنى منافق بيں۔ (معكارة) فاك بطئم ك خطاب من ميال يوى ك علاده دونول خاعدانول ك معروز افراد ك ساته حكام كوشر يك كرف ساء والله اللم مدعاب ہے کہ اگر میان نیوی کمی وقتی جوش کی بنا پر ضلع کے لئے آ مادہ ہو بھی جائیں تو دونوں خاندانوں کے بزرگ اور نیک اور خدا ترس حکام ان کوخاندور انی سے بچانے کی برمکن کوشش کریں ،اور اگر معاملہ کی طرح بھی سیجھے ندیا ہے تو پھراس کے سواکیا جارہ ہے کددونول کی خواہش در صامندی کے مطابق ان کو ضاع بی کامشورہ دیا جائے ،الیک صورت کے بارے ش فرمایا کیا ہے کہ:

اگرتم کواندیشه دیروه دونول الله تعالی کی مغر رکرده حدول کوقائم نیس رکھ سکتے توان دونوں پرکوئی گناه نیس اس مال کے لینے اوردينے مل جس كود كر كورت الى جان چيز ائے۔

ال تقريب معلوم بواكدفان بقتم كے خطاب من حكام كوشر يك كرنے كامطلب و ويس جوكتر مدهليمد صاحب ت مجما ہے ك حکام کوفلع کی میک طرف ڈگری دینے کا افغیار ہے، بلکہ اس سے مدعا پیمے کہ خلع کو ہرمکن حد تک روکنے کی کوشش کی جائے، اور دونوں کے درمیان معمالحت کرانے ادر کھر أجر نے سے بچانے کی برمکن تدبیر کی جائے، جیسا کدؤوسر کی جگدار شاوہ:

اورا گرتم کوان دونوں میال بیوی میں کشاکشی کا اید بیشہ ہوتو تم لوگ ایک آ دی جوتصفیہ کرنے کی لیافت رکھتا ہومرد کے خاندان سے اور ایک آدی جوتصفیہ کرنے کی لیافت رکھا ہوجورت کے خاندان سے بھیجوء اگر ان دونوں آدمیوں کواصلاح منظور ہوگی تواللہ تعالى الناميال بوى كدرميان الفاق بيدافر اوي كرباشهالشرتعالى بزعم اور يورخ روالي بين د (النساء)

الغرض اس خطاب کوعام کرئے سے مدعاریہ ہے کہتی الامکان میاں ہوی کی علیحد کی کاراستدرو کئے کی کوشش کی جائے، دونوں خاندانوں کے معزز افراد بھی اور خداتری حکام بھی کوشش کریں کہ می طرح ان کے درمیان مصالحت کراوی جائے۔ ہاں ااگر دونوں طلع بن پرمصر ہیں تو دونوں کے درمیان خوش اُسلوبی سے ظلع کرادیا جائے۔ بہرحال محتر معلیمہ صاحبہ کافاِن عظم سے بینکتہ پیدا و المراكب كوزوجين كى رضامندى كے بغير بحى ظلع كا فيصله كرنے كا اختيار ہے ، منشائے الى اور فقهائے أمت كے اجماعي فيلے كے تطعاً خلاف ہے۔

محترمه مريد معتى بين: حعربت الوعبيده محى ال أيت كي تغيير يونى فرماتي بين كه لقظ يحسفت مكااستعال زوجين كي ساتھ ساتھ ملکم اور قامنی سے بھی متعلق ہے، بلکہ وہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر بیوی شوہرے کیددے کہ جھےتم سے نفرت ہے، میں تبهار يساتح تبيل روعتى توخلع واقع موجا تاب

يهال چنداُ مُورلا فَقِ مَدْ لِيلَ بِين : اوّل: بيه صفرت ايونديده وَ**ن ب**زرگ بين؟ حضرت ايونديده وضى الله عنه كالفظائ كرز بن فورا منقل ہوتا ہے کہ اسلام کی ماریناز ہستی ایکن 🛭 مت صغرت الوجید وین جراح رضی اللہ عند کی طرف، جن کا شارعشر و میشر و میں ہوتا ے الین محر مدکی مرادعا لبان سے تیں ، کیونکہ تغییر کی کتاب می معترت ابوعبیدہ سے یہ تغییر منقول تہیں۔

خیال ہوا کہ شاید محتر مدکی مرادمشہور امام لغت ابوعبید ومعمر بن فٹی ہوں لیکن ان سے بھی ایما کوئی قول کتابوں میں نظر نہیں

البنة إمام قرطبى في تقيير من اور حافظ ان حجر في البارى من إمام ابوعبيد القاسم بن سلام (التوفي ه) كابينسيرى قول نقل کیا ہے، خیال ہوا کہ محتر مدکی مرادشاید بھی ہزرگ ہول،اوران کی ذہانت نے ابوعبید کوحضرت ابوعبیدہ بنادیا ہو،اوران کے نام بر رضی الله عند کی علامت بھی تکھوادی ہو، کاش ! کہ محتر مدنے وضاحت کردی ہوتی ، اور ای کے ساتھ کتاب کا حوالہ تکھنے کی بھی زصت فرمائی موتی توان کے قار کمین کوخیال آرائی کی ضرورت مدریتی\_

ودم: إمام قرطبی اور حافظ المن تجرف ابوعبيد كارتفيرى قول قال كركاس كايرز ورز ديدفر مانى بــــ

ا مام قرطبی ? لکھتے ہیں کہ ایوعبید نے الا ان پخافا میں حزو کی قرائة (بعیغہ جبول) کواعتیار کیا ہے اور اس کی توجیہ کے ئے مندرجہ بالانفیرافتیار کی۔

قرطبی بہبوعبید کے قول کو فقل کر کے اس پردری ذیل تیمر وفر ماتے بین۔

كدا يوعبيد مستحال اختيار كرد وقول كومنكر اورمر دودقر ارديا كياب، اور جيم معلوم بيس كدا يوعبيد كاختيار كرد وحروف ميس كوكي رف اس سے زیادہ بعد از عقل ہوگا، اس کئے کہ بیرنہ تو اعراب کے لحاظ سے سی نہ نفظ کے اعتبار ہے، اور نہ معنی کی رُوسے۔ (القرطبي الجامع لاجكام القرآك)

ادر ما فظائن جمر کھتے ہیں۔

ابوعبيد في فيان خِفْتُم كال تغير كا تائيد كے لئے عزو كا قرأة الا ان يخافا (بسيند مجبول) كويش كر كيكها بهكه مراد اس ال الله الم النوف من ادر إمام الغت نحال في ال الكاس قول كويه كه كرم دود قرار ديا م يدايدا قول م كدند إعراب ال کی موافقت کرتے ہیں، ندلفظ اور ندمعنی اور إمام طحاوی نے اس کو یہ کہ کررَ دّ کیا ہے کہ بیقول شاذ اور منکر ہے، کیونکہ بیقول اُمت کے جم غفیر کے مذہب کے خلاف ہے۔ نیز از رُوئے عقل ونظر بھی غلط ہے، کیونکہ طلاق ،عدالت کے بغیر ہو عتی ہے تو ای طرح خلع بھی ہوسکتا ہے۔(فق الباری شرح بخاری) محرّ مدهليد ماديد في يوالا كدابومبيد في مكن علين عليه كفاب على فيرز وجين كوشال قرارد ياب بحرز تويريويا سر مدسید می مدسید میرید و این جرنے اس کا متحرادر باطل دمردود و و انجی نقل کیا ہے۔ چونکہ محرر مرکانظریہ خود بحق که ابو بید کا موقف نقل کر کے قرطبی اور این جرنے اس کا متحرادر باطل دمردود و و انجی نقل کیا ہے۔ چونکہ محرر مرکانظریہ خود بحق باطل و مردود قعاء لا محاله اس کی تا ئید بھی بھی ایک منظر اور ہاطل و مردود قول بی چیش کیا جا سکتا تھا ، اقبال کے پیرزوی کے بقول: زائکہ ہاطل

سوم: إمام ابومبيد كان تقيرى قول كواعقيار كرف كى اصل دليل بيد بكرسلف بين ال مستطيف اختلاف بواكرة ياضلع روجین کی با ہمی رضامندی ہے بھی ہوسکتاہے یا اس کے لئے عدالت میں جانا ضروری ہے؟ جمہور سلف وظف کا تول ہے کہ اس کے نے عدالت میں جانا کوئی ضروری نیس، دونوں باہمی رضامندی ہے اس کا تصفیہ کرسکتے ہیں، لیکن بعض تا بھین یعنی سعید بن جیر، ا مام حسن بعرى اور إمام محد بن سيرين قائل من كماس كمان عد الت عن جانا ضرورى هم إما ابوعبيد في محمى اس قول كوافقيار كيا، إمام قاده اور شخاس فرمات شفي كمان معنوات في مسلك زياد بن ابيد الياب، حافظ ان جمر لكيت بيل الم قاده ال سن مسئ من بعرى برنكير فرمات من كد عن في مسئل مرف زياد سے ليا بينى جب زياد صرت معادیہ کی جانب سے عراق کا امیر تھا، میں ( مینی حافظ این تجر ) کہتا ہوں کے ذیاداس کا الل نہیں کہاس کی افتدا کی جائے۔ (گخ الباری)

اور امام قرطبی اس قول کور و کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بیول بے علی ہے، کونکہ مرد جب این بیوی سے ضلع کرے کا توبیظع ای مال پر ہوگا جس پر دونوں میاں بیوی رامنی ہو جا کیں ، حاکم ، مروکو خلع پر مجبور نیس کرسکتا ، البتراجولوگ خلع کے لئے عدالت میں جانا ضروری قرارد سیتے ہیں،ان کا قول قطعامهمل اور لا یعنی ہے۔ (قرطبی، الجامع لاحکام القرآن)

چارم: أو پر جومسكندذكركيا كيا كما ياضلع كامعالمه عدالت على هن مطيهونا ضروري ب، ياعدالت كے بغير بعي اس كا تصغير موسكان الناق بيل تو ذراساا خلاف ہوا، كه جمهور أمت اس كے لئے عدالت كى ضرورت كے قائل نيس تنے، اور چند يزرگ اس كو ضروری بھتے تھے (بعد میں بداختلاف بھی ختم ہوگیاءاور بعد کے تمام اہل علم اس پر منفق ہو گئے کہ عدالت میں جانے کی شرط غلط اور ممل ہے،جیما کہ آپ ایمی من بیکے ہیں)۔

لیکن محتر مدحلیمه صاحبہ نے جوقتوی صاور فرمایا ہے کہ عدالت، زوجین کی رضامتدی کے بغیر بھی خلع کا فیصلہ کرسکتی ہے، یعین سيجيح كدابل علم من أيك فرد بعي أس كا قائل بين مندامام الوعبيد ، فدهن يصرى شاكوني اور البذاز وجين كي رضامتدي كے يغير عذالت کا بک طرفہ فیصلہ باجماع اُمت باطل ہے، اور بیالیا بی ہے کہ کوئی تخص اُؤ دسرے کی بیوی کواس کی اجازت کے بغیر طلاق دے ڈ الے۔ ہرمعمولی عقل وہم کا مخص بھی جانتا ہے کہ ایسی نام نہاد طلاق میکسر لغواور مہمل ہے، جس کا زوجین کے نکاح پر کوئی اثر نہیں ہوسکتا۔ ٹھیک ای طرح زوجین کی رضامندی کے بغیرضلع کاعدالتی فیصلہ بھی قطعی لغواور مہل ہے، جو کی بھی طرح موبر نہیں محتر مہ حلیمہ صاحبہ کی ذمانت چونکہ ان دونول مسکلوں میں فرق کرنے سے قاصر تھی ،اس لئے انہوں نے اِمام ابوعبید کے قول کا مطلب سیمجھ



ل كه يدالت خلع كى يك طرف و كرك د ساسكتى ہے۔

ولیم: محترمه نے معزت ابوعیدہ سے جو بیال کیا ہے کہا گر بیوی شوہر سے کہدوے کہ جھے تم سے نفر منے ہے، میں تبهاد سے ساتدنيس روسكتي توخلع واقع بوجا تايي

انبوں نے اس کا حوالہ میں دیا کہ انبوں نے بیٹوی کہاں سے قل کیا ہے، جہاں تک اس ناکارہ کے ناتص مطالعے کا تعلق ہ،ابیا او کا کمی براگ سے معتول کیں منہ صرب ابو عربه و سے ماورند کی اور صربت سے ممکن ہے کہیں ایا قول معتول ہواور ميرى تظريد ندكز راجوريكن سايقة تجريات كى روشى من أغلب بيب كدينة كى يحرمدكي عمل وذبانت كى پيداوارب دادابان اصل بات كيابوكى ؟ حس كومتر مدكى ذبانت في اليامطلب يردّ حال ليار

برمال محرمه كاليفروكتا خطرناك ب انبول ناسكا اعدازه ينبيل كيا إيهال ال كه چدمقاسدى طرف بكاس اشار وكروينا كافي بوكاني

اوّلة: مكرّر وطن كرچكامول كمفلع كے لئے بابھاع أمت ،فريقين كى رضامتدى شرط ہے ،محرّمه كار فوى إجماع أمت كے ظاف ہونے کی دلیل سے آیت شریفہ : نُولِله مَسا تولُ ی کامسرال ہے جس پی تن تعالی کا ارشادہے کہ : المی ایمان کے رائے کوچھوڑ کر میلتے والوں کوہم ووز ٹیس واعل کریں گے۔

ٹانیا: بر ص جانا ہے کہ گورت کی دیٹیت خلع لینے والی کی ہے، خلع دینے والی کی نیس، خود مر مجی مورت کے لئے فلع لینے کا التا استعال كرد تها بي الكن محترمه كمندوجه بالانوى عدلازم آئكا كرودت جب جاب شوبر كے خلاف اظهار نفرت كردك، ا مے چھٹی کراسکتی ہے، اور اس کوظلع وے علی ہے۔

ولاً: محرّمه نے مضمون عدالی طلع کے جواز کے لئے لکھا ہے، حالانکہ اگر صرف عورت کے اظمار فرت کرنے سے ظلع واقع ہوجاتا ہے توعد التوں کوز حمت وینے کی کیا ضرورت باتی رہ جاتی ہے؟

رابعاً: الله تعالى ي : الكِنى بِيكِه عُقْدَةُ النِكاحِ فرماكر فكاح كي كرومردكم إتصى وكام وقاس كوكمول سكاني، لین محر مداین فوی کے ذریعہ تکام کی گرومرد کے ہاتھ سے چیمن کر تورت کے ہاتھ میں تھاری ہیں، کدووجب جاہے مرد کے ظاف اظهارِ نفرت كرك من واض كرو، اور مردكو بيك بني و دوكوش كمر سے نكال دي، تاكدام يك كے ورالله آروركي يحيل ہو سکے،اورمغربی معاشرے کی طرح سشرقی معاشرے میں بھی طلاق کا اختیار سردکے ہاتھ میں نیہو، بلکہ مورسے کے ہاتھ میں ہو، کو یا محرّد حليمه صاحبه كوفرموده وخداد يمك عَلَيْ اللَّذِي بِيكِه عُقْلَة أَلْتِكَاحٍ ساحَنْلاف بِه اورام كَى نظام يرايان ب-

خلساً: محرّمه كاس فول علام آئكاكه مار عماش على في برار جوز عنكال كي بغير كناه كى زند كى كرار رہے ہیں، کیونکہ ورت کی نفسیات کوآ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے بول بیان فرمایا ہے کدا گرتم ان بی سے کسی کے ساتھ پوری زعر گی بھی احسان کرو، پھر کوئی ذرای تا کواریات اس کوتم سے فیل آجائے تو فورا کہدے گی کہیں نے تھے سے بھی خیرنیں دیکھی۔

( سیخ بخاری)

اب برخانون کوزیرگی بیل می مند کی شو برے تا گواری ضرور چین آئی ہوگی الله ما شاء الله اوراس نے اپنی تا کواری کے اظہار کے لئے شو بر کے خلاف فرت و پیزاری کا اظہار کیا ہوگا ہے تر مدکے فتوئی کی دُوے الی تمام مورتوں کا خلع واقع ہوگیا، آثان منح ہوگیا، آثان منح ہوگیا، آثان منح ہوگیا، آثان من اور گناه کی ذیر گی گزادر ہے ہیں ہے تر مدک فتوئی کے مطابق یا تو الی مورتوں کوفور الکمر چیوڈ کرائی واہ لیتی جا ہے ہا کہ دوبارہ عقد کی تجد بدکر لیتی چاہئے، تا کہ وہ گناه کے وہال سے کا دوبارہ عقد کی تجد بدکر لیتی چاہئے، تا کہ وہ گناه کے وہال سے کا دوبارہ عقد کی تجد بدکر لیتی چاہئے، تا کہ وہ گناه کے وہال سے بین کا کہ تو گناہ کے دوبارہ عقد کی تجد بدکر لیتی چاہئے، تا کہ وہ گناه کے وہال سے بین کا کہ تاکہ تا کہ وہ گناہ کے دوبال کی بین رہنے کی دوبارہ کی بین سے کر دیارہ عقد کی تجد بدکر لیتی چاہئے دست کورشوں کی بین دوبارہ میں کرنے جلی جیں۔ (مقالہ، شیخ حسن کورشوں)

## باب الطايار

# ﴿ بيرباب ظهاركيبان ميں ہے ﴾

باب ظهار كى فقهى مطابقت كابيان

علامہ این ہمام حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ظہاری متاست خلع کے ساتھ ال طرح واضح ہے کہ ان جس سے ہرایک تھم کے المترارے ایک بی طرح واضح ہے اور فرق یہ ہے کہ خلع جس جماع کی حرمت نابت ہوتے بی نکاح ختم ہوجاتا ہے۔ جبکہ ظہار میں جماع کی حرمت نابت ہوتے بی نکاح ختم ہوجاتا ہے۔ جبکہ ظہار میں جماع کی حرمت نکاح کے مراتھ باتی رہتی ہے۔ لبذا مصنف علیہ الرحمہ نے نکاح کوختم کرنے والی حرمت کو پہلے ذکر کیا ہے کیونکہ وہ مقام طلاق کے قریب معادضہ کے ساتھ بائی جانے والی حرمت کو مؤخر کیا ہے کیونکہ یہ نکاح کے قریب معادضہ کے ساتھ باتی ہے۔ (الے القدیر، بقرف، ج میں اور ادبیروت)

ظهار كالفوى معنى وتعريف

ظہار کے لغوی معنی: ظہار ظَمر ہے مشتق ہے ظہر کے معنی پڑھ کے ہیں۔ظہار کے اصطلاق معنی: ہوں یا اس کے بعض حصہ بیسے آ دھایا چوتھائی وغیرہ یا اس کے ایسے عضوجس کو بول کر پوراوجو دمرادلیا جاتا ہو، جیسے سر، وغیرہ کوا پے حقیقی یاسسرالی یا رضا می محرم کے ایسے عضو سے تشیید دینا جس کا و مکھنا جائز نہیں۔ جوائی متکو حدکو یا اس کے کسی ایسے جز موجس کو بول کرکل مرادلیا جاسکتا ہو، اپنی محرم کورت کے ساتھ تشبید دے،ظہار کہلاتا ہے جس کی مثال ہیں ہے۔

جب کوئی فض اپنی ہیوی ہے ہو جھ پر میری مال کی پشت کی شل ہو وہ اس پر حرام ہوجاتی ہے اور اب اس ہر جماع کرتا جائز میں اور نداسکو چھوٹا اور ند بوسد لیما جائز ہے تی کہ وہ اس تلجار کا کفارہ اوا کر ہے۔ (مدیر الیمن جس ۱۳۱۱، ہجائے ویلی)

ظبار كافعتبى مفهوم

تشريهمات حنايه میں نیت کی چھوما دیت نیس چھ بھی نیت نہ ہویا طلاق کی نیت ہویا اگرام کی نیت ہو، ہر حالت بٹی نلماری ہے اور اگر سیکتا میں نیت کی چھوما دیت نیس چھ بھی نیت نہ ہویا طلاق کی نیت ہویا اگرام کی نیت ہو، ہر حالت بٹی نلماری ہے اور اگر سیکتا ہے کہ بن بیت و جمولی خرویا تمایاز مانه گزشته کی خرویا ہے تو فضا و تعدیق نہ کرینگہ اور مورت بھی تعمدیق نیس کرنگق۔(عالمیری اب کمار)

سرا المعلى بن محدز بيدى حقى عليه الرحمد لكهنة بين كه ظهار كاعم بيدب كه جب تك كفاره ندويد ال وقت تك أس مورت س جهاع كرناياشوت كے ماتھ أى كابوسىلىكا أى كوچونايا أى كى شرمكا وكى طرف نظر كرنا حرام ہے اور بغير شوت مجونے يا برسانے میں جن نوس محراب کا بوسر بغیر شہوت بھی جائز تیں کفارہ ہے میلے بھائے کرنیا تو قوبہ کرے اور اُس کے لیے کوئی دوسرا کفارہ واجب شہوا گر خردار پر ایسانہ کر ہے اور مورت کو بھی بہ جائز نیس کہ خو ہر کو قربت کرنے دے۔ (جو ہرہ نیرہ ، باب طہار)

قرآن كے مطابق علم ظبار كابيان

وَ الَّـٰذِيْسَ يُطْلِهِرُوْنَ مِنْ نُسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُوْنَ لِمَا قَالُوا فَتَخْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تُوْعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِمَا تَعَمَلُونَ خَبِيرٌ . (المجادله، ٣)

اوروه جوائی بیبول کوائی مال کی جگریس پروی کرتا جائی جس پرائی بری بات کمدی نوان پرانازم ب- ایک برده آ زادكرنا - تنل اسككمايك دوسر كوباتحالكاكس بيب يوضيحت تبيل كى جاتى بادراللذ تبارك مول يخردار فتهائ اسلام في اس معالقاظ ورول الدّملي الله عليه وملم كيصلون واوراسلام كاصول عامد المستطيعي جوقانون اخذ کیا ہے اس کی تضیلات یہ ہیں۔

عماركابيقانون عرب جابليت كاس روائح كومنسوخ كرايب جس كى روس بيل نكاح كرفية كوتوز ديتا تعااور مورت شوہرکے لیے ابدأ حرام ہوجاتی تھی۔ ای طرح بیقانون الن تمام قوانین اوررواجوں کو بھی منسوخ کرتا ہے جوظبار کو بے متی اور باڑ سیجھتے ہوں اور آ دمی کے لیے اس بات کو جائز رکھتے ہوں کدوہ اپنی بیوی کا ماں یا محر مات سے تشیید دے کر بھی اس کے ساتھ حر سابق زن وخُو کا تعلق جاری رکھے، کیونکہ اسلام کی ت**گاہ میں مال اور** دومری محر مات کی حرمت ایک معمونی چیز نبیں ہے کہ انسان ان كاور بيوى كدرميان مشابهت كاخيال بمي كرد، كاكداس كذبان برااستدان وونول انتهاول سكورميان اسلامي قانون ئے اُل معاملے میں جوموقف اختیار کیا ہے وہ نتین بنیادوں پر قائم ہے۔ ایک مید کہ طہارے تکال نیس ٹوٹا بلکہ مورت بدستور شوہر کی بیوی رہتی ہے۔ دوسرے مید کہ ظہارے مورت وقتی طور پر شوہر کے لیے حرام ہوجاتی ہے۔ تیسرے مدید حرمت اس وقت تک باتی ر بتی ہے جب تک شوہر کفارہ اوا نے کروے، اور بیا کہ صرف کفارہ بی اس حرمت کور فع کرسکا ہے۔

ظہار کرنے والے مخص کے بارے میں بیام متفق علیہ ہے کہ اس شوہر کا ظہار معتبر ہے جوعاقل وبالغ ہواور بحالت ہوش و حواس ظہار کے الفاظ زبان سے ادا کرے۔ بیچے اور مجنون کا ظہار معتبر نہیں ہے۔ نیز ایسے خص کا ظہار بھی معتبر نہیں جوان الغاظ کو ادا

**€**(1/1) کر جے وقت اپنے ہوئی وحواس بیل شرور مثلاً موتے بیل بڑیڑائے ، یاکسی لوحیت کی بیپوٹی بیل ہو گیا ہو۔ اس کے بعد حسب ذيل امور مين فعنها و كاورميان الحلال السهد

نشی سے ظہار میں ندا ہیں اربعہ

نظے کی حالت میں ظہار کرنے والے کے متعلق ائمدار بعد سمیت نقہاء کی فقیم اکثریت کہ بنی ہے کہ اگر کسی فنص نے کو کی نشد آ ور چیز میان بوجهد کراستعال کی بهوتو اس کا ظهاراس کی طلاق کی طرح قانو نامیج مانا جائے گا، کیونکہ اس نے بیدهالت اینے او پرخود ماری کی ہے۔ البت اگر مرض کی دلیل سے اس نے کو کی دوا پی ہواوراس سے نشرلاحق ہوگیا ہو، یا پیاس کی شدت میں وہ جان بچانے ے کیے شراب پینے پر مجبور بھوا ہوتو اس طرح کے نشے کی حالت میں اس کے ظہار وطلاق کونا فذنہیں کیا جائے گا۔احزاف اور شوافع اور حنابلہ کی دلین میں ہے اور محابہ کاعام مسلک بھی میں تھا۔ بخلاف اس کے خطرت عثان کا قول ہیہ کہ نشے کی حالت میں طلاق و ظهار معترتیں ہے۔احناف میں سے امام لحاوی اور گرخی اس قول کورتے وسیتے رہیں اور امام شافعی کا بھی ایک قول اس کی تائید میں ے۔ مالکیہ کے نزویک ایسے منشے کی حالت میں فلہار معتبر ہوگا جس میں آ دی بالکل بہک نہ کیا ہو، بلکہ وہمر بوط اور مرتب کلام کرر ہا مواورات بیاحساس موکدده کیا کهدر اے

ظهار كمتعين وفت مصنعلق فقهي مدانهب اربعه

کیا ظہارایک خاص وقت تک کے لیے ہوسکا ہے؟ حنفی اور شافعی کہتے ہیں کدا گرا وی نے کسی خاص وقت کی تعیین کر کے ظهار کیا ہوتو جب تک وہ وفت باتی ہے، بیوی کو ہاتھ لگانے سے کفارہ لازم آئے گاءاوراس وفت کے گزر جانے پرظہار غیر مؤثر ہو جائے گا۔اس کی دلیل سلمہ بن صحر بیامنی کا واقعہ ہے جس میں انہوں نے اپنی بیوی سے دمضان کے لیے ظہار کیا تھا اور نبی سلی اللہ عليه وسلم نے ان سے سينيس فر مايا تھا كدونت كي تين بين بين بين بين كي سيندار مداورا بن ابي ليا كيتے بيل كه ظہار جب بھی کیا جائے گا، بمیشہ کے لیے ہوگا اور وفت کی تخصیص غیر ، کو ٹر ہوگی، کیونکہ جو ترمت واقع ہو پھی ہے وہ وفت گزر جانے یرآب سے آپ ختم نہیں ہوسکتی۔

مشردط ظبهار کیا گیا ہوتو جس دفت بھی شرط کی خلاف درزی ہوگی، کفارہ لازم آجائے گا۔مثلاً آوی بیوی سے بیابتا ہے کہ اگریس کھریس آؤں تو میرے اوپر توالی ہے جیسے میری مال کی جیھے۔ اس صورت میں وہ جب بھی کھریں واخل ہوگا۔ کفارہ اوا کیے بغيربيوي كوباته مندلكا يسكيكار

ایک بیوی سے کئی مرتبہ ظہار کے الفاظ کیے مجتے ہول تو حنی اور شافعی کہتے ہیں کہ خواہ ایک بی نشست میں ایسا کیا حمیا ہویا متعدد تشتول میں، بہر حال جتنی مرتبہ بیالفاظ کے گئے ہول اتنے ہی کفارے لازم آئیں گے، الاید کہ کہنے والے نے ایک دفعہ كنے كے بعداس قول كى تكرار محض اسے يہلے قول كى تاكيد كے ليے كى ہو \_ بخلاف اس كے امام مالك عليه الرحمه اور امام احمد بن منبل

کتے میں کہ خواہ کتی ہی مرجہ اس قول کی تکرار کی تی ہو جماع نظراس سے کہ اعادہ کی نبیت ہویا تا کیدی ، کفارہ ایک ہی لازم ہوگا۔ نہی قول قعمی مرجہ اس قول کی تحریب کی اور اوز انگی جمہم اللہ کا ہے جمعرت ملی کا فتو کل بیہ ہے کہ اگر تکرارا کی نشست میں ن می ہوتو ایک می کفارہ ہو گاراور مختلف مشتوں میں ہوتو جنٹی نشستوں میں کی گئی ہوائے میں کفارے دیے ہوں مے۔ تن دہ اور تر ر

#### تلہار کے بعدرجوع میں نداہب اربعہ

قرآن مجید میں جس چیز کو کفارہ لازم آنے کا سبب قرار دیا گیا ہے وہ محض ظبار نیس ہے بلکہ ظبار کے بعد عود ہے۔ لیعن اگراری مرف مرف ظبار کر کے روم فود کیا ہے جو کفارہ کا دی مرف ظبار کر کے روم فود کیا ہے جو کفارہ کا موجب ہے؟
اس بارے میں فقہاء کے مالک بیر ہیں۔

حنیہ کہتے ہیں کدعو دے مرادمباشرت کا ارادہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یٹین ہے کہ مش ارادے اور خواہش پر کفارہ لازم آ جائے جتی کیداگر آ دمی ارادہ کر کے رہ جائے اور عملی اقدام نہ کرے تب بھی اے کفارہ دینا پڑے۔ بلکہ اس کا مسیح مطلب بیہ ہے کہ جو مخص اس حرمت کورفع کرنا چاہے جو اس نے ظہار کر کے بیوی کے ساتھ محلق زن وشو کے معالمہ ہیں اپنے اوپر عائد کر لی تھی وہ پہلے کفارہ دے ، کیونکہ میے حرمت کفارہ کے بغیر رفع نہیں ہو گئی۔

امام مالک علیہ الرحمہ کے اس معاملہ میں تین قول ہیں بھر مالکیہ کے ہاں ان کامشہور ترین اور سیح ترین قول اس مسلک کے مطابق ہے جواو پر حنفیہ کا بیان ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ظہار سے جس چیز کواس نے اپنے اوپر حرام کرنیا تھا۔ وہ بیوی کے ساتھ مطابق مباشرت کا تعلق تھا۔ اس کے بعد عود ریہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ بہت تعلق رکھنے کے لیے ملئے۔

ا مام احمد بن خبل کا مسلک بھی ابن قد امد نے قریب قریب وی نقل کیا ہے جواد پر دونوں اماموں کا بیان کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ظہار کے بعد مباشرت کے حلال ہونے کے لیے کفارہ شرط ہے۔ ظہار کرنے والا جو خص اسے حلال کرتا جاہوں کو یاتح یم ہے بلٹنا جا ہتا ہے۔ اس لیے اسے تھم دیا گیا کہ اسے حلال کرنے سے پہلے کفارہ دے ، ٹھیک ای طرح جیسے کوئی شخص ایک غیر عورت کو اسے حلال کرنے جا ہے جوال کرنا جائے گا کہ اسے حلال کرنے سے پہلے کفارہ کرنے جائے گا کہ اسے حلال کرنے سے پہلے نکاح کرے۔

ا ما مثافعی کا مسلک ان تینوں سے مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آدی کا پنی ہوی سے ظہار کرنے کے بعدا سے حسب سابق ہوی بنائے رکھنا ، یا با لفاظ دیگر اسے ہوی کی حیثیت سے رو کے رکھنا عود ہے۔ کیونکہ جس وقت اس نے ظہار کیا اس وقت کو یا اس نے البیا اللہ ہے ۔ لیے یہ بات حرام کرلی کہ اسے ہوی بنا کر رکھے۔ لبذا اگر اس نے ظہار کرتے ہی فور آ اسے طلاق نہ دی اور اتن در تک اسے رو کے رکھا جس جس وہ طلاق نہ دی اور اتن در تک اس کے عنی یہ ہیں دو مطلاق کے الفاظ زبان سے نکال سک تھا ، تو اس نے عود کر لیا اور اس پر کفارہ واجب ہوگیا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک سائس جس ظہار کرنے کے بعد اگر آدی دو سرے ہی سائس جس طلاق نہ وے در کفارہ لازم آجائے گا ، خواہ بعد جس اس کی ہوگئے ذن وشو ہر کھنے کا نہ ہو۔ حتی کہ چند کا فی علا ہے اور اس کا کوئی ارادہ اس کے ساتھ تعلق زن وشو ہر کھنے کا نہ ہو۔ حتی کہ چند

مند فوركر كوويوى كوطلاق بحى دے الے توامام ثانق كرملك كى روست كفارواس كے دُمدلازم رے كا۔

کفارے سے سلے چھونے کی ممانعت میں نداہب اربعہ

قرة ن کا تھم ہے کہ ظہار کرنے والا گفارہ و ہے لل اس کے کہ ذوجین ایک دوسرے کومس کریں۔ انکہ اربعہ کا اس بات پر
انفاق ہے کہ اس آ یت بھی مس سے مراد چھونا ہے ، اس لیے کفارہ سے پہلے مرف مباشرت بی حرام جیں ہے بلکہ شو ہر کسی طرح بھی
پوی کو چھونیں سکتا۔ شافعیہ جموت کے ساتھ چھونے کو حرام کہتے ہیں ، حنابلہ ہر طرح کے تلذ ذکو حرام قرار دیتے ہیں ، اور مالکہ لذت
سے لیے ہوں کے جسم پر بھی نظر ڈالنے کو تا جائز تھیرائے ہیں اور ان کے فزد یک صرف چیرے اور ہاتھوں پر نظر ڈ النا اس سے مشتنی

تہار کے بعد اگر آ دئی بیوی کوطلاق دے دے تو رجنی طلاق ہونے کی صورت میں رجوع کر کے بھی وہ کفارہ دیے بغیراس کو جن سر کا سنگا۔ ہائن ہونے کی صورت میں اگر اس سے دوبارہ نکاح کرے تب بھی اسے ہاتھ لگانے سے پہلے کفارہ دینا ہوگا۔ حتی کے اگر تمین طلاق دے چکا ہو، اور اس کے بعد طہار کرنے والا مر تمین طلاق دے چکا ہو، اور اس کے بعد طہار کرنے والا شوہراس سے از مرفونکاح کر لے، چربھی کفارے کے بغیروہ اس کے لیے حلال نہ ہوگی۔ کیونکہ وہ اس یا محر مات سے تشبید دے کر بات سے تشبید دے کراہے اور باک کے جو دورا کی کہا تھا تھا ہے۔ اور بیرحمت کفارے کے بغیر رفع نہیں ہو سکتی۔ اس پر آٹمہ اربعہ کا اتفاق ہے۔

عورت کے لیے لازم ہے کہ جس شوہر نے اس کے ساتھ ظہار کیا ہے اسے ہاتھ نداگانے دیے جب تک وہ کفارہ اوا نہ کرے۔ اور پوکلہ تعلق زن وشو گورت کا حق ہے جس سے ظہار کر کے شوہر نے اسے محروم کیا ہے، اس لیے آگر وہ کفارہ نہ ہے تو ہوں عدالت سے رجوع کر سکتی ہے۔ عدالت اس کے شوہر کو گہرور کرے گی کہ وہ کفارہ دے کر حرمت وہ دیوار ہٹائے جواس نے اپنے اور اس کے درمیان حاکل کرئی ہے۔ اوراگر وہ فنہ مائے تو عدالت اسے ضرب یا قید یا دونوں طرح کی سرائیس دے سی بات بھی چاروں نہ اب فقہ میں شغق علیہ ہے۔ البت فرق ہیں ہے کہ فی ہہ ہے کہ فی بہ ہوتا ہے۔ البت فرق ہیں ہوتا ہے۔ کہ فی بہ ہے کہ فی بہ ہوتا ہے۔ کہ بی بہ بہ ہوتا ہے۔ کہ فی بہ ہوتا ہے۔ کہ فی میں اگر شورہ گورت کو این فی میں موالی ہوں گے بہ بی ہوتا ہے۔ کہ فی میں ہوتا ہے۔ کہ فی بہ ہوتا ہے۔ کہ فی میں ہوتا ہے۔ کہ فی بہ ہوتا ہے کہ فی بہ ہوتا ہے جب وہ گورت کو رہ فی بی اگر ہوں ہوں گے بہ بہ ہوتا ہے۔ کہ فی فی بہ ہو بات کہ دو گورت کو رہ فی بہ بہ ہو باتا ہے جب وہ گورت کو بیوی بنا کر دی کے رہ باس لیا می ہوتا کہ وہ کی طویل مدت تک اس کو مطارہ وہ ایک نہیں رہتا کہ وہ کی طویل مدت تک اس کو مطالہ وہ وہ بیکن نہیں رہتا کہ وہ کی طویل مدت تک اس کو مطالہ وہ وہ بیکن نہیں رہتا کہ وہ کی طویل مدت تک اس کو مطالہ وہ وہ بیکن نہیں رہتا کہ وہ کی طویل مدت تک اس کو مطالہ وہ وہ بیکن نہیں رہتا کہ وہ کی طویل مدت تک اس کو مطالہ وہ وہ بیکن نہیں رہتا کہ وہ کی طویل مدت تک اس کو مطالہ وہ وہ بیکن نہیں رہتا کہ وہ کی طویل مدت تک اس کو مطالہ کو ایک نہ بیکن نہیں رہتا کہ وہ کی طویل مدت تک اس کو مطالہ کو ایک نہ بیکن نہیں رہتا کہ وہ کی طویل مدت تک اس کو مطالہ کو ایک نہ بیک نہیں رہتا کہ وہ کی طویل مدت تک اس کو مطالہ کو ایک نویل مدت تک اس کو میکن نہیں رہتا کہ وہ کی طویل مدت تک اس کو مطالہ کو ایک میکن نہیں رہتا کہ وہ کی دو تک دو کو دی بیک کی بیک نہیں دو جو اتا ہے جب وہ عورت کو بیوی بنا کر دیکھ دے اس کو بیک نہیں دو جو اتا ہے جب وہ عورت کو بیوی بنا کر دیکھ دے اس کو بیک میں کو بیک میں کو بیک دو بیا کہ دو کو بیا کر دیکھ دیا کہ دو کو بیا کر دیکھ دیا کہ دو بی میک کی دو بیا کو بیک کو بیا کر دیکھ دیا کہ دو کی بیا کر دیکھ دیا کہ

قرآن اورسنت من تصريح بے كه ظیمار كا بہلا كفاره غلام آزاد كرنا ہے۔ اس سے آدى عاجز ہوتب دومہينے كے روزوں كى شكل

تشريعمات مدايد یں کفارود ہے سماہے۔ دور سے ب میں ہے۔ اور اس کی گئی ہے اس لیے اسے اس دفت تک انظار کرنا ہوگا جب تک دوان میں میں ہوتو چونکہ شریعت میں کفارے کی کوئی اور شکل تیں رکی گئی ہے اس لیے اسے اس دفت تک انظار کرنا ہوگا جب تک دوان میں سے معلن میں اس میں میں سے ی ایک پر فادر مداوب میں ہے۔ ۔۔۔۔۔ ہاں میں ایک ہے جواٹی علمی ہے اس مشکل میں پہنس مے متھ اور تیزول کفارول ہے۔ ال مشکل میں پہنس می متھ اور تیزول کفارول ہے۔ الشرعلیہ وسلم نے بیت المال سے ایسے لوگول کفارول ہے۔

میں تر آن مجید کفارہ میں رقبہ آزاد کرنے کا تھم دیتا ہے جس کا اطلاق لوغری اور غلام دونوں پر ہوتا ہے اور اس میں عمر کی کوئی قیر ربیں ہے۔ شیرخوار بچہ بھی اگر غلامی کی حالت میں ہوتو اسے آزاد کیے جاسکتے ہیں یا صرف مؤمن غلام ہی آزاد کرنا ہو گا۔ دننیہاور سے اس علام خواہ مومن ہویا کافر ،اس کا آزاد کردینا کفارہ ظہار کے لیے کانی ہے، کیونکہ قرآن میں مطلق زقبہ کاذکر ہے، یہ اللہ میں علام خواہ مومن ہویا کافر ،اس کا آزاد کردینا کفارہ ظہار کے لیے کانی ہے، کیونکہ قرآن میں مطلق زقبہ کاذکر ہے، یہ مبیں کہا گیا ہے کہ وہمومن بی ہونا جا ہے۔ بخلاف اس کے شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ اس کے لیے مومن کی شرط لگاتے ہیں، اور انہوں نے اس ملم کوان دوسرے کفاروں پر قیاس کیا ہے جن میں رقبہ کے ساتھ قرآن مجید میں موس کی قیدلگائی گئی ہے۔ ظهار كالفاظ اوران كي حكم كابيان

﴿ وَإِذَا قَالَ الرَّجُ لَ لِامْرَاتِهِ آنْتِ عَلَى كَظَهْرِ أُمِّى فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ لَا يَوِلُ لَهُ وَطُؤْهَا وَلَا مَسْهَا وَلَا تَنْفِينُلُهَا حَتَّى يُكُفِّرَ عَنْ ظِهَارِهِ ﴾ لِفَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ﴾ إلى أنْ قَالَ ﴿ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ﴾ وَالْفَظَ هَارُ كَانَ طَلَاقًا فِي الْسَجَاهِ لِلَّذِه فَقَرَّزَ الشَّرُّعُ اَصْلَهُ وَنَقَلَ حُكْمَهُ اِلَى تَحْوِيعٍ مُوَقَّتٍ بِالْكَفَّارَةِ غَيْرِ مُوْيِلٍ لِلنِّكَاحِ، وَهَلْذَا لِآنَ لَهُ جِنَايَةٌ لِكُوْلِهِ مُنْكُوا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا كَيْنَاسِبُ الْمُجَازَاةَ عَلَيْهَا بِالْحُرْمَةِ، وَارْتِفَاعُهَا بِالْكُفَّارَةِ .ثُمَّ الْوَطْءُ إِذَا حَوْمَ حَوْمَ بِدَوَاعِيدِ كَى لَا يَقَعَ فِيهِ كَمَا فِي الإحْسرَامِ، بِبِحَلافِ الْسَحَائِضِ وَالصَّائِمِ لِآنَة يَكُثُرُ وُجُودُهُمَا، فَلَوْ حَرُمَ اللَّوَاعِي يُفْضِي إِلَى الْمَحَرَجِ وَلَا كَذَٰلِكَ الظِّهَارُ وَالْإِحْرَامُ . ﴿ فَإِنْ وَطِئَهَا قَبْلَ اَنْ يُكَفِّرَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ تَعَالَىٰ وَلَا شَسَىءَ عَلَيْهِ غَيْرَ الْكُفَّارَةِ الْأُولَى وَلَا يَعُودُ حَتَّى يُكَفِّرَ ﴾ ﴿لِلْهَ وَلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ لِلَّذِي وَاقَعَ فِي ظِهَارِهِ قُبُلَ الْكُفَّارَةِ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَا تَعُدُ حَتَّى تُكَفِّرَ (١) ﴿ وَلَوْ كَانَ شَىءُ اخَرُ وَاجِبًا لَنَبَّهُ عَلَيْهِ .قَالَ :وَهَا ذَا اللَّفَظُ لَا يَكُونُ إِلَّا ظِهَارًا لِلَاّنَهُ صَرِيعٌ فِيْهِ ، ﴿ وَلَوْ نَوْى بِهِ الطَّلَاقَ لَا يَصِحُ ﴾ لِإِنَّهُ مَنْسُوخٌ فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْإِنْيَانِ بِهِ

ر اسر مه آنو داود فی "مسند" برقم (۲۲۲۳) و اثر مادی فی "جامعه" برقم (۲۲۱۹) و قال: حسن صحیح غریب، و النسائی فی "المحشی ر مرف و و ۱۳۲۳ و اس مراحه هي "مساد" بوقع (۱۵ - ۳) هن اين عباس وصي الله عنهما مرفوعاً، و أعرجه أبو داو دمرسلاً برقم (۲۲۲۱) عن ا موسيم لد كرمة موثر الررعياس ومنور الأدعيه سار و عن المحكم موسالاً أيصاً برقم (٢٢٢٣) والنسالي بوقم (٣٢٣٩) و قال: الموسل أولى بالصواب

اور بدب کوئی مخص الی بیوی سے بید کیے بتم میرے لئے میری والدو کی پشت ( کی طرح قابل احرّ ام ) ہو تو دہ مورت اس مرد سے لئے حرام ہوجائے گی اوراس مرد کے لئے اس تورت کے ساتھ صحبت کرنا جائز نبیں ہوگا اسے چھونا اس کا بوسد لینا جائز نبیں ہوگا ہے۔ تک دوا پنے ظہار کا کفار ونبیس ویدیتا' اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ہے:''جولوگ اپنی بیویوں کے ساتھ ظہار کرتے میں"۔ بیآیت یہاں تک ہے۔" ایک غلام آزاد کرنا 'اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ کریں"۔ زمانہ ما المیت بنی ظبهار طلاق شار بوتا تھا' تو شربیعت نے اس کی اصل کو برقر ار رکھا اور اس کے علم کو وقتی حرمت کی طرف نتقل کر دیا' جو ، کفارے کے ذریعے ( ختم ہوجاتی ہے )البنة اس کے ذریعے نکاح ختم نہیں ہوتا۔اس کی دلیل بیہے:ظہار کرنا اس اعتبارے جرم ے کہ مرد کا تول قابل انکار اور غلط ہے اس لیے مناسب یکی ہے: مرد کو اس بات کی سز ادی جائے اور عورت کو اس کے لئے (عارضی مور پر) حرام قرار دیدیا جائے البتہ جب وہ مرد کفارہ اوا کردیے تو بیرمت ختم ہوجائے گی۔ پھر جب دطی کوحرام قرار دیا گیا تو اس ے مرکات (جموبے اور بوسہ دینے) کو بھی حرام قرار دیا جائے گاتا کہ دہ دطی کا ارتکاب نہ کرلئے جیسا کہ احرام کی حانت ہیں بھی (يمنوع بوتے ہيں) جبكہ حيض والي مورت اورروز و دار كائتكم اس معتقب ہے۔اس كى دليل بدہے جيض اوردوز و دونوں كاوتوع بكثرت موتاب اس لئے أكران محركات كو بھى حرام قرار ديديا جائے تواس كے منتج بيں دفت پيدا ہوسكتى ہے البنة ظهار اوراحرام كى صورت مختلف ہے ( کیونکہ بیرشاذ و نادر پیش آتے ہیں)۔اگر شوہر کفارہ دینے سے پہلے گورت کے ساتھ محبت کر لیتا ہے تو وہ اللہ تغالی کی بارگاہ میں استغفار کرے گا اور اس بر کفارے کی اوائیکی کےعلاوہ اور کوئی مزید اوائیکی لازم نہیں ہوگی اور وہ دوبارہ ایسانہ كرے جب تك كفاره ادائيين كرديتا۔ اس كى دليل ئى اكرم ملى الله عليه وسلم كااس مخص سے يور مان ہے: جس نے ظہار كى حالت ين كفاره دينے سے پہلے محبت كر لي تقى - "تم الله تعالى سے مغفرت طلب كرواور دوباره بيل اس وقت تك ندكرة جب تك كفاره الين ديدية" ما الركوني دوسري چيز لازم موتى تو بي اكرم على الله عليه وسلم ال يرمتنه كردية مصنف فرمات بين بيالفاظ صرف ظہار شار ہون کے کیونکہ بیاس بارے میں صرت میں۔اگر شو ہراس کے ذریعے طلاق کی ٹیت کر لیتا ہے تو بیدورست نہیں ہوگی، كونكدية كم منسوخ إس فياس يمل كرنامكن بيس موكا

ٱلَّذِيْنَ يُنظِهِرُونَ مِنكُمْ مَنْ نُسَائِهِمْ مَّا هُنَّ أُمَّهِتِهِمْ إِنْ أُمَّهِتُهُمْ إِلَّا الِّي وَلَلْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَّرًا مُنَ

تنشويسمايت حنايد

الْكُولْ وَ رُورًا وَ إِنَّ اللَّهُ لَا تَعَوُّو خَفُولٌ ﴿ الْهِ الدِهِ )

، و روز او ان المله معمو سود مرب برسه المراق المرا يدا الوسة بن ولكدوونا معقول اورجموني باست كتية إلى وخدا بزامعاف كر غوالا أور بخشف والا ب

خويله بنت معلبد منى الله عنبا اورمسئله ظبار

ما فقا این کثیر شافعی نکیج بین معترسته خوله بنت تقلید دمنی الله عنها فریاتی بین کدالله کی تنم میر سے اور میرسے خاوند ال بن مامت کے بارے می اس سورة مجاول کی شروع کی جارآ بیتی اتری ہیں، میں ان کے کمر میں تھی یہ بوڑ مصاور بردی عمر کے ستھاور مامت بے بارے من رو ہوں ہے۔ اس میں ان کی بات کے خلاف کہااور آئیں کو جواب رہا ،جر کے اخلاق کے اعظام کے جواب رہا ،جر کے اعظام کے اعظام کی میں میں ان کی کی بات کے خلاف کہااور آئیں کو جواب رہا ،جر کی بات کے خلاف کہا اور آئیں کو جواب رہا ،جر کی بات کے خلاف کہا اور آئیں کو جواب رہا ،جر کی بات کے خلاف کہا اور آئیں کو جواب رہا ،جر کی بات کے خلاف کہا اور آئیں کو جواب رہا ،جر کی بات کے خلاف کہا اور آئیں کو جواب رہا ،جر کی بات کے خلاف کہا اور آئیں کو جواب رہا ،جر کی بات کے خلاف کہا اور آئیں کو جواب رہا ،جر کی بات کے خلاف کہا اور آئیں کو جواب رہا ،جر کی بات کے خلاف کہا اور آئیں کو جواب رہا ،جر کی بات کے خلاف کہا اور آئیں کو جواب رہا ،جر کی بات کے خلاف کہا اور آئیں کو جواب رہا ،جر کی بات کے خلاف کہا اور آئیں کو جواب رہا ،جر کی بات کے خلاف کہا تھے کے خلاف کہا تھے کہا تھ وویز سے فضیب ناک ہوسے اور ضعے عمل فرمانے کے قوجھ پر میر کا مال کی پیٹے کی طرح ہے پیر کھرست سے کے اور قوی مجل میں پک ور بینے رہے پرواپس آئے اور جھے ماس بات چیت کرنی جائی، میں نے کہااس اللہ کالتم جس کے ہاتھ میں خولہ کی جان ہے دی یے رہے۔ بردوں میں است نامکن ہے یہاں تک کرانڈداوراس کے دسول ملی اللہ علیہ دسم کا فیصلہ ہمارے بارے میں نہ مور لیکن وہ نہ مانے اور زبردی کرنے کے محرچونکہ کنرور اور ضعیف تنے میں ان پر غالب آگئی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوسکے، میں اپنی پڑوئن کے ہاں می اور اس سے کپڑا ما تک کراوڑ ہوکر رسول الله ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس پنجی ،اس واقعہ کو بیان کیا اور میں اپنی میبئیں اور تکلیفیں میان کرنی شروع کرویں ، آپ بھی فرماتے جاتے تنے خولہ اپنے خادند کے بارے میں اللہ سے ڈرووو بوز سے بڑے ہیں، ابھی بیا ہیں ہوئی ری تھیں کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم پروی کی کیفیت طاری ہوئی، جب وی از چی تو آپ ملی الندعلیہ وسلم نے فرمایا اے خولہ تیرے اور تیرے فاوند کے بارے میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، پھرآپ نے آیت (قد سعع الله سے عذاب المهم ) تک بڑھ سایا اور فر مایا جا کانے میاں سے کبوکرایک غلام آزاد کریں ، میں نے کہا صنور صلی التدعليدوسلم ان كے پائ غلام كهال؟ ووتو بهت مسكين فض بين آب صلى القدعليدوسلم في فرمايا اچها تو دوميني كولگا تارر دز درك لیں، میں نے کیا حضور ملی اللہ علیہ وماتو بڑی عمر کے بوڑھے تا توال کمزور ہیں آئیس دوماہ کے روزوں کی بھی طافت نہیں، آپ ملی الله علیه وسلم نے فر مایا پھر سمائند مسکینوں کو ایک وسن ( تقریباً حیار من پخته ) سمجوری دے دیں ، بیس نے کہا حضور صلی الله علیہ وسلم اس مسکین کے پاس میری بیس۔ آپ ملی الله علیه وسلم نے فر مایا اچھا آ وصاوس کھجوریں بیس اسپنے پاس سے انہیں دیدوں کا میں نے کہا بہترا دھاوس میں دیدوں کی۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرنایا بیتم نے بہت اچھا کیا اور خوب کام کیا، جاؤیداوا کردواورائے خادند کے ساتھ جوتمہارے بی کے اڑکے ہیں محبت، پیار، خیرخوائی اور فر مانبر داری سے گزارا کرو (متداحمہ وابوداؤر)۔

ان كا نام بعض روایتوں میں خولہ كے بجائے خولہ بھى آيا ہے اور بنت نقلبہ كے بدلے بنت مالك بن نقلبہ بھى آيا ہے، ان اقوال من كوكى اليااختلاف فيس جوايك دومرك كفلاف موروالله اعلم

اس سورت کی ان شروع کی آن تول کا محج شان زول یمی ہے۔ حضرت سلمہ بن صحر رضی اللہ تعالی عند کا واقعہ جواب آرہا ہے وہ

اس كارت في كا من نيس موامان البية جوم عماران أعول شن تعانيس معى ديا ميا يعنى غلام أزاد كرتايار وزيد ركهنايا كهانا دينا، دمزت سفد بن معر انعماری رمنی الله تعالی منه کا واقعه خودان کی زبانی بدہ کہ جمعے جماع کی طاقت اوروں سے بہت زبادہ کی، رمضان می اس خوف سے کہ میں ایسانہ ہوون میں روز ہے سے وقت میں نگی نہ سکوں میں نے رمضان بحر کیلیے اپنی بیوی ہے ظہار كرليا،ايك،رات جبكدوه ميرى فدمت مين معروف تحى بدن كركى حمد برسے كيز اجث كيا پجرتاب كبال تعى؟اس سے بات چيت كر بينا مع الى قوم ك ياس آكريس من كهاملات الياواقعه وكيابية مجمع ملي الدول الله ملى الله عليه وملم ك ياس جلواورآب ہے بوچھو کداس مناہ کا بدلہ کیا ہے؟ سب نے انکار کیا اور کہا کہ ہم تو تیرے ساتھ بیں جائیں سے ایسانہ ہو کر قرآن کریم میں اس کی بابت کوئی آیت از سے باحضور سلی الله علیه وسلم کوئی ایسی بات فرمادین که جمیشه کیلیے جم پرعار باتی روجائے ،تو جانے تیرا کام ،تو نے ، ایا کیوں کیا؟ ہم تیرے سائتی نیس نے کہا اچھا پھریں اکیلا جاتا ہوں۔ چنانچہ میں کیا اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے تمام واقعہ بيان كياء آپ ملى الله عليه وسلم نے فرماياتم نے ايا كيا؟ من نے كہا كى بال حضور جمع سے ايسا ہوكيا۔ آپ نے مجرفر ماياتم نے ايسا کیا؟ بیں نے پھر میں عرض کیا کہ صنور ملی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ خطا ہوگی ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ بھی میں فرمایا میں نے پر اقر ارکیا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہول جوس امیرے لئے تیویز کی جائے میں اسے مبرے برداشت کروں گا آپ ملى الله عليه وسلم تلم وينجيئ ، آپ نفر مايا جا وَايك غلام آ زادكرو، ميں نے اپنى كردن پر ہاتھ دكه كركها حضور ملى الله عليه وسلم ميں تومرف اس كامالك بون الله كالتم مجعے غلام آزادكرنے كى طاقت نيس ، آب ملى الله عليه وسلم نے فرمايا كامردومينے كے بدر ب روزے رکھو، میں نے کہایارسول الندسلی اللہ علیہ وسلم روزوں بی کی دلیل سے توسیہ واء آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا بھرجاؤ صدقہ کرد میں نے کہااس اللہ کی تئم جس نے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کوئل کے ساتھ جمیجا ہے میرے پاس پیچھیس بلکہ آج کی شب سب کھر والوں نے فاقد کیا ہے، پھر فرمایا اچھا بنورزیق کے قبلے کے صندقے والے کے پاس جاؤاوراس سے کہو کہ وہ صدقے کا مال تہمیس ريدي تم ال من سے ايك وس مجورتو سائھ مسكينوں كوريدواور باتى تم آب ايناورائي بال بجوں كے كام من لاؤ، من خوش خوش اونا اور اپن توم کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ تہارے پاس تو میں نے تھی اور برائی پائی اور حضرت محمصطفی صلی الله علیہ وسلم کے پاں میں نے کشادگی اور برکت پائی۔حضور ملی الله علیہ وسلم کا تھم ہے کہ اپنے صدیقے تم جھے دید و چٹانچے انہوں نے مجھے دے دیئے

بظاہراییا معلوم ہوتا ہے کہ میدوافقہ حضرت اول بن صامت اوران کی بیوی صادبہ حضرت خویلہ بنت نقلیہ کے واقعہ کے بعد کا ہے، چنا نچہ حضرت ابن عمائی کا فرمان ہے کہ ظیمار کا پہلا واقعہ حضرت اول بن صامت کا ہے جو حضرت عبادہ بن صامت کے بھائی سے ، ان کی بیوی صاحبہ کا نام خولہ بنت نقلبہ بن ما لک رضی الرتعافی جنہا تھا ، اس واقعہ سے حضرت خولہ کو ڈرتھا کہ شاید طلاق ہوگئی ، ان کی بیوی صاحبہ کا نام خولہ بنت نقلبہ بن ما لک رضی الرتعافی جنہا تھا ، اس واقعہ سے حضرت خولہ کو ڈرتھا کہ شاید طلاق ہوگئی ، انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میر سے میاز نے بچھ سے ظہار کر کیا ہے اور اگر ہم علیمہ و علیمہ و ہو گئے تو دونوں ہر باد ہو جا کہ میں اب اس لائق بھی نہیں رہی کہ جھے اولا وہ وہ ہارے اس تعالی کو بھی اس مار کی با تھی کہتی جاتی

ار المستندان من المسائل علم المام عن نه تعالى بربياً يتي شروع مورت سے اليم تك ازير عنور مل الله سن المران بالم المراد الما المراد المراج على المراد المرد المرد المراد المرد كيك رقم جمع كى انبول في الى سے غلام فريد كرآ زادكيا اورا في بيوى صاحب يد جوع كيا (ابن جرير)

صرت این عباس کے علاوہ اور بھی بہت ہے بررکوں کا یے فرمان ہے کہ بیآ بیش انہی کے بارے میں نازل ہو لی بیں روان الل اعلم ۔ لقظ علمار ظبر سے مشتل ہے چونکہ الل جاہلیت اپلی ہوی سے ظلمار کرتے دفت یوں کہتے ہے کدانت علی تظمر ای یعنی تو جھ پر الی ہے جیسے میری ماں کی پینچہ بشریعت میں تھم ہیہ ہے کہ اس طرح خواہ کسی عضو کا نام لے ظہار ہوجائے گا، ظہار جاہلیت کے زمانے من طلاق مجما جاتا تفاالله تعالٰی نے اس امت کیلئے اس میں کفار ومقر رکر دیا ادر اسے طلاق شار بیں کیا جیسے کہ جاہلیت کا دستور تھا۔ سلف می سے اکثر صغرات نے بھی فرمایا ہے،

حضرت ابن عمباس **جابلیت کے اس دستور کا ذکر کر کے فر** ماتے ہیں اسلام میں جب حضرت خویلیہ دالا واقعہ پیش آیا اور دونوں میان بیوی پچیتائے کیے تو حضرت اوں نے اپنی بیوی صاحبہ کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جمی بعیجا میہ جب آئیں تو دیکھا کہ آپ تھی کردہے ہیں، آپ نے واقعہ ن کرفر مایا جارے پاس اس کا کوئی تھے جیس استے جس بیآ یتی اثریں اور آپ ملی الله علیه والم نے صغرت خویلد رمنی اللہ تعالٰی عنبا کواس کی خوشخری دی اور پڑھ سنائیں ، جب غلام کوآ زادکرنے کا ذکر کیا تو عذر کیا کہ ہمارے یاس غلام نیس، پھرروز دل کا ذکر س کرکہا اگر ہرروز تین مرتبہ پانی نہ چکی تو بدلیل اپنے بردھا ہے کے فوت ہوجا کیں ، جب کھانا کھلانے کا ذكر سناتو كباچند تقول برتو سارا دن كزرتا بيتو اورون كودينا كبان؟ چنانچة حضور صلى الله عليه وسلم في آ دهاوس تنس مهاع منكواكر البيس دسية اور قرمايا اسے صدقه كردواورائي بيوى سے رجوع كرلو (اين جرير)

اس کی اسناد تو می اور پختنہ ہے، لیکن ادا میگی غربت سے حان میں۔ حضرت ابوالعالیہ ہے بھی ای طرح مروی ہے، فرماتے ہیں خوله بنت دیج ایک انصاری کی بیوی تمیں جو کم نگاه والے مفلس اور سج خلق تنے ،کسی دن کسی بات برمیان بیوی میں جھڑا ہو کیا تو جا بلیت کی رسم کے مطابق ظبار کرلیا جوان کی طلاق تھی۔ یہ بیوی صاحبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں اس وقت آپ عاکشہ ك كمريس تصاورام المونين آب كامردحورى تعين، جاكرسارا واقعدبيان كياء آب صلى الله عليه وسلم في فرمايا اب كيابوسكان ب، مير اعلم شل تو تواس پر حرام موكى بين كر كين كليس الله ميرى عرض تخف اب اب حضرت عائش آب كرمبادك كاليك طرف كاحصدد موكر كحوم كرد دسري جانب آئيس اورا دهركا حصدوهو نالكيس توحفرت خوله بحي كحوم كراس دوسري طرف أبينيس اورا بناوا تعد دو ہرایا ، آ پ صلی اللہ علیہ دسلم نے پھر بھی جواب دیا ،ام المونین نے دیکھا کہ آ پ کے چہرے کارنگ منتخیر ہوگیا ہے توان ہے کہا کہ دور بہٹ کر بیٹھو، بیددر کھسک گئیں ادھر دی نازل ہونی شروع ہوئی جب اتر چکی تو آپ نے فرمایا وہ تورت کہاں ہے؟ ام المومنین نے النبيس آ داز دے كر بلايا۔ آپ نے فرمايا جا وَاپنے خاوندكولے آؤ ميدوڑتى ہوئى گئيں اورا پے شوہركو بلالا ئيس تو واقعی و ہ ايسے ہی تھے يها تهول في كما تقاء إب في استعب بالله السميع العليم بسم الله الوحمن الوحيم إله الرحيم إلى ورت كايراً يتي

منا ئيں، اور فرماياتم غلام آزاد كر سكتے ہو؟ انہوں نے كہانہيں، كہا دوم سے كا تارا يك كے بيجے ايك روزے ركھ كتے ہو؟ انہوں خوتم كھا كركہا كدا كروتين و فعدون بيس نہ كھا وَل تو بينا كى بالكل جاتى رہتی ہے، قرآبا كيا سمائھ مسكينوں كو كھا تا دے سكتے ہو؟ انہوں نے كہائيں كئيں اگر آپ ہرى المداد فريا ئيس تو اور بات ہے، يس حضور سلى الله عليه وسلم نے ان كى اعانت كى اور فرما يا ساٹھ مسكينوں كو كھا دواور جا بليت كى اس سم طلاق كو بيٹا كر الله تعالى نے اسے ظہار مقرر فرمايا (ابن الى جاتم وابن جریر)

حضرت سعید بن جبیر رحمته الله علیه قرمات میں اطلا اور ظهار جاہلیت کے زمانہ کی طلاقیں تھیں ،اللہ نتوالی نے ایلا میں تو جارمہینے کی مدت مقرر فرمائی اور ظہار میں کفار ومقرر فرمایا۔

حضرت اما م ما لک علیہ الرحمد رحمت اللہ علیہ نے لفظ منکم سے استدانال کیا ہے کہ چونکہ یہاں خطاب مومنوں سے ہے اسلے
اس تھم میں کا فر داخل نہیں ، جمہور کا ند بہ اس کے برخلاف ہوہ اس کا جواب بیددیتے ہیں کہ بید باعتبار غلبہ کے کہد دیا گیا ہے اس
لئے بطور قید کے اس کا مفہوم مخالف مراونیس نے سکتے ، لفظ من نسانہم سے جمہور نے استدلال کیا ہے کہ لونڈی سے ظہار نہیں نہ وہ
اس خطاب میں داخل ہے۔ پھر فر ما تا ہے اس کہنے سے کہ تو جھے پر میری ماں کی طرح ہے یا میرے لئے تب جش میری ماں کے ہے یا
مثل میری ماں کی چیشے کے ہے یا اور ایسے بی الفاظ اپنی بیوی کو کہد دیئے سے وہ بھی کی مال نہیں بن جاتی ، طبقی ماں تو وہ بی ہرس کے
بطن سے بیتو لد ہوا ہے ، بیلوگ اپنے منہ سے فحش اور باطل قول ہول دیتے ہیں اللہ تعالٰی درگز رکر ہنے والا اور بخشش دینے والا ہے۔
اس نے جا لمیت کی اس تھی کوتم سے دورکر دیا ، اسی طرح ہروہ کلام جوایک دم ذبان سے بغیر سو سے سمجھے اور بلاقصد نگل جائے۔

چنانچا اودا کدوغیرہ میں ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ساکہ ایک خفص اپنی ہوی ہے کہ رہا ہے اے میری بہن تو آپ نے فرمایا یہ جیری بہن ہے؟ خرض ہیکہ تابر الگا اسے دو کا گراس ہے حرمت ٹابت نہیں کی کوئکہ دراصل اس کا مقصود یہ نہ تھا اونہی زبان سے بغیر تصد کے لکل گیا تھا ور نہ ضر ورحرمت ٹابت ہو جاتی ، کوئکہ سمجھ قول بھی ہے کہ پنی ہوی کو جو خض اس نام سے یا دکر ہے جو محر مات ابدیہ ہیں مثلاً بہن یا بھو پھی یا خالہ وغیرہ تو وہ بھی تھم میں مان کہنے کے ہیں۔ جو لوگ ظہار کریں بھر اپنے کہنے سے لوئیس اس کا مطلب ایک تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ ظہار کریا بھر کر داس لفظ کو کہا لیکن یہ تھیک نہیں ،

كفاره ظهاما داكرتے سے بہلے جماع كرنے ميں غدا بب اربعہ

معزت الم مثافی کا مطلب بید ہے کہ ظبار کیا پھراس مورت کوروک رکھا یہاں تک کدا تناز مانہ کزر کیا کدا کر جاہتا تواس میں با قاعدہ طلاق دے سکتا تھالیکن طلاق نددی۔

حضرت اہام احمد فرہاتے ہیں کہ پھرلوئے جماع کی ظرف یا ارادہ کرے توبیطال نہیں تاوقتیکہ ندکورہ کفارہ اوانہ کرے۔امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مزاداس سے جماع کا اراوہ یا پھر بسانے کاعزم یا جماع ہے۔

حفرت امام ابوصنیفہ علیدالرحمہ وغیرہ کہتے ہیں مرادظہار کی طرف اوٹنا ہے اس کی حرمت اور جاہلیت کے علم کے اٹھ جانے کے بعد پس جوشف اب ظہار کرے گااس پراس کی بیوی حرام ہوجائے گی جب تک کہ مید کفارہ ادانہ کرے، معنرت سعید فرماتے ہیں مرادیہ ہے کہ جس چیز کواس نے اپنی جان پرحرام کرلیا تھااب پھراس کام کوکرنا جا ہے تو اس کا کفار ،

معزت حسن بعری کا قول ہے کہ مجامعت کرنا جاہے ورنداور طرح مجھونے میں قبل کفارہ کے بھی ان کے فزو یک کوئی جرج سیں۔ابن عباس وغیر وفر ماتے ہیں بیبال می سے مراد معبت کرنا ہے۔ زہری فر ماتے ہیں کہ ہاتھ دگانا پیار کرنا بھی کفار و کی ادائیگی ے پہلے جا تزئیں۔

منن میں ہے کدایک مخص نے کہایار سول الله ملی الله علیہ وسلم میں نے اپنی ہوی سے ظہار کیا تھا پھر کفار وادا کرنے سے پہلے میں اس سے لیا آب نے فرمایا اللہ بھے پررحم کرے ایسا تونے کیوں کیا؟ کہنے نگایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاندنی رات میں اس کے خلخال کی چک نے بھے بیتاب کردیا۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا آب اس سے قربت نہ کرنا جب تک کہ اللہ کے فر مان کے مطابق كفاره ادانه كرديه نسائي مين بيه مديث مرسلاً مردى بادرامام نسائي رحمته الله عليه مرسل موني كواولي بتاية بين بريح كفاره بیان ہور ہاہے کہ ایک غلام آزاد کرے، ہال بیقید تیس کہ مومن ہی ہوجیے آل کے کفارے میں غلام کے مومن ہونے کی قیدے۔ حضرت امام شافعی تو فرماتے ہیں بیر مطلق اس مقید پر محمول ہوگی کیونکہ غلام کوآ زاد کرنے کی شرط جیسی وہاں ہے ایسی ہی ریہاں بھی ہے،اس کی دلیل میصدیث بھی ہے کہا کیک سیاہ فام لونڈی کی بابت حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسے آزاد کر دوریہ مومنہ ے، اوپر واقعہ گزر چکاجس سے معلوم ہوتا ہے کہ ظہار کر کے پھر کفارہ سے تل واقع ہونے والے کوآپ نے دوسرا کفارہ ادا کرنے کو نہیں فر مایا۔ پھر فرماتا ہے اس سے تہمیں نصیحت کی جاتی ہے بینی دھمکایا جارہا ہے۔اللہ نعالی تنہاری مسلحوں سے خردار ہے اور تہارے احوال کا عالم ہے۔ جوغلام کوآ زاد کرنے پرقادر شہووہ دومینے کے لگا تارروزے رکھنے کے بعدائی بیول سے اس صورت میں ال سکتا ہے اور اگر اس کا بھی مقدور نہ ہوتو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا دینے کے بعد ، پہلے حدیثیں گزر پیکیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مقدم پہلی صورت پھر دوسری پھرتیسری، جیسے کہ بخاری وسلم کی اس حدیث میں بھی ہے جس میں آپ نے رمضان میں اپنی بوی ے جماع کرنے والے کوفر مایا تھا۔ ہم نے بیاحکام اس لئے مقرد کئے بیل کہتمہارا کامل ایمان انٹد پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوجائے۔ بیاللد کی مقرر کردہ حدیں ہیں اس کے محر مات ہیں خبر داراس حرمت کونہ توڑنا۔ جو کا فر ہوں یعنی ایمان نہ لائیں تھم برداری ندکریں شریعت کے احکام کی بے عزتی کریں ان سے لا پروائی برغی انہیں بلاؤں سے بینے والانہ مجھو بلکدان کیلئے ونیا اور آخرت میں در دناک عذاب ہیں۔

## محرم عورت کے قابلِ ستر عضو ہے تشبید دینے کا تھم

﴿ وَإِذَا قَالَ ٱنْسِتِ عَلَى كَبَطُنِ أُمِّى أَوْ كَفَخُذِهَا أَوْ كَفَرْجِهَا فَهُوَ مُظَاهِرٌ ﴾ إِلاَنَ الظِّهَارَ لَيْسَ إِلَّا تَشْبِيهُ الْمُحَلَّلَةِ بِالْمُحَرَّمَةِ، وَهَلَا الْمَعْنَى يَتَحَقَّقُ فِي عُضُوٍ لَا يَجُوزُ النَّظُرُ اللِّهِ



﴿ وَكَلْمَا إِذَا شَبَّهَهَا بِمَنُ لَا يَعِلُّ لَهُ النَّطُو إِلَيْهَا عَلَى التَّابِيدِ مِنْ مَحَادِمِهِ مِثْلَ اُخْتِهِ أَوْ عَلَيْهِ إِلَّا الْحَبْهِ الْمُؤْبَدِ كَالُامٌ ﴿ وَكَذَٰلِكَ إِذَا قَالَ عَلَيْهِ مَنْ الرَّضَاعَةِ ﴾ لِآنَهُ نَ فِي التَّخْرِيمِ الْمُؤْبَدِ كَالُامٌ ﴿ وَكَذَٰلِكَ إِذَا قَالَ رَأْسُكَ عَلَى كَظُهْرِ أَمِّى أَوْ قَوْجُكَ أَوْ وَجُهُكَ أَوْ رَقَبَتُكَ آوُ يَصْفُكَ آوُ ثُلُثُكَ أَوْ بَدَنُك ﴾ وَأَسُكُ عَلَى كَظَهْرِ أَمِّى أَوْ قَوْجُكَ أَوْ وَجُهُكَ أَوْ رَقَبَتُكَ آوُ يَصْفُكَ آوُ ثُلُثُك أَوْ بَدَنُك ﴾ وَأَسُكُ عَلَى كَظَهْرِ أَمِّى النَّالِي الْمُؤْتِدِ فَلَى النَّالِي اللَّهُ اللْمُؤْلِلَ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ

#### ترجمه

اور جب شوہر میں کے جتم میرے لیے میزی مال کے پیٹ یاس کے زانوں یاس کی شرمگاہ کی طرح ( قابل اجر ام ) ہوئو مرد ظہار کرنے والا شارہوگا کی ویک ظہار ای چزکا تام ہے کہ حال کو ترام کے ساتھ تھیں۔ دی جائے اور یہ منہوم اس عضو کے بارے بی مختل ہوگا جس کی طرف (شہوت سے و یکنا جائز نہ ہو )۔ ای طرح جب مرد نے مورت کو ان خوا تین کے ساتھ تھیں۔ دی جن کی طرف (شہوت کے ساتھ ) ویکنا ہمیشہ کے لئے جائز ہمیں ہے ( بیش ان کے ساتھ تکاح کرنا جائز ہمیں ہے ) جیسے بہن یا بھو پھی یا مرف (شہوت کے ساتھ ) ویکنا ہمیشہ کے لئے جائز ہمیں ہے راحتی مال کی مانند ہیں۔ ای طرح اگر اس مرد نے یہ کہا: تہا راس رضا گی مال ( تو یہی تھم ہوگا ) کیونکہ دائی حرمت کے اعتبار سے یہ بھی مال کی مانند ہیں۔ ای طرح اگر اس مرد نے یہ کہا: تہا راس میرے لیے میری مال کی پیشت کی طرح ہے یا تہا ری شرم اور کیا جائز ہما را ایک ہمارا ہمار کے در بھے پورا بدن مراد لیا جا تا ہے تہا راجہم ( میرے لئے میری مال کی طرح ایک اور تو می ہوگا کی ویکہ ان الفاظ کے ذر سے پورا بدن مراد لیا جا تا ہے تمہارا جسم السے جز ویں جاہر ہوئا ہوا ہو گھر وہ متعدی ہو جا تا ہے جیسا کہ مطلاق ہیں یہ بات بیان کر بھی ہیں۔ اور تھم ایسے جز ویں جاہر ہوت ہو ہو جا تا ہے جیسا کہ مطلاق ہیں یہ بات بیان کر بھی ہیں۔ مشرح

علامه ابن قد امدر حمد الله كتب بيل "اوراگراس في بيكها كه الوجه برميرى بال بيسى به ياميرى بال كى طرح به اور اس فلهارى فله حريرى بال بيسى به ياميرى بال كى طرح به اور اس فلهارى نيت كى تو فقها مى نظر بيل بير ظهار بوگا ، جن بيل او صفيف اور صاحبين ، اور امام شافعى ، اسحاق رحم الله شامل بيل . اور اگراس سے عزت و تو قير اور اكرام كى نيت كى ، يا يھر بيك وه بيزى بوف كے اعتبار سے مال كى طرح كى نيت كى تو بي ظهار نيس بوگا ، اور اس بيل اس كى نيت كا اعتبار كيا جائيگا ۔ (المفنى ابن قد امد ( 11 / ر 60 )

#### ظہار تابت کرنے والے اعضاء کی تشبید میں قدام باربعہ

۔ بیوی کس کس سے تثبیہ دینا ظہار ہے؟ اس سے بیل فقہاء کے درمیان اختلاف ہے : عام شعبی کہتے ہیں کہ مرف ماں سے
تثبیہ ظہار ہے، باتی اور کی بات پراس تھم کا اطلاق نہیں ہوتا گ۔ فقہاء امت میں سے کی گروہ ہے بھی ان سے اس معاملہ میں اتفاق
نہیں کیا ہے، کیونکہ قرآن نے ماں سے تثبیہ کو گناہ قرار دینے کی دلیل میربیان کی ہے کہ بینہا بیت بیبودہ اور جھوٹی بات ہے۔ اب یہ
ظاہر ہے کہ جن مورتوں کی حرمت ماں جیسی ہے ان کے ساتھ ہوی کو تشبیہ دینا بیبودگی اور جھوٹ میں اس سے بچر مختلف نہیں ہے، اس

ليكونى وكيل فيس كداس كالمحم وى شهوجومال ي تشبيد كالحم ب-

مار کے ایس کا اس معم بی تمام وہ مور تیں واقعل میں جونسب یا رضا حت ، یا از دواجی رشتہ کی بنا پر آدی کے لیے ابداحرام میں این محروتی طور پر جومورتی حرام بون اور کسی دفت حلال بوشکتی بون و واس مین داخل نیس میں۔ جیسے بیوی کی بہن ،اس کی خالہ،اس کی میں ہے اور میں کے نکاح میں نہ ہو۔ابدی محر مات میں سے کی عورت کے کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبید دینا جس پرنظر ۔ ڈالنا آ دی کے لیے ملال نہ ہو، ظہار ہوگا۔البتہ بیوی کے ہاتھ ، پاؤل،سر، بال، دانت دغیرہ کوابدا حرام عورت کی پینے پابیدی کو اس کے سروہ اتھے، پاؤں جیسے اجزائے جسم سے تشبید دینا تلہار نہ ہوگا کیونکہ مال بہن کے ان اعتماء پرنگاہ ڈالناحرام نیس ہے۔ای طرح بيكبتاك تيراباته ميرى مال كے ہاتھ جيسا ہے، يا تيرا يا كال ميرى مال كے يا كال جيسا ہے، ظهار نيس ہے۔

تا نعیه کہتے ہیں کہ اس تھم میں صرف وہی مورتیں داخل ہیں جوق ہمیشہ حرام تھیں اور ہمیشہ حرام رہیں، یعنی مال، بہن، بینی و فير و محروه عورتيں اس ميں داخل نبيں جو بھی حلال رو پھی ہوں، جیسے رضا کی مال، بہن سماس اور بہیو، یا کسی وفت حلال ہوسکتی ۔۔۔ اور ان جیسے سالی ۔ ان عارضی یا وقتی حرام مورتوں کے ماسوالبدی حرمت رکھنے والی مورتوں بیں سے کی کے ان اعمدا کے ساتھ بیوی کو تشبيه ديناظهار بوگاجن كاذكر بغرض اظهاراكرام وتو قيرعادة نهيس كياجا تا-رېوه اعضاء جن كااظهاراكرام وتو قيركياجا تا ہے تو الناتنجيهم رف ال صورت من ظهار موكى جبكديه باست ظهارك نيت سے كبى جائے دشاؤيوى سے بدكها كرتومير ، ليے ميرى مال كى آ کھ یا جان کی طرح ہے، یا مال کے ہاتھ، پاؤل یا پیٹ کی طرح ہے، یا مال کے پیٹ یا سینے سے بیوی کے پیٹ یا سینے کوتشبید یتا، یا ، بوی کے سر، پیٹے یا ہاتھ کواپنے لیے مال کی پیٹے جیسا قرار دینا، یا بیوی کو میکہنا کہ تو میرے لیے میری مال جیسی ہے، ظہار کی نیت ہے ہوتو قلہارہاورعزت کی نیت سے ہوتوعزت ہے۔

مالكيد كہتے ہيں كہ ہر حورت جو آ دى كے ليے حرام ہو،اس سے بيوى كوتشبيد دينا ظهار ب،حى كد بيوى سے بيركها بحى ظهارى تعریف میں آتا ہے واقو میر سے اوپر فلاں غیر عورت کی بیٹے جیسی ہے ، نیز وہ کہتے ہیں کہ ماں اور ابدی محر مات کے سی عضوے ہوی کو یا بوی کے کسی عضو کوتشبید دیتا ظہار ہے، اوراس میں بیشر طبیس ہے کہ وہ اعضا واپسے ہوں جن پرنظر ڈالنا حلال نہ ہو، کیونکہ مان کے كى عضور بمى السطرح كى نظرد الناجيسى بيوى برد الى جاتى بني ملال نبيس ب

حنابلها تراتكم من تمام ان مورتول كوداخل يحصة بين جوابدا حرام بول،خواه وه بهلے بھی خلال روپکی بون، مثلاً ساس، یا دور ه پلانے والی مال رہیں وہ عورتیں جو بعد میں کی وفت حلال ہو سکتی ہوں ، (مثلاً سالی) ، تو ان کےمعاملہ میں امام احمد کا ایک تول ہیہ ہے كمان ك تشبيه بمى ظهار م اور دومراقول بير كمان سي تثبيه ديناظهار كاتعريف من آجاتا برالبنة بال، ناخن، دانت جير غير متقل اجزاء جسم استحكم يسي خارج بيں۔

اعضاء سيمتعلق ظهارمين فقهي بيان

علامه على بن محمدز بيدى حنى عليه الرحمه لكعية بيل كه جب كم حقص نے عورت كرمريا چيره يا گردن يا شرم كاه كوي اوم سے تشبيد دى تو

ظهار ہے اور اگر عورت کی پیٹھ یا پیٹ یا ہاتھ یا پاؤل یا ران کوتشبید دی تونبیں۔ یو بیں اگر محارم کے ایسے عضوے تشبید دی جسکی طرف نظر کرنا حرام ند ہومثلاً سریا چرو میا ہاتھ میا پاؤل یا ہال تو ظہار نیں اور کھنے سے تشبید دی تو ہے۔ (جو ہرونیر و باب ظہار) علامہ علاوالدین منفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔

محادم سے مراوعام ہے ہیں ہوں یارضائی یا سسر الی رشتہ سے لہذا ہاں بہن چوپھی لڑی اور دضائی ہاں اور بہن و فیر ہمااور
زوجہ کی ماں اور لڑی جبکہ زوجہ مدخولہ ہواور مدخولہ ثروتو اُس کی لڑکی سے تشبید دینے میں ظہار نہیں کہ وہ محادم میں نہیں۔ ہوہیں ہو ہیں جس
عورت سے اُس کے باپ یا بیٹے نے معاذ اللہ زنا کیا ہے اُس سے تشبید دی یا جس محورت سے اس نے زنا کیا ہے اُس کی ماں یا لڑی
سے تشبید دی تو ظہار ہے ہے ارم کی چیٹھ یا پہیٹ یا راان سے تشبید دی یا کہا میں نے تجھ سے ظہاد کیا تو یا الفاظ مرت جی ان میں نہت کی
کر ھاجت نہیں پر کو بھی اس کے بالمان کی نہیت ہو یا اکرام کی نہت ہو، ہر ھالت میں ظہار بی ہو اورا گریے کہتا ہے کہ مقعود جھو ٹی خبر
و یا تھا یا ز مانہ گرشتہ کی خبر دینا ہے تو قضا ہو تھد ہی نہ کریٹے اور گورت بھی تھد ہی تھی کر کتی۔ (درمخار میا با ظہار)

"مثلاً مَنْ الفاظ استعال كرف كابيان ﴿ وَلَوْ قَالَ ٱنْتِ عَلَى مِثْلُ أَيْمِى أَوْ كَامِّى يَرْجِي

﴿ وَلَوْ قَالَ النَّتِ عَلَى مِثُلُ اُمِّى اَوْ كَامِّى يَرْجِعُ إِلَى نِيَّتِهِ ﴾ لِيَنْكَشِف مُحُمُهُ ﴿ وَإِنْ قَالَ ارَدُت الْكَرَامَة فَهُو كَمَا قَالَ ﴾ لِآنَ التّكويم بِالتَّشْبِيهِ فَاشِ فِي الْكَلامِ ﴿ وَإِنْ قَالَ ارَدُت الْظَهَارَ فَهُو ظِهَارٌ ﴾ لِآنَة تَشْبِيهٌ بِحَبِيْعِها، وَفِيْهِ تَشْبِيهٌ بِالْعُشُو لِلْكِنّهُ لَيْسَ ارَدُت الطَّلاق فَهُو طَلَاق بَائِنٌ ﴾ لِآنَة تَشْبِيهٌ بِالْأَمْ بِصَرِيْحٍ فَيَفْتَقِرُ الَّى النِّيةِ ﴿ وَإِنْ قَالَ ارَدُت الطَّلاق فَهُو طَلَاق بَائِنٌ ﴾ لِآنَة تَشْبِيهٌ بِالْأَمْ فِي الْحُرْمَةِ فَكَانَة قَالَ آنْتِ عَلَى حَوامٌ وَنَوى الطَّلاق، وَإِنْ لَمْ تَكُنُ لَهُ نِيَّةٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ فِي الْحُرْمَةِ فَكَانَة قَالَ الْنَتْ عَلَى حَوامٌ وَنَوى الطَّلاق، وَإِنْ لَمْ تَكُنُ لَهُ نِيَّةٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ فِي الْحُرْمَةِ فَكَانَة قَالَ الْنَتْ عَلَى حَوامٌ وَنَوى الطَّلاق، وَإِنْ لَمْ تَكُنُ لَهُ نِيَّةٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ فِي الْحُرْمَةِ وَإِنْ عَلَى الْحُرْمَةِ وَالْمَ مُحَمَّدٌ يَكُونُ ظِهَارًا فَالتَشْبِيهُ بِجَمِيعِهَا اولِي . وَإِنْ عَنَى بِهِ التَحْوِيمَ لِكُنُ النَّشُبِية بِعَمِيعِهَا اولِي . وَإِنْ عَنَى بِهِ التَحْوِيمَ لَا تَشْبِيهَ بِعَمِيعُهَا اولِي . وَإِنْ عَنَى بِهِ التَحْويمَ لِللهُ اللهُ اللهُ فِي الْحُرْمَةِ وَالِي عَلَى الْحُرْمَة وَالِي الْمُوالِقُ فِي الْعُولُ اللّهُ اللهُ الل

#### 2.7

 تشريعمات حذايد یونند پیسرں میں سب سے ہے۔ حرمت میں مال کے ساتھ تعلیم بدوی ہے کو پاس مخص نے ریکہا:تم میرے لیے حرام ہواور اس نے اس کے ذریعے طلاق کی نیت کر المستان المراد من كونى نيت ندكى دونو مراي من الموكانية علم الم الوطنيفه ادرامام الويوسف كزد يك بي كونكه يهال ال باستان ن د الراروب الفاظ كومزت افزال پرمحول كياجائد امام محمعليه الرحمه فزمات بين: وهظهار كرند والاشار موكا، كونكه ايك معنوے ساتھ تشہید دینا'جب کیار شار ہوسکتا ہے' تو پورے دجود کے ساتھ تشہید دینا تو بدرجداد کی ظہار شار ہوگا۔اگر اس نے اس کے سے در پیچتریم مراد کی ہوادراس کے علادہ اور پکھینہ ہوئتو ایام ابو پوسٹ کے نزدیک اس سے ایلاء ثابت ہوگا' کیونکہ اس کے ذریعے دو حرمتوں میں سے کمتر حیثیت کی حرمت ثابت ہوگی جبکہ امام مجر علیہ الرحمہ کے نزدیک اس سے ظہار ٹابت ہوگا، کیونکہ یہال''کی'، تشميد والااستعال مواب جواس كرساته مخصوص ب-

## مثل ای کہنے سے وقوع ظہار میں نداہب اربعہ

اس امریس تمام نقبها مکا اتفاق ہے کہ بیوی سے مید کہنا کہ تو میر سے اوپر میرک مال کی بیٹے جیسی ہے صرت ظہار ہے کیونکہ الل عرب میں یبی ظیار کا طریقت نقا اور قرآن مجید کا تھم ای کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ البت اس امر میں نقبهاء کے درمیان ۔۔ اختلاف ہے کہ دوسرے الفاظ میں سے کون سے ایسے ہیں جومری ظیار کے تھم میں ہیں ،اورکون سے ایسے ہیں جن کے ظہار ہونے یاند ہونے کا فیصلہ قائل کی نبیت پر کیا جائے گا۔

حنفیہ کے نز دیک ظبار کے صرت کالفاظ وہ ہیں جن میں صاف طور پر طلال عورت (بیوی) کوحرام عورت (بیعیٰ محر مات ابدیہ میں سے کی عورت ) سے تنبید دی گئی ہو، یا تنبیدا یہے عضو سے دی گئی ہوجس پر نظر ڈالنا حلال بیس ہے، جیسے یہ کہنا کہ تو میر ہے او پر ماں یا فلال حرام عورت کے پہیٹ یاران جیسی ہے۔ ان کے سواڈ دسر سے الفاظ میں اختلاف کی تخبائش ہے۔ اگر کے کہ تو میرے اوپر حرام ہے جیسے میری مال کی پیٹونو امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کے زویک بیسری ظہار ہے، لیکن امام ابوبوسف اور امام محم علیہ الرحمہ کے نزدیک ظہار کی نیت ہوتو ظہار ہے اور طلاق کی نیت ہوتو طلاق۔اگر کے کہ تو میری ماں جیسی ہے یامیری ماں کی طرح ہے تو حنیفه کاعام نوی بید ہے کہ میرظبراری نیت سے ظہار ہے، طلاق کی نیت سے طلاق بائن، اور اگر کوئی نیت ند ہوتو ہے معنی ہے۔ لیکن امام محماعلیہ الرحمہ کے نزدیک میطعی ہے۔ اگر بیوی کو مال یا بہن یا بیٹی کہدکر پکارسے تو بیٹےت بیپودہ بات ہے جس پر نی معلی الله علیہ وسلم نے غصے کا ظہار فرمایا تھا، گراسے ظہار بیل قرار دیا۔ اگر کے کہ تو میرے اوپر بال کی طرح حرام ہے تو بیظہار کی نیت سے ظہار ہے، طلاق کی نیت سے طلاق، اور کوئی نیت نہ ہوتو ظہار ہے۔ اگر کیے کہ تو میرے لیے مال کی طرح یا مال جیسی ہے تو نیت پوچھی جائے گا۔عزت ادرتو قیر کی نیت سے کہا ہوتو عزت اور تو قیر ہے۔ظہار کی نیت سے کہا ہوتو ظہار ہے۔طلاق کی نیت سے کہا ہوتو طلاق ہے۔کوئی نیت نہ ہواور یونمی میہ بات کہددی ہوتو امام ابوحنیغہ علیہ الرحمۃ کے نزویک بے معنی ہے،امام ابویوسف کے نزدیک اس پرظهار کا تونیس محرشم کا کفاره او زم آئے گا ،اورامام محمد علیدالرحمہ کے فزویک پیظهار ہے۔

شافعیہ کے زویک ظہار کے صرت الفاظ میہ ہیں کہ کوئی فض اپنی ہوی سے کہے کہ تو میرے نزدیک، یا میرے ساتھ، یا میرے نے اسی ہے جیسی میری مال کی چینے۔ یا تو میری مال کی چینے کی طرح ہے۔ یا تیراجم، یا تیرابدن، یا تیرانفس میرے لیے میری مال كجسم يابدن ياجنس كى طرح بـان كواباتى تمام الفاظ من قائل كى نيت برفيعله وكاب

حنابلہ کے زور کی ہروہ لفظ جس سے کی محص نے بیوی کو بااس کے منتقل اعتماء میں ہے کی عضو کو کسی الی عورت سے جو اس کے لیے حرام ہے، یا اس کے متفل اعضاء میں سے کی عضو سے صاف صاف تثبید دی ہو، ظہار کے معاملہ میں صریح مانا جائے

مالكيدكا مسلك بھى قريب قريب ينى ہے، البنة تفصيلات ميں ان كے فقے الك الك بيں۔مثلاً كى قض كى بيوى سے بدكہنا کہ میرے کے میری مال جیسی ہے، یامیری مال کی طرح ہے مالکیوں کے زدیک ظہاری نیت سے ہوتو ظہار ہے، طلاق کی نیت ہے ہوتو طلاق اور کوئی نبیت ند ہوتو ظہار ہے۔ حلبلیوں کے نزدیک بدیشرط نبیت صرف ظہار قرار دیا جاسکتا ہے۔ اگر کوئی مخص ہوی ے کے کہ تومیری مال ہے تو مالکید کہتے ہیں کہ بیظہار ہے اور حنابلہ کہتے ہیں کہ بیات اگر جھڑے اور غصے کی حالت میں کبی منی ہوتو ظہار ہے،اور پیارمحبت کی بات چیت میں کئی ہوتو کو سے بہت میں بری بات ہے لیکن ظہار نیں ہے۔اگر کوئی صف کے تجے طلاق ہے تومیری ال کی طرح ہے تو حنابلہ کے زو کی بیطان ہے بند کہ ظہار، اور اگر کیے تومیری مال کی طرح ہے تھے طلاق ہے تو ظہاراورطلاق دونوں واقع ہوجائیں گے۔ بیر کہنا کہ تو میرےاد پرالی حرام ہے جیسی میری مان کی بیٹھ مالکیہ اور حنابلددونوں کے نزد میک ظہار ہے خواہ طلاق ہی کی نیت سے پیلفاظ کم منے ہوں ، یا نیت پیموم می نہ ہو۔

الفاظ فلهارى اس بحث مين بيربات المجي طرح بجدلني جابيه كفتهاء في الناباب من جنتي بحثين كي بين وه سب عربي زبان کی الفاظ اورمحاورات ہے تعلق رکھتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ دنیا کی دوسری نبایش بولنے والے نہ عربی زبان میں ظہار کریں گے، ندظهار کرئے وقت عربی الغاظ اور نقروں کا ٹھیک ٹھیک ترجمہ زبان ہے ادا کریں گے۔اس لیے کی لفظ یا فقرے کے متعلق آگر فیصله کرنا ہو کہ وہ ظہار کی تعریف میں آتا ہے یا جیس ، تواہداں لحاظ ہے بیس جانچنا جاہیے کہ وہ فقہاء کے بیان کردہ الفاظ میں ہے کس کا سی تعلق کے ترجمہ ہے، بلکہ صرف بید کی تا جا ہے کہ آیا قائل نے بیوی کوچنی Sexul)) تعلق کے کاظ ہے محر مات میں سے کس کے ساتھ صاف صاف تشبید دی ہے، یا اس کے الفاظ میں دوسرے مغہومات کا بھی احتمال ہے؟ اس کی تمایاں ترین مثال خوروہ فقرہ ہے جس کے متعلق تمام فغیباءاور مفسرین کا اتفاق ہے کہ عرب میں ظہار کے لیے وہی بولا جاتا تھااور قرم آن مجید کا حکم اس کے بارے میں نازل ہوا ہے، بینی آنمتِ عَلَیْ تَظْهُرِ اُمِّیْ ( تو میرےاو پرمیری مال کی پیٹیجیسی ہے )۔غالبًا دنیا کی کسی زبان میں ،اور کم از کم اردو کی صد تک تو ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس زبان میں کوئی ظہار کرنے والا ایسے الفاظ استعمال نہیں کرسکتا جواس عربی فقرے کا لفظى ترجمه بهول - البعقد وه ايني زبان كے ايسے الفاظ ضرور استعال كرسكتا ہے جن كامغبوم تھيك وہى ہوجے اواكرنے كے ليے ايك

الرب یفتر و بولا کرنا تھا۔ اس کاملموم بیتھا کہ تھے۔ مہاشرت میرے لیے اسک ہے جیسے اپنی مال سے مباشرت، یا جیسے ا بروی ہے کہ جینیتے میں کہ تیرے پاس آؤں تو اپنی مال کے پاس جاؤل تو اپنی مال کے پاس جاؤل۔

"مال كى طرح حرام" الفاظ استعال كرفي كالحكم

﴿ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ عَلَى حَرَامٌ كَانِي وَوَلَى ظِهَارًا أَوْ رَقَا فَهُوَ عَالَى مَا نَوى ﴿ إِذَا لَهُ مَعَمُ لِلْهُ أَلُو حُهُنُنِ الظِّهَارُ لِمَكَانِ التَّشْبِيهِ وَالطَّلَاقُ لِمَكَانِ التَّعْرِيمِ وَالتَّشْبِيهِ وَالطَّلَاقُ لِمَكَانِ التَّعْرِيمِ وَالتَّشْبِيهِ وَالطَّلَاقُ لِمَكَانِ التَّعْرِيمِ وَالتَّشْبِيهِ وَالطَّلَاقُ لِمَكَانِ التَّعْرِيمِ وَالتَّشْبِيهِ وَالْوَجُهَانِ وَإِنْ لَمُ مَنَكُنُ لَهُ زَيِّةٌ ، فَعَلَى قُولِ آبِي يُوسُفَ إِيلاءٌ وَعَلَى قُولِ مُحَمَّدٍ ظِهَارٌ ، وَالْوَجُهَان بَيْنُ إِلَّا اللَّهُ مَا لَا يَعْمُ وَانُ كَالَ النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَرَامٌ كَظَهُرِ أُمِّى وَنَولِى بِهِ طَلَاقًا اوْ إِيلاءً لَمْ يَكُنُ إِلَّا بَيْنُ التَّعْرِيمَ يَحْتَمِلُ كُلُّ ذِلْكَ عَلَى ظَهَارًا عِنُدَ آبِى حَنِيفَةَ ، وَقَالًا : هُوَ عَلَى مَا نَوَى ﴾ لِآنَ التَّعْرِيمَ يَحْتَمِلُ كُلَّ ذِلْكَ عَلَى عَلَى مَا نَوى ﴾ لِآنَ التَّعْرِيمَ يَحْتَمِلُ كُلَّ ذِلْكَ عَلَى مَا نَوى ﴾ مَا بَيْنًا ، غَيْرَ أَنْ عِنْدَ مُعَمَّدٍ إِذَا نَوى الطَّلَاقَ لَا يَكُونُ ظِهَارًا ، وَعِنْدَ آبِى يُوسُفَ يَكُونُ لَا يَكُونُ فِلْهَارًا ، وَعِنْدَ آبِى يُوسُفَ يَكُونُ لَا يَعْمُ لَا يَكُونُ فِلْهَارًا ، وَعِنْدَ آبِى يُوسُفَ يَكُونُ لَا يَعْمُ لَا عَلَى عَلَى الطَّهُارِ فَلَا يُحْتَمَلُ عَبُوهُ ، ثُمَّ هُو مَعْمُ عَرِيهُ فَي وَلَا يُعْتَمَلُ عَبُوهُ ، ثُمَّ هُو مُنَا اللَّهُ عَلَى الظِّهَارِ فَلَا يُحْتَمَلُ عَبُولُهُ ، ثُمَّ هُو مُنْ عَلَى الطَّهَارِ فَلَا يُحْتَمَلُ عَبُوهُ ، ثُمَّ هُو مُنْ مُنْ وَلَا يُعْتَمَلُ عَبُوهُ ، ثُمَ عُلَى مُعَلَّمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقًارِ فَلَا يُعْتَمَلُ عَبُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقُ وَقَلَا يُعْتَمَلُ عَبُولُهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالُهُ عَلَى الْعَلَا يُعْتَمَلُ عَبُولُهُ وَا الْعَلَا يُعْتَمَلُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَا لَا يُعْتَمَلُ عَلَى الْمُقَالِقُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْعَلَا لَهُ عَلَى الْعَلَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَا الْعَلَا لَا عُلَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَى الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَا الْعَلَا اللَّهُ

ترجمه

وليل كمطلق حرام كهني سيظهار من فقهى مدابهار بعد

جب خادندا پلی زوی کواپٹے لیے حرام کر لے لیٹن وہ کہ ہے پر حرام ہو ہو کیا۔ نظار ہو گایا کہ طلاق یااس بی تشم کا کفار و؟ اس بی محمدا مرام کا بہت زیاد وا ختااف پایا جاتا ہے، قامنی عیاض رمرافلہ نے اس متناہ بی چود واقوال قال کیے ہیں اورامام نووی رمیداللہ نے مسلم کی شرح میں بھی لقل کیے ہیں۔

ان میں رائج قول یمی معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ اس سے ظیمار کی نیت کر سے تو بیٹلمعار ہوگا ،اورا گرطان کی نیت کر ۔ تو طان ق ہوگی اور آگرفتم کی نیت رکھتا ہوتو بیتم کہاا کیگی ،اس لیے بیاس کی نیت پر مخصر ہے جو نیت کریگا وہی معاملہ ہوگا ،ایام شانعی رحمہ اللہ کا مسلک یہی ہے ،اوراکیک روایت میں امام احمدر حمہ اللہ سے یہی منقول ہے ، اورا گروہ اس سے پچھ نیت ندر کھے تو پھرا ہے تم کا کفار ہ اداکر تا ہوگا ،ایام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور ایام شافعی کا مسلک یہی ہے .

کفارہ واجب ہونے کی دلیل سے بخاری کی درج ذیل جدیث ہے: ابن عماس رضی اللہ تعالی عنجما بیان کرتے ہیں کہ ": جب مردا بنی بیوی کواپنے لیے حرام کر لیے وہ اس کا کفارہ ادا کر ریگا. اور انہوں نے فرمایا: تمبارے لیے رسول کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں " ( سیح بخاری حدیث نمبر ( 1471 ) سیح مسلم حدیث نمبر ( ( 1473 )

ال حدیث کی شرح میں امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں۔

"جب کوئی مخص اپنی بیوی کو "تم مجھ پرحزام ہو " کے تواس ٹی علاء کرام کا اختلاف پایا جا تا ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر اس نے طلاق کی نیت کی تو طلاق ہوگی ، اور اگر ظھار کی نیت کی تو ظلاق اور قلھار کے حرام ہو نے کی نیت کی تو اس پرفس لفظ کے ساتھ فتم کا کفارہ لازم ہوگا ، کین بیتم نہیں کہلائیگی .

اوراگراس میں پھیجھی نیت نہ کر ہے تو امام شافعی کے دوقول ہیں: ان میں زیادہ سیجے بیہ کہاں پرتم کا کفارہ لازم آئیگا،اور دوسری قول بیہ ہے کہ: بیلغو ہے اس میں پھیجھیں اوراس کے نتیجہ میں کوئی تھم مرتب نیں ہوگا، ہمارا یہی ندہب ہے. اور قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اس مسئلہ میں چود وقول قال کیے ہیں۔

پہلا: امام مالک علیہ الرحمہ رحمہ اللہ کے مسلک میں مشہور ہیہ ہے کہ اس مے تین طلاق واقع ہوجاتی ہیں، جانے مورت سے وخول ہو چکا ہویا نہ ہوا ہو، کیکن اگر اس نے تین طلاق ہے کم کی نیت کی تو غیر مدخولہ مورت کے لیے خاص طور پر قبول کیا جائیگا ،ان کا کہنا ہے ; علی بن الی طالب رضی اللہ عنداور زیداور حسن اور تھم کا بھی بہی مسلک ہے۔

چنانچہ مالکیوں کا مسلک ہیہ ہے کہ: اس حرمت سے تین طلاق واقع ہو جائیگی، تو اس طرح بینونت کبری واقع ہو جائیگی اور طاہر یہی ہوتا ہے کہ قاضی نے اس فد جن کی بنا پر تھم لگایا ہے، اور آپ کے خاوند کے قول ": آپ کے ساتھ زندگی بسر کرناح ام "کوائی حرمت میں شامل کیا ہے جس میں ختھاءً مرام کا اختلاف یا یا جاتا ہے۔

مالکیہ نے بیان کیا ہے کہ جس شخص نے جھی زندگی بسر کرناحرام قرار دیااوراس سے پی بیوی کی نیت کی تو اس سے تین طلاق ہو جائینگی. حاصیۃ الدسوتی ( 2 ر 382 ). اور فتح العلی المالک ( 2 ر. ( 34 بم نے اس سلد می مقدار کی اوال میں سے دوقول ایش کیا ہے جورائج معلوم ادی ہے داور اس سنام میں بہت کی الم اشار وكرناباقى براورا كاطرح فتم ياطلاق والعمارى نيت ين فرق يعي.

رعابان مجدور من رس اید سید المور ( این طلاق عماراور شم) من کیافرق ہے؟ توجم کیس سے :ان می فرق بید بید الن می فرق بید بید

کہ:

خلی مالت : هم میں اس نے حرام کرنے کی نیت نہیں کی لیکن عماقت کی آبیک ہم کی نیت کی ہے، یا تو معلق یا پھر غیر معلق است و مسلق است کی ایک ہم کی است کی است کی مسلق ہے مال کا مقصد اسپنے لیے بیوی کوحرام کرنا ندتھا، بلکداس کا مقصد تو بیوی کوس و مسلق ہے ، اس کا مقصد تو بیوی کوس كام مے روكنا اور منع كرنا ہے.

عروس رب ب رب ب الفاظ " : ثم محد يرحرام بو "مال كامتصديوى كوردكنام بالذبهم يدكية بيل كد : يرم ب كونك الله بحائد

ہ مربان ہے۔ اے ہی ( صلی اللہ علیہ وسلم ) آپ اس چیز آوائے لیے حرام گیوں گرتے ہیں ہے اللہ نے آپ کے الیے طال کیا ہے، آپ ائى بيويول كى رشامندى ماصل كرنا جائيج بين ....

میراس کے بعد انٹدسیجاندونتوالی نے قرمایا : یقینا انٹدسیجاندونٹوالی نے تمہارے ملیے تمہاری قسمون کو کھولناوا جسب کردیا ہے . اللہ کا قرمان : الله في آب ك لي جوظال كيائي ال يل ما المموسول ب جوعموم كا قائده دينا ب ادريد بيوى اور نويزى اور كمان ين اورلياس وغيره سب كوشاف ب، الأاس كالقم م كالقم ج.

ابن عهائ رضی الله تعالی عنهما بیان کرئے ہیں ": جنب کوئی مخص اپنی بیوی سے کے : تم مجھ پرحرام ہوتو بیتم ہے وواس کا كفارداداكريكا ١٠وراس كالس تت عدادال فاجرب

(وسرى حالت: ال سے خاوندطال في كا اراده ركھ اور "عم بھے پر ترام مو " ليني من تھے چنوز نے والا مول ،اوروه اپنے ساتھ ندر کمنا جا ہتا ہو، اور وہ ان الفاظ ملک ساتھ اسے مجھوڑ نے کاار اوہ کرسے تو بیطلاق کہلا لیکی اس لیے کہ بیاری سے لیے جے ،اور مرنی كريم سلى الله عليه و ملم كافر مان ب ": اعمال كادارومدار غيول يرب، اور مرفض كي فيدوي ب جواس في نيت كى " تيسري حالت: ال سيظهمار كااراده كيابه وظهمار كامعنى بيه يه كدده بيوى ال يرحوام بيه بعض المل كاكهنا ب كدية ظهار نيس كيونكراس من ظهار كالفاظ بين بين

اور بعض علماء کہتے ہیں کہ بیڑ محارہے؛ کیونکہ بیوی سے ظھار کرنے والے کے قول کامٹنی بی ہے " تم مجھ پر میری ماں کی بشت کی طرح ہو "اس کا معنی حرام کے علاوہ میں میں اس نے اسے حمت کے سب سے اعلی درجہ سے مشابہت دی ہے اور وہ مال ک بشت م،اس ليكرياس بسين ياده حرام م توبيلها ركبلانكا\_ (الشرح أمح ( 5 ر ، ( 476 )



### ظهار صرف بيوى من بوسكاتا ب

قَالَ ﴿ وَلَا يَكُونُ الظّهَارُ إِلَّا مِنْ الزَّوْجَةِ، حَتَّى لَوْ ظَاهَرَ مِنْ آمَتِهِ لَمْ يَكُنْ مُظَاهِرًا ﴾ لِلشّولِهِ تَعَالَى ﴿ مِنْ لِسَالِهِمُ ﴾ وَلَانَّ الْسِحلَّ فِي الْاَمْةِ تَابِعٌ فَلَا تُلْحَقُ بِالْمَنْكُوحِةِ، وَلَانَ الظّهَارَ مَنْقُولٌ عَنْ الطّلاقِ وَلَا ظَلاقَ فِي الْمَمْلُوكَةِ . ﴿ فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَاةً بِغَيْرِ وَلاَنَ الظّهَارُ بَاطِلْهِ كَةٍ . ﴿ فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَاةً بِغَيْرِ الْمَسْ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ لَا يَا الْمُسْعِدِ فَى الْمُعْلَقِ لَا يَا الْمُسْعِدِ فَى الْعَلْمَةُ وَلَا عَلَى الْقَلْمِ اللّهُ مَا اللّهُ فَعَادِقَى فِي الْقَشْمِيةِ وَلَا الْعَلْمَ وَالْمُعْلَى الْعَلْمِ الْعَلَى الْعَلْمَ وَالْمُعْلَى الْمُعْلَقِ الْمُعْرَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقِ الْمُلْقِ الْمُعْلِقِ الللّهِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِلِلْمُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْل

ترجميه

 ت المستداد الم المؤلمة المرامة في المودة و في كارليل مداخاره بحي المعدد الوجائية المائلة المائلم ال كرامة الم المؤلمة المؤلمة

### كافر كے مسلمان بونے كے بعد كفار وظيمار بيس لونے كا

عدامہ محد امین آفدی کئی عاید الرحمہ تکھتے ہیں کہ ظہار کے لیے اسلام وعقل وہلوغ شرط ہے کافر نے اگر کہا تو ظہار نہ ہوا یعنی اگر

کہتے کے بعد شرف باسلام ہوا تو اس پر کفارہ لا زم نیں ۔ یو ہیں تا بالغ وجون یا بوہر سے یا مہوش یا سرسام وہر سام کے بیار نے یا

بیبوش یا سونے والے نے ظہار کیا تو ظہار نہ ہوا اور السی نداق میں یا نشر میں یا مجود کیا گیااس حالت میں یا زبان سے غلطی میں ظہار کا

تعد نکل کی تو ظہار ہے ۔ زوجہ کی جانب سے کوئی شرط نہیں ، آزاد ہو یا با ندی ، مد ہرہ یا مکات یا ام ولد ، مدخولہ ویا غیر مدخولہ میا

میر نہیں تا بالغہ ویا بالغہ ویک اللہ کے محرک ہیں ہے اور اُسکا شوہر اسلام لایا گرا بھی محدت پر اسلام ہوش نہیں کیا میا تھا کہ شوہر نے ظہار کیا تو ظہار ہوگیا مورت مسلمان ہوئی تو شوہر پر کفارہ دینا ہوگا۔

اپنی باندی سے ظبار نہیں ہوسکتا موطؤ ہ ہویا غیر موطؤ ہ۔ یونہی اگر کسی مورت سے بغیراؤن لیے نکاح کیا اور ظہار کیا پھر مورت نے نکاح کو جائز کر دیا تو ظبار نہ ہوا کہ وقعیہ ظہاروہ زوجہ دیتھی۔ یو ہیں جس مورت کوطلاق بائن دے چکا ہے یا ظہار کو کسی شرط پر معلق کیا اور ووشرط اُس وفت بائی می کے مورت کو ہائن طلاق ویدی تو ان صورتوں میں ظہار نہیں ۔ (ردی اربر کتاب طلاق)

جس عورت ہے تشبید دی اگر اُس کی حرمت عارضی ہے ہمیشہ کے لیے ہیں تو ظہار نہیں مثلاً زوجہ کی بہن یا جس کو تمین طلاقیں د کی بیں یا مجوی یا بُت پرست عورت کہ ریمسلمان یا کتاب پروسکتی ہیں اور اُ کی حرمت دائمی نہ ہونا طاہر۔ (در مختار ، باب ظہار)

### بيوى كے عدم ظهار ميں فقهي غدابب اربعه

کیامرد کی طرح مورت بھی ظہار کر سے ہمشا اگر وہ شوہرے کے کو میزے لیے میرے باپ کی طرح ہے ، یا ہیں تیرے لیے تیری مال کی طرح ہوں ہو گیا ہے ہم ہوگا؟ انمدار بعد کہتے ہیں کہ یہ ظہار نہیں ہے اور اس پر ظہارے قانونی ادکام کا سرے سے اطلاق نہیں ہوتا۔ کیونکہ قرآن مجید نے صرح الفاظ ہیں بیاد کام صرف اس صورت کے لیے بیان کیے ہیں جبکہ شوہر ہو ہوں سے ظہار کریں (الّذِینَ یُظاھِرُ وُ دَ مِن نُسَآء ہِمُ) اور ظہار کرنے کے اختیارات اس کو حاصل ہو سکتے ہیں جسے طلاق وسنے کا اختیار ہے۔ کریں (الّذِینَ یُظاھِرُ وُ دَ مِن نُسَآء ہِمُ) اور ظہار کرنے کے اختیارات اس کو حاصل ہو سکتے ہیں جسے طلاق وسنے کا اختیار ہو ہر کے عورت کو تر بعد میں مورت کو تربیل میں اور باکس ہو تھی ہیں میں مورت کا ایس قول بالکل ہے معنی اور ب لیے حرام کرلے ۔ یکی دلیل سفیان تو ری ، آختی بن را تبویہ ، ایوثو را در کیت میں محد کی ہے کہ کورت کا ایس قول بالکل ہے معنی اور ب اترے ۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ می خاتی ندر کھنے گئم کھائی ہے۔



ام احمد بن مغبل کا مسلک بھی این قد امد نے بی نقل کیا ہے۔ امام اوز ائل کہتے ہیں کداگر شادی ہے بہلے کورت نے بہات
کی ہوکہ ہمی اس فضی سے شادی کروں تو وہ مرے لیے الیا ہے جیسے میر آبا پ ، توبیظ ہار ہوگا ، اور اگر شادی کے بعد کہتو تیسم کے معنی ہیں ہوگا جس سے کفار و کیمین لازم آ ہے گا۔ بخلاف اس کے حسن بھری ، زہری ، ایرا بیم نخبی ، اور حسن بن زیاد آبول و کہتے ہیں کہ بیظ ہمار ہے اور الیا کہ سے محورت پر کفار و ظہار لازم آئے گا ، البہتہ مجورت کو بیتن نہ ہوگا کہ کفار و دینے ہے بہلے شو ہر کو اپنے یاس آئے سے روک و ہے۔

ابراہیم تحقی آئی تائید میں یہ واقعہ عیان کرتے ہیں کہ حضرت طحق کی صاحبزادی عائشہ سے حضرت زہیر کے صاحبزاد ہے مصوب نے بناح کا پیغام ویا۔انہوں نے اے رد کرتے ہوئے سالفاظ کہددیے کہ آگر میں ان سے نکاح کروں تو خلق علی تکظفیو آبی ۔

(وو میر سے او پر ایسے ہوں جیسے میر سے باپ کی پیغے )۔ پچھ مدت بحد دہ ان سے شادی کرنے پر راضی ہوگئیں۔ مدینہ کے علاء سے اس سے متعلق فتو کی لیا گیا تو بہت سے فقہاء نے جن میں متعدد صحابہ بھی شامل تھے، یہ فتو کی دیا کہ عائشہ پر کفارہ ظہار لازم ہے۔اس واقعہ کو فقل کرنے کے بعد ابراہیم ختی اپنی بید کیل بیان کرتے ہیں کہ آگر عائشہ یہ بات شادی کے بعد کہتیں تو کفارہ لازم نہ آتا، مگر انہوں نے شادی سے بہلے یہ اٹھا جب انہوں نے شادی سے کفارہ ان پر واجب ہوگیا۔

ظہار کی بعض شرائط میں مذا ہب اربعہ

امام ابوضیفہ علیہ الرحمہ اور امام مالک علیہ الرحمہ کے نزویک ظہار صرف اس شوہر کامعتر ہے جوسلمان ہو۔ ذمیوں پران احکام کا اطاق نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن مجید ہیں آگی فیلید وی آئے ہے گئے کا اطاق نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن مجید ہیں آگی فیلید وی آئے ہے گئے کا اطاق نہیں ہوتا ، کیونکہ قرآن ہیں ہوسکتا۔ امام اور تین تشم کے کفاروں ہیں ہے کفارہ قرآن ہیں روزہ بھی تجویز کیا گیا ہے جوظا ہر ہے کہ ذمیوں کے لیے نہیں ہوسکتا۔ امام شافعی اور امام احمد کے نزویک بیا حکام ذی اور مسلمان، دونوں کے ظہار پر تافذ ہوں گے، البند ذی کے لیے روزہ نہیں ہے۔ وہ یا غلام آزاد کرے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔

جوعاقل دبائغ آ دمی ظہار کے صریح الفاظ بحالت ہوٹی دحواس زبان ہے اواکر ہے اس کا بیعذر قابل قبول نہیں ہوسکتا کہ اس فی غیصے میں ، یا نداق بنداق میں ، یا بیار ہے ایسا کہا ، یا یہ کہ اس کی نہیں خلیار کی نہیں ۔ البتہ جوالفاظ اس معاملہ میں سریح نہیں جی ، اور جن میں مختلف معنوں کا اختال ہے ، ان کا تھم الفاظ کی توعیت پر مخصر ہے ۔ آ کے چل کر ہم بتا کیں گے کہ ظہار کے صریح الفاظ کون سے جی اور غیر صریح کون ہے ۔

بدام متنن علیہ ہے کہ ظہار اس عورت ہے کیا جاسکتا ہے جوآ دی کے نکاح میں ہو۔ البند اس امر میں اختلاف ہے کہ کیا غیر عورت سے بھی ظہار ہوسکتا ہے۔ اس معاملہ میں مختلف مسالک بہ ہیں:

حند کہتے ہیں کہ غیر طورت ہے اگر آ دمی ہی ہے کہ میں تجھے نکاح کردن تو میرے اوپر توالی ہے جیسے میری مال کی پیٹے، تو جب بھی وہ اس سے نکاح کرے گا کفارہ اوا کیے بغیراے ہاتھ نہ لگا سکے گا۔ یہی حصرت عمر کا فتو کی ہے۔ ان کے زمانہ میں ایک شخص

نے ایک عورت ہے یہ بات کی دور بعد میں اس سے تکاح کرلیا۔ حضرت بھڑنے فر مایا اے کفارہ طہاردینا ہوگا۔ الكيداور منابلة بمي بي بات كين باوروه ال بريداضافه كرت بين كداكر ورت كي تفسيعي شدكي في بو الكد كين والله كيان یوں کہا ہوکہ تمام عور تنی میرے اوپر ایک ہیں وقوجس ہے بھی دہ تکاح کرے گااے ہاتھ لگانے ہے پہلے کفارہ دینا ہوگا۔ ہی دلیل سعیدین المسیب ، مروه بن زبیر ، عطاء بن الی رباح ،حسن نصری ادراسجات بن را بوییکی ہے۔ من فد کتے ہیں کہ نکاح سے پہلے ظہار بالکل بے معنی ہے۔ اس عباس اور قادہ کی بھی بھی دلیل ہے۔

## يم ل الكاارة

# میں میں طہار کے کفارے نے بیان میں ہے

كفاره ظبهاروالي قصل كي فعنهي مطابقت كابيان

علامہ این محمود با برتی جنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ جب ظہارے متعلق احکام شرعیہ سے فارخ ہوئے ہیں تو اب انہوں ظہار کا گفارہ بیان کیا ہے۔ (ایک مناسبت اس طرح ہمی واضح ہے کہ بیٹ کی غلطی کی سر ادضی طور بھی اس غلطی کے سرز د ہوجانے کے بعدوا تع ہوتی ہے۔ اس طرح بھم ظہار کے بعد ظہار کا گفارہ ذکر کیا گیا ہے )۔ اور بھی سبب ظہار ہے اور اللہ تجالی نے اس بعن بودکو کا بعطف ظہار برڈ اللہ ہے۔ (عمالیہ شرح الہدایہ بے ۲ ہم 10، ہیروت)

ظهار<u>ی شرا نط کافقهی بیان</u>

علامہ علا والدین کا سائی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ شرا نظ ظہار کرنے والے سے متعلق ہیں یعنس شرا نظ ظہار کرنے والے مے اس طرح متعلق ہیں: ظہار کرنے والاعاقل ، بالغ مسلمان ہو، ہے ہوش اور سویا ہوا نہ ہو۔

عَنْ عَبِلِى أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةِ عَنْ النَّائِمِ حَتَى يَسْتَيْقِطَ وَعَنْ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةِ عَنْ النَّائِمِ حَتَى يَسْتَيْقِطَ وَعَنْ الطَّيِيِّ حَتَى يَشْقِلُ وَمَدْى بَابِ مَا جَاء مِيمَنْ لَيَسْتَيْقِطَ وَعَنْ الْعَلْمِ الْعَلْمَ وَعَنْ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ (ترمذى بَابِ مَا جَاء مِيمَنْ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ (ترمذى بَابِ مَا جَاء مِيمَنْ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ (ترمذى بَابِ مَا جَاء مِيمَنْ الْمَعْتُوهِ وَتَعَنِّ الْمَعْتُوهِ وَتَعَنَّ الْعَلْمَ الْمَعْتُولِ وَعَنْ الْمَعْتُومِ وَتَعَى بَعْقِلَ (ترمذى بَابِ مَا جَاء مِيمَنْ الْمَعْتُومِ وَتَعَى بَعْقِلَ (ترمذى بَابِ مَا جَاء مِيمَنْ الْمَعْتُومِ وَتَعَى بَعْقِلَ (ترمذى بَابِ مَا جَاء مِيمَانَ اللهَ عَلَيْهِ الْمُعْتَوِي وَعَنْ الْمَعْتُومِ وَتَعَى بَعْقِلَ (ترمذى بَابِ مَا جَاء مِيمَانَ الْمَعْتُومِ وَتَعَى بَعْقِلَ (ترمذى بَابِ مَا جَاء مِيمَانَ الْمُعْتُومِ وَتَعَى بَعْقِلَ (ترمذى بَابِ مَا جَاء مِيمَانَ الْمُعْتُومِ وَتَعَى بَعْقِلَ (ترمذى بَابِ مَا جَاء مُعَلَيْهِ الْمَعْتُومِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْتَلِيمِ الْعَلْمُ وَالْمَعْتُى الْمُعْتَلِقِ وَعَنْ الْمُعْتَى الْمُعْتَلِقِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِمُ الْمُعْتَى وَالْمُعْتُومِ وَتَعْلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى وَالْمَعْتُومِ وَتَعْلَى الْمُعْتَى وَالْمَعْتُ وَالْمَعْتُومِ وَتَعْلَى اللَّهُ مِلْكُولُ وَالْمَالِمُ اللَّهِ الْمُعْتَى وَالْمَعْتُومِ الْمُعْتَالِ وَالْعَالَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْتَلِقِ وَالْمَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

وَلَمْ الطَّرَائِيطُ فَالْمَوْاعُ بَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْمُظَاهِرِ وَبَمْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْمُظَاهِرِ وَبَمْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْمُظَاهِرِ وَالْمَعْ فَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ وَالصَّبِيِّ الْمُظَاهِرِ فَالْمَعْ فَهُ اللَّهُ يَعْفِلُ الْمَعْ فَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالصَّبِيِّ الْمُظَاهِرِ فَالْمَعْ فَلَا يَعْفِلُ الْمَعْ فَي الْمُظَاهِرِ الْمُعْمَ اللَّهُ وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ مَعْفُوهَا وَلَا الْمُحَرِّمَةِ وَجِعَلَابَ السَّحْرِيمِ لَا يَعْفَلُ الْمَعْ فَي عَلَيْهِ وَلَا يَعْفِلُ الْمَعْمَ فَلَا يَصِحُ ظِهَارُ اللَّهُ وَلَا يَكُونَ مَعْفُوهَا وَلَا الْمُحَدِّمَةِ وَجِعَلُ اللَّهُ وَلَا يَعْفِلُ اللَّهُ وَلَا يَعْفِلُ اللَّهُ وَلَا يَعْفِلُ اللَّهُ وَلَا يَعْفَلُ اللَّهُ وَلَا يَعْفُولُ اللَّهُ وَلَا يَعْفِلُ اللَّهُ وَلَا يَعْفَلُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا يَعْفُولُ اللَّهُ وَلَا يَعْفَلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْكُونَ مَعْفُولًا وَلَا يَعْفَلُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْمُظَاهِمِ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى الْمُظَاهِمِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى الْمُظَاهِمِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى الْمُعَلِّمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُولِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى الْمُعْلَامُ وَلَى الْمُولِقُ وَلَى الْمُعَلِّقُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى الْمُعْلَامُ وَلَى الْمُعْلَامُ وَلَى الْمُعَلَّمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى الْمُعْلَامُ وَلَا اللَّهُ وَلِي الْمُؤْلِقُ اللْمُولِ اللَّهُ وَلَى الْمُعْلَامُ اللْمُولِ اللَّهُ وَلَى الْمُعْلَامُ وَلَا اللَّهُ وَلَى الْمُعْلَقُ الْمُؤْلِقُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْم

وَأَمَّا الَّـٰذِى يَوْجِعُ إِلَى الْمُطَاعَرِ مِنْهُ فَمِنْهَا أَنْ تَكُونَ زَوْجَتَهُ وَهِى أَنْ تَكُونَ مَعْلُوكَةُ لَهُ بسيملكِ النَّكَاحِ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الظُّهَارُ مُضَافًا إِلَى بَدَنِ الزَّوْجَةِ أَوْ إِلَى عُضوٍ مِنْهَا جَامِع ةً و شَسائِسِ وَهَذَا عِنْدَنَا (بدائع الصنائع فصل في بيان الشوائط التي تَرْجِعُ إلَى الْمُظَاهَرِ

بیض شرا نظامی مورت سے متعلق ہیں جس مورت سے تشبید دی گئی ہے حقیقی پاسسرالی پارضا می الیی مورت سے تشبید دیجوظہار سرنے والے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوجیسے مال، بہن ، وادی ، نانی وغیرہ ، سماس ، رضا می مال وغیرہ ، جن سے عارمنی طور پرحرمت کا رشته بوان سے تثبید دسینے کی دلیل سے ظہار نہ ہوگا، جیسے سالی، غیر کی منکوحہ جو بالتر تیب ادا کرنے ہیں اور ان تینوں میں سے ایک بى اداكرد يتوكفاره ادامو جايركا\_

وَأَمَّنَا الَّذِى يُرْجَعُ إِلَى الْمُظَاهَرِ بِهِ فَعِنْهَا أَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِ النِّسَاءِ حَتَى لَوُ قَالَ لَهَا: أنْتِ عَلَى كَظَهْرِ أَبِى أَوْ ابْنِي لَا يَصِحُ ؛ إِلَّانَ الظّهَارَ عُرْفًا مُوجِبًا بِالشّرْعِ ، وَالشّرُعُ إنَّسَمَا وَرَدَ بِهَا فِيمَا إِذَا كَانَ الْمُظَاهَرِ بِهِ امْرَأَةً . وَمِسْهَا أَنْ يَكُونَ عُضُوًا لَا يَحِلُّ لَهُ النَّظُرُ إلَيْهِ مِنْ الظُّهْرِ وَالْبَطْنِ وَالْفَخِذِ وَالْفَرْجِ حَتَّى لَوْ شَبَّهَهَا بِرَأْسِ أُمِّهِ أَوْ بِوَجْهِهَا أَوْ يَدِهَا أَوْ رِجُلِهَا لَا يَسِيبُ مُنظاهِرًا ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَعْضَاءَ مِنْ أُمَّهِ يَحِلُ لَهُ النَّظُرُ إِلَيْهَا . وَمِنْهَا أَنُ تَكُونَ هَلِهِ الْأَعْطَاء مِنَ امْرَأَةٍ يَخُومُ نِكَاحُهَا عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ سَوَاء حُرَّمَتْ عَلَيْهِ بِسالسَّرِحِمِ كَالْأُمُّ وَالْبِنْتِ وَالْأَخْتِ وَبِنْتِ الْآخِ وَالْأَخْتِ وَالْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ ، أَوْ بِالرَّضَاعِ ، أُوْ بِالصُّهُرِيَّةِ كَامْرَأَةِ أَبِيهِ وَحَلِيلَةِ ابْنِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَحُومُ عَلَيْهِ نِكَاحُهُنَّ عَلَى التّأْبِيدِ ، وَكَذَا أَمْ امْرَأْتِهِ (بدائع الصنائع فصل في بيان الشوائط التي تُرْجِعُ إِلَى الْمُظَاهَرِ بِهُ)

ظہار میں چونکہ ایک غلط مات کمی جاتی ہے اس لیے گناہ اور حرام ہے۔ بہر حال اگر کوئی ظہار کرئے خواہ نداق یا نشر میں کیا ہویا جبراکیا ہو، جب تک کفارہ ظہارا دانہیں کر ایگا اس کا اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنا جائز نہیں البنۃ دیکھنا، بات کرناوغیرہ جائز ہے۔ وَ حُكُمُهُ خُرُمَةُ الْوَطُء وَالدُّواعِي مَعَ بَقَاء أَصْلِ الْمِلُكِ إِلَى غَايَةِ الْكَفَّارَةِ (العناية باب الظَّهَارُ



### ظہار کے کفار ے کابیات

قَالَ ﴿ وَكُفَّارَةُ الظّهَارِ عِنْ رَقِيهِ ﴾ قَان لَمْ يَسِحدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، ﴿ فَإِن لَمْ يَسْخِطُعُ فَاطَعُمُ السِّيْنَ مِسْكِينًا ﴾ لِلنّصِ الْوَارِدِ فِيْهِ فَإِنّهُ يُفِيدُ الْكُفّارَةَ عَلَى هذَا التَّرْبِيبِ فَالَ وَ وَكُلُ وَلِكَ قَبْلَ الْمَسِيْسِ ﴾ وَهنذا فِي الإغتاق، وَالصَّوْمُ ظَاهِرٌ لِلسَّصِيصِ عَلَيْه، فَالَ وَكُدُا فِي الإطْعَامِ لاَنَّ الْمَكَفَّارَةَ فِيْهِ مَنْهِيَّةٌ لِلْحُرْمَةِ فَلاَ بُدَ مِنْ تَقْدِيمِهَا عَلَى الْوَطْءِ وَكَذَا فِي الْإِطْعَامِ لاَنَّ الْكَفَّارَةَ فِيْهِ مَنْهِيَّةٌ لِلْحُرْمَةِ فَلاَ بُدَ مِنْ تَقْدِيمِهَا عَلَى الْوَطْءِ لِكَدُونَ الْوَطُءُ حَلاً لا قَالَ ﴿ وَلَحْرِي فِي الْعِتْقِ الرَّقِبَةُ الْكَاهِرَةُ وَالْمُسْلِمَةُ وَالذَّكُولُ لِيكُونَ الْوَطُءُ حَلاً لا قَالَ هُو وَلَحْورَى فِي الْعِتْقِ الرَّقِبَةُ الْكَاهِرَةُ وَالْمُسْلِمَةُ وَالذَّكُولُ وَالْكَبِيرُ ﴾ لِلاَنَّ اسْمَ الرَّقِيةِ يَنْطِيقُ عَلَى هلوُلاءِ إِذْ هِي عِبَارَةٌ عَنْ اللَّي وَجْهِ، وَالشَّافِعِيُّ يُخَالِفْنَا فِي الْكَفِرَةِ وَيَقُولُ : السَّمَ السَّيْفِي يَعَالِفُنَا فِي الْمُعْرِقُ وَلَهُ مِنْ السَّاعِةِ فَيْ الْمَعْرِقُ اللهِ كَالزُّ كَاةِ، وَلَعْرُ اللهِ عَلْوَاللهِ كَالزُّ كَاةٍ، وَلَعْرُ الْعَاعَةِ لُمَ السَمْ الْمُعْرَاقُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْمَعْمِيةَ يُحَالُ فِي الْمَعْرِقَ اللهِ عَلَيْهِ الْمَعْمِيةَ يُحَالُ لِهِ إِلَى شُوءِ اخْتِيَارِهِ مُعْمَلِكُ الْمَعْمِيةَ يُحَالُ لِهِ إِلَى شُوءِ اخْتِيَارِهِ

#### 2.7

اور ظہار کا کفارہ غلام آزاد کرنا ہے آگر (آدی) اے نہ پائے تو دو مہینے کے لگا تار روزے رکھنا ہے آگر اس کی بھی استظامت نہ ہوئو سرا تھ مسکینوں کو کھانا کھلا نا ہے اس کی دلیل وہ نص ہے جواس پارے بیل واردہ وئی ہے کیونکہ وہ اس ترتیب کے مطابق کفارے کا فاکدہ ویتی ہے۔ فرماتے ہیں: بیرسب کھھے تکرنے سے پہلے ہوگا ' بیتھ غلام آزاد کرنے اور روزہ رکھنے کہ پارے بیس کفارہ ہی جرمت کو ختم بارے بیس کفارہ ہی جرمت کو ختم کر رہے گا اس بارے بیس کفارہ ہی جرمت کو ختم کر رہے گا اس بارے بیس کفارہ ہی جرمت کو ختم کر رہے گا البدا اسے محبت سے پہلے ہونا چاہئے تا کہ دلی صلائے فیل نے فیل آزاد کرنے بیل کا فرغلام یا مسلمان یا ذکر کے اور کھانا کہ وابعے تا کہ دلی صلے ہے: لفظ ' رقبہ' کا اطلاق ان سرب پر ہوتا ہے اس کی دلیل سے ہے: افظ ' رقبہ' کا اطلاق ان سرب پر ہوتا ہے اس کی دلیل سے ہے: انظ ' رقبہ' کا اطلاق ان سرب پر ہوتا ہے اس کی دلیل سے ہے: انظ ' وربی ہے کہ بارے بیس امام شاہو کی کا مقبوم کی تھی اعتبار سے پایا جا تا ہو۔ دَا فرغلام کے بارے بیس امام شافع کی دلیل ہم سے محتلف ہے۔ وہ بیٹر مائے ہیں: کفارہ اللہ تو ای کا مقبوم کی ہوگا ہے تا کہ دکر ان ہے اور دہ ختم ہے بیل پا جارہا ہے اور آدی کا غلام آزاد کیا جائے اور دہ مقبوم بیاں پا یا جارہا ہے اور آدی کا غلام آزاد کیا جائے اور دہ مقبوم بیاں پا یا جارہا ہے اور آدی کا غلام آزاد کرنے ہے اور دہ ختم ہے بیل با جارہا ہے اور آدی کا خلام کی مسیت ( کفر) کو اختیاد کرنے ہے اور دہ بیل ہے جائے ہور کی کرئے کی خلام کا معصیت ( کفر) کو اختیاد کرنا ہے اس غلام کے اپ برے اختیار کی منا ہو کہ مند سرے گا

#### كفاره غلبار كي طريق مين تقيى بيان

حفرت ابسلست کی ما تقر اردیا تا وقتیک رمضان فتم ہو ( لیتی انہوں نے ہوی سے بول کہا کہ ختم رمضان کے لیے تو جھ رمری ہاں کی پیٹ وقت کی ما تقر اردیا تا وقتیک رمضان فتم ہو ( لیتی انہوں نے ہوی سے بول کہا کہ ختم رمضان کے نتم رمضان کے ختم سے کھا اس اور ہوا کہ انہوں نے اپنی ہوی کو رمضان کے فتم سک کے لئے اسپے اور ہرام قر اردیا ) محراہی آ دھا ہی رمضان گرزا تھا کہ انہوں نے اس راستا پی ہوی سے محبت کر بی مجر جب می ہوئی تو دہ رسول کر پر صلی اللہ علیہ وہلم کی خدمت میں ما ضربوت اور یہ ما ہم انہوں نے اس راستا پی ہوی سے محبت کر بی مجر جب می ہوئی تو دہ رسول کر پر صلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا کہ ایک فلام آ زاد کرد انہوں نے وض کیا کہ میں اس کی ما استفاعت نہیں رکھا آ بخضرت میں اللہ علیہ وہلم نے اس کا استفاعت نہیں رکھا آ بخضرت میں اللہ علیہ وہلم نے اس کا ایک میں اس کی میں اس کی میں اس کی جب استفاعت نہیں رکھا آ بخضرت میں اللہ علیہ وہلم نے ایک اور ایتنا میں اس کی میں استفاعت نہیں رکھا آ بخضرت میں اللہ علیہ وہلم نے ایک اور ایتنا میں بیا ما شریعی استفاعت نہیں رکھا آ بخضرت میں اللہ علیہ وہلم نے ایک اور ایتنا میں بیا کہ ای دور نہیں اس کی میں استفاعت نہیں رکھا آ بخضرت میں اللہ علیہ وہلم نے ایک اور میں بیا ما شریعی سے ہوئے تھی جماب ) کو میں بیدہ میں بیا میں بیدہ بیادن سیر یا چھیں سیر اس میں بیدہ میں بیدہ میں بیدہ میں بیدہ میں بیدہ میں بیادن سیر یا چھیں سیر اس میں بیدہ میں بید

اور داری نے اس روایت کوسلیمان این بیارے اور انہوں نے جھرت سلمہ این جڑے ای طرح نقل کیا ہے جس میں حضرت سلمہ کے بیالفاظ بھی بیل کہ بیس اپنی جورتوں سے اس قدر قربت کیا کرتا تھا کہ کوئی اور خص میری برابر قربت بیس کرتا تھا چنا نچہ جنسی ہجان کے است ڈیا دہ فلہ بن کی دلیل سے بیس اپنی بوی ہے جبت کرنے سے ندرک سکا) اور ان دونوں میں بعنی ابووا دُواور وارش کی بروایت میں بیالفاظ بھی بیس کہ استحد سے اللہ علیہ وسلم نے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا وَفر مانے کی جگہ بیفر مایا کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا وَفر مانے کی جگہ بیفر مایا کہ ساٹھ مسکینوں کو ایک ویاں کھوریں کھلا وَ

اس جدید میں ظہار کا جگم ہیان کیا گیاہے ظہارای کو کہتے ہیں کہ کوئی تحقیق ہی ہوی کواس اس کے جم کے ہی ایسے جھے کوک اس کو بول کر بودا بدن مرادلیا جا تا ہواور نیا سکے جم کے کہی ایسے جھہ کو جو شائع غیر جھین ہو مجر مات اید یہ بینی ماں بہن اور پھو پھی وغیرہ ) کے جم کے کسی المیسے مضو سے تبھید دے جس کی طرف نظر کر تا جلال شاہ قوصے وہ اپنی ہوئی سے بول کے کہتم بھی پر میری ماں کی جیٹھ کی طرح حرام ہو یا جہا رامر یا تمہارے بدل کا تصف جھہ جیری ماں کی چیٹھ یا پیٹ کے ما تندہ یا میری ماں کی ران کے ما تند ہے یا میری بہن یا میری جو چھی کی چیٹھ کے ما تند ہے ایس طرح کہنے سے اس بیوی سے جماع کرتا یا ایسا کوئی بھی فعل کرتا جو جماع کا سب بنما ہے جسے مسائی کرتا یا بوسر لیٹا ایس وقت بھی کے لئے جرام ہوجا تا ہے جب تک کہ کھارہ ظہارا وانہ کر دیا جائے اور اگر کی سب بنما ہے جسے مسائی کرتا یا بوسر لیٹا ایس وقت بھی گفارہ کے علاوہ پھھاور واجب نہیں ہوگا ہاں اسے چاہے کہ اللہ تعالیٰ يند منظر من طالب تر معاور فكر؛ ب تك كفار جاءات كرسند و باره يماع تركر سف

يه والت في الأولى الماسئة كدكه فلبار مرف وه كاست الاستاد الاي فوالا ألا والورت والورخوالا كى كالوثري والى المرح خوالا ووسلمان او يا كتابيدين وساني ويهودي اوظهار ند ياق مسائل فقتل كتاون بي ويعنه ويعنه ويابين

علامه طبيب قرماستة إن كه حديث الفاظ (حتى يمعنى رمضان) (جب تك كه رمضان عنم بو) كه فلا برمونت منج ، وجانا ب اور قامنی خان نے کہا ہے کہ جنب کوئی محقق موقت یعنی کی متعین مدت وعرصہ کے سلیے ظہار کرتا ہے تو وہ ای وقت ظہار کر نیوالا ہوجا تا يادر جب و ومتعينه مرمد كزرجا تاب توظهار باطل بوجا تائب

منقق بلام معنرت ابن جام فرماتے ہیں کہ آگر کوئی مخص ظہار کرے اور مثلا جمعہ کے دن اسٹنا وکر دیے توضیح نہیں ہوتا اور آگر ایک دن یا ایک مہینہ کے لئے ظہار کردے ( یعنی کی مرت متعین کے لئے ظہار کرے ) تو اس مرت کی قید لگانی سے بندادر پھراس مت ع كرر ب جانے كے بعدظيار باقى نيس ريتا۔

حديث (اطعم ستين مسكينا) ليني سائه مسكينول كو كهانا كملاؤست وونول باتيل مرادنيس كه يا توتم ساخه مسكينول كودونوا ونت ہیں بحرکر کھانا کھلا تدیاان میں سے ہرا کیکوصدقہ فطر کی مقدار کے برابر کیا اتاج یا اس کی قیت دیدواور جس طرح کفارواوا كرنے كے لئے غلام آزادكر فے كى صورىت بيس جماع سے پہلے ايك فلام آزادكرنا ضرورى ہے يا كفاره اداكر \_ نم كے لئے دومينے كردوز يد كفنے كى صورت بين جماع سے بہلے دو مبينے سلسل روز يدر كھنا منرورى ميداس طرح سائھ مسكينوں كوكيانا كلاتا بعى جماع کرنے ہے پہلے منروری ہے۔

حدیث کے اس جملہ تا کہ بیر ساتھ مسکینوں کو کھلادیں کے یار بے میں بظاہر ایک اشکال پیدا ہوسکتا ہوہ یہ کہ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم نے برا مخد سکینوں کو کھٹا نے کے لئے جعیزت سلمہ این مخر کو جو مجوری دلائیں انکی مقدار خودروایت کی وضاحت کے مطابق پندرہ ا اسولہ صاب تھی اس ہے معلوم ہوا کہ ہر سکین کوایک ایک صاح دینا واجب دیں ہے جب کہ فقد کی کتابوں میں بیکھا ہے کہ آگر تمجورین دی جا بین توصدقه فطرکی قدارے برابریعی ایک ایک صباع دی جا سی

مویا حدیث کے اس جملہ اور فقیمی بھی تعارض واقع ہو کیا لیکن اگر اس جملہ کا بیتر جمہ کیا جائیگا کہ تا کہ بیان مجوروں کوساٹھ مسكينون كوكلائ شن صرف كردين في تو پيركوني تغارض باقي نبين رين كاكوتكه اس طرح اس ارشاد كامطلب بيه بوكا كه ان تجورون مں اپ یا سے میں مجھوری ملاکرسا تھ سکینوں میں تقسیم کر دو۔

اں کے علاوہ ابودا ؤرداری کی دوسری روایت کے بیالغاظ کے ساتھ مسکینوں کوایک وس تھےوریں کھلاؤ) بھی اس بات کی دلیل یں کہاں جملہ سے میہ مراد نہیں ہے کہ صرف بھی مجوریں ساٹھ مسکینوں کو کھلاؤ ملکہ مرادیہ ہے کہان مجوروں میں اپنے پاس سے تحجوري ملاكرابك ومن كى مقدار بورى كرلواور پير برايك مسكين كوايك ايك صاع تحجور دے دوواضح رہے كہ بيك ومن ساٹھ صاع کے برابر ہوتا ہے۔ كفار وظهار كے تلام ميں قريس قيد كے معدوم مونے كابيان

عليدوسم اميرن ديب ومن سيدرو و الماست كها كريميزيا في المحدواس برغمسة حيااور چونكري بن وم بس سع بول يون المرك الماست بول يون المرك الماست بول يون المرك الماست بول يون المرك ال میں اس لوغری کوآ زاد کردوں تا کہ میرے ذمدے وہ کفارہ بھی ادا ہوجائے ادراس کڑھیٹر ماردینے کیدین سے میں جس ندامت و مسكى التدعلية وسلم الله تعالى كرسول بين اس كے بعد آنخضرت سلى الله عليه وسلم نے فرما يا كداس كو آزادكردو (مالك) مسلم كالميك روایت میں بول ہے کہ معنرت معاویہ نے کہا کہ میری ایک لوٹڈی تھی جواحد پہاڑ اور جوانیہ کے الخراف میں میرار بوڑچرایا کرتی تھی جوانیاصد پہاڑ کے قریب بی ایک مجکہ کانام ہے ایک دن جوش نے اینار بوڑ دیکھا تو جھے معلوم ہوا کہ بھیڑیا میری ایک بحری کور بوڑ میں سے اٹھا کر لے کیا ہے میں بنی آ دم کا ایک مرد ہوں اور جس طرح کسی نقصان وا تلاف کی دلیل سے اولا دا دم کو عصر آجاتا ہے ای طرح بھے بھی غصر آسمیا (چنانچ اس غصری دلیل ہے جس نے جا باکداس اونڈی کوخوب ماروں لیکن میں اس کوا کی ہی مارکر روكيا پر بيل ريول كريم ملى الله عليه وسلم كى خدمت مين حاضر جوااور آب سلى الله عليه وسلم كنها من بيهما را ماجرابيان كيام تخضرت مسلى التدعليه وسلم في التحدومير المح من أيك امراجم جانا اور فرمايا كنم في بيردا كناه كياب من في عرض كياكه يارسول الله مسلى الله عليه وسلم إنو كيابس اس لوندى كوآزادكروون؟ آب سلى الله عليه وسلم فرمايا كراس كومير في بال بلاؤيس لوغرى آ مخضرت ملی انتدعلیہ وسلم کے پاس بلالا یاء آ مخضرت ملی الله علیہ وسلم نے اس سے بوجھا کہ اللہ تعالی کہاں ہے اس نے جواب دیا کدآ سان میں پھرآ ب ملی الله علیه وسلم نے بوجھا کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا کدآ ب صلی الله علیه وسلم القد تعالی کے رسول ہیں آب صلى الله عليه وسلم في قرمايا كماس لويرى كوآ زادكردد كيونكدييسلمان بـ (مشكوة شريف: جلدسوم: حديث نبر 499) اس باب مين اس صديث كوفل كرف ست مصنف كتاب كامقصد بيطا بركرنا ست كه ظهار مين بطور كفاره جو برده ليني غلام یا لونڈی آ زاد کیا جائے اس کامسلمان ہونا ضروری ہے چنانجے حضرت ایام شافعی کا مسلب یمی ہے کیکن حنی مسلک میں چونکہ یہ ضروري نبيس باس لئے حنفيه اس حديث كوافسيات برمحمول كراتے بيں ليني ان كيز ديك اس حديث كي مراد صرف بي ظاہر كرنا ے کہ کفارہ ظہار میں آزاد کیا جانبوالا بردہ اگرمسلمان ہوتو بیانضل اور بہتر ہے۔

اللدتعالی کہاں ہے؟ ان الفاظ کے ذریعہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اللہ نتعالی کے مکان کے بارے میں سوال نہیں تھا كيونكه الله تعالى تومكان وزمان عي ياك ب بلكاس موثريرة تخضرت صلى الله عليه وسلم كامتصدريسوال كرناتها كه بناؤالله تعالى كاعكم کباں جاری وساری ہے اور اس کی بادشاہت وقد رت بس جگہ ظاہرہ باہر ہے اور اس سوال کی ضرورت بیٹی کہاں وقت عرب سے کفار بنوں بی کو معبود جانے تنے اور جانل لوگ ان بنوں کے علاوہ اور کسی کو معبود نہیں مانے تنے لہذا آپ مٹی اللہ علیہ وسلم نے میہ جانا جا ہا کہ آیا ہے لوغروں کی نفی کرنی تھی جوز مین پر جانا جا ہا کہ آیا ہے لوغری موحدہ یا مشرکہ ہے گویا آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی مراو دراصل ان بے تارمعبودوں کی نفی کرنی تھی جوز مین پر موجد دیتے نہ کہ آسان کو اللہ تھائی کا مکان ٹابت کرنا تھا چنا تی جب اس لوغری نے فرکورہ جواب دیا تو آئے تھارت مسلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوگیا کہ یہ موجدہ ہے مشرکہ بیس ہے۔

مالک کی روایت میں تو حضرت معاویہ سے بیقل کیا گیا ہے کہ ایک بروہ آ زادگرنا بھے پرکسی اور سبب سے دا جسبہ بنو کیا میں اس لونڈی کو آزاد کر دول کا کہ وہ کفارہ بھی ادا ہوجائے جوواجب ہاوراس کو مارنے کی دلیل سے جمعے جو پشیمانی اور شرمندگی ہوہ ہوں جاتی جاتی جاتی ہے ہو جاتی ہے ہوں اس کے الفاظ سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ نے اس لونڈی کو محض اس دیا تھا۔
دلیل سے آزاد کرنا جا ہا کہ انہوں نے اس کو خصہ میں ماردیا تھا۔

مویا و دنوں روا نیوں کے مفہوم میں بظاہر امتنا د معلوم ہوتا ہے کیاں اگر خور کیا جائے تو ان دونوں میں قطعا کوئی تضاد نیں ہے کیونکہ مالک کی روایت میں تو اس مفہوم کو مراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ یون تو کی اور سبب سے جھے پر بردہ آزاد کرنا واجب ہے کیاں مارنے کی دلیا سے بھی اس کو آزاد کرتا میرے لئے ضروری ہوگیا ہے تو اگر میں اس کو آزاد کردوں تو ان وونوں سبب کا تقاضا پورا ہوجائے گا اس کے برخلاف مسلم کی روایت اس بارے میں مطلق ہے جس کا مطلب ہے کہ ان دونوں با توں پر محمول کیا جا سک ہے لہذا بھی کہا جائے گا کہ مسلم کی روایت کا مطلق مفہوم مالک کی روایت کے مقید منہوم پر محمول ہے بینی مسلم کی روایت کا الفاظ کا ہے لہذا بھی وہی ہے جو مالک کی روایت کے الفاظ کا اس کے برخوال ہے ہو مالک کی روایت کے الفاظ کا بہدا ہوں وہی ہے جو مالک کی روایت کے الفاظ کا ہے کہا گر میں اس لوغری کو آزاد کر دوئی تو کیا دونوں سبب پورے ہوجا کیں گ

كفار \_ يس اباحت كے جواز كافقتى مفہوم

کماناد بیوانور برا از نیس بوگااس مورت بی مرف ایک بی دن کا ادا بوگا\_

عباركر تيواك في الركمانا كملائ مدرميان جماع كرلياتواس مورت بين اكر چدوه تنبيار بوكا كراز برنو كمانا كملانان يز عا الركم و فنم يردو كليار عدو كلار عدوا و بين اور اور اور الم التي فقيرون كومثلا كيبون العنف معاع في كفاره كالمتبار كر سكا يك ميس ايك مساع وي تو دونو ل ظبار كا كفاره ادائين بوگا بلكه ايك جي ظبار كا كفاره ادا بوگا بال اگر كم مخص پر ايك ايكت كفاره تو ظبار كااور ایک کورور وزوتو زینے کاواجنب ہواوروہ برفقیرکوایت ایک صاع کیبول دے توبیجائز ہوگا اوردونول کفارے اوا ہوجا کس مے مطلق كاطلاق برجارى رجيحكا قاعده النهيد

المنطلق يجزي عَلَى اطلاقه والمقيد عَلَى تقييده (أصول شاشي )

مطلق النيخ اطلاق يرعادى ربتا بالاستغيرا في قيد كم الحدوداب

اک کی وضاحت بیت که دوشری احکام جن کا تکم تعوض شریحیدے مطلقا دار د بوایت دہ اسپنے اطلاق پر جاری رہیں کے اور جن جن احكام كى تقييد نصوص ترعيدست واردوونى دواس كيمطابق جارى ربين كيداس كالبوت بينب

ترجمندا ورجولوك اللي بيؤيول سے ظلمار كرلين الله الله وجيت كي طرف لوثا خاجين جس كي تعلق وه اتن مخت بات كهر يك بيل توان برعمل ووجيت من يُبلي ايك علام أوا وكرنا به ميروه جمن كالم كولفين بين فالى بهاورالله يتماد الما مول كاخوب خرر كظ والاست يان جوغلام كونة ياستر وال يمل ود بنيت من يمك ووماه كالا تارووو مد كمناه بال بودورول كافت در محاتواس يَهِ مَا كُفَهُ مُسْكِينُونَ الْوَكُفَا مَا كَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ( يَكُن جلال ) اؤذائل كَدَرَول (عَلَيْكُ ) يَرَايُمَان برقر ارركه سكواوريه الله كى خدود ين اوركا فرول كيلي وردناك عنوات من دراتجادل الم

ال آيت بين كفارة ظَهاراذا كرّية كاعم بيان كيا كيا بين أوراكي اذا يُبكي كيلية ثين اشيا وكا وكركيا كياب كركفارة ظهارادا كرية والاال تتيول بين من وتنه على المال تتيول المرسكة

انقلام آزاد كرنام دوماه يكلكا تاردور يه المستكينول كوكمانا كفلانان

اس آیت بین غلام آزاد کرنے اورو ماہ سکے لگا تارروزوں کول زوجیت سے پہلے ادا کرنے کے ساتھ مقید کیا کیا ہے کہ ان دونوں مین کی ایک ادائیگی کم فروجیت سنے پہلے ضروری ہے۔ جبکہ منا تھ مسکیٹون کے کھائے کوشکل بیان کیا گیا ہے لہذاوہاں مل زوجیت سے پہلے ممل ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ضروری ندہوگا کیؤنگہ بینطلق ہے جوابیت اطلاق پیجاری رہے گا اور عماق وصیام کا تھم مقید ے جوالی قید کے ساتھ جاری ہوگا۔

صاحب لعب الراب لكين بيل-

اور كمانا كمانا كمانا على يقيدنيس لكانى فى كديها على كرف سن يبليسا فيدسكينون كوكمانا كملائيس إس لي يركفاره اب اور کھانا کھلانے کے دوران وہ جماع کرسکتا ہے۔ (نسب الرابین مهم ١٥٥١،ادار ١١ الر آن كرا ہي)

عيب والفي علام كوكفار عين أنه ادكر في كابيان

﴿ وَلَا تُحْدِرُهُ الْعُمْيَاءُ وَلَا الْمَقْطُوعَةُ الْيَدَيْنِ أَوْ الرِّجْلَيْنِ ﴾ لِآنَ الْفَائِتَ جِنْسُ الْمُنْفَعَةِ وَهُسُوَ الْبُسَطَسُ أَوْ الْبَطْشُ أَوْ الْمَشَى وَهُوَ الْمَانِعُ، آمَّا إِذَا اخْتَلَتْ الْمَنْفَعَةُ فَهُوَ غَيْرُ مَانِعٍ، حَتْى يُجَوِّزُ الْعَوْرًاء وَمَقَطُوعَةً إِحُدَى الْيَدَيْنِ وَإِحْدَى الرِّجْلَيْنِ مِنْ خِلَافٍ لِآلَهُ مَا قَاتَ جِعْسُ الْمَنْفَعَةِ بَلُ الْحَتَلَتْ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانْتَا مَقْطُوعَتَيْنِ مِنْ جَانِبٍ وَاجِدٍ حَيْثُ لَا يَسَجُمُوزُ لِلْفَوَاتِ جِنْسِ مَنْفَعَةِ الْمَشْيِ إِذْ هُوَ عَلَيْهِ مُتَعَلِّرٌ، وَيَجُوزُ الْاَصَمُّ . وَالْقِبَاسُ آنْ لَا يَسَجُوزُ وَهُو رِوَايَةُ الْسُوَادِرِ، لِآنَ الْفَائِتَ جِنْسُ الْمَنْفَعَةِ، إِلَّا آنَّا اسْتَحْسَنَا الْجَوَازَ لِآنً أَصْلَ الْمَسْدُفَعَةِ بَاقٍ، فَإِنَّهُ إِذَا صِيحَ غَلَيْهِ سَمِعَ حُتَى لَوْ كَانَ بِحَالٍ لَا يَسْمَعُ أَصْلًا بِأَنْ وُلِدَ اَصَمَّمُ وَهُوَ الْآخُرُسُ لَا يَجْزِيْهِ

﴿ وَلَا يَسْجُوزُ مَقْطُوعُ إِنْهَامَى الْيَدَيْنِ ﴾ لِآنَ قُوَّةَ الْبَطْشِ بِهِمَا فَيِغُوَاتِهِمَا يَفُوتُ جِنْسُ الْسَمَّ نَفَعَةٍ ﴿ وَلَا يَجُوزُ الْمَجْنُونُ الَّذِى لَا يَغْفِلُ ﴾ لِآنَّ الِانْتِفَاعَ بِالْجَوَارِح لَا يَكُونُ إِلَّا بِ الْمُعَقَٰلِ فَكَانَ فَائِتَ الْمَنَافِعِ ﴿ وَالَّذِى يُجَنَّ وَيُفِيقُ يَجْزِيُهِ ﴾ لِآنَ الِاخْتِلَالَ غَيْرُ مَانِعٍ، وَ لَا يُجُزِءُ عِنْقُ الْمُدَبِّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ لِاسْتِحْقَاقِهِمَا الْحُرِّيَّةَ بِجِهَةٍ فَكَانَ الرِّقُ فِيْهِمَا نَاقِصًا، وَ كَلَذَا الْمُعْكَاتَبُ الَّذِى اَدَى بَعْضَ الْمَالِ لِآنَ اعْتَاقَهُ يَكُونُ بِبَدَلٍ . وَعَنُ اَبِى حَنِيْفَةَ آمَّهُ يَسَجُّ زِيه لِقِيَامِ الرِّقِي مِنْ ثُحَلِّ وَجُهِ، وَلِهاذَا تَقْبَلُ الْكِتَابَةُ الانْفِسَاخَ، بِخِلَافِ اُمُؤْمِبَّ الْوَلَدِ وَّالتَّدْبِيْرِ لِانَّهُمَا لَا يَخْتَمِلَانِ الْانْفِسَاخُ،

اور (اس كفارے من ) اندھے كئے ہوئے واقعول والے كئے ہوئے ياؤل والے غلام كور زاد بيس كياب سن يوند وروب كے غلام مى منفعت كى جنس يعنى بينائى يا كر نے كى صلاحيت يا چلنے كى صلاحيت معدوم بادر بيعيب اسے كفارے كے طور پرادا كرف ين ركادث بها إكراس كى منفعت ين تمور اس خلل اوركى بإنى جاتى موتواسدادا كرنام في موكا جيده وكانام وياايد

یا وَں اورا کی ہاتھ کالف سے میں کئے ہوئے ہوں اس کی دلیل بدہے: یہاں منفعت کی مبنی فوت نہیں ہوئی ہے بلکہ اس میں طلل واقع ہو کیا ہے کیکن اگر ایک ہاتھ اور ایک ہاؤل ایک ہی طرف سے کے ہوئے ہول تو ایسا غلام کفار سے میں آزاد کرنا جائز نیں وال ہوتیا ہے سن امرابید ہو مداور بیت ہوت ہے۔ اور وہ محف طلنے کی صلاحیت ٹیل رکھتا۔ ہمرے غلام کو کفارے میں آزاد کرنا موکا کیونکہ یہاں منفعت کی میں طور پرمعدوم ہے اور وہ محف طلنے کی صلاحیت ٹیل رکھتا۔ ہمرے غلام کو کفارے میں آزاد کرنا م سنان سعور مرا المسال المرائلام كى حالت اليى موكدات ويحدي سنانى نددينا مؤجبيها كدوه بدائش طور بربهره مواور ساته من م ونگامجی ہواتو کفارے بیں ایسے غلام کا آزاد کرنادرست نویں ہوگا۔ جس غلام کے دونوں ہاتھوں کے انو شعے کے ہوئے ہوں اسے وں اور اور مارے میں ہے۔ آزاد کرتا جائز نبیں ہوگا۔ اس کی دلیل ہے : انسان انگوشوں کی مدسے بی کی چیز کوگرفت میں لے سکتا ہے تو جب بید معددم ہوں مر بر روب ریس ایست ایستان ایستان ایستان ایستان ایستان از او کرنا بھی جائز نیس ہے بینی جس میں عقل کا شائر بھی نہو۔ محتو منفعت فتم ہوجائے گی۔ای طرح پاکل غلام کو کفارے میں آزاد کرنا بھی جائز نیس ہے بینی جس میں عقل کا شائر بھی نہو۔ اس کی دلیل میہ ہے: انسان عقل کی دلیل سے ہی اسے اعتماء سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور پاگل بن کے عالم میں بیر منفعت زائل ہو جاتی ہے۔ جس غلام پر بھی دیوائی کا دورہ پڑتا ہواور بھی دہ تھیک ہوجاتا ہؤاسے کفارے میں آزاد کرنا جائز ہوگا کیونکہ اس کی منعمت میں خلل بایا جا تا ہے اور میراس اس مان جیس ہے۔ مدیر غلام باام ولد کنیز کو کفارے میں آزاد کرنا درست نہیں ہے کیونکہ بیا یک اعتبارے پہلے ہی آ زاوہ و بی ہیں اور ان کامملوک ہونا کاش طور پر ہیں ہے بلکہ ناقس طور پر ہے۔ ای طرح جو مکا تب غلام ائی قیمت ادا کرچکا ہواستے بھی آ زاد کرنا کانی نہیں ہوگا کیونکداس کا آ زاد کرنا تو مال کے معاوضے بیل سے ہو جائے گا۔امام ابوطنیفہ نے یہ بات بیان کی ہے: مکاتب غلام کوآ زاد کرنا جائز ہوگا کیونکہ ابھی وہ مملوک ہے اس کی دلیل یہ ہے: کتابت کے معاہدے کومنبوخ کیا جاسکتا ہے جبکہ ام ولداور مدیرغلام کا تھم اس سے مختلف ہے۔ کیونکہ بیددونوں نٹے کیے جانے کا احمال نہیں رکھتے

شرح

علام علی بن محدز بیدی حنفی علیہ الرحمہ کلصے ہیں کہ جب غلام میں کی جم ہے جواس کی دوصور تیں ہیں ، ایک ہید کو وہ عیب ال جم کا ہوجس سے جنس منفعت فوت ہوتی ہے لینی ویکھنے ، شننے ، اولنے ، پاڑنے ، چلنے کی آس کو تقدرت ندہو یا عاقل ندہوتو کفار ہ اوا شدہو گا اور دوسر سے بدکراس صد کا نقصال نہیں تو ہوجا نیگا ، للہٰ داا تناہبرا کہ جیجئے سے بھی ندشنے یا گوڈگا یا غدھایا مجنون کہ کی وقت اُسکو اوا شدہو تا ہو یا ہو ہرایا دہ بھار جس کے اس محسب دانت گر گئے ہوں اور کھانے سے بالکل عاجز ہو افاقہ ندہوتا ہو یا ہو ہرایا دہ بھار جس کے اس کے سب دانت گر گئے ہوں اور کھانے سے بالکل عاجز ہو یا جس کے سب دانت گر گئے ہوں اور کھانے سے بالکل عاجز ہو یا جس کے سب دانت گر گئے ہوں اور کھانے سے بالکل عاجز ہو یا جس کے دونوں ہاتھ کے ہم ہاتھ کی تین تین اُنگلیاں یا دونوں یا وہ لیا یا جس کے ہم ہاتھ کی تین تین اُنگلیاں یا دونوں یا وہ لیا یا ایک جانب کا ایک ہاتھ اور ایک کا مارا ہو یا دونوں ہاتھ بیکار ہوں تو ان سب کے آثراد کرنے سے کفارہ ادانہ ہوا۔ (جو ہرہ ، نیرہ کتاب طلاق)

علامہ علا والدین حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اگر ایسا ہمراہ کہ چینے ہے سن لیما ہے یا مجنون ہے مربھی افاقہ ہمی ہوتا ہے اور اس حالت افاقہ میں آزاد کیا یا اس کا الیک ہاتھ یا ایک ہاتھ ایک ہاتھ ایک پاؤل خلاف ہے کٹا ہو یعنی ایک و بنا دو مرابایاں یا ایک ہاتھ کا انگو خلا ہا کہ ورنوں انگو خلے یا ہمر ہاتھ کی دو دو اُنگلیاں یا دونوں ہونٹ یا دونوں کان یا ناک کٹی ہویا انشین یا عضو خاسل کے محمول کا ایسا ناک کٹی ہویا انشین یا عضو خاس کے کہ مواج کی ایسا میں میں میں میں میں کہ اور اور ہونے کی معمول کے ایسا میں میں میں میں میں میں میں میں میں کہ اور اور ہونے اس کے ایسا میں میں کہ اور اس کے ایسا میں میں میں میں کہ اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے ایسا کی کہ اور اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی کا اس کی کی کے اس کے ا

( در مختار ، کتاب طلاق ، باب ظهار )

كفاره ظهار يصمتعلق فقهي مسائل

حنقی مسلک کے مطابق ظبار کے کفارہ بین سب سے پہلا درجہ بردہ لوغڑی یا غلام) کوآ زاد کرنے کا ہے بردہ خواہ مسلمان ہو
یا غیر مسلمان مرد ہو یا عورت چھوٹا ہو یا بڑا اور خواہ کا نا ہو بہرا ہولیکن ای قدر بہرا ہو کدا گراس کوبا واز بلند مخاطب کیا جائے تو س لے
اورا گرکوئی ایسا بردہ ہو کداسکا آیک ہاتھ اورا کی چیر کٹا ہوا ہوتو اس کوآ زاد کرنا بھی درست ہوگا بشر طیکہ بیدونوں عضو مختلف جانب کے
اورا گرکوئی ایسا بردہ ہوک داریاں ہاتھ کٹا ہوا ہوتو چیر بایاں کٹا ہوا ہوای طرح اس مکا تب کوآ زاد کرنا بھی درست ہے جس نے اپنا بدل
کٹے ہوئے ہول مثلا اگر دایاں ہاتھ کٹا ہوا ہوتو چیر بایاں کٹا ہوا ہوای طرح اس مکا تب کوآ زاد کرنا بھی درست ہے جس نے اپنا بدل
کٹا ہت بھی بھی اوانہ کیا ہو۔

جوبردہ گونگاہو یا ایسا بہراہو کہ سرے سے پچھی نہی نہ سکتا ہو (خواہ اے کتنی ہی بلند آواز میں مخاطب کیا جائے) تواس کو آزاد کرنے سے کفارہ ظہارا وانہیں ہوگا ای طرح جس بردہ کے دونوں ہاتھ کئے ہوئے ہوں یا دونوں چیر یا دونوں پیروں کے دونوں ایک بھی کئے ہوئے ہوں یا دونوں چیر یا دونوں پیروں کے دونوں ایک بھی کئے ہوئے ہوں مثلا دایاں ہاتھ بھی کئا ہوا ہواور دایا پیر بھی ایکو ملے کئے ہوئے ہوں مثلا دایاں ہاتھ بھی کئا ہوا ہواور دایا پیر بھی کٹا ہوا ہواور دایا ہیں ہو یا جو مد ہر یا ام ولد ہو یا گیا ماری رہتی ہو یا جو مد ہر یا ام ولد ہو یا ایسا مولا ہو بھی کئی کو آزاد کرنے سے کفارہ ظہارا وانہیں ہوگا۔

# مكاتب غلام كوكفار معين آزادكرف كالحكم

فَإِنْ آغَنَى مُكَاتِهَا لَمْ بُؤَ قِ شَهْنَا جَازَ يَعَلَافًا لِلشَّافِعِيّ لَهُ اللَّهُ اسْعَحَقَّ الْمُحْرِبَّةَ بِجِهَةِ الْكِنَابَةِ فَاضَهَ الْمُدَبَّرَ . وَلَسَا أَنَّ الرِقَى قَالِيمٌ مِنْ كُلِّ وَجْهِ عَلَى مَا بَيْنَا، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ فَاضَهُ الْمُدَبِّرِ . وَلَسَا أَنَّ الرِقَى قَالِيمٌ مِنْ كُلِّ وَجْهِ عَلَى مَا بَيْنَا، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّكَرُمُ "السُمْكَاتَ بُعَدُ مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَمٌ (١) "وَالْكِتَابَةُ لا تُنَافِيْهِ فَإِنَّهُ فَلْ الْعَجْوِ وَالسَّكُرُمُ "السُمْكَاتَ بُعْدَ مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَمٌ (١) "وَالْكِتَابَةُ لا تُنَافِيْهِ فَإِنَّهُ فَلْ الْعَجُولِ وَالسَّكُمُ مِنْ جَانِيهِ، وَلَوْ كَانَ مَائِعًا بَتُفَسِيحُ بِمَا مُنْ عَالِيهِ ، وَلَوْ كَانَ مَائِعًا بَتُفَسِيحُ مِنْ جَانِيهِ، وَلَوْ كَانَ مَائِعًا بَتُفَسِيحُ مُنْ وَالْمُولِي فَي الْمُعَلِيمِ اللهُ عَنَاقِ إِذْ هُو يَحْتَمِلُهُ، إِلَّا آنَّهُ تَسْلَمُ لَهُ الْآكُسَابُ وَالْآوُلَادُ لِآلَ الْعِنْ فِي مُنْ الْعَنْ فِي الْمَعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ وَالْمُ وَلَا وَلا ذُلُولَ الْعَنْ فِي الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ اللهُ الْمُعَمَّلُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ اللهَ الْمُعَلِيمِ اللهُ وَالْمُ وَلَي الْمُعَلِيمِ اللّهُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَالُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُلْلُومُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمُ الْمُعْ

زجمه

ثرح

علامه علاؤالدين حنفي عليه الرحمه لكصته بين\_

لونٹری کے شکم میں بچہہا س کو کفارہ میں آ زاد کیا تو شہوا۔اس کے غلام کوکی نے قصب کیا اِس مالک نے آ زاد کردیا تو ہو گیا

اورام ولدويد برومكا حب جس فيدل كمابت بكهاوات كيامويا بكهاوا كيا كريورااواك في عاجز موكيا تو أيت آزادكر في س كفارهادا وكميا - ( در محتار ، ياب كفاره ظميار )

حضرت مروبن شعيمه واستة والدست اورووان كوداداست روايت كرية جي كه ني اكرم ملى الدينايدة إله وملم في المايا کہ مکاتب اس وقت تک ناام بی ہے جب تک کہ اس سے بدل کتابت میں سے ایک درہم بھی باتی ہے۔ سنن ابوداؤد ; جلد

عمرو بن شعیب،اسیخ والدسے اور و وان کے واواسے روایت کرتے ہیں کے حضورا کرم ملی اختد علیدو آلدوسلم نے قر مایا کہ جو بھی غلام بس نے عہد کتابت کیاسواوقیہ جاندی پراس نے اسے اواکردیاسوائے دن اوقیہ جاندی کے تو وہ غلام بی ہے، اور جس غلام نے عبد کتابت سودینار پراور پر موائے دی دینار کے سب اوا کردیئے تب بھی غلام بی ہے۔ منن ایدداؤد: جلدسوم: مدیث نبسر 536 بہان ،سلمہ جوام المونیمن مفرمت سلمہ رمنی اللہ تعالی عنہ کے مکا تب یتے فرماتے ہیں کہ بیں ہے معفرت ام سلمہ کو ب فرماتے ہوئے سنا کہ حضورا کرم ملی اللہ علیہ وآل وسلم نے ہم سے فرمایا کہ جب تم میں سے کی کا کوئی مکا تب ہواس مکا تب کے پاس بدل کمانت کامقرره مال موجود موتواسے جاسیے کہاس مکاتب سے پرده کرے۔ سنن ابوداؤد: جلدسوم: حدیث نبر 537

خواہ وہ مومن ہو یا کافر بصغیرہ و یا کبیر، مردہ و یا حورت، البتہ مُذِیْم اور اُنم ولداور ایبا مکائب جائز نہیں جس نے بدل کہ ابت میں سے پھھادا کیا ہو۔

عروه سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالی عند نے آئیں بتلایا کہ حضرت بریره رمنی اللہ تعالی عند (جو ہائدی تھیں) معزت عائشد منى الله تعانى عندك پاس اليزيل كتابت من مدوطلب كرنے كے ليا كى اور الجى انہوں نے الي بدل كتابت میں سے پچھازانہیں کیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عندنے ان سے فرمایا کہم این مالکان کے پاس جا داگر وہ پیند کریں کہ میں تمهارا سارابدل كتابت اواكردول اورتمهارى ولاميرى بوتوجل بيكرلول بحضرت برميره رضى الله تعالى عندفي اسيخ مالكان ساس كا تذكره كيا توانبول في انكار دياء اور كيني منك كداكروه الله في الله ايها كرنا جاجين توكرين ليكن تبهاري ولا جاري بي بوكي انبول في اس كاتذكره رسول الندسلي الندعليدوآ لدوملم في كياتو حضور ملى الندعليدوآ لدوملم في حضرت عائش رضي الندتعالي عند ورمايا كرتم اے خریدلواور آزاد کردو، پس بیتک واؤای کی ہے جو آزاد کرے حضورا کرم ملی اللہ علیہ والدوسلم کھڑے ہو میے اور فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے جوالی شرا نظامین کہ جواللہ کی کتاب میں نہیں ہے جس مخص نے الی شرط لگائی جواللہ کی کتاب میں نیس ہے تو وہ اگر جہ سومرتبة شرط لكائي كالله تعالى كى شرط زياده مح اورمعنبوط ب\_سنن ابوداؤو: جلدسوم: حديث نمبر 538 غلام نے اگراپی عورت سے ظہار کیا اگر چدم کا تب ہویا اُس کا بچھ حصہ آزاد ہو چکا باقی کے لیے مُعایت کرتا ہو (وہ غلام جوشن كاداكرنے كرنے كيلئے محنت ومزدورى كرے تاكدوہ قيمت اداكر كے آزاد جوجائے ) يا آزاد نے ظهاركيا تكر بدليل كم عقلى ك أس كے تصرفات روك ديے محتے ہول تو ان سب كے ليے كفارے ش روزے ركھتامين بان كے ليے غلام آزاد كرتا يا كھانا كھلانا

مستنسسه المرغلام كة قائداً من كاطرف من غلام قراد كرديايا كمانا كمانا كمانا ويانويه كالى نيس الرجه غلام لى اجازت من مناادر أغاره کروزوں سے اُسکا آ قائع نیس کرسکتا اور اگر غلام نے کفارہ کے روز سے اینک نیس رکھے اور اب آزاوہ و کیا تو آئر غلام آزاو کر ا برقدرت موتو آزاوكر مدورندوز مدركے (عالم كيرى، كتاب طلاق)

باب یابنے کو کفارے کی اوالیکی کے لئے خرید نے کا حکم

يَسُجُوزُ وَبَعَلَى هَٰذَا الْحِكَافِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَالْمَسْالَةُ تَأْتِيكَ فِي كِتَابِ الْآيْمَانِ إِنْ شَاء اللهُ

- ادرا گرظهار کرنے والا پخص اپنے باپ یا جینے (جو کہ کی اور کے غلام ہوں) کواس نیت کے ساتھ فرید نے کہ میں کفارے میں انہیں آ زاد کردوں گا' تو ایسا کرنا جائز ہوگا۔امام شافعی کے نزدیک میں جائز نہیں ہے۔ای طرح تتم کے کفارے میں اگراس نوعیت کا غلام آزاد کیا جائے تواس بارے میں ہمارے اور امام شافعی کے درمیان ای نوعیت کا اختلاف ہوگا جس کی تفصیل اگر اللہ تعالیٰ نے جا ہا تو ہم قسمول سے متعلق باب میں تحریر کریں مے۔

حضرت سمرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مخص ذی رحم محرم کا مالک ہوجائے تو وہ (مملوك) آزاد جوجائے گاسنن ابوداؤد: جلدسوم: حدیث نمبر 558

# مشترك غلام كي نصف حصے كوآ زاد كرنے كأحكم

وَإِنْ اَعْتَقَ لِسَصْفَ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ وَهُو مُوسِرٌ وَضَمِنَ قِيمَةَ بَاقِيه لَمْ يَجُوزُ عِنْدَ اَبِي حَنِيْفَةَ وَيَجُوِّزُ عِنْدَهُمَا لِلْأَنَّهُ يَمُلِكُ نَصِيْبَ صَاحِبِهِ بِالطَّمَانِ فَصَارَ مُعْتِقًا كُلَّ الْعَبْدِ عَنُ الْكَفَّارَةِ وَهُسوَ مِـلُـكُـهُ، بِنخِكُا إِفِ مَا إِذَا كَانَ الْمُعَتِقُ مُعْسِرًا لِلْآنَةُ وَجَبَ عَلَيْهِ السِّعَايَةُ فِي نَصِيب الشُّرِيْكِ فَيَكُونُ اِعْتَاقَا بِعِوضٍ . وَلا بِي حَنِيْفَةَ أَنَّ نَصِيْبَ صَاحِبِهِ يَنْتَقِصُ عَلَى مِلْكِهِ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَيْهِ بِالطَّمَانِ ﴿ مِثْلُهُ يَمْنَعُ الْكُفَّارَةَ ﴿ فَإِنْ اَعْتَقَ نِصُفَ عَبْدِهِ عَنْ كَفَّارَتِهِ ثُمَّ اَعْتَقَ بَسَاقِيه عَنْهَا جَازَ ﴾ لِآنَة أَعْسَفَهُ بِكَلامَيْنِ وَالنَّقْصَانُ مُتَمَكِّنْ عَلَى مِلْكِهِ بِسَبَبِ الْإِعْتَاقِ بِسِجِهَةِ الْكَسَفَّارَةِ وَمِثْلُهُ غَيْرُ مَانِعٍ، كَمَنُ اَصُجَعَ شَاةً لِلْاصْحِيَّةِ فَاصَابَ السِّكِينُ عَيْنَهَا، زجمه

اورا کرظہار کرنے والا مخفل کسی ایسے غلام کا نصف حصه آزاد کردیے جودو مالکوں کے درمیان مشترک تھا 'تو آزاد کرنے والا هخص أكرصا حب حيثينت مؤاورال غلام كى بقيدنصف قيمت بهى اين ذه ي لين نوامام ابوهنيفه كيزد يك ايها كرنا جائز نبيس موكا لکین صاحبین کے نزو یک ایسا کرنا ورست ہے۔ان کی دلیل ہے ہے: ظہار کرنے والے خص نے جب اپنے شرا کت وار کے نصف جھے کی قیمت اپنے فرمے کی تو کویاوہ پورے غلام کا مالک بن گیا اور اس نے کفارے بیں مکمل غلام کوآ زاد کردیا جو کہ پورا اس کی ملكيت مين تفارنيكن الرظهاركرن والاضخص صاحب حيثيت نه بهؤنوابيا كرناجا تزنبين بوكا كيونكه السي صورت مين اس غلام كواپن بقیدنصف قیمت کما کردوسرے مالک کوادا کرنا ہوگی توبیآ زادی وض کے بدیلے میں ہوگی۔امام ابوحنیفہ کی دلیل میہ ہے: دوسرے شراکت دار کا حصداس کی ملکیت میں ناتص طور پر ہوگا اور بیحصد ضانت لینے پر آزاد ہوگا اس فتم کانقص کفارے کی اوا نیکی میں ركاوث موتا ہے۔ اگر كوئى مخص اپنے غلام كانصف حصہ كفارے كے طور برآزادكردے اور بعد ميں بقيہ نصف حصه محى آزادكردے تو ایما کرنا جائز ہوگا۔اس کی ولیل میہ ہے:اس نے اپنے غلام کودوجملوں کے ذریعے آزاد کیا ہے اوراس نوعیت کا نقصان کفارے کے جواز میں رکا وث نہیں ہوتا' کیونکہ اس کی ملکیت میں جو تقصان پیرا ہوا تھا وہ کفارے میں آزاد کرنے کے اعتبارے تھا اور اس نوعیت کی مثال رکاوٹ نہیں ہوتی۔ جیسے کوئی شخص قربانی کے جانور کولٹائے اور پھر تھری اس جانور کی آئے ہیں لگ جائے (تووہ جانور عیب والاشار نبیں ہوگا ) لیکن جوصورت پہلے گزری ہے اس کا تھم اس سے عناف ہے اس کی دلیل ہے ہے: بینقصال شراکت وارکی ملکیت یں پیدا ہوا ہے کی محم امام ابوضیفہ کی اصل کے مطابق ہے۔جبکہ صاحبین کے اصول کے مطابق آزادی کے اجزا وہبیں ہو سکتے البذا نصف کوآ زادکرنا بی پورے کوآ زاد کرناشار موگایدآ زادکرنا دو کلام کے نتیج میں نہیں ہوگا۔

شرح`

بشیر بن نبیک سے دوایت ہے کہ ایک فیض نے غلام (مشترک) ہیں ہے اپنے جھے کوآ زاد کر دیا۔ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے آزاد کرنے کو جائز قرار دیا اور باقی غلام کی قیمت بطور تاوان مالک کو دلوائی (کیونکہ آ دھا آزاد ہوآ دھا غلام) سے ناممکن ہے لہذاعت تو جائز ہے البتہ آزاد کرنے والا اپنے شریک کے حصہ کی قیمت اپنے شریک کوادا کرے گا۔ سنن ابوداؤو: جلد سوم: حدیث نمبر 543

نصف غلام آ زاد کرنے کے بعد صحبت کرنے کا تھم

﴿ وَإِنْ اَعْتَ قَ لِـصُفَ عَبُـدِهِ عَنْ كَفَّارَتِهِ ثُمَّ جَامَعَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا ثُمَّ اَعْتَقَ بَاقِيه لَمْ يَجُزُ

عِندَ آبِي حَيِنْهُ فَهُ إِلاَنَّ الْإِغْمَاقَ يَسُجَزُا عِندَهُ، وَضَرْطُ الْإِغْمَاقِ آنْ يَكُونَ فَبْلَ الْمُسِينِينِ عِندَ آبِي حَيْدُ أَلِمُ الْمُعْمِينِ وَاعْمَاقُ الْمُعْمَا اعْمَاقُ الْمُعْمَا اعْمَاقُ الْمُعْمَا اعْمَاقُ الْمُحْمَلُ الْمُعْمَالُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمِينِ .

﴿ وَإِذَا لَهُمْ يَسَجِمَدُ الْمُسْطَاهِرُ مَا يَعْتِقُ فَكُفَّارَتُهُ صَوْمٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا شَهْرُ وَرَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَالْصَوْمُ فِي هَلْهِ عَنْ الظّهَارِ لِمَا فِيْهِ مِنْ إِبْطَالِ مَا أَوْجَبُهُ اللّهُ وَالْصَوْمُ فِي هَلْهِ عَنْ الظّهَارِ لِمَا فِيْهِ مِنْ إِبْطَالِ مَا أَوْجَبُهُ اللّهُ وَالْصَوْمُ فِي هَلْهِ الْآيَامِ مَنْهِي عَنْهُ فَلَا يَنُوبُ عَنْ الْوَاجِبِ الْكَامِلِ.

ترجه

آگرکوئی فض اپنے نصف غلام کو کفارے کے طور پر آزاد کرنے کے بعد اس مورت کے سماتھ محبت کر لے جس کے ساتھ اس نے ظہار کیا تھا اور پھر بنتے۔ غلام کو آزاد کر دے تو ایام ابو صنیفہ کے نزدیک بید چائز نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل بیہ ہے: امام ابو صنیفہ کے نزدیک آزاد کر ناا جزام میں ہوسکتا ہے اور آزاد کر نے کے لئے تصلیمی بیات شرط ہے: وہ محبت کرنے ہے پہلے ہواتو یہاں نصف آزادی محبت کے بعد حاصل ہوئی ہے۔ صاحبین کے نزدیک نصف کو آزاد کرنا ہی بورے کو آزاد کرنا ہے لہذا کم ل آزادی محبت سے پہلے ماصل ہوئی ہے۔ صاحبین کے نزدیک نصف کو آزاد کرنا ہی بورے کو آزاد کرنا ہے لہذا کم ل آزادی محبت سے پہلے حاصل ہوئی ہے۔

جب ظہار کرنے والے فض کو آزاد کرنے کے لئے (کوئی غلام یا کنیز) ند ملے تو اس کا کفارہ یہ ہے: وہ لگا تارود مہینے تک
روزے رکے جن کے درمیان رمضان نہ ہوئی عبدالفطر کا دن نہ ہوا در عبداللہ کی کا دن نہ ہوا درایا م تشریق نہ ہوں۔ مسلسل روزے
رکھنا تر آن پاک کی نص سے تابت ہے اور رمضان کے مہینے جس ظہار کے روز نے بیس دکھے جاسکتے کی ونکہ اس صورت جس اس
چیز کو باطل قرار دینا لازم آئے گا جے القد تعالی نے فرض کیا ہے جبکہ ان ایام جس (ایعنی عبدالفطر عبداللہ کی اور ایام تشریق جس
روزے رکھنا مع مے لہذا ہے کالی واجب کے قائم مقام نہیں ہو سکتے۔

ثرر

ابو جریرہ مت روایت ہے کہ ٹی کر بیم ملی اللہ علیہ وا کہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنا حصہ (مشترک) غلام بی سے آزاد کر دیا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اے پورا آزاد کر ہے اگر اس کے پاس مال ہو (اس کی قیمت اداکر نے کے لئے بقیہ ) اوراگر اس کے پاس مال نہو تو قلام سے محنت کروائی جائے گی بغیر مشقت ڈالے۔ (سنن ابوداؤد: جلد سوم: حدیث نمبر 546)
کفارہ ظہار کے دوران جماع کرنے کو کا بیان

﴿ فَإِنْ جَسَامَتُ الْيَسِي ظَسَاعَسَ مِنْهَا فِي خِلَالِ الشَّهْرَيْنِ لَيَّلَا عَامِدًا اَوْ نَهَادًا اَسْتَانَفَ

السطوم عِنْدَ آبِي حَيِيهُة وَمُحَمَّدِ ﴾ وَقَالَ آبُو يُوسُفَ : لَا يَسْتَأْنِفُ لِآنَهُ لَا يَمْنَعُ السَّابُعَ، إذْ لَا يَفْسُدُ بِهِ الطَّوْمُ وَهُوَ الشَّرْطُ، وَإِنْ كَانَ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْمَسِيْسِ شَرْطًا فَفِيْمَا ذَعَبْنَا النّيهِ تَقْدِيمُ الْبَعْضِ وَفِيْمَا قُلْتُمْ تَأْخِيْرُ الْكُلِّ عَنْهُ.

وَلَهُ مَا أَنَّ النَّسَرُ طَ فِي السَّوْمِ أَنْ يَكُوْنَ قَبْلَ الْمَدِيْسِ وَأَنْ يَكُوْنَ خَالِيًا عَنْهُ صَرُورَةً إِللَّهُ مَا أَنْ الْعَرْمِنْهَا يَوْمًا بِعُذْرٍ آرْ بِغَيْرِ عُلْرٍ إِللَّهُ مِنْ الْعَلْمَ مِنْهَا يَوْمًا بِعُذْرٍ آرْ بِغَيْرِ عُلْرٍ السَّلَانَ فَي وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ عَادَةً ﴿ وَإِنْ الْعَرَ الْعَبْدُ لَمْ يَجُزُ فِي الْكَفَارَةِ السَّالَفَ ﴾ لِنَفَواتِ التَّنَابُعِ وَهُو قَادِرٌ عَلَيْهِ عَادَةً ﴿ وَإِنْ ظَاهَرَ الْعَبْدُ لَمْ يَجُزُ فِي الْكَفَارَةِ السَّالُفَ أَهُ لِللَّهُ لَلْمَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْعُلَا اللَّهُ اللَّهُ

ترجمه

اور جب وو ماہ کے دوران کی رات میں ظہار کرنے والے فض نے جان ہو جو کڑیا دن کے وقت بھول کر اس عورت کے ساتھ محبت کرئی جس کے ساتھ ظہار کیا تھا تو امام ابوطنیفہ اور امام کھے علیہ الرحمہ کے زدیک دہ نئے سرے سے دوزے دکھنا شروع کر ہے گا۔ امام ابولیسٹ فرماتے جیں: وہ نئے سرے سے شروع کا ساس کی دلیل ہیں ہے؛ حج صوبت کے بہتے جس دوزہ فاسرٹیل ہوتا اوراصل شرط بھی ہے: دوزے سلسل ہوں ان میں کو اور فنہیں ہے اس کی دلیل ہے ہے: حج صوبت کے بہتے جس دوزہ فاسرٹیل ہوتا اوراصل شرط بھی ہوئے دوزے سلسل ہوں ان میں کو اُن فر قن بیس آئی روز ہوں کے صوبت سے پہلے پائے جا رہے ہوئے کا تعلق ہے تو آگر ہے بات شرط بھی ہوئے تو جو صوبت ہے کہتے ہوئے کی اعتبار کردہ صورت کے مطابق تمام دوزے صبت کے بعد ہوں گے ۔ جاس بیس کی روز ہے صحبت کے بعد ہوں گے ۔ جاس بیس کی روز ہے حجت کرنے سے بعد ہوں گے ۔ طرفیس کی دلیل ہے ہے: کفارے کے دوزوں کے دوران صحبت شہو ۔ آگر کوئی خض ان روز وں کے دوران صحبت کرنے سے بہلے ہوں اور دوسری ہے بات شرط محددم ہوجائے گی البذاات سے سرے سے دوز سے دکھنا شروع کر سے گا آگر کی تاہم ورز سے کہا کہ دن کی عذر کے بغیر روزہ ترک کردیتا ہے تو وہ شے سرے سے دوز سے دکھنا شروع کر سے گا کہونکہ دیاں مسلس کا عذر کی دلیل سے پاکسی عذر کی بغیر روزہ ترک کردیتا ہے تو وہ شعر سے سے دوز سے دکھنا شروع کر سے گا کہ کوئلہ دیاں سلسل کا دوز سے دکھنا ہوگا اس کی دلیل ہے بھور اور کے در لیعے کفارہ اورائیس کر سال ۔ اُکسی کھنا ہوگا اس کی دلیل ہے ۔ کوئی چیز اس کی ملک توری ہی جا کر ٹیس ہوگا 'کے خال می دلیل ہے ۔ بھی ما لکن جس سے کھنا کھلا دے تو یہ بھی جا ترخیس ہوگا 'کے کوئلہ منام آز اورکرد سے پائس کی طرف سے کھنا کھلا دے تو یہ بھی جا ترخیس ہوگا 'کے کوئلہ منام آز اورکرد سے پائس کی طرف سے کھنا کھلا دے تو یہ بھی جا ترخیس ہوگا 'کے کوئلہ منام کھنے کوئلہ کے تو می بھی ان کوئلہ کی کوئلہ میں کھنا 'کے کوئلہ کھنا کہ کی کھنے کہیں ہوگا۔

ظبار يحرمت وليل كابيان

معزت الام شافی کا مطلب یہ ہے کہ ظہار کیا گاراس اورت کوروک رکھا یہاں تک کدا تناز مانہ گزر کیا کہ اگر جا ہتا ہی، یا قاعد وطلاق وے سکتا تھالیکن طلاق ندوی ۔ اہام احد فرماتے ہیں کہ گھرلوٹے جماع کی طرف یا ادادہ کرے تو بیدھایال جمستاہ تھیکی میکارواداند کرے۔

مدور الما الك عليه الرحمه قرمات بين كه مراداس سے جماع كا اراده يا پجر بسانے كاعزم يا جماع ہے۔ امام ابوصنيف عليه الرحمه وفير و كميتے بيل مرادظهار كي طرف لوٹا ہے اس كى حرمت اور جا بليت كے تكم كے اٹھ جانے كے بعد پس جو تخص اب ظهار كر سے كااس براس كى بيوى حرام بوجائے كى جب تك كه ديكفار وا وائه كرے،

صفرت سعیدفرماتے ہیں مرادیہ ہے کہ جس چیز کواس نے اپی جان پرحرام کرلیا تھااب بھراس کام کوکر ناچاہے تو اس کا کنارو داکرے۔

حفرت حسن بھری کا قول ہے کہ معت کرنا جاہے ورنداور طرح چھونے میں قبل کفار ہے بھی ان کزویک ون حرت نہیں۔ابن عباس وغیر وفر ماتے ہیں یہال می سے مراد محب کرنا ہے۔ زہری فرماتے ہیں کہ ہاتھ دگانا بیار کرنا بھی کفار وی اوا نیکل سے پہلے جائز نہیں۔

کفارہ ظہارے بل جماع کرنے میں اعادہ کفارہ کے عدم پرفقهی نداہب اربعہ

اکثر علماء کا یمی مسلک ہے کہ اگر کوئی شخص ظیمار کر ہے اور پھر کفار ہ اوا کرنے ہے پہلے جماع کر لے تواس پر بھی ایک ہی کفار ہ واجب ہوگالیکن بعض علماء میفر ماتے ہیں کہ کفار ہ اوا کرنے ہے پہلے جماع کر لینے کی صورت میں دو کفارے واجب ہوجاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی ایک ہے زائد دویا تبن اور جیار ہو یوں سے ظہار کرے یعنی ان سب سے یوں کے کہتم سب مجھ پر میری ماں کی پیندگی ما نترحرام ہوتو اس صورت میں متفقہ طور پرتمام ملاء ہیا کہتے ہیں کہ وہ تفص ان سب سے ظہار کرنے والا ہو جاتا ہے البتداس بارے میں اختلافی اقوال ہیں کہ اس پر کفار واکی واجب ہوگایا کی واجب ہوں گے۔

چنا تجدد مزت امام اعظم ابوطنیفه اور حعزت امام شافعی کنز و یک تواس پرکی کفارے واجب ہول مے پینی و وان بید اول می ہے جس کسی کے ساتھ بھی جماع کا ارادہ کرے گا پہلے کفارہ اوا کر ناواجب ہوگا حسن ، زہری اور توری وغیرہ کا بھی بہی تول ہے جبکہ دعزت امام مالک علیہ الرحمہ اور حعزمت امام احمد میں فرماتے ہیں کہ اس پر ایک تفارہ واجب ہوگا لینی وہ پہلے ایک کفارہ اوا کر دیت اس کے بعد ہر بیوی کے ساتھ جماع کرنا جائز ہوگا۔

حضرت عکر مدہ حضرت ابن عباس نظل کرتے ہیں کہ ایک فض نے اپنی ہوی سے ظہار کیا اور پھر کفارہ ادا کرنے سے پہلے جماع کر لیاس کے بعدوہ نی کر یم صلی اللہ علیہ وہما کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وہما سے بیوا قد ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وہما نے اس سے فرمایا کہ کس چیز نے تہمیں ایسا کرنے پر آمادہ کیا دلیل پیش آئی کہم کفارہ ادا کرنے سے پہلے جماع کر میٹھا اس نے عرض کیا کہ چا اس نے عرض کیا کہ جائے کہ اس کی بازیب کی سفیدی پر میری نظر پڑگی اور میں جماع کرنے سے پہلے اپ آپ کو خدروک سے دیس کر آئی خضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہنس و بے اور اس کو بیت کہ دیا کہ اب دوبارہ اس سے اس وقت تک جماع نہ کرنا جب تک کفارہ ادا نہ کرو (ابن ماجہ ) تر فدی نے بھی اس طرح کی یعنی اس کے ہم معنی روایت نقل کی ہے اور کہا ہے کہ بیت حدیث حسن شخریب ہے، غیز ابو وا کو واور نسائی نے اس طرح کی روایت مشد اور مرسل نقل کی ہے اور نسائی نے کہا ہے کہ مند کی ہذ بست مرسل فروج ہے۔

### كفارات متفرقه كفرق كابيان

سیافکام جوکفارہ کے متعلق بیان کیے گئے بینی غلام آ زاد کرنے اور دوزے دکھنے کے متعلق بیظہار کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ بر
کفارہ کے بی احکام ہیں۔ مثلاً قبل کا کفارہ میاروزہ رمضان توڑنے کا کفارہ بشم کا کفارہ گرفتم کے کفارہ بی تین روزے ہیں۔ اور بی
حکم کہ روزہ توڑویا تو سرے سے دکھنے ہوئے گفارہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ جہاں ہے در پے کی شرط ہو مثلاً پے در پے روزوں کی
منت الی تو بہاں بھی بی تھم ہے البت اگر عورت نے رمضان کا روزہ توڑ دیا اور کفارہ میں روز سے رکھاری تھی اور چیش آ عیا تو سرے
سے دکھنے کا تھم نہیں بلکہ جتنے باتی ہیں اُن کا رکھنا کافی ہے۔ ہاں اگر اس چیش کے بعد آ کہ ہوگئ یعنی اب ایسی عمر ہوگئی کہ چیش نہ
آ نے گا تو سرے سے رکھنے کا تھم دیا جائے گا کہ اب وہ پے در پے دو مہینے کے روزے رکھا تی ہواراگر اثنا ہے کفارہ میں تورب
کے بچہوا تو سرے سے رکھے ۔ ظہار وغیر ظہار کے کفاروں میں ایک اور فرق ہے وہ یہ کہ غیر ظہار کے کفارے میں اگر رات میں وطی
کی بیون میں بھول کر کی تو سرے سے روزے دو کے کہ عادوں میں ایک اور فرق ہے وہ یہ کہ غیر ظہار کے کفارے میں اگر دور سے بی کول کر کھالیا یا دوسری عورت

### کفارے کے روز وں میں قری مینوں میں قدامب اربعہ

اس امر پراتفاق ہے کہ مینوں سے مراد ہلائی مہینے ہیں۔ اگر طلوع بلال سے روز وں کا آغاز کیا جائے تو دو مہینے پور سے کرنے موں کے۔ اگر کی میں کی تاریخ سے شروع کیا جائے تو حنیداور حنابلہ کہتے ہیں کہ 60روزے رکھنے چاہئیں۔ اور شافعیہ کہتے ہیں کہ کہ وار تیسرے مہینے ہیں گروی طور پر 30روزے رکھاور کی کا ہلائی مہینہ خواہ 29 کا ہویا 30 کا ، اس کے روزے رکھ لینے کا فی ہیں۔

حند اور شافعہ کہتے ہیں کہ روزے ایسے وقت شروع کرنے چاہیں جب کہ بڑے ہیں خدر مضان آئے نہ عیدین نہ یوم الحر اور
ایام تشریق، کیونکہ کفارہ کے روزے رکھنے کے دوران ہیں رمضان کے روزے رکھنے اور عیدین اور یوم الحر اورایام تشریق کے
روزے چھڑنے سے دومہینے کانشکسل ٹوٹ جائے گا اور نئے سرے سے روزے چھڑنے سے ددمہینے کانسکسل ٹوٹ جائے گا اور نئے
سرے سے روزے پڑیں گے۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ بڑے ہی رمضان کے روزے رکھنے اور حرام دنوں کے روزے نہ رکھنے سے تشکسل
نیس ٹوٹنا۔

دومبینوں کے دوران میں خواہ آ دمی کی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑے یا بلا عذر، دونوں صورتوں میں حنفیہ اور شافعیہ کے زدیک سلسل ٹوٹ جائے گا اور نئے سرے سے روزے دکھنے ہوں گے۔ یکی دلیل امام مجرعلیہ الرحمہ باقر، ابراہیم تختی، سعید بن جبراور سفیان ثوری کی ہے۔ امام ما لک علیہ الرحمہ اورامام احمہ کے نزدیک مرض یا سفر کے عذر سے نتی جس روزہ جھوڑا جا سکتا ہے اوراس سے مسلسل نہیں ٹوٹنا، البتہ بلا عذر روزہ جھوڑ دیئے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کا استدلال بیہ ہے کہ کفارہ کے روزے رمضان کے ذمن روز ول زیادہ موکد نہیں ہیں۔ جب ان کوعذر کی بنا پرچھوڑا جا سکتا ہے تو کوئی دلیل نہیں یکہ ان کو نہ چھوڑا جا سکے۔ بھی تول حضرت عبداللہ بن عباس، جس بھروری معطاء بن الی رَباح، سعید بن المسیب بھروری دینار شعمی طاؤس، مجاہر، اسحاق بن را ہو ہے، ابر عبیداور ابوائو رہے۔

دومہینوں کے دوران بیں اگر آ دمی اس ہوئی سے مباشرت کر بیٹے جس سے اس نے ظہار کیا ہو، تو تمام ائمہ کے نزدیک اس کا تسلسل ٹوٹ جائے گا اور شئے سرے سے روزے دکھنے ہوں مے کیونکہ ہاتھ لگانے سے پہلے دومہینے کے سلسل روزے دکھنے کا تھم د ما حما ہے۔

۔ قرآن اور سنت کی روسے تیسرا کفارہ (لینی 60 مسکینوں کا کھانا) وہ فض دے سکتا ہے جودوسرے کرنے (دومہینے کے مسلسل روز دن) کی قدرت ندر کھتا ہو۔

كفاره ظهار ميس سائه مسكينون كوكهانا كملان كابيان

﴿ وَإِذَا لَهُ يَسْتَطِعُ الْمُظَاهِرُ الطِّيامَ اَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيِّنًا ﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَمَنْ لَمُ



يَسْنَطِعُ فَاطُعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ﴾ ﴿ وَيُعْلِعِمُ كُلَّ مِسْكِيْنِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرِّ اَوْ صَاعًا مِنْ تَمُو اَوْ شَعِيْرِ اَوْ قِيمَةَ ذَلِكَ ﴾ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلامُ فِي حَدِيْثِ صَاعًا مِنْ تَمُو اَوْ شَعِيْرِ اَوْ قِيمَةَ ذَلِكَ ﴾ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالسَّلامُ فِي حَدِيْثِ اَوْسِ بُنِ الصَّامِتِ وَسَهْلِ بُنِ صَحْرٍ ( ( ( ( إ كُلِّ مِسْكِيْنِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرِ ( ) ) وَلَانَ السَّعَتِينِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرِ ( ) وَلَانَ السَّعَتِينِ وَصَفَى صَاعٍ مِنْ بُرِ ( ) وَلَانَ السَّعَتِينِ وَمُعْتَبَر وَقَوْلُهُ اَوْ قِيمَةُ وَلاَنْ السَّعَامِةِ وَقَوْلُهُ اَوْ قِيمَةُ وَلاَنْ مَا مُعْتَبَر وَقَوْلُهُ اَوْ قِيمَةُ وَلاَنْ مَا مُعْتَبَر وَقَوْلُهُ الْ مِسْكِيْنِ فَيُعْتَبَرُ بِصَدَقَةِ الْفِطْو، وَقَوْلُهُ اَوْ قِيمَةُ ذَا لَا مَا مَا عَلَيْ مَا مُعْتَبَر وَقَوْلُهُ الْ عَلَيْ مِسْكِيْنِ فَيْعَتَبَرُ بِصَدَقَةِ الْفِطْو، وَقَوْلُهُ اَوْ قِيمَةُ وَلِكَالًا مَا مُعْتَبَر وَقَوْلُهُ الْ عَلَيْ مِسْكِيْنِ فَيْعَتَبَرُ بِصَدَقَةِ الْفِطُو، وَقَوْلُهُ اَوْ قِيمَةُ وَلِكُ مَا مُعْتَبَر وَقَوْلُهُ الْ عَلْمَ مَا مِنْ اللَّهُ مَا وَقَالُهُ فَى الزّكَاةِ اللَّهُ مَا وَقَدُ ذَكُونَاهُ فِى الزّكَاةِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالًا مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْتِيمِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمَالِ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

25

الرفام الرف المحضور وزے دکھنے کی صلاحیت ندر کھتا ہوتو وہ سائے مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اس کی دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے: ''جوفض اس کی استطاعت ندر کھتا ہووہ سائے مسکینوں کو کھانا کھلائے ''۔وہ ہر سکین کو گذم کا نصف صاع یا تھجور اور جو کا ایک صاع کھلائے گایا گھراس کی قیمت در کا اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیفر مان ہے: جو حضرت اوس بن صامت اور حضرت ہوں بن صامت اور حضرت ہل بن صحر کی حدیث میں ہے۔ '' ہر سکین کو گذم کا نصف صاع ملے گا' اس کی دلیل یہ بی ہے: اصل اعتبار اس بات کا ہوگا' ہر سکین کی آبک دن کی ضرورت پوری کی جائے تو اس بارے میں صدقہ قطر پر قیاس کیا جائے گا۔ مصنف کا یہ ہمنا: یا اس کی قیمت دی ہر سکین کی آبک دن کی ضرورت پوری کی جائے اور ہم یہ بات (اس سے پہلے ) کا ب الزکو ہیں ذکر کر بھے ہیں

علامہ علا کالدین حتی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کفارہ ظہارادا کرنے دالے میں روزے رکھتے پر بھی قدرت نہ ہو کہ بیار ہے
اور اچھے ہونے کی امیدنیس یا بہت بوڑھا ہے قوسا ٹھ مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بحر کر کھانا کھلا ہے اور بیا فقتیار ہے کہ ایک دم سے
ساٹھ مسکینوں کو کھلا و سے یا متعرق طور پر بھر شرط ہیہ کہ اس اثنا میں روزے پر قدرت ماسل نہ ہو درنے کھلا ناصد فیڈنلل ہوگا اور کفارہ
میں روزے رکھتے ہوئے ہے۔ اورا گرایک وقت ساٹھ کو کھلا یا دوسرے وقت بان کے سواد کو سرے ساٹھ کو کھلا یا تو ادانہ ہوا بلکہ ضرور ہے کہ
بہلوں یا پچھلوں کو پھراکی وقت کھلائے۔ (درمختار، باب کفارہ ظہار)

علامدائن عابدین آفندی حنی علیدالرحمد کیسے میں اُشرط بیہ کہ جن سکینوں کو کھانا کھلایا ہوائن میں کوئی نابالغ غیر مرابنی ندہو ہاں اگرا کی جوان کی پوری خوراک کا اُسے مالک کر دیا تو کافی ہے۔ بیجی ہوسکتا ہے کہ ہر سکین کو بقدرصد قد فطر بینی نصف صاع کی ہوں یا ایک صاع کو یاان کی قیمت کا مالک کر دیا جائے گرایا حت کافی نہیں اور اُنھیں لوگوں کو دے سکتے ہیں جنھیں صدقہ فطر دے کی ہوں یا ایک صاع کو یاان کی قیمت کا مالک کر دیا جائے گرایا حت کافی نہیں اور اُنھیں لوگوں کو دے سکتے ہیں جنھیں صدقہ فطر دے

ـ (۱) قال الامام الزيلعي في "نصب الراية" ۲۲۷/۳ هكذا وقع في "الهداية" و صوابه: وسلمة بن صحر، قال الحافظ ابن حجر ۲۲۷٪ ولم اقف في شيء من طرقه على مضمون الترجمة ـ (۲) أخرجه الطيراني في "معجمه" من حديث أوس بن الصامت و أبو داود في "سننه" برقم(۲۲۱۶)

کے ہیں جن کی تفصیل معدقہ فطر کے بیان میں مذکور ہو گی اور میا بھی ہوسکتا ہے کہنے کو کھلاو ہے اور شام کے لیے آیہ ت دیرے سویا شام معلی میں میں ہے۔ کو کھلاوے اور منے کے کمانے کی قیمت دیدے باوو وان منع کو باشام کو کھلاوے باتمیں کو کھلائے اور تمیں کو دیدے فرض سے کہ ما ٹھر کی ر سر المرت جا ہے پوری کرے اس کا افتیاد ہے با پاؤ صائے کیہوں اور نصف صائے جود بدے یا مجمع کیہوں یا جود سے ہاتی کی تعداد جس طرح جا ہے۔ کا جاتی ہوں یا جود سے ہاتی کی قیت ہرطرح اعتیار ہے۔

کھلانے میں پریٹ بھر کر کھلانا شرط ہے اگر چہ تھوڑ ہے بی کھانے میں آسودہ ہوجا کیں اور اگر پہلے ہی سے کوئی آسودہ تھا تو أس كا كھانا كافى نبيس اور بہتر ہے ہے كہ ليبول كى روئى اور سائن كھلائے اور اس ہے اچھا كھانا ہوتو اور بہتر اور جوكى رو ئى ہوتو سان

علامه علا والدين من عليه الرحمه لكعة بين كه ايك مسكين لأسامحه دن تك دونون وفت كحلايا يامرروز بفقر مدقه فطرأ عديا جب بھی اوا ہو کمیا اور اگر انک ہی ون میں ایک مسکین کوسٹ ایلیا کیف وقعہ میں یا ساتھ دوفعہ کرے یا اس کوسب بطور ابا حت دیا تو تمیں مساکین کو پھردینا پڑے گابیا بس صورت میں ہے کہا کیک دن میں دیا ہوں اور دودنوں میں دیاتو جائز ہے۔ ساٹھ مساکین کو يا كيا وصاع كيهون دين ضرورب كدان مين برأيك كواور يا دَيا وصاع ديداورا كران كي وش من اورسا ته مساكين كويا دَيا و صاح دیے تو کفارہ افا نیم بھوا۔ ایک سومیں مساکین کوایک وقت کھانا کھلا دیا تو کفارہ ادا نہ ہوا للکہ ضرور ہے کہ ان میں ہے ساٹھ کو پھر ایک وقت کھلائے خواہ اُسی دن یاکسی دوسرے دن اور اگر وہ ندملیں تو دوسرے ساتھ مساکین کو دونوں وقت کھلائے۔ (در مختار، كماب ظلاق، باب ظهار)

# روز ول پرعدم قدرت کے اعتبار میں فقہی مداہب اربعہ

ائمدار بعد کے نز دیک روزوں پر قادر شہونے کے معتی بدین کہ آوی یا تو بڑھا پے کی دلیل سے قادر ندہو، یا مرض کے سبب ے، یااس سبب سے کہ وہ مسلسل دومہینے تک مباشرت ہے پر ہیزنہ کرسکتا ہواورا سے اندیشہ ہوکہ اس دوران میں کہیں ہے ہری نہ کر بیٹھے۔ان متنوں عذرات کا سیجے ہوتا اس احادیث سے ثابت ہے جواؤی بن صامت انصاری اورسلمہ بن سخر بیاضی کے معاملہ میں وارد ہوئی ہیں۔البت مرض کے معاملہ میں فقہاء کے درمیان تھوڑ اساا ختلاف ہے۔حنفیہ کہتے ہیں کہ مرض کاعذراس صورت میں سیح ہوگا جنب کہ یا تواس کے زائل ہونے کی امید نہ ہو، یا روز ول سے مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ اگر روز وں سے الی شدیدمشقت لاحق ہوتی ہوجس ہے آ دمی کو پیخطرہ ہو کہ دومہینے کے دوران میں کہیں سلسلہ منقطع نہ کرنا پڑے ،تو پیعذر بھی صحیح ہوسکتا ہے۔ مالکیہ کہتے ہیں کہاگر آ دمی کا گمان غالب میہ ہو کہ وہ مستغیل میں روز ہ رکھنے کے قابل ہوسکے گا تو انتظار کرلے ،اور ا گر گمان غالب اس قابل نه ہوسکنے کا ہوتو مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔حنابلہ کہتے ہیں کہ روزے سے مرض بڑھ جانے کا اندیشہ بالکل كافى عذريه يكاناصرف ان مساكين كوديا جاسكتا بجن كانفقدة وي كي ومدواجب نه بوتا بو\_ من يه كية بين كركمانا مسلمان اوراعي وواول من شدمه الين أوديا جا الأياب والبية حرفي اورديتا من المار والأن ما ياجا سالا بالكيد الثافعيداور منالك كي البل مدينية كرصرف ملمان ما كيان إن أو إماما ما ما منا يند

سيام منتق عليه منه كه كهانا وسينت مراود ووانته والانتهانا ويناب الإنهانا ويناسية من المنازف ب منافية سهيتر بين كه دووقت كي فنكم سيري كية قائل فله دسنه ديناه يا كمانا فها لروه ولنت لها الايام واول أيسال معيم بين أيوناية أن مجيد بين إطعام كالفظ استعال وواية جس كم من خوراك وين يجمى بين اور للمايث كبحى يكر مالليد وثنا فهيدا ورهنا إله بنا في لما ين وجي نبيل تصحة بلكه للدوسة وينانى منرورى قرار دسية بين قلدونية كي صورت بن بيام بتناق عليدت كدوه فارم ينا عاين جوال شهريا علات كالوكول كى عام غزام و اورسب مسكينون كو برابردينا ما بيار

حنفید کے نزویک اگر ایک بی مسکین کو 60 ون تک کماناه یا جائے تو بیمی سی ہے، البتہ بیش بیل ہے کہ ایک بی ون است 60 دنول کی خوراک دے دی جائے۔ لیکن ہاتی تینول مذاہب ایک مسکین کودینا سی مجعقے۔ ان کے نزدیک 60 ہی مساکین کودینا منروری ہے۔اوریہ ہات جاروں قرامب میں جائز نبیں ہے کہ 160 دمیوں کو آیک وقت کی خوراک اور دوسرے 160 دمیوں کو دوسرے ونت کی خوراک دی جائے۔

# کفار نے کی عدم تجزی میں فقهی مداہب اربعہ

یہ بات جاروں ندا ہب بیں سے کسی میں جائز نبیں ہے کہ آ دی 30 دن کے روزے دے اور 30 مسکینوں کو کھانا دے۔ دو کفارے جمع نہیں کیے جاسکتے۔روز ہے رکھنے ہوں تو پورے دومبینوں کے مسلسل رکھنے جا پہنیں۔ کھانا کھلانا ؛وتو 60 مسکینوں کو

اگر چہ قرآ ن مجید میں کفارہ طعام کے متعلق بیالفاظ استعال نہیں کیے سمئے ہیں کہ بیکفارہ بھی زوجین کے ایک دوسرے کو مچونے سے پہلے ادا ہونا جا ہے الیکن فوائے کلام اس کا مقتفی ہے کہ اس تیسر سے کفار سے پر بھی اس قید کا اطلاق :وگا۔ای لیے ائمہ اربعدنے اس کوجا تزنبیں رکھا ہے کہ كفارہ طعام كے دوران ميں آ دى بيوى كے پاس جائے۔البت فرق يہ ہے كہ جو تخص ايها كر بيٹھے ال کے متعلق حنابلہ میں کم دینے ہیں کداست از سرجو کھانا دینا ہوگا۔اود حنفیداس معاملہ میں رعایت کرتے ہیں ، کیونکہ اس تمیسر ب كفارىك كم معاسط من من قبل أن يتنما سا كمراحت نيس الدر يرزرعاين كالمجانش وي ب-

يها حكام فقدكي حسب ويل كتابول سے اخذ كي سے يا : اهدايه فقح اقدير بدايع الدصنائع احكام القرآن للحصاص. فقه شافعي :الـتمـنهاج للنوّوي مع شرح مغني المحتاج. تفسير كبير. فقه مالكي :حادية الدسّوقي على اشرح الكبري\_ هداية المحتهد\_ احكام القرآن ابن عربي\_ فقه حنبلي :الـمـغني لابن قدامه\_ فقه ظاهري: المحلَّىٰ لا بن حزُّم.

# مسكين كوديئ جانے والے كفاره كابيان

﴿ وَإِنْ اَعْطَى مَنَّا مِنْ بُرِ وَمَنَوَيْنِ مِنْ تَمْرِ اَوْ شَعِيْرِ جَازَ ﴾ لِمُحصُولِ الْمَقْصُودِ إِذْ الْعِنسُ مُتَّحِدٌ ﴿ وَإِنْ اَمَدَ غَيْرَهُ اَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ مِنْ ظِهَارِهِ فَقَعَلَ اَجْزَاهُ ﴾ لِآنَهُ السَيْقُرَاضُ مَعْنَى وَالْمَغَيْرُ فَابِضَ لَهُ اَزَّلًا ثُمَّ لِنَفْسِهِ فَتَتَحَقَّقَ تَمَلُّكُهُ ثُمَّ تَمْلِيكُهُ ﴿ وَإِنْ عَذَاهُمُ وَعَشَاهُمْ جَازَ وَالْمَغَيْنِ فَابِضَ لَهُ اَزَّلًا ثُمَّ لِنَفْسِهِ فَتَتَحَقَّقَ تَمَلُّكُهُ ثُمَ تَمْلِيكُهُ ﴿ وَإِنْ عَذَاهُمُ وَعَشَاهُمْ جَازَ وَالْمَعْنِيلُ اللَّهُ الْمُقَالِعُ اللَّهُ الللَ

### ד.ד.

اوراگروہ خص ایک من گدم اوردوکن تجود یا چود یہ تو یع می جائز ہوگا۔ (یہاں ٹن سے مراد ایک صاع کا چوتھائی حصب اورسکے سے مراد سیدہ دو وقت طرق کے اناح کی ادائی کی کرد ہے تو یہ جائز ہوگا ) اس کی دلیل ہے بہ مقصود حاصل ہوگیا ہے کی کہ جنس تو متحد ہے۔ اگر دو خص کمی دو مرے کو یہ جاہرے کرے وہ دو مرافعض اس کی طرف ہے اس کے ظہار کے موش عمل کھانا کھا در کے اوردو مرافعض ایس کی طرف ہے اس کے ظہار کے موش عمل کھانا کہ در ہواہت کرنے وہ دو مرافعض اس کی طرف ہے اس کے ظہار کے موش عمل کھانا کہ دو تا در دو مرافعض اس کی طرف ہے اس کے ظہار کرنے والے خص کے لیے دو انامی کی خوش عمل کہ ایک فات کے لیے (یہن اس دو ت کھانا کہ کھانا ہو ہا کہ دو تھاں کہ اگر ظہار کرنے والی خص کے لیے اس انامی کو ) بہلے اپنی مکلا دے لیے اور پھر (فقیر کی ) ملکیت میں دیے کی صورت تعقی ہوجائے گی۔ اگر ظہار کرنے والی خص کے لیاں انامی کو ) بہلے اپنی مکلا دے لیے اور پھر (فقیر کی ) ملکیت میں دیے کی صورت تعقی ہوجائے گی۔ اگر ظہار کرنے والی خص فقراء کوئیج شام دو وقت کھانا کھلا دے تو یہ بھی جائز ہے خواہ انہوں نے کھانا کم کھانا ہو یا زیادہ کھایا ہو۔ امام شافعی نے یہ بات بیان کی ہے: ایسا کرنا جائز ہوں ہو کہانا کی دلیل ہے بیان کی ہے: ایسا کرنا جائز ہوں کہانا کہا کہانا ہے۔ اس کی دلیل ہے بیان کی ہے: ایسا کرنا جائز ہوں کہانا کہانا ہے۔ اس کی دلیل ہے بیات بیان کی ہے: ایسا کرنا کھانا کہانا کہانا ہے۔ اس کی دلیل ہے بیان ہوں جو دکھانا کھانا نے اور میان خوارد نے میں بیسورت ای طرم کیا گھانا ہو ایک دلیل ہے۔ اس کی دلیل ہے۔ کو می دلیل ہے۔ اس کی دلیل ہے۔ اس کی دلیل ہے۔ کو می دائیل ہے کہ کو کھانا بھر آ جو اس کی دلیل ہے۔ اس کی دلیل ہے۔ کو می دائیل ہے کو کھانا بھر آ جو اس کی دلیل ہے۔ اس کی دلیل ہے۔ کو کھانا بھر آ جو کہ کو کھانا بھر آ جو کہ کو کھانا بھر آ جو کے کو کھانا بھر آ جو

جیدا کہ یہ الک بنانے میں پائی جاتی ہے۔ جہاں تک زکوۃ کالعلق ہے تو اس میں واجب اوا یکی ہے اور صدقہ فطر میں ہمی اوا یکی ہے اور بید دونوں الفاظ حقیقت کے اعتبار سے مالک ہنائے کے لئے استعال ہوتے ہیں۔ ظہار کرنے والے مخص نے جن لوگوں کو رات کے وقت کھانا کھلایا ان میں اگر کوئی ایسا بچے ہوجس کا دور وہ ترایا گیا ہوئو ہیکائی نہیں ہوگا کیونکہ و دیورا کھانا نہیں کھا سکتا ای طرح جو کی روثی سے ساتھ ممالی ہونا بھی ضرور کی ہے تا کہ وہ بیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں البتہ تدم کی روثی ہوئو ساتھ سالن و بنا ضرور ی بوئو۔ نئیں ہوگا۔

یرح

تیسرا درجہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کا ہے لین اگر کوئی شخص ندکورہ بالا شراکط وقیود کے ساتھ دوز ہے کی طاقت ندر کھتا ہوتو پھر وہ ساٹھ مسکینوں اور فقیروں کو دووقت کا کھانا کھلائے یا ان کو کچا انان دیدے کچا انان دیدے کی صورت میں بیہ ہے کہ ہر سکین و فقیر کو فصف صاع پونے دوسیر لینی ایک کلو ۱۲۳ گرام کیبوں یا ایک صاع ساڑھ سے تین سیر لینی تین کلو ۲۷ با گرام جو یا کمجوریں یا ان میں سے کسی ایک مقدر کی قمیم ویدے ای طرح اگر ان میں سے کوئی چیز دینے کی بجائے دو چیزیں دی جا کیں تو بھی جائز ہے مثلا چودہ چھٹا تک لینی کے ۱۸ گرام کیبوں کے ساتھ پونے دوسیر لینی ایک کلو ۱۳۳۳ گرام جودیا جاسکا ہے۔

ايك مسكين كوسائه ون كاكهانا دين كالحكم

﴿ وَإِنْ اَطُعَمَ مِسْكِينًا وَاحِدًا سِتِينَ يَوْمًا اَجُزَاهُ، وَإِنْ اَعْطَاهُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ لَمْ يَجْزِهِ إِلَّا عَنْ يَوْمِ وَاحِدٍ لَمْ يَجْزِهِ إِلَهُ عَنْ يَوْمِ وَالْحَاجَةُ تَنَجَدَّدُ فِي كُلِّ يَوْمٍ، فَالدَّفُعُ إلَيْهِ فَى يُوْمِ النَّالِي كَالدَّفْعِ إلى غَيْرِهِ، وَهِذَا فِي الْإِبَاحَةِ مِنْ غَيْرِ حِلافٍ . وَامَّا التَّمْلِيلُكُ مِنْ الْمَسْكِينِ وَاحِدٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ بِلَدَفَعَاتٍ ، فَقَدْ قِيْلَ لَا يُجْزِئُهُ، وَقَدْ قِيْلَ يُجْزِئُهُ لَا يَا التَّمْلِيلُكُ مِنْ الْمَسْكِينِ وَاحِدٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ بِلَدَفَعَاتٍ ، فَقَدْ قِيْلَ لَا يُجْزِئُهُ ، وَقَدْ قِيْلَ يُحْوِئُهُ وَالْمَدُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ بِلَحْقَاتٍ ، فَقَدْ قِيْلَ لَا يُجْزِئُهُ ، وَقَدْ قِيْلَ يُحْوِئُهُ وَلَا يَعْوِي النَّا التَّمْلِيكُ مِنْ الْمَعْوِي وَاحِدٍ بِلِحَلَافِ مَا إِذَا وَقَعْ بِلَدَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ ، لِآنَ التَّفُرِيْقَ إِلَى السَّعْلِي اللَّهُ مِنْ الْمَعْوِي التَّالِي اللَّاعِقِ مِنْ الْمُعْلِي اللَّهُ مِنْ الْمَعْوِي الْمَعْوِي وَاحِدٍ بَعْلَالُ الْمُعْوِي اللَّهُ مُنَا اللَّهُ وَالْمَدُ وَالْعَامِ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُ وَالْمَالِ الْمُعْوِي لَهُ مَنْ الْمُسْرِقِ عَلَى اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ وَالْمُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُسْرِقُ وَلَيْ اللَّهُ مِنْ الْمُسْرِقِ عَلَى الْمَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَالْمُومُ وَلَقَعُونِ بَعْدَ الْمُسِيسِ وَالْمَعْمُ لِمَعْنَى فِي عَلَى الْمُنْهُ وَعَلَى الللَّهُ مُنْ وَالْمَالُولُ الْمُسْرُولُ عِيَّةً فِي نَفْسِهِ . وَالْمُنْ وَعِيْهُ وَلَا الْمُعْرِقُ وَلَمُ اللْمُسُولُ وَعِيَّةً فِي نَفْسِهِ وَالْمُؤْمِ اللْمُعْلِى الْمُعْمُ وَالْمُ الْمُعْمُ وَالْمُعْلِى الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْ

7.5مه

ار میں کو کمانا کملا دے نو صرف ای دن کا کفارہ اوا ہوگا اس کی دلیل ہیہ ہے: اصل مقصد تو یہ ہے بختات کی حاجت کو اور اکیا جاسنا اور و برت روز سنظ سرے سے پیدا ہوتی ہے تو ایک ہی مسکین کو دوسرے دان دینا ای طرح ہوگا جیسے دوسرے مسکین کوریا جارہا ہ اور اباضے بارے میں میے ممکنی اختلاف کے بغیر ہے۔ جہال تک مالک بنانے کاتعلق ہے توایک ہی دن میں ایک مشکین کومتعدر دنعم ، لک بنایا جا سکتا ہے تو اس بارے میں ایک قول کے مطابق ایسا کرنا جا تزنبیں ہے اور ایک قول کے مطابق ایسا کرنا جا تزیب ی دلیل میہ ہے۔ مالک بنانے کی ضرورت ہردن مختلف ہوتی ہے اس کے برخلاف جب وہ ایک ہی دفعہ سب مجھادا کردے (تو صورت مختلف ہوگی )اس کی دلیل ہے ہے:نص کے مطابق (ادائیگی بیس) فرق کرنالازم ہے۔اگر کھانا کھٹانے کے دوران مرداس عورت کے ساتھ محبت کر لیتا ہے جس کے ساتھ اس نے ظہار کیا تھا' تو وہ از سرنو کھانا کھلا ناشروع نہیں کرے گاس کی دلیل ہیہ؛ الندتعاني نے كھانا كھلانے بيں بيد بات شرط مقررتين كى ہے كدوہ محبت كرنے سے پہلے ہؤالبت محبت كرنے سے پہلے ايساكرنا آوى کے لئے ممنوع ہے کیونکہ ایسا ہوسکتا ہے وہ اس دوران غلام آزاد کرنے باروزہ رکھنے پر قادر ہوجائے توبید دونوں محبت کرنے کے بعدوا تع ہوں گئے اور جو چیز کسی دوسری چیز کی دلیل ہے منوع ہووہ بذات خود مشروع ہوسکتی ہے۔

ي نظام الدين حنفي عليه الرحمه لكصة بين كه اگر كوئي منفس كل ايك مسكيين كوسائه دن تك دونون وقت كلايا يا هرروز بقدرصد قد فطرأے دیدیا جب بھی ادا ہوگیا اور اگر ایک ہی دن میں ایک مسکین کوسپ دیدیا ایک دفعہ میں یا ساٹھ دفعہ کر کے یا اُس کوسپ بطور اباحت دیا تو صرف اُس ایک دن کا اداموا۔ یونمی اگرتمیں مساکین کوایک ایک صاع گیہوں دیے یا دودوصاع بو تو صرف تمیں کو دینا ۔ قرار پائیگا لیعن تمیں مساکین کو پھر دینا پڑے گا بیائس صورت میں ہے کہ ایک دن میں دیے ہوں اور دودنوں میں دیے تو جائز ہے۔(عالم کیری، باب کفارہ ظہار)

## دوظہاروں کے کفارے میں ساٹھ سکینوں کو کھانا کھلانا

﴿ وَإِذَا اَطْعَمْ عَنْ ظِهَارَيْنِ سِتِينَ مِسْكِينًا كُلُّ مِسْكِينٍ صَاعًا مِنْ بُرٍّ لَمُ يَجْزِهِ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ مِّنَّهُمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةً وَآبِي يُوسُفَ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُجُزِئُهُ عَنْهُمَا، وَإِنَّ اَطُعَمَ ذَلِكَ عَسْ اِفُطَارٍ وَظِهَارِ اَجُزَاهُ عَنْهُمَا﴾ لَـــهُ أَنَّ بِالْمُؤَدَّى وَفَاءً بِهِمَا وَالْمَصْرُوكَ اِلَّذِهِ مَحِلٌّ لَّهُمَا فَيَقَعُ عَنْهُمَا كُمَا لَوُ اخْتَلَفَ السَّبَبُ أَوْ فَرَّقَ فِي الذَّفْعِ . وَلَهُمَا أَنَّ النِّيَّةَ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ لَغُو وَيْفِي الْجِنْسَيْنِ مُعْتَبَرَةً، وَإِذَا لَغَتْ النِيَّةُ وَالْمُؤَذّى يَصُلُحُ كَفَّارَةً وَّاحِدَةً لِآنَ نِهُ فَ الصَّاعِ آذُنَى الْمَقَادِيْرِ فَيَمْنَعُ النَّقُصَانَ دُوْنَ الزِّيَادَةِ فَيَقَعُ عَنَهُمَا كَمَا إذَا نَواى اَصْـلَ الْكَفَّارَةِ بِخِلَافِ مَا إِذَا فَرَّقَ فِي الدَّفَعِ لِأَنَّهُ فِي الدَّفْعَةِ الثَّانِيَةِ فِي حُكْمِ مِسْكِيْنٍ

أخوك

تريمه

לנ

ایک سوئیس مساکین کوایک وقت کھانا کھلا دیاتو کفارہ اواتہ ہوا بلکہ ضرورے کہ ان بی سے ساٹھ کو پھر ایک وقت کھانے خواہ اُک دن یا کی دوسرے دن اور اگروہ زبلیں تو دوسرے ساٹھ مساکین کوروٹوں وقت کھلائے۔ (در مخار ، باب کفارہ تنہار)

دویازاکدیو ایول سے بہک دفت اور بیک لفظ ظہار کیا جائے ، مثلاً ان کو کا طب کر کے ثوہر کے کرتم میرے او پر اسی ہوجیے
میری مال آن ویڈ ، تو حنیہ اور شافعہ کہتے ہیں کہ ہرا یک کو طال مرنے کے لیے الگ الگ کفارے دیے ہوئے ۔ بہی ولیل حضرت
عمر ، حضرت علی عمروہ بن زبیر، طاؤک، مطاء ، حسن بھری ، ایرانیم تُحقی ، مغیان تو ری ، اور اسی شہاب زہری کی ہے۔ امام مالک علیہ
الرحمہ اور امام احمد کہتے ہیں کہ اس صورت میں میں سے کے لیے ایک بی کفارہ الازم ہوگا۔ رہید ، اوز اسی ، اسیاق بن را ہو یہ اور ابوٹور
کی بھی ہی دلیل ہے۔

ا یک ظمار کا کفار و دینے کے بعد اگر آ دی پھرظہار کر بیٹے تو ہا اس تفق علیہ ہے کہ پھر کقار ہوئے بیٹیر بیوی اس کے لیے علال نہ

کفارہ اداکرنے سے پہلے آگر ہوی ہے تعلق زن دشو ہر قائم کر جیٹا ہونو ائد اربد کے زدیک آگر چہ یے گناہ ہے، اور آ دی کواس پراستغفار کرنا جا ہے، اور پھراس کا اعادہ نہ کرنا جا ہے، گر کفارہ اے ایک بی دینا ہوگا۔ رسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم کے زبانہ میں جن ر سیر ایسا کیا تھا ان ہے آپ نے نیس دیا تھا کہ کفار و ظبار کے علاوہ اس پر آئیس کوئی اور کفارہ بھی دینا ہوگا۔ دعز ست مروزین نوول بيان دو يب سعيد بن جير ، زېر کاور قاده کېتے جيل که ال پردو کفار بالازم بول کے اور حسن بعر کاورابرا بير تني 

# دو کفاروں میں غیر متعین ادائیکی کرنے کابیان

(وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَتَا ظِهَارٍ فَأَعْتَقَ رَقَبَتَيْنِ لَا يَنْوِى عَنْ إِحْدَاهُمَا بِعَيْنِهَا جَازَ عَنْهُمَا، وَكُذَا إِذَا صَامَ أَرْبَعَةَ ٱشْهُرٍ أَوْ ٱطْعَمَ مِائَةً وَعِشْرِينَ مِسْكِينًا جَالَ لِلأَنَّ الْمِعِنسَ مُتَعِدّ فَلَا حَاجَةَ اِلَى نِيَّةٍ مُ عَيَّنَةٍ (وَإِنَّ اَعْتَقَ عَنْهُمَا رَقَبَةً وَاحِدَةً اَوْ صَامَ شَهْرَيْنِ كَانَ لَـهُ اَنُ يَّجْعَلَ ذَلِكَ عَنْ آيِهِمَا شَاءَ، وَإِنْ آغَتَقَ عَنْ ظِهَارٍ وَقُتِلَ لَمْ يَجُزُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) وَقَالَ زُفَرُ : لَا يَجْزِيه عَنْ أَحَلِعِمَا فِي الْفَصْلَيْنِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَسَهُ أَنُّ يَسَجُعَلَ ذَلِكَ عَنُ اَحَلِعِمَا فِي الْفَصْلَيْزِ لِآنَ الْكَفَّارَاتِ كُلَّهَا بِ اعْتِبَ الِ البِّحَادِ الْمَقْصُودِ جِنْسُ وَاحِدٌ . وَجُهُ قَوْلِ زُفَرَ آنَهُ اعْتَقَ عَنْ كُلِّ ظِهَارِ نِصْفَ الْعَبْدِ، وَلَيْسَ لَـٰهُ أَنْ يَجْعَلَ عَنْ اَحَلِهِمَا بَعْلَمَا اَعْتَقَ عَنْهُمَا لِخُرُوجِ الْآمْرِ مِنْ يَلِهِ . وَلَنَا أنَّ نِيَّةَ التَّعْيِينِ فِي الْحِنْسِ الْمُتَحِدِ غَيْرٌ مُفِيدٍ فَتَلُغُو، وَفِي الْجِنْسِ الْمُخْتَلِفِ مُفِيدَةً، وَاخْتِلَافُ الْحِنْسِ فِي الْحُكْمِ وَهُوَ الْكُفَّارَةُ هَاهُنَا بِاخْتِلَافِ السَّبَبِ .نَظِيرُ الْأَوَّلِ إِذَا صَسامَ يَوْمًا فِى قَسْطَاءِ رَمَضَانَ عَنُ يَوْمَيْنِ يَجْزِيه عَنْ قَضَاءِ يَوْمٍ وَاحِدٍ وَنَظِيرُ التَّانِيُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ صَوَّمُ الْقَضَاءِ وَالنَّذُرِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ فِيْهِ مِنْ التَّمْيِيزِ، وَاللَّهُ اعْلَمُ.

اورا گرکی مخض پر ظبار کے دو گفارے لازم تضاورا ک نے دوغلام آزاد کردیے لیکن ہر کفارے کے غلام کا الگ سے تعین نہ كياتو دونول كفار مادا بوجائي ك\_اى طرح اگراس نے كى تعين كے بغير ملسل جار ماه روز بر ركھ ليے يا ايك وہيں مكينوں كوكها تا كملا ديا تواليا كرنا بهى جائز ہوگا كيونكر جس متحد باس ليے متعين نيت كى ضرورت نيس ہوگى۔ اگرظباركرنے والاشخص وو ظہاروں کے کفارے میں ایک غلام آ زاد کردے یادوباہ کے روزے دکھ لے تووہ جس ظہار کا جاہے کفارہ اوا کرسکتا ہے کیکن اگروہ ظہار اور قبل دونوں کے کفارے میں ایک بی غلام کو آزاد کروے تو کسی ایک کا بھی کفارہ ادائییں ہوگا۔امام زفرنے یہ بات بیان کی ب ان دولوں صورتوں علی ایرا ترج ما ترفیل ہوگا۔ امام شافی فرمات میں ان دولوں صورتوں علی ناام آوئی ہی آیا۔ کتار س کے استعین کیا جا سکتا ہے گو گا کا دے کا تضورتو آیا۔ ہی ہے تبذاہ والیہ ی جن شار ہوں کے ایام زقر نے بہت بیان کی

ہے کو یاس نے ہروہ تلمار کے لیے نصف فلام آزاد کیا توجب وہ دولوں کے لئے آزاد کر چکا تواب سے یا تھیار مامل نہیں دوگا ہور سے فلام کو کی ایک تلمیار کے کتار سے کے طور پر مقرد کرد ہے کو بال کے ہاتھ سے جانجا ہے۔ ماری دلی سے جند جنر سی میں نہ سے معادی دلی سے جند جنر سی میں نہ سے کا تعمین کا کوئی فا کدوئیل ہوتا اس لیے وہ نو تراد دی جائے گئی تھے جن میں نہ سے معجوبوتی ہے۔ آئر دوجن وال کے تعلق ہوں تو ان پر محقف اجناس کا تھم انگا ہے۔ حد جن کی مثال بیدی جائے ہی ہے۔ ایک فعمی نے دوروز وال کی قضاء ہوری ہو جائے گی اور محقوبین کی مثال سے ہے۔ آئے فعمی پر دوروز سے کے سائے میں ایک دان روز ورکھا تو ایک روز سے کی قضاء ہوری ہو جائے گی اور محقوبین کی مثال ہے ہے۔ آئے فعمی پر دوروز سے واجب ہیں ایک دان روز ورکھا تو ایک روز سے کی قضاء ہوری ہو جائے گی اور محقوبین کی مثال ہے ہے۔ آئے فعمی پر دوروز سے مانے ہے۔

شرر

علام علاه علا والدین فی علید الرحمد لکھے ہیں کہ جب کی فض نے دوظہار کے کفاروں میں دوغام آزاد کردنے یا جارہتے کے
دوزے رکھ لیے یا ایک وہیں سکیفوں کو کھانا کھلا دیا تو دونوں کفارے ادا ہو گئے آگر چر ھین نہ کیا ہوکہ یہ قلال کا کفارہ ہاد دیا اللہ کا دونوں کھارے ہولیا گئے کھارہ میں یہ اور ایک میں دونا کہ جھی نہ کیا ہوکہ اور ایک کفارہ میں یہ اور کس میں وہ اور اگر دونوں کی طرف ہے ایک غلام آزاد کیا یا دوماہ کے دونوں در می کھی اور ایوا اور می اسلام کے دونوں کھارے دونوں کھارے دونوں کھارے دونوں کھارے دور اگر دونوں کھارے دونوں کھارے دونوں کھارے دونوں کھارے دونوں کھارہ کے دوکو کھارے دور اور کھار کے دوکو کھارے دونوں کھارہ کھارہ کھارہ کھارہ کھی کہارہ کھارہ کے دونوں کھارہ کے دونوں کھارہ کھارہ کھارہ کھارہ کھارہ کھارہ کھارہ کے دونوں کھارہ کھارہ کھارہ کھارہ کھارہ کھارہ کے دونوں کھارہ کھارہ کھارہ کے دونوں کھارہ کے دونوں کھارہ کھارہ کھارہ کے دونوں کھارہ کھارہ کھارہ کے دونوں کھارہ کھارہ کھارہ کے دونوں کھارہ کے دونوں کھارہ کھارہ کے دونوں کھارہ کے دونوں کھارہ کھارہ کھارہ کے دونوں کھارہ کے دونوں کھارہ کے دونوں کھارہ کھارہ کھارہ کھارہ کے دونوں کھارہ کھارہ کے دونوں کھارہ کھارہ کھارہ کھارہ کھارہ کھارہ کے دونوں کھارہ کھارہ کھارہ کھ

كفار \_ \_ كتعدد ميل بعض فقهي غدايب كابيان

حضرت سلیمان بن بیار، حضرت سله بن سخر بیاضی نے قل کرتے ہیں کہ چوشخص ظہارہ کفارہ اوا کرنے سے پہلے بنائ کرے اس پرایک کفارہ ہے میرصدیث حسن فریب ہے اکثر اہل علم کا ای پر عمل ہے سفیان، توری، مالک، شافعی، احمد، اوراسحاق فا بھی بھی قول ہے بعض اہل علم کے زو یک ایسے تخص پر دو کفارہ واجب ہیں عبد الرحمٰن بن مبدی کا بھی بھی قول ہے۔ (جامع ترفذی: جلد اول: حدیث نبر 1210)

حضرت عکرمہ، حضرت این عمیا ک سے دوایت ہے کہ ایک شخص اتی بیوی سے ظبار کرنے کے بعد اس سے محبت کر بیٹھا تیمروہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اتی ہوی سے ظبار کیا تھا

اور كذر وادا كرنے سے مبلے اس سے معبت كرلى نى كريم ملى الله عليه وآله وسلم نے قرمايا الله تم پردم كرے تهبيل س ويز فيال يا بجور کیاد و کہنے نگایس نے جاعم کی روشنی میں اس کی پاڑیب و کھر کی تھی جی تھائے نے کر مایا آب اللہ کا تھم ( کفار وادا) پورا کرنے سے بلےاں کے پائ ندمانا بیرمدے وسلم فریب ہے۔ (جائع ترفدی: جلداول: مدیث فمبر 1211) اختناى كلمات ودعائية كلمات كابيان

صدیت کے معروف المام ،المام ترفذی اور تیسری صدی بجری کے عظیم محدث اور جرح وتعدیل کے عظیم محقق ،المام بخاری علیہ الرحمه كي شاكر دادر علم حديث كيدام ، ابويسي محمد بن يسيل ترندى متوفى ١٥٥١ هدى عظيم تصنيف جامع ترندى كي ندكوره حديث شريف کے ساتھ ، ہم شرح ہدایہ کی چھٹی جلد کے اختیا ی کلمات ودعا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

الله تعالى كفنل وكرم اور ني كريم الين كى رحمت كرماته والحدالله إفع ضامت دضويه فى تشريحات بدايد المعروف بشرا مدايد کی جلد ششم آج مورند ، ۱۲ می ۱۲ میروز وی برطابق ، ۲۲ بتماوی الآنی سهسه احدکو پاید تحیل تک پینوم کی ۔اور ۲۲ جماوی الآنی یوم وصال حضرت سیدتا صدیق اکبرومنی الله عندے۔ ہماری وعاہے کہ الله تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور میں الله تعالی ہے وعا كرتا بول كدوه بجعے خليفه رسول وسي المؤمنين ابو بكر صديق رضى الله عنه كے مبدقے ائيان وعمل صالح كى توثيق واستفارت عطاء فرمائے۔ اور خاتمہ بدائیان ہو، اور اس کماب کے قارئین ، تأثرین ، اس کی پروفریڈنگ کرنے والے طلباء، اور اس کی عربی عبارات كي مح كرنے والوں كواج عظيم عطافر مائے۔ آمين، بجاہ النبي الكريم اللي

محدليا فتتعلى دضوى جحك سنتيكا يهاولنكر

علماء اللسنت كى كتب Pdf قائل مين حاصل "فقد حقى PDF BOOK" میں کو جوائی کریں http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مشتمل ہوسٹ حاصل کرنے کے لئے تحقیقات چینل طبیگرام جوائن کریں https://t.me/tehqiqat علماء المسنت كى ثاياب كتب كوكل سے اس لئك ے فری قاتان لوڈ کیاں https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب وقال الله حرقات مطاري الاوريب حسن وطاري